



مَنْ مَنْ اللَّهُ وَنَ عَرَاللَّهُ وَنَ عَرَاللَّاللَّهُ وَنَ عَرَاللَّهُ وَنَ عَرَاللَّهُ وَنَ عَرَاللَّهُ وَنَ عَرَاللَّهُ وَنَ عَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

## جمله حقوق كتابت محفوظ

| تاریخ اسلام (جلد دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | تام لياب               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| مولانا اکبرشاه نجیب آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | g.+#********                             | معنف                   |
| المناكب المناك | *********                                | ناشر                   |
| جو ہر رحمانیہ پرنٹرز کا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ********                                 | مطيع                   |
| فراز گرافکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *********                                | سرورق                  |
| جۇرى2004ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | سنِ اشاعت              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lepaq.                                   | قیت فی جلد<br>مکمل سیٹ |
| ig. WWW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہے۔ ملنے کے                              |                        |
| ردوبازار ٔ لا ہور فون: 7352332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ان پیکشرز ـ 34- ا<br>مرسمینی چک          | علم وعرفا<br>مستاس گ   |

اشرف بك اليجنسي - كميني چوك، راولپندى فون:5531610

رحمٰن بک ہاؤس۔ اردوبازار، کراچی



www.ahlehad.org

#### فهرست

| صفحتمبر | مضمون                    | صفحتمبر | مضمون                                |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------------------|
| 38      | شخصی جمهوری سلطنت        | 15      | پیش لفظ                              |
| 40      | بهارا نقطه آغاز          | 15      | محدر سول التعليق                     |
| //      | تاريخ اورجغرا فيه كاتعلق | 19      | مسلمانون كاشا ندار كارنامه           |
| 42      | پهلاباب                  | 22      | تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت       |
| // "    | ملک عرب                  | 24      | مقدمه                                |
| //      | محل وقوع اورتقسيم ملكي   | - //    | تاريخ                                |
| 43      | آب وہوااور باشندے        | //      | تاریخ کی ضرورت                       |
| 44      | ٔ عرب کی قدیم قومیں      | //      | تاریخ کےفوائد                        |
| //      | عرب بائده                | .25     | فوجى خصوصيات كى حفاظت بذر بعية تاريخ |
| 47      | عرب عاربه                | 2/1     | تاریخ اورشرافت نسبی                  |
| 48      | عربمتعرب                 | 26      | مورخ                                 |
| 49      | عدنانی قبائل             | 27      | قارئين تاريخ                         |
| 50      | عبدالمطلب كي وجبشميه     | 28      | تاریخ کے ماخذ                        |
| 52      | عبدمناف كاخاندان         | //      | اقسام تاریخ                          |
| //      | عرب کی اخلاقی حالت       | //      | تاریخی زمانے                         |
| 54      | مفاخرت                   | 29      | اسلامی تاریخ                         |
| 55      | امن کے مہینے             | //      | さいじにき                                |
| 56      | دین و مذہب               | 30      | آغازتاريخ                            |
| //      | بت پری                   | //      | تاریخ کی حقیقی ابتداء                |
| 57      | قربانی                   | 31      | تاریخ سلطنت                          |
| //      | ستاره پرستی              | 33      | شخصیت اور جمهوریت                    |
| 58      | كہانت                    | 34      | جمهوري سلطنت                         |
| //      | فال                      | 36      | شخصى وراثتى سلطنت                    |

| _ جلداوّل |                                | ۷      | تاريخ اسلام                            |
|-----------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|
| صفحةبر    | مضمون                          | صفحةبر | مضمون                                  |
| 121       | آ فآب وما ہتاب غارِثُور میں    | 95     | حبشه کی طرف ہجرت                       |
| 123       | سفراجرت                        | 96     | شاهبش ہے قریش کا مطالبہ                |
| 125       | اختيام سفر                     | 97     | حضرت جعفرٌ بن ابوطالب كي تقرير         |
| 127       | شهرمدينه مين داخله             | 98     | حضرت امير حمزه " كااسلام لا نا         |
| 129       | سنین ہجری                      | 99     | حضرت عمرفاروق كااسلام لانا             |
| //        | ہجرت کا پہلا سال               | 101    | قطع موالات                             |
| 130       | پہلی سیاسی دستاویز             | 103    | عام الحزن يعني نبوت كادسوال سال        |
| 131       | منافقت كى ابتداء               | 105    | سفرطا كف                               |
| 133       | بجرت كا دوسرا سال              | 106    | اہل طائف کی گستا خیاں                  |
| 134       | جنگ بدر                        | 107    | حضورها فيسلم كي مكه كودايس             |
| 135       | بےسروسامانی                    | //     | حضرت عائشة سے نكاح اور معراج نبوى      |
| 136       | آغاز جنگ                       | 1/6    | مختلف مقامات اورمختلف قبائل میں        |
| 140       | اسران جنگ ہے حسن سلوک کی تاکید | //     | تبليغ اسلام                            |
| //        | اسیران جنگ کا مئله             | 108    | سويد بن صامت الله                      |
| 141       | كفارمكه كاجوش انتقام           | //     | اياس بن معاذرهٔ                        |
| 142       | ہجرت کا تیسرا سال              | 109    | ضا داز د گ                             |
| 143       | يہود یوں کامعا نداندرو پیہ     | //     | طفیل بن عمرودوی ٌ                      |
| 144       | يهودى قبيله بن قديقاع          | 110    | ا بوذ رغفاريٌ                          |
| 145       | غزوه احد (سنه ۳ هه)            | 111    | يثرب كى جيه سعيدروهين                  |
| 147       | منافقین کی شرارت               | 112    | بيعت عقبهاولي                          |
| 148       | آغاز جنگ                       | 113    | مصعب بن عمير "كي مدينه مين كاميا بي    |
| 149       | حضرت حمزةً كى شهادت            | 114    | بيعت عقبه ثانيه                        |
| //        | پانسەپلىك گيا                  | 117    | مدینه کی طرف ججرت کااذن عام            |
| 151       | ستمع رسالت کے پروانے<br>تاہیر  | 118    | دارالندوه میں قبائل قریش کا جلسه مشوره |
| //        | حضورها فيه كى استقامت          | 119    | تهيسفر                                 |

| ــ جلدا | ٨                                        | -         | ريخ اسلام                                   |
|---------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| صفيتمبر | مضمون                                    | صفحة نمبر | مضمون                                       |
| 178     | معاہدہ کے کاردعمل                        | 153       | میدان جنگ کا نظاره                          |
| //      | فتح مبين                                 | 156       | هجرت كا چوتها سال                           |
| 179     | صلح حديبيك نتائج                         | //        | بدعبدى اورشرارت                             |
| 180     | حبشہ کے مہاجرین کی واپسی                 | 158       | روح فرساحادثه                               |
| 181     | بجرت كاساتوان سال                        | //        | وفائے عہد                                   |
| //      | فتخ خيبر                                 | 159       | یہود کی شرارت<br>نزیر ساہ                   |
| 183     | فتح خیبر کے بعد                          | //        | بنونضیرکی جلا وطنی                          |
| 185     | تبليغي خطوط                              | 160       | غزوه ذات الرقاع                             |
| //      | مكيدمين ورود                             | //        | غزوه سويق                                   |
| 187     | عمروبن العاص كاقبول اسلام                | 162       | مجرت کا پانچوال سال                         |
| //      | بجرت كا آثهوان سال                       | 163       | غزوه بني مصطلق<br>فقي سريد                  |
| 188     | جنگ عوت                                  | 164       | منافقین کی شرارت<br>سام م                   |
| 190     | سيف الله حفرت خالدٌ                      | 165       | سیران جنگ کی رہائی<br>سیران جنگ کی رہائی    |
| 191     | جنگ تضاعه المالالا                       | //        | ہبودکی گوشالی<br>• • • •                    |
| 192     | فتح مكه                                  | 166       | فرزوه خندق<br>ت                             |
| 193     | ابوسفيانٌ مدينه مين                      | 169       | نوقر بظه کی بدعهدی کاحشر<br>سریق            |
| 194     | مکه کی طرف روانگی                        | 171       | نہ۵ھ کے بقیہ حوادث<br>منہ ۵ھا کا مطالبات    |
| 196     | ابوسفیان کی عزت افزائی<br>سرخ مسالله سنخ |           | ہجرت کا چھٹا سال                            |
| 197     | آنخضرت في كا تاريخي خطبه                 | 173       | بليغ اسلام                                  |
| 198     | حق آیا، باطل سرنگوں ہو گیا<br>. د: ب     | 4         | نافقوں کی شرارت کا داقعہ<br>ملح             |
| 199     | غزوه خنين                                | 1         | ملح حديبي                                   |
| 201     | طا نف کامحاصرہ                           | 1         | فام حديبي                                   |
| 202     | نصارى والبهانه محبت رسول فيصلح           |           | بعت رضوان<br>سا مبلانته صداع ساسه           |
| //      | مكه كا پهلااميز                          | //        | مول عليقة سے صحابة كى والہانه محبت<br>را نط |
|         |                                          | 177       | رالط                                        |

| صفحةبمر | مضمون                                   | صفحةبر | مضمون                           |
|---------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 221     | اولا دوامجاد                            | 204    | ہجرت کا نواں سال                |
| //      | اخلاق وعادات                            | //     | غز وه تبوک                      |
| //      | أتخضرت لينف كبعض متفرق حالات            | 206    | لشكراسلام كى رواقگى             |
| 223     | كمال خوش خلق                            | 207    | مقام تبوك                       |
| 226     | ية تكلفي                                | 208    | مسجد ضرارجلا دی گئی             |
| 227     | میاندروی                                | 209    | ابل طائف كاقبول اسلام           |
| //      | خوش طبعی                                | 209    | رسول التعليق كي ببلے نائب       |
| //      | اخلاق حميده                             | 211    | ہجرت کا دسواں سال               |
| 229     | تيسراباب                                | //     | جية الوادع وي                   |
| //      | خلافت راشده                             | 212    | مسلمه كذاب                      |
| //      | خلافت اورخليفه                          | 214    | مالله                           |
| 230     | الشحقاق خلافت                           | 215    | نطبة الوداع                     |
| 231     | اسلامی خلافت                            | 216    | حضرت علیٰ کی دل دہی             |
| 232     | مئله خلافت مين اختلاف                   | //     | بجرت كاكيارهوان سال             |
| 233     | د بنی خلافت اور دنیوی سلطنت کا فرق<br>س | //     | حضورها يليه كي علالت            |
|         | کسی قوم قبیلہ یا خاندان سے              | //     | بستر علالت سے جہاد فی سبیل اللہ |
| 234     | خلافت كاتعلق                            | //     | علالت ميں اضافيہ                |
| 236     | خلافت اور پیری مریدی                    | //     | حضرت ابوبكراه كوحكم امامت       |
| 237     | حضرت ابو بكر صديق                       | 217    | وفات ہے کچھ پہلے                |
| //      | نام ونسب                                | 218    | وفات                            |
| -//     | عهدجابليت                               | //.    | حضرت عمر کی حالت                |
| 238     | عبدأسلام                                | 219    | حضرت ابوبكر كى استقامت          |
| 239     | شجاعت                                   | //     | سقیفه بی ساعده                  |
| //      | سخاوت .                                 | 220    | نماز جنازه وتجهيز وتكفين        |
| 240     | علم وفضل                                | //     | حليه مبارك                      |

| _ جلداؤل |                            | •         | تاريخ اسلام                   |
|----------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| صفحةبر   | مضمون                      | صفحة نمبر | مضمون                         |
| 274      | مسلمانوں کی حکمت عملی      | 241       | حسن معاشرت                    |
| 275      | جنگ ذات السلاسل            | 242       | خلافت صدیقی کے اہم واقعات     |
| 276      | جنگ ِقارن                  | //        | سقيفه بنوسا عده اوربيعت خلافت |
| //       | جنگ د لجه                  | 243       | بيعت                          |
| 277      | جنگ ليس                    | 246       | حضرت ابوبكر كاخطبه            |
| //       | فتح جيره                   | 247       | الشكراسامةً كي روائكي         |
| //       | خالدٌ كاپيغام              | 249       | اسامة كونفيحت                 |
| 278      | فتح انبار ياجنگ ذات العيون | //        | اسامة كى كاميابي              |
| 279      | فتح عين التمر              | 250       | فتنارتداد ٥٠                  |
| //       | بالانى عراق                | 253       | صدیق اکبر گافرمان             |
| //       | فتخ دومتهالجند ل           | 254       | مرتدين كااستيصال              |
| 280      | ا جنگ ِ صيد                | 255       | منشورصديقي                    |
| 281      | جنگ مین                    | 256       | اطليحداسدي                    |
| //       | جنگ ِ فراض                 | 258       | سجاح اور ما لک بن نو مړه      |
| 282      | خالد بن وليدٌ ملك شام مين  | 259       | حجمونی نبیدکا نکاح            |
| 286      | جنگ ریموک                  | //        | ما لك بن نويره كاقتل          |
| 288      | وفات صديقي يؤ              | 260       | مسيلمه كذاب                   |
| 289      | صدیق اکبرٌ کا آخری خطبه    | 261       | قومیت کی گمراہی               |
| 291      | حضرت علیٰ کے تاثرات        | 262       | محمسان كامقابليه              |
| 292      | عمال خلا فت صديقي "        | 264       | مطعم بن جبيعه                 |
| //       | اولادواز واج               | 265       | لقيط بن ما لك                 |
| 293      | حضرت عمر فاروق             | 266       | ردت مهره                      |
| //       | نب دولا دت                 | //        | ر د ی پیمن                    |
| //       | البعض خصوصي فضائل          | 268       | ارتداد كااستيصال كامل         |
| 295      | حليه فارو قي "             | 269       | روم وابران                    |

| يخ اسلام اا جلدا ول | تاريخ اسلام |
|---------------------|-------------|
|---------------------|-------------|

| صفحةبر | مضمون                            | صفحةبمر | مضمون                               |
|--------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 323    | فتح مدائن                        | 296     | خلافت فاروتی "کے اہم واقعات         |
| 325    | معركه جلولاء                     | 298     | خالد بن وليد كي معز و لي            |
| 326    | شامی معرکے                       | 300     | نجران کے عیسائیوں کی جلاوطنی        |
| //     | افتح حمص                         | 301     | فتح رشق                             |
| 327    | فتح قنسرين                       | 303     | جنگ فخل                             |
| //     | فنتح حلب وانطا كيبه              | 304     | فتح بيسان                           |
| 328    | فنتح بفراس ومرعش وحرث            | //      | صيداء ، عرقه ، حبيل اوربيروت كي فنح |
| 329    | فنخ قیساریه( قیصره )وفنخ اجنادین | //      | عراتی معرکے                         |
| //     | فنتح بيت المقدس                  | 305     | ابوعبيةٌ بن مسعود كابيهلا كارنامه   |
| 330    | فاروق اعظم كاسفرفك طين           | 306     | فتح سكر                             |
| 331    | عیسائیوں کا امان نامه            | 11      | جنگ باقشا                           |
| 332    | فنتح تيكريت وجزيره               | 307     | ابوعبيد مسعود ثقفي كاآخرى كارنامه   |
| 333    | فتبيله امياد كى والبسى           | 309     | جنگ بویب                            |
| //     | خالدین ولید کی معزولی            | 310     | بویب کی شکست                        |
| 335    | بصره وكوفيه                      |         | فاروق أعظم كاخودار إنيول كمقابله بر |
| //     | فتح اہواز واسلام ہرمزان          | //      | آ ماده بونا                         |
| 337    | حفزت عمره كاحسن سلوك             |         | حضرت سعد بن الي وقاص ً              |
| //     | فتخ مصر                          | 312     | ملك عراق ميس                        |
| 338    | جنگ نهاوند                       | 313     | مدائن سے رستم کی روانگی             |
| 340    | ملک عجم کی عام تسخیر             | //      | اسلامی سفارت                        |
| 342    | قحط أورطاعون                     | 314     | قیس بن زراره کی تقریر               |
| 344    | فتوحات فاروقي                    | 317     | جنگ قادسيه                          |
| //     | واقعه شهادت فاروق اعظم ً         | 321     | فتح بابل وكوثي                      |
| 346    | از واج واواما د                  | 322     | بهره شیر کی فتح                     |
| 347    | اولىياتِ فاروقى                  |         |                                     |

| _ جلداؤل |                                      | r    | تاريخ اسلام                   |
|----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|
| صفحةبر   | مضمون                                | صفحة | مضمون                         |
| 372      | فتح طبرستان                          | 347  | متفرق حالات وخصوصيات          |
| //       | اشاعت قران مجيد                      | 350  | فتوحات پرایک نظر              |
| //       | سنهاس کے واقعات                      | 352  | خلافت راشده كانصف اول         |
| 373      | يز وجر د كى ہلاكت                    | 354  | چوتھا باب                     |
| 374      | سنه ۳۲ ه کے واقعات                   | //   | خلافت راشده كانصب آخر         |
| //       | سنه ۲۳ھ کے دا قعات                   | //   | حضرت عثمان غني                |
| 375      | عبدالله بن سبا                       | //   | نام ونسب                      |
| 379      | سنه ۱۳۲۳ ھے واقعات                   | //   | فضائل                         |
| 382      | حضرت عثمان کا فرمان                  | 355  | حليه مبارك م                  |
| 384      | اعتراض                               | //   | انتخاب                        |
| 385      | سنه ۳۵ ھے واقعات                     | 358  | در بارعثانی میں پہلامقدمہ     |
| //       | عبدالله بن سباكي سازش                | 360  | ولا یات کے عامل یا گورنر      |
| 386      | فتنه پرداز قافلوں کی روانگی          | //   | عبدعثانی کے قابل تذکرہ واقعات |
| 388      | حضرت علیؓ نے اپنے پروردہ کی سفارش کی | //   | فتح اسكندريي                  |
| 389      | حضرت ابوابوب انصاري كي أمامت         | 361  | فنتح آرمييا                   |
| 390      | مروان بن حکم کی شرار تیں             | 362  | مصرکے واقعات وتغیرات          |
| 391      | حضرت عثان عثي كي شهاوت               | 363  | فتح افريقه                    |
| 394      | خلافت عثاني پرايک نظر                | 366  | فنتح قبرس وروڈس               |
| 400      | خصائل وخصائص عثانى                   | 367  | ابران میں تغیرات انتظامی      |
| 402      | لبعض ضروري اشارات                    |      | اہل امران کی بغاوت اور اسلامی |
| //       | مدینه منوره میں بلوائیوں کی حکومت    | 368  | فتوحات                        |
| 404      | حضرت على                             | 369  | سنه ۲۹ هرکا فج                |
| //       | نام ونسب                             | //   | سنه٣٠ ه                       |
| //       | آپ کی خصوصیات                        | 370  | حضرت ابوذ رغفاريٌ کا واقعه    |
| 405      | آپ کے فضائل                          | 371  | خاتم نبوي في                  |

| جلداوّل | 100  | اسلام | تاريخ |
|---------|------|-------|-------|
| 1917    | <br> | 1     |       |

| صفحتمبر | مضمون                                 | صفحةبر | مضمون                                    |
|---------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 428     | جنگ جمل                               | 405    | آپ کے قضایا وکلمات                       |
| 432     | حضرت زبیر گی سلح پسندی                | 408    | آپ کے اقوال حکیمہ                        |
| 433     | حضرت طلحه مي عليحد گي                 | 409    | خلا فت علوی کے اہم واقعات                |
| 436     | فرقد سبائيه كي ايك اورشرارت           | //     | بيعت خلافت                               |
| 438     | كوفه كادارالحكومت بنتا                | 411    | خلافت كا دوسرادن                         |
| 439     | امارت مصرا درمحمه بن ابی بکر ً        | //     | بلوائيوں كى سرتا بى                      |
|         | حضرت عمروبن العاص حضرت                | 412    | مغيرة وابن عباس كامفيد مشوره             |
| 442     | معاوییے کے پاس                        | 413    | عمال كاعزل ونصب                          |
| 444     | محاربات صفين كاديباچه                 | 414    | امیر معاویه یک حمایت حق                  |
| 447     | جنگ صفين كاپېلاحصه                    | 415    | سبائیوں کی گمراہی                        |
| 448     | ایا معطیل میں صلح کی دوسری پیشکش      | 11     | شام کے ملک پر حملہ کی تیاری              |
| 449     | حضرت علیٰ کی تاریخی تقریبه            | 11     | مسلمانوں کےخلاف فوج کشی                  |
| 450     | جنگ صفین کا ایک ہفتہ                  |        | مكه مين حضرت عا تشدام الموسنين "         |
| 451     | جنگ صفین کے آخری دوون                 | 416    | کی تیار بیاں                             |
| 456     | خاتمه جنگ                             |        | حضرت عا نشه کی مکہ ہے بھرہ کی            |
|         | اقرارنامه کی تحریراورمیدان جنگ        | 418    | جانب روا تگی                             |
| 458     | ہے واپسی                              | 419    | امير بصره كي مخالفت                      |
| 459     | فتنه خوارج                            |        | صف آرائی                                 |
| 464     | مقام اذرج میں حکمین کے فیصلے کا اعلان |        | حضرت علی کی مدینہ ہے روا نکی             |
| 465     | حلمين كافيصله                         | 422    | عبدالله بن سباء يهودي منافق بشكر على مين |
| 468     | خوارج کی شورش                         | 423    | محمدین کوفیه میں                         |
| 469     | جنگ نبېروان                           | //     | اشتر وابن عباس كوفه ميس                  |
| 473     | مصری حالت                             | //     | عمار بن ماسراً ورحسن بن علی موفه میں     |
|         | دوسر ہے صوبوں پر بھی قابض             | 425    | مصالحت کی کوشش                           |
| 474     | ہونے کی کوشش                          | 426    | فتنه پردازی کے لئے مشورت                 |

| جلدا زل | 11 |  | اسلام | ريخ | تار |
|---------|----|--|-------|-----|-----|
|---------|----|--|-------|-----|-----|

| صفحةبمر | مضمون                           | صفحةبر | مضمون                          |
|---------|---------------------------------|--------|--------------------------------|
|         | امام حسن کی خلافت کے قابل تذکرہ |        | حضرت علیؓ کی خلافت صرف عراق و  |
| 491     | واقعات                          | 475    | ایران تک                       |
| 492     | ا مام حسنٌّ برِ كفر كا فتو ئ    |        | حضرت عبد الله بن عباسٌ كا بصره |
| 494     | صلح نامه                        | 476    | ہے رخصت ہونا                   |
| 496     | آنخضرت الله كي پيش كوئيال       | //     | حضرت علیٰ کی شہادت             |
| 497     | ز ہر کا افسانہ                  | 477    | خوارج كاخطرناك منصوبه          |
| //      | خلافت حسنی پرایک نظر            | 479    | حضرت علی کی قبر کا پیتہ ہیں    |
| 499     | خلافت راشدہ کے متعلق چند جملے   | 480    | از واج واولا د                 |
| 503     | حضرت سعيد بن زيدٌ               | 481    | خلافت علوی پرایک نظر           |
| 504     | مناجات بدرگاه قاضی الحاجات      | 489    | حضرت حسين                      |
|         | 6                               | 110    | نام ونسب وحليه وغيره           |
|         | خاتمه بالخير                    | 490    | خصائل حميده                    |
|         | 3/1/                            |        |                                |
|         | MMMig                           |        |                                |
|         | May                             |        |                                |
|         |                                 |        |                                |



#### پیش لفظ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥

اَلْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ اللَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبُرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيلًا مُّجِيئًا اَمَّا بَعُدُ رَبِّ اشَرَحُ لِى صَدُرِى وَيَسِّرُلِى اَمُرِى وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِنْ لِسَانِى يَفُقَهُوْا قَوْلِى ٥

لآلاً الله الله الله : تاریخ عالم پرنظر ڈالنے ہمعلوم ہوتا ہے کد دنیا کے ہر ملک اور ہرز مانے میں جس قدر نبی مصلی پیشوا اور بائیان ندا ہب گزرے ہیں وہ سب کے سب ایک ڈات واجب الوجود کے قائل ومعتقد تھے اور سب نے اپنی اپنی جماعت کوہتی باری تعالی کا یقین ولانے کی کوشش کی حضرت واکل ومعتقد تھے اور سب نے اپنی اپنی جماعت کوہتی باری تعالی کا یقین ولانے کی کوشش کی حضرت آ دم الطبی حضرت نوح الطبی مصرت ابر اہیم الطبی حضرت مولی الطبی مصرت محمد باری تعالی کا مسئلہ میں اگر چہیئے کر وں اور ہزاروں برس کے فاصلہ میں لیکن سب کی تعلیم میں تو حید باری تعالی کا مسئلہ مشترک ہے۔

کرشن جی ٔ رام چندر جی ٔ گوخم بدھ اور گورونا تک ہندوستان میں ہوئے کیقبادوزرتشت ایران میں گزرے کنیفیو سس چین میں حضرت لقمان الطفی یونان میں ٔ حضرت یوسف الطفی مصرمیں ٔ حضرت لوط الطفی شام وفلسطین میں تھے۔لیکن تو حید باری تعالیٰ کاعقیدہ سب کی تعلیمات میں موجود

دنیا کے تقریباً تمام آدمی بیچ 'بوڑھے' جوان' عورت' مرد عیسائی ' یہودی وغیرہ اللہ تنالی کو مانتے ہیں یاصرف چند جوکسی قطار میں نہیں آسکتے ممکن ہے ایسے بھی ال سکیں جواپی زبان سے اللہ تعالی کا انکار کریں۔ محرول ان کے بھی ہستی باری تعالی کے قرار پر مجبور ہیں اوران کو آخر کار بیضر ورتسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیسلسلے ملل ومعلول کسی مدہر بالا رادہ ہے تحت چل رہا ہے۔ اسی مدہر بالا رادہ ہستی کا نام اللہ تعالی ہے۔

بہ لومے گر ہزاراں نقش پیدا ست نیاید بے قلس کی الفت راست www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۱ میسید مولانا اکبر شاه نجیب آ ادی دنیا کے اس عظیم الثان اتفاق کا انکار اور تمام اہل دانش دبینش کے متفقہ عقیدہ کی تغلیط وتر دید برکوئی شخص جود یواندند ہوآ مادہ نہیں ہوسکتا۔

# محمدر سول الله عليسك

روماً کی عظمیم الشان سلطنت کے فکڑے ہو چکے تھے اس کے نیم وحشیانہ آ کین وقوا نین بھی مسخ ہوکراینے مظالم ومعائب کواوربھی زیادہ مہیا وموجوداورمحاس کو جو پہلے ہی بہت کم تھےمعدوم ومفقو د کر چکے تھے۔ایران کی شہنشاہی ظلم ونساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین وتر کستان خوزیزی وخونخواری کا مامن نظراً تے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام وانتظام باپید تھا۔ مہاراجہ بکر ماجیت کے عہدسلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ بدھ نہ بب کی حکومت کا كوئى نمونه موجود تقا' نه برجمنى مذہب كا كوئى قابل تذكرہ پية ونشان دستياب ہوسكتا تقا۔ عارف بدھ كا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت یتھی کہ حکومت کی لا کچ دنیاطلمی کے شوق اورضعیف الاعتقادی کے ·تیجہ میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔شری کرشن کے نام کی سمرن جینے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشرف المخلوقات کونیا تات و جمادات کے آ گے سربسجو دبنادیے میں ان کو در لیغ نے تھا۔ بورپ اگر ایک بیابان گر گتان اور وہاں کے باشندے حیوانوں ہے بھی بدتر خون آشام ومر دم کش درندے تھے تو عرب تمام عیوب وفسا دات کا جامع تھاا در دہاں کے باشندے حیوانوں ہے بھی بدتر عالت كم منج يج يح يخ يخ صيكه دنيا كے كسى ملك اور كسى خطه ميں انساني نسل اپني انسانيت اور شرافت پر قائم نظرنہیں آتی تھی اور بحروبرسب ماؤف ہو چکے تھے۔الی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیرہ و تارہو چکی تھی۔ ہندوستان والوں کا فرض تھا کہوہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کےاس ارشاد پرغور كرتے كدا ارجن جب دهرم كى بانى ہوتى ہادرادهرم براھ جاتا ہے تب ميں نيك لوگول كى ركھشا كرة ابول اوريا يول كاناش كركے دھرم كوقائم كرتا ہول۔

ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ شت وخشور زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے ۔ یہود یوں کے لیے وقت آگیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نبودار ہونے کا انتظار کرتے اور معماروں کے رد کئے ہوئے بھر کوکونے کا بھر بنتے ہوئے ضداورا نکارسے باز رہتے ۔عیسا ئیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے فلیل اور نوید مسیحا کواپنی امیدگاہ بناتے ۔لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانہ کی ہمہ گیرتار کی نے دلوں کواس قدر سیاہ اور آئکھوں کواس قدر بے بصارت بنادیا تھا کہ کی کواتنا بھی ہوش نہ تھا کہ ایک اور دواکی طلب میں قدم اٹھا تا۔

ایسے زمانے اور ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین خبر البشر 'شفیع

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ المان نجیب آبادی المذنبین حضرت محد الله نجیب آبادی المذنبین حضرت محد الله نظرکی خباخت بت پرتی کی تاریکی فتنه و فساد کی نجاست اورعصیان و بَ شری کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لاً إله الله کی آ واز بلند کر کے انسان نمالوگوں کو انسان انسانوں کو با خلاق انسانوں کو با خلاق انسانوں کو با خداانسان بنا کر دنیا کی تاریکی وظلمت کو ہدایت نور امن راستی اور نیکی ہے تبدیل کرنے بعنی گراہ بت پرست عصیان شعار لوگوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام ویا۔

حضرت نوٹ عراق عرب کے گمراہ لوگوں کوراہ راست پر لانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہ کرآ خرکار' کا قدر نے کہ الار ض مِن الکگافیویئن دَیّاراً '' ۵ کی تلوارے سب کا قصہ پاک کرنے پرمجبورہوئے ۔ حضرت عیمی النی نی نے مصریوں اوران کے متکبر بادشاہ کوراہ راست پرلانے کی امکانی کوشش کی لیکن بالآ خرموئ النی کی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے: ''وَاغُدرَ قُنْا اللَّ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ '' 6 ہندوستان میں مہاراج رام چندر جی کولئکا پرچڑ ھائی اور راکھشوں سے لڑائی کرنی پڑی ۔ شری کرشن مہاراج کوشتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پرآ مادہ کرنا اور کوروں کی نافر مان جماعت کو پانٹھوں کے ہاتھوں پر بر بادکرانا پڑا۔ ایران میں ذرتشت نے اسفندیار کی پہلوانی اور سلطنت کیائی کی حکمر انی کوذر بھی بیا خواشاعت بنایا۔

ر بہت ہے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبردست مؤثر اور نہایت فیمتی ذریعہ ہے۔ تو میں جب بھی قعر مذلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی بیں۔انہوں نے تاریخ ہی کوسب سے بڑامحرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت تاریخ اسلام (جلد اول)

انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کامطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے لوگوں کوعبرت پذیر اور تھیجت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جابجاامم سابقہ کے حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدا عمالیوں کے کیے نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حنہ کی یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدا عمالیوں کے کیے نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حنہ کی بدولت کیسی کامیاب وفائز المرام ہوئی۔ آدم نوح النظیمین ابراہیم النظیمین موی النظیمین کے واقعات اور فرعون نمرود عاد شمود وغیر ہم کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور و مسطور نہیں ہیں کہ ہم ان کودل بہلا نے اور نیندلانے کا سامان بنا میں بلکہ یہ سے اور بدا عمالیوں سے دورر ہے کی جرائت پیدا ہواور ہم بیل کہ ہمارے اندر نیک کامول کے کرنے کی ہمت اور بدا عمالیوں سے دورر ہے کی جرائت پیدا ہواور ہم این کے بہارے الی کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔

انبیاء علیم والسلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن سب سے زیادہ خیرخواہ اور سب سے زیادہ شفیق علی خلق اللہ ہوتے ہیں۔انہوں نے جب بھی کسی قوم کو ہلاکت سے بھانے اور عزت وسعادت ہے ہمکنار بنانے کی سعی وکوشش فر مائی ہے تواس قوم کوعہد ماضی کی تاریخ یا دولائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرول اور ریفارمروں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتاجس کو حالات رفتگاں گذشتگال کےمطالعہ نےمحود مدہوش اورازخو دفر اموش بنا کرآ ماد ہ کاراورمستعدسعی وایٹار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہرایک واعظ اور ہرایک لیکچرار جوسامعین کواپنے حسب منشاء پر جوش اور آ ماد ہ کار بناسکتا ہے۔ اس کے وعظ یا لیکچر میں پاستانی واقعات اور بزرگارن گذشتہ کے حالات کی یا دو ہانی یعنی تاریخی حاشی ضرورموجود ہوتی ہے۔مشاہیر گذشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے نہ ہی تو می ملکی تعلقات کے ذریعہ ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔رستم واسفندیار اور گشاسپ ونوشیروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک پاری کے دل میں شجاعت ند ہبیت اور عدل وانصاف کے جذبات کوشتعل بنا سکتا ہے کسی چینی یا ہندوستانی پر ویساا ژنہیں کرسکتا ہجیم وارجن اور بكر ما ماجيت و پرتقي راج كي داستانيس مندووَل پر جواثر كرتي ہيں عيسائيوں پران كا ويسا ہي ا ٹرنہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جبکہ قوموں کی تاریخ کے اثر ونتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور پی حقیقت عالم آشکارا ہو چکی ہے کہ کی قوم کوزندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گذشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے تو ہم اپنی آئکھوں ہے دیکھر ہے ہیں کہ وہ قومیں جواپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتیں فرضی افسانوں اورجھو لے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں اوران فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کرا فراد قوم اور نوجوا نان ملک کے سامنے اس طرح پیش کررہی ہیں کہ ان کی صدافت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کوفروغ دینے کی بہ قابل شرم کوشش قو موں کومحض اس ليے كرنى پڑر ہى ہے كہ وہ قوميں اپنے افراد كوان كے علومر تبت كا يقين دلائے بغير مسابقت اقوام كے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 19 مولاما اکبر شاہ نجیب آبادی بین نظر آتی ہے کہ ہرایک وہ تقوم جو کسی دوسری قوم کور قابت بیا عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہی نہیں سکتیں اور یہی سبب ہے کہ ہرایک وہ تقوم جو کسی دوسری قوم کور قابت بیا عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس کی تاریخ کوشٹول میں مصروف نظر آتی ہے۔

مسلمانوں کا شاندارکارنامہ: اقوام عالم میں صرف سلمان ہی وہ قوم ہیں جوسب نے زیادہ شان دارتاریخ رکھتی اورسب سے بڑھ کراپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہرتنم کے شک وشبہ سے پاک ہے ۔ مسلمانوں کو ہومر کے الیڈواڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں مسلمانوں کو مہا بھارت ورامائن کی بھی کوئی احتیاج نہیں کیونکہ ان کی یقینی وحقیق تاریخ میں ہرتنم کے نمونے اور کارنا ہے الیڈواڈ سے اور مہا بھارت ورامائن کے واقعات سے زیادہ شان اور مجرالعقو ل موجود ہیں لیکن ان فہ کورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے شان اور مجرالعقو ل موجود ہیں لیکن ان فہ کورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے شاہدان کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی تاریخ کا ہرورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا چیش کرسکتا ہے۔ مسلمانوں کونو شیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی تجی اور مشاہر کونو شیروان جائم ونو شیروان جائم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی تجی اور مشاہر کونو کی اور جود ہیں جن کی فقی تاریخ میں ایسے ایسے لیف کی و ہیئت داں موجود ہیں جن کی فقش بردادی پر فہ کورہ مشاہر کونخر کا موقع مل سکتا ہے۔

کس قدرافسوس اورکس قدرجیرت کا مقام ہے کہ آج جبکہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا

میں برپا ہے۔ مسلمانوں جوسب سے زیادہ شان دار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ

سے بے پروااور عافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کوکسی قدر بیداراور ہوشیار کہا جاسکتا ہے

اس کی بھی بیدھالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں

ہماں کہیں اخلاق فاضلہ ہے متعلق کسی نظر وحمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو پورپ اور عیسائیوں میں

جہاں کہیں اخلاق فاضلہ ہے متعلق کسی نظر وحمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو پورپ اور عیسائیوں میں

ہماں کہیں اخلاق فاضلہ ہے کہ المحلق زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے اس سے زیادہ مستحق

ہمان اور مسلمانوں میں ہے کہ ایک مختص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے

کون انکار کر سکتا ہے کہ سلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں

اور تحریروں میں نپولین، جنی بال، شیکسپیز، بیکن، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت

ویائے جاتے ہیں ایسی کثر سے سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حیان بن ثابت فردوی،
طوی، این رشد، بوعلی سیناوغیرہ کے نام تلاش نہیں کئے جاسکتے ہیں۔ اس کا سبب بجراس کے اور پچھنہیں
طوی، این رشد، بوعلی سیناوغیرہ کے نام تلاش نہیں کئے جاسکتے ہیں۔ اس کا سبب بجراس کے اور پچھنہیں

تاريخ اسلام (جلداول) مسمسسسس کے مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں ۔مسلمانوں کی ناوقفیت اورغفلت کا سبب پیہ ہے کہ اول توعلم کا شوق دوسری ہمسر قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو کم ہے۔ دوسرے علم حاصل کرنے کو مواقع اور فرصتیں میسر نہیں۔ تیسری سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درس گاہوں کو اس ملک ہندوستان میں قریباً ناپید کردیا۔ چوتھے مسلمانوں میں جس طبقہ ک<sup>وتعلی</sup>م یا فتہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں میں پیش روسمجھا جاتا ہے وہ سب کا سب سر کاری درس گا ہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے جہاں اسلامی تاریخ نصاب تعلیم کا کوئی جزونہیں اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کا اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجول کے ڈیلو مے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت وفرصت میسر ہوسکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے

تعلیم یا فتہ مسلمانوں کواسی اسلامی تاریک پراعتاد کرنا پڑتا ہے جومسلمانوں کے رقیبوں اورمخالفوں کی مرتب کی ہوئی سنح شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہے۔ اسلام ہے پیشتر دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو یہ تو فیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ فن تاریخ نویسی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ مدون ومرتب کرتی۔اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے کداسلام سے پیشتر دنیا میں فن تاریخ نوایی کی کس قدراعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی۔ بائیل کے

ضحیفوں اور مہا بھارت ورامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا گافی ہے۔ مسلمانوں نے احادیث نبوی میلیقیہ کی حفاظت وروایت میں جس احتیاط اورعزم وہمت سے کام لیا ہے اس کی نظیر اس ربع مسکون پر رہنے

بهنه والی انسانی نسل برگز بهرگز پیش نهی*س کرسکتی -*اصول حدیث واساء الرجال وغیره مستقل علوم محض

حدیث نبوی منابقہ کی خدمت وحفاظت کے لیے مسلمانون نے ایجاد کئے ۔ روایات کی چھان بین اور

تحقیق وید قیق کے لیے جو محکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کئے ان کی نظیر دنیائے اپنی اس طویل عمر میں کھی نہیں دیکھی تھی۔

مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جوفن تاریخی ہے تعلق رکھتا ہے ۔علم حدیث کی ترتیب ویدوین ہے۔ای سلسلہ اور ای طرز وانداز میں انہوں نے اپنے خلفاء' امراء وسلاطین' علماء' حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کئے 'ای تمام و خیرے کواسلامی تاریخ سمجھنا جاہتے ۔مسلمانوں کی تاریخ نویسی و نیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیرمتر قبہ مگر بے حد ضروری سامان تھا۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائیل اور مہا بھارت ورامائن کو مایئہ ناز تاریخ سر مالیہ جھتی ہیں تو انسان جیران رہ جا تا ہے کہ سلمان تاریخ خطیب کوبھی اپنی متند تاریخی کتابوں کی الماری ہے نکال کرجدا کر دیتے ہیں۔ آج یورپی مورُخیین فن تاریخ کے متعلق بری بڑی موشگافیوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کویہ بھی معلوم نہیں کہ شالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلی عرب خاندان کے مسلمان مؤرخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۱ فن تاریخ کے متعلق وہ وہ با تیں سمجھا اور بچھادی ہیں کہ خوشہ چینی نے تمام یورپ اور ساری دنیا کوفن تاریخ کے متعلق وہ وہ با تیں سمجھا اور بچھادی ہیں کہ مؤرخین یورپ کی تمام مؤرخانہ سعی وکوشش کے مجموعہ کو مرقد ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں جاروب بنا کرمؤ دبانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔گرمسلمان مؤرخین کے علوء حوصلہ اور رفعت ذوق کا اندازہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ علاء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو جھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو جھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو جھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقعت اور نما یاں عظمت مسلم نہیں ہے۔

ابن ہشام ابن الا ٹیز طبری مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن خاوند شاہ اور ضیاء برنی تک بلکہ محمد بن قاسم فرشتہ اور ملائے بدایونی تک ہزار ہا مسلمان مورضین کی مسائی جیلہ اور کارہائے نمایاں جن خیم جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ ان میں سے ہرا یک کتاب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور مرعوب سازعظمت گذشتہ کا ایک مرقع ہاوران میں سے ہراسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطابعہ سے بصبرت اندوز اور عبرت آ موز ہوں لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب فی صدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان اب فی صدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مؤرضین کی کھی ہوئی تاریخ ان کو مطابعہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ حالا تکہ مل کارلائل الیٹ کین وغیرہ کی گھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور سیجھنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود

اندریں حالات جبکہ تمام اسلامی تاریخیں عربی وفاری میں کھی گئی ہیں اور ہندوستان میں فی صدی ایک مسلمان بھی عربی یا فاری سے ایسا واقف نہیں کہ ان تاریخ ل کا مطالعہ کر سکے ۔ مسلمانوں کو تاریخ اسلامی کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اردوزبان میں اسلامی تاریخ لکھی جائے۔ اس تاریخ کواب سے بہت پہلے ہندوستان کے مسلمان محسوس کر چکے اور کئی شخص اردوزبان میں تاریخ اسلام کے لکھنے پر آ مادہ ہو چکے ہیں۔ مگر آج اردوزبان میں ایسی جامع و مانع تاریخ نہیں کھی گئی جو کم فرصت و کم شوق مسلمانوں کے لیے تاریخ اسلام کے متعلق ضروری واقفیت بہم پہنچانے کا کہ فی سامان تصور ہو سکے۔ اگر اس قتم کی گئی کتابیں پہلے کہ ہو تیں ہوتیں ہے بھی تاریخ اسلام ایک ایسا ضروری اورا ہم مضمون ہے کہ اس پردوسرے مصنفین کو ہمت آز مائی کا موقع باتی رہتا۔ اوراب کہ میں فرری ناچیز قابلیت اور معمولی استطاعت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کر کے پیش کر رہا ہوں 'دوسرے وسیح النظر اصحاب کے لیے یقینا موقع حاصل ہے کہ وہ ای طرز پر اس سے بہتر تاریخیں اردوزبان میں گئی سے اس کی تاریخ اسلام ایک ای قدر نیادہ اسلامی تاریخیں اردوزبان میں لکھی جائیں گی اسی قدر نیادہ اسلامی تاریخیں اردوزبان میں لکھی جائیں گی اسی قدر نیادہ وہ سلمانوں کوا بی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔

تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت: تاریخ اسلام در حقیقت ایک متفل علم یافن ہے جو ا پنے پہلو میں ہزار ہاضخیم کتابیں بالغ نظراور عالی مقام مصنفین کی لکھی ہوئی رکھتا ہے۔ عام طور پر مسلمان مؤرخین نے اپنے ہم عہدسلاطین یا کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم یا کسی ایک سلطنت یا کسی ا یک سلطان یا کسی ایک عظیم الثان واقعہ کی تاریخیں جدا جدالکھی ہیں۔ بعض مؤرخین نے صرف علائے اسلام بعض نے صرف حکمائے اسلام بعض نے صرف فقرائے اسلام کی سوانح عمریاں ترتیب دی ہیں۔غرض اس قتم کی متند تاریخی کتابیں ہزار ہاہے کم ہرگز نہیں ہیں۔اس عظیم الثان ذخیرہ اور مجموعه کا نام تاریخ اسلام یافن تاریخ اسلام قرار دیا جا سکتا ہے اور جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے۔اس ذ خیرهٔ کتب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔اسلامی سلطنق اور اسلامی ملکوں کی تعداد بھی اس قدر زیادہ ہے كا كراك ايك اسلامي ملك اورايك ايك اسلامي سلطنت كي ايك بى ايك تاريخ انتخاب كي جائة به منتخب مجموعه بھی دو جارالماریوں میں نہیں بلکہ کتب خانہ کے کئی کمروں میں ساسکتا ہے۔اردوزبان میں ایک متوسط درجہ کی تاریخ مرتب کرنا درحقیقت تاریخ اسلام کی کتابوں کا عطر نکالنا اورخلا صه در خلاصہ کرنا ہے۔ کسی بہت بڑے منظر کا فوٹو ایک کارڈ پر لے لینا یا کسی عظیم الثان عمارت کی عکسی تضویر کودانہ بیج کے سوراخ میں رکھ دینا بہت ہی آ سان کام ہے لیکن تاریخ اسلام کوکسی ایک کتاب میں جس کی ضخامت صرف دو ہزارصفحات کے قریب ہومختصر کر دینا بے حد دشوارا ورنہایت مشکل کام ہے۔ ای لیے میں خود کچھنہیں کہدسکتا کہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں یانہیں ۔اس کا فیصلہ قار کین کرام ہی کرسکیں گے کہ میری یہ کتاب تاریخ اسلام کے متعلق کیا حیثیت رکھتی ہے اورمسلمانوں کو کیا فائدہ پہلچاسکتی ہے۔

جہاں تک واقعات کا تعلق ہے ہیں نے اس واقعہ اور اس زبانہ کی مستند ہے مستند تاریخ کو تلاش کیا اور کئی کئی مورخین کی تاریخوں کو لے کران کو پڑھ کرخوداس واقعہ کی نبیت ایک صحیح اور پختہ رائے قائم کی ۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ بیں اس کوحتی الا مکان مخضر طور پر لکھا۔ جہاں کہیں مورخین کے اختلاف نے ایسی صورت اختیار کی کہ فیصلہ کرنا اور کسی ایک نتیجہ کو مرج قرار دینا دشوار معلوم ہوا وہاں ہر مورخ کے الفاظ کو بجنہ مع حوالہ ترجمہ کردیا ہے جہاں کہیں اسخز ان تنائج اور اظہار رائے کی مرورت محسوس ہوئی وہاں بلاتکلف بیں نے اپنی رائے کا اظہار اور اہم نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ چونکہ میتاریخ اردوزبان بیں کھی گئی ہے لہذ اہندوستانی مسلمان ہی اس سے زیادہ فائدہ اللہ عیس گے۔ بنا ہریں بیس نے ان اسلامی مما لک اور ان حکر ان مسلمان فائد انوں سے زیادہ تعلق کہی قدر زیادہ توجہ اور تعصیل سے کا م لیا ہے جن کو ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ تعلق رہا ہے یا جن مسلم حکر ان

خاندانوں کو ہندوستان والے کم جانتے پہچانتے ہیں۔ان سے واقف کرانے اوراسلامی تاریخ کامکمل نقشہ پیش کرنے میں کوئی کوتا ہی عمل میں نہیں آئی ہے۔ صحابہ کرام اور مابعد زمانہ کے ای قتم کے مشاہیر کی نسبت جن کوکسی نہ کسی اسلامی فرقہ یا گروہ ہے کوئی خصوصی تعلق ہے حالات لکھنے میں میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا لیں تفصیلات پر ہیز کروں جومسلمانوں کے اندر ناا تفاقی پیدا کرنے یا جمعیت اسلامی کونقصان پہنچانے کا موجب ہوسکیں لیکن اس احتیاط کو بیں نے اس قدر زیادہ اہمیت ہرگزنہیں دی ہے کہ میری کتاب کی تاریخی حثیت اور میری مؤرخانہ شان کوکوئی صدمہ پہنچ سکے میں نے اس کتاب کوا یک اسلامی خدمت اور عبادت سمجھ کر لکھا ہے اور اس کیے اللہ تعالیٰ سے اجروثواب كامتوقع ہوں۔

میں اپنی کم بضاعتی و بے مائیگی کا اقر ارکرتا ہوں کہ قدم قدم پرمیراٹھوکر کھاناممکن اور غلطی ہے پاک ومبرار ہنا عجائبات میں شار ہوسکتا ہے جوصاحب بغرض اصلاح نکتہ چینی کریں گے میں ان کو محس شمجھوں گا۔ جوصا ہب حسد دعدادت کی بناء پرمیری عیب شاری میںمصروف ہوں گےان کومیں الله تعالى كي حواله كرتا مول -

ا كبرشاه خان \_نجيب آياد عميح مالحرام ١٣١٥ ٥

### مُعَكِلُمُنَّا

تاریخ : علم تاریخ اصطلاحاً اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ بادشاہوں نیوں فاتوں اور مشہور شخصوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم الشان واقعات و مراسم وغیر و معلوم ہو سکس اور جوزمانہ گزشتہ کی معاشرت اخلاق ترن نو وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے بعض شخصوں نے تاریخ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ انسانوں کے یک جاہو کر رہنے گوتدن اور اس انسانی مجت کومد بینا وران مختلف حالتوں کو جوطبعاً اس کو عارض ہوں۔ واقعات تاریخ اور پچھلوں کو پہلوں سے من کر ان واقعات کو اکر نے اور ایسے نامی کی جرت اور نصیحت کے لیے بطور نمونہ چھوڑ جانے کو تاریخ کو تاریخ ہوڑ گئی تا ہوگا ہے اور اس خانوں کہ جو تاریخ کی تعریف کہ تاریخ کی تاریخ گئی تاریخ بنایا گیا ہے اور تاریخ کو تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں بوٹ تا خیر کے معنی ہیں۔ اولیاں معرکہ فلاں مذہب یا فلاں تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں بوٹ کی سے معلون کی کورٹ اس وقت میں ظاہر ہوا تھا جو واقعات خاص اس وقت میں ظہور پذیر ہوئے۔ ان سے کومعلوم کرنے کا مبداء یہی وقت ہوتا ہے غرض ای طرح تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں بوٹ کی مبد کا وہ تی ہے جو او پرسب سے پہلے بیان ہو جو اتنا میں کہ کہ ہے ہیں کہ 'جو حالات واخبار بقید وقت کی کے جان کہ کے ہیں کہ 'جو حالات واخبار بقید وقت جن 'کے جین کو کا کہ کے ہیں کہ 'جو حالات واخبار بقید وقت ہیں ان کوتاریخ کہتے ہیں کہ 'جو حالات واخبار بقید وقت ہیں کہ کا جو جاتے ہیں ان کوتاریخ کہتے ہیں کہ 'جو حالات واخبار بقید وقت ہیں کہ کو حالے ہیں ان کوتاریخ کہتے ہیں کہ 'کو حالات واخبار بقید وقت ہیں ان کوتاریخ کہتے ہیں کہ 'کو حالات واخبار بقید وقت ہیں ان کوتاریخ کہتے ہیں ان کوتاریخ کہتے ہیں 'کو حالات واخبار بقید وقت

تاریخ کی ضرورت: تاریخ ہم کو بزرگوں کے حالات سے واقف کر کے دل و د ماغ میں ایک بابرکت جوش بیدا کر د بق ہے۔ انسانی فطرت میں ایک خاص قسم کی بیاس اور خواہش ہے جو مما لک کی سائی باغوں کی سیراور کو وصحرا کے سفر پر آ مادہ کردیت ہے۔ یہی فطری تقاضا ہے جو بچوں کورات کو چڑے بیٹر یا کی کہانی اور جوانوں کو طوطامینا کی داستان سننے پر آ مادہ کرتا ہے اور یہی تقاضا ہے جو فائسٹنگو ا اَهٰلَ اللّٰهِ کَیْرِ اِنْ کُنٹُ مُ لَا تَعْلَمُونَ کے حکم کی تعمیل اور تاریخی کتابوں کے مطالعہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اس فطری تقاضے پر نظر فرما کر فطر توں کے خالق نے کتب ساویہ میں چاشتی رکھی ہے۔ بی اسرائیل کی کیسی عظیم الثان قوم تھی کہ فیٹون اُبناءِ اللّٰهِ وَ اَحِبًاءُ تک کہ گرز ر لیکن جب اپنیز رگوں اسرائیل کی کیسی عظیم الثان تو م تھی کہ فیٹر نہ اللّٰهِ وَ اَحِبًاءُ تک کہ گرز ر لیکن جب اپنیزی اِسُو آئینل اسرائیل کی کیسی عظیم الثان تو م تھی کہ فیٹر نہ ایا اور ان کے ہزرگوں کے حالات کو یا دولا تا ہے۔ اور تا ہے۔ تا ریخ کے مطالعہ سے دوانائی اور بصیرت ترقی کرتی 'ووراند کی ہوھی' جزم اور بدیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کی مطالعہ سے دونائی اور بصیرت ترقی کرتی 'ووراند کی ہوھی' جزم اور بدیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے دونائی اور بصیرت ترقی کرتی 'ووراند کی ہوھی' جزم اور بدیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے دونائی اور بصیرت ترقی کرتی 'ووراند کی ہوھی' جزم اور بدیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے دونائی اور بصیرت ترقی کرتی 'ووراند کی ہوھی' جزم اور

www.ahlehaq.org

احتیاط کی عادت پیدا ہوجاتی ہے۔ دل سے رنج وغم دور ہوکر مسرت وخوشی میسر ہوتی ہے۔ تاریخی کتابوں كا مطالعه كرنے والوں ميں احقاق حق اور ابطال باطل كى قوت ترقى كرتى اور قوت فيصله براھ جاتى ہے۔ تاریخی مطالعہ سے صبرات تقلال کی صفت پیدا ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ہروفت تازگی اور نشو ونمائی کی کیفیت موجود رہتی ہے۔غرض کہ علم تاریخ ہزاروں واعظوں کا ایک واعظ عبرت آ موزی کا ا یک بہترین ذریعہ ہے۔ تاریخی مطالعہ کے ذریعہ انسان ہروقت اپنے آپ کو بادشاہوں فاتحول رسولوں ولیوں حکیموں عالموں اور با کمالوں کی مجلس میں موجود دیجتا ہے اور ان تمام معززین ہے استفادہ کرتا ر ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں سپرسالاروں اور حکیموں سے جوغلطیاں سرز دہو کیں میان سے 🚉 محفوظ رہ سکتا ہے۔کوئی علم ایبانہیں جس کے مطالعہ کوانسان اس قدرمسرت اور شاد مانی کے ساتھ بلاکسی فتم کی کوفت و ما ندگی برداشت کئے ہوئے جاری رکھ سکے جیسا کہ تاریخی مطالعہ کو جاری رکھ سکتا ہے۔ فوجى خصوصات كى حفاظت بذر لعِه تاريخٌ: جس قوم كواية تاريخي عالات اور پاستاني واقعات ہے پورے طور پراطلاع ہوتی ہے اس کے قومی امتیاز ات اور خصوصیات بھی محفوظ اور قائم رہتے اورقوم کے افراد کا کسی میدان اور کسی مقابلہ میں دل نہیں ٹو نے نہیں دیے ' بلکہ کم ہمت کو چست رکھ کر انجام کارکھوئے ہوئے کمالات تک پھر پہنچا دیتے ہیں۔وہ خص جواینے باپ دا دا کے حالات سے بے خبر ہے موقع یا کر خیانت کرسکتا ہے۔ لیکن جو پہ جانتا ہے کہ میرے دادانے فلال موقع پر لا کھوں روپے کی پرواہ نہ کر کے دیانت کو ہاتھ سے نہ دے کرعزت و ناموری حاصل کی اس سے خیانت کا ارتکاب دشوار ہے۔ای طرح وہ مخص جوایے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے میدان جنگ سے جان بچا کر فرار کی عار گوارا کرسکتا ہے لیکن جو واقف ہے کہ میرے باپ نے فلال فلال میدان میں اپنی جان معرض ہلا کت میں ڈال کرمیدان جنگ ہے منہ نہ موڑ کرعزت اور شہرت حاصل کی تھی وہ بھی نہ بھا گ سکے گااور فرار کا خیال دل میں آتے ہی اس کے باپ کے کارناموں کی یاد زنجیریا ہو جائے گی۔ای طرح وفا' صدق مقال' یاک دامنی' حیا' سخاوت وغیرہ اخلاق فاضلہ کو قیاس کرلو۔ بزرگوں کے حالات کی واقفیت ہی دنیامیں بہت کچھامن اور قوموں میں زندگی کی روح پیدا کرسکتی ہے غالبًا ای بات پرغور کر کے ہماری ہمایہ قوموں میں سے بعض نے جوابی کوئی شان دار تاریخ نہیں رکھتیں فرضی افسانوں اور جھوٹے ناولوں کو تاریخ کا جامہ پہنا کراپنا کام نکالنا جاہا ہے اور مطلق پرواہ نہیں کی کہ ہم راست گفتار کی عدالت اورموَ رخوں کی مجلس میں کس قدر ذکیل وخوار تھہرائے جائیں گے۔ تاریخ اورشرافت سبی: تاریخ میں چونکدا تھے آ دمیوں کی خوبیاں اور برے لوگوں کی برائیاں لکھی جاتی میں لہذا کسی رؤیل یا کمینہ خاندان والے کوعلم تاریخ سے بہت ہی کم محبت ہو سکتی

تاريخ اسلام (جلداول) ہے۔شریف قوموں کواپے آباؤا جداد کے کار ہائے نمایاں یاد ہوتے ہیں جن کی پیروی کووہ اپنی شرافت قائم رکھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔رذیل قومیں امتداد زمانہ کے سبب اپنے بزرگوں کے بزرگ کاموں کو بھی بھول جاتی ہیں۔ کسی خاندان یا قوم کوجس کے باپ دادانے عبادت وریاضت 'جوانمردی' علم وہنر'جاہ وحشمت وغیرہ میں خصوصی امتیاز حاصل کیا ہوا دروہ اس کو بالکل فراموش نہ کر چکے ہوں تو ان بزرگوں کے بڑے بڑے کارنامے باربار یاد دلا کرعزم وہمت اور غیرت وحمیت ان میں پیدا کر سکتے ہیں۔ مگررذیل قوموں کے اندریہ کامنہیں ہوسکتا یہی سبب ہے کہ علم تاریخ کا شوق رکھنے والے اکثر شریف القوم عالی نسب بزرگ زادے اور نیک آ دمی ہوتے ہیں ۔ کوئی کمینه خاندان کا آ دمی یا اللہ تعالیٰ کا منكر يعني و هربيه يا كوئي بز د لي مين شهرت ر كھنے والا و نيا ميں اعلیٰ درجه كا مورخ اور تاریخ كا امام نہيں گز را۔ موَّرِحُ: بہترین موَرخ وہ ہوتا ہے جوسالم العقیدہ اور پاک مذہب ہو۔ جو کچھ لکھے وہ بیان واقع ہو۔ نہ کسی بات کو چھیائے نہ کوئی غلط بات اپنی طرف سے بڑھائے۔ جہاں کہیں کم فہم لوگوں کے محمو کر کھانے اورغلط نبی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو وہاں اس واقعہ کے متعلق اپنی طرف ہے تشریح کر دینا اور حقیقت کو منجھا دیناجائز ہے۔مؤرخ کے لیے بیضروری ہے کہ وہ نہ کسی کی خوشامدکرے اورنہ کسی سے عداوت رکھے۔مؤرخ کی عبارت سادہ' عام فہم اور بے ساختہ ہونی چاہئے۔ تکلفات اور قافیہ بندی کے التزام میں مدعائے تاریخ نویسی اکثر فوت ہو جاتا ہے اور یہی دجہ ہے کہ جوتار یخیں نظم میں کھی گئی ہیں وہ عمو ما یا بیا عتبارے ساقط بھی جاتی ہیں۔مؤرخ کے لیے ضروری ہے کہ دوا مانت و دیانت میں متاز ہو۔صدق مقال اورحسن اعمال میں خصوصی امتیاز رکھتا ہو۔جھوٹ سے کوسوں دور بیہودہ سرائی سے نفور ومہجور ہو۔ تاریخ کی مذوین وتر تیب میں مؤرخ کو بڑی کاوش و جا نکا ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھر بھی حقیقت و اصلیت تک رسائی یقینی نہیں ہوتی علم ہیئت' علم طبقات الارض' علم تدن اور مذاہب عالم سے واقف ہونے کے ساتھ ہی مؤرخ کو ذہین کلتہ رس اور منصف مزاج ' ساتھ ہی اویب اور قاور الکلام بھی ہوتا جاہے کہ مافی الضمیر کوبا سانی ادا کر سکے۔ باوجودان سے باتوں کے بعض ایسی مشکلات ہیں جن کاحل . کرنا قریباً ناممکن ہے۔مثلاً کسی شخص کے تھیٹر میں شریک ہونے کا حال راوی نے روایت کیا ہے۔اب اس روایت سے متعدد نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی ایک نتیجہ بھی سیجے ہے یانہیں۔ وہ خص جو تھیٹر میں گا نا سننے کا بہت شوقین ہے۔ گانا سننے کا شوقین نہیں ہے حسن پرست ہے۔ حسن پرست بھی نہیں ہے کسی ایکٹرس پراتفا قاعاشق ہوگیا ہے۔ \_ ٣ سنحسى پرعاشق بھى نہيں ہے وہاں كسى دوست سے ملنا ضرورى تھا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ کا \_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

۵۔ تھیڑ کے متعلق ایک مضمون لکھنا چاہتا تھالبذااس کا دیکھنا ضروری ہوا۔

٢- تفير كى خالفت ميں ايك يكچروينا تھااس ليےاس كے معائب كامشاہده كرنا ضرورى موا۔

ے۔ خفیہ پولیس میں ملازم ہے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے جاتا پڑا۔

۸۔ خود تو تھیٹر میں جانے سے متنفر تھا مگر دوستوں نے مجبور کردیا۔

9۔ ولی اللہ اور اعلیٰ درجہ کا عابد زاہر تھا۔لہذ الوگوں کی خوش عقید گی زائل کرنے کے لیے تھیٹر میں جلا گیا۔

۱۰۔ صرف اس لیے گیا کہ وہاں موقع پاکر کسی کی جیب کترے یا کسی کی جیب میں سے اشرفیوں کا بٹوہ نکال لے۔

غرض ای طرح ایک روایت سے پینکٹروں میں نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ پھر کسی ایک نتیجہ کی صحت کے لیے دوسرے اسباب میں بھی ای طرح مختلف احتمالات ہوتے ہیں۔ اگر مؤرخ منصف مزاج نہیں ہے اور کسی ایک نتیجہ کی طرف پہلے ہی سے مختلف احتمالات ہوتے ہیں۔ اگر مؤرخ منصف مزاج نہیں ہے اور کسی ایک نتیجہ کی طرف پہلے ہی سے اس کا دل کھینچا جاتا ہے تو وہ اس کے مخالف دلائل کو بڑی آسانی اور بے پروائی سے نظر انداز کر جاتا ہے اس کا دل کھینچا جاتا ہے تو وہ اس کے مخالف دلائل کو بڑی آسانی اور بے پروائی سے نظر انداز کر جاتا ہے اور موافق دلائل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہیا کر لیتا ہے۔ اس طرح خود گمراہ ہوکر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوالاتا ہے۔

قار تعین تاریخ: جس طرح تاریخ کا مرتب کرنا اور تاریخ کی کتاب کھنا ہے صدد شوار اور شکل کام
ہے۔ اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کرنا اور اس مطالعہ سے کماھۂ فائدہ اٹھانا بھی کوئی آسان کام نہیں
ہے۔ تاریخ پڑھنے والوں کو چاہئے کہ حالات رفتگاں کے مطالعہ کو عبرت آموزی کا ذریعہ بھیں۔ پہلے
لوگوں کی غلطیوں اور بدا تمالیوں کے بدنتا نج سے واقف ہو کر ان غلطیوں اور بدا تمالیوں سے اپنے آپ
کو بچا کرر کھنے کاعز مصمیم کرتے جائیں۔ نیکوں کی نیکیوں کے بہترین تائج سے مطلع ہو کر ان نیکیوں کے
مامل بننے پر آمادہ ہو جائیں۔ کسی ایسے تخص کو برا کہنا یا گالیاں دینا جو اس دنیا کے تماشاگاہ سے دخصت
موچکا ہے جو انمر دی سے بعید ہے ہاں کسی گزرے ہوئے سے محبت کا اظہار اور اس کے لیے دعائے خیر
کرنا اس کی برائیوں کی نیک تاویل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ملکوں شہروں کی پہاڑوں محراؤں
تماشاگا ہوں بازاروں کی سیر کرنا اور تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنا ایک دسرے سے بہت زیادہ مشابہت ۔
ماصل کرسکتا ہے تاریخی کتابوں کا پڑھنے والا اس سے زیادہ قیمتی تجربہ اپنے ایک دن یا ایک ہفتہ کے
ماصل کرسکتا ہے تاریخی کتابوں کا پڑھنے والا اس سے زیادہ قیمتی تجربہ اپنے ایک دن یا ایک ہفتہ کے
ماصل کرسکتا ہے تاریخی کتابوں کا پڑھنے والا اس سے زیادہ قیمتی تجربہ اپنے ایک دن یا ایک ہفتہ کے
ماصل کرسکتا ہے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا جس قدر بے جاتھ سے بیں مبتلا ہوگا ای قدر

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۸ \_\_\_\_\_ ۱۸ میلانا اکبر شاه نجیب آبادی اک کوتاریخی مطالعه کا نفع کم موگا\_

تاریخ کے ماخذ: تاریخ کے ماخذوں کوعموماً تین حصوں میں تقسیم کیاجا تاہے جومندرجہ ذیل ہیں: آ ثار مضبوطہ: آ ثار مضبوطہ سے مرادتمام کھی ہوئی چیزیں ہیں۔مثلاً کتابیں 'یادداشتیں' دفتروں کے کاغذ'یروانے' فیصلے' دستاویز اوراحکام وغیرہ۔

آ ثار منقولہ: آ ثار منقولہ سے مراد زبان زدباتیں ہیں۔ مثلاً کہانیاں نظمیں ضرب الامثال وغیرہ۔

آ ثار قدیمہ: آ ثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی نشانیاں ہیں۔ مثلاً شہروں کے خراب فلع مکانات عمارتوں کے کتبے پھروں کی تصویریں پرانے زمانے کے بتھیار سکے برتن وغیرہ لیکن ان ہر مکانات عمارتوں کے کتبے پھروں کی تصویریں پرانے زمانے کے بتھیار سکے برتن وغیرہ لیکن ان ہر سداقسام کے سامانوں سے فائدہ اٹھانا اور تاریخ مرتب کرنا کوئی آ سان کام نہیں ہے۔ اعلی درجہ کی فرانت ، محنت ہمت شوق اور بصیرت کے بغیر بیتمام سامان بھے معلوم ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں ان تو موں کے خصوص مراسم خصوص عادات وخصائل ، مخصوص خط وخال اور جغرافیائی حالات بھی بہت کھی مورخ کے لیے مددگار ثابت ہوجاتے ہیں۔

افسام تاریخ: مختلف اعتبارات سے تاریخ کی بہت ی قسمیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً باعتبار کمیت دوشمیں عام اور خاص ہوسکتی ہیں۔ عام تاریخ وہ ہے جس میں ساری و نیا کے آ دمیوں کا حال بیان کیا جائے۔ خاص وہ جس میں کی ایک قوم یا ایک خاندان کی سلطنت کا حال بیان کیا جائے۔ باعتبار کیفیت تاریخ کی دوشمیس روا بی اور درا بی ہیں۔ روا بی تاریخ وہ ہے جس میں راوی کا بیان اس کے مشاہدہ کی بناپر درج کیا گیا ہواور اس واقع کے وقوع پذر ہونے کے متعلق قابل قبول اور تسکین بخش روا بیتی مؤرخ کی عاصل ہوگئی ہوں یا مؤرخ نے براہ راست اس واقعہ کوخود مشاہدہ کیا ہو۔ ایسی تاریخین سب سے زیادہ مفیداور قابل قدر مجھی جاتی ہیں اور ان میں قیاس کے گھوڑے دوڑانے اور موہوم باتوں کو حقیقت کا جامہ بہنانے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ ان تاریخوں سے فہم و عقل اگر غلطی کر ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہر جو حیاتی تاریخ اس تاریخ کو کہتے ہیں جو محض آ ٹار قد یمہ و قال اگر غلطی کر سے تو اس کی اصلاح ہو جاتی کر تیے ہو سال ہو سے جس میں راوی کا بیان اس سے متعلق مطلق دستیاب نہ ہو سکتا ہو جیسے کہ قد یم مصر قد یم عراق قد یم ایران کی تاریخ بیات کی کوسکتے ہیں۔ این تاریخ بی تاریخ بی سے بھی بہت کے کو قد یم مصر قد یم عراق قد یم ایران کی تاریخ بیا ہو میسر نہیں ہو سکتا۔ کو قد یم مصر قد یم عراق قد یم ایران کی تاریخ بیں آج کل کھی گئی ہیں۔ ان تاریخوں سے بھی بہت کے فائد سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بینی علم سے میسر نہیں ہو سکتا۔

تاریخی زمانے: بعض مؤرخین نے تاریخ کوتین زمانوں پھتیم کیا ہے۔

(۱) قرون اولی (۲) قرون وسطی (۳) قرون متاخره

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۹ \_\_\_\_\_\_ ۲۹ والی میں قرون اولی میں ابتدائے عالم سے سلطنت روما کے آخرتک کا زمانہ شامل ہے۔ قرون وسطیٰ میں سلطنت روما کے آخرز مانہ سے قطنطنیہ کی فتح کا زمانہ جب بیشہر سلطان محمد ثانی عثانی کے ہاتھ پر فتح ہوا شامل ہے۔

دنیا کے بعض عظیم الثان واقعات سے دوسرے واقعات کے زمانوں کا پنہ دیا جاتا ہے مثلاً پیدائش آ دم سے اتنے برس بعد یا طوفان نوح العلیج کے استے برس پہلے یا بعد یا پیدائش عیسی العلیج کی العلیج کی العلیج کی العلیج کی العلیج کی ماجیت یا آنخصرت علیج کے مکہ سے مدینہ کو بھرت فرمانے یا کسی باوشاہ کے تخت نشین ہونے کے ماجیت یا آنخصرت علیج کے مکہ سے مدینہ کو بھرت فرمانے یا کسی باوشاہ کے تخت نشین ہونے کے زمانے سے برسوں کا شار کرلیا جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ عیسوی اور بھری سنین رائج ہیں۔

اسلامی تاریخ: دنیا کی تمام قوموں اور تمام ندہیوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا ندہب ہے اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شروع سے لے کرا خیر تک بتامہ ممل حالت میں محفوظ موجود ہے اور اس کے کسی حصے اور کسی زمانے کی نسبت شک و شبہ کو کوئی دخل نہیں مل سکتا۔مسلمانوں نے آنخضرت علي كازمانه سے لے كرآج تك مسلمانوں يرگزرنے والے حالات وواقعات كے قلم بندكرنے اور بذریعة تحریر محفوظ کر نے میں مطلق کوتا ہی اورغفلت ہے کا منہیں لیا۔ مسلمانوں کو بجاطور پر فخر ہے کہ وہ اسلام کی مکمل تاریخ ہم عہدمؤ رخین اور عینی مشاہدوں کے بیان سے مرتب کر سکتے ہیں اور پھر ہم عہدمؤ رخین اورمتند ثقہ راویوں کے بیانات میں تواتر کا درجہ بھی دکھا سکتے ہیں غرض کہ صرف مسلمان ہی ایک الیی قوم ہے جواپنی متنداور مکمل تاریخ رکھتی ہے اور دنیا کی کوئی ایک قوم بھی الیی نہیں جواس خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے۔مورخین اسلام نے یہاں تک احتیاط محوظ رکھی ہے کہ ہر ایک واقعداد ر ہرایک کیفیت کو جول کا تول بیان کر دیا اور اپنی رائے مطلق نہیں لکھی کیونکہ اس طرح اندیشہ تھا کہ مورخ کا خیال یا مورخ کی خواہش تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کومتا ڑ کرے اور واقعہ کا حقیقی اثر اپنی آزادی زائل کر دے اورمطالعہ کرنے والا مورخ کے مخصوص خیال کا مقلد ہو جائے۔ اسلامی تاریخ کی عظمت و ہیبت اس وفت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب بیدد یکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے جس حصہ کو جاہیں اصول درایت پر رکھ لیس او رعلوم عقلیہ کی کسوٹی پر کس لیس کوئی كھوٹ كوئى نقص كوئى تقم كسى جگەنظرنېيس آسكا۔

تاریخ التاریخ التاریخ: بابل د نیزوا کے گھنڈرات اور ریگتان نجد میں عادرام کے ستون مصر کے اہرام بت بامیان د غیرہ کود کیچ کران کے بنانے والوں کا حال معلوم کرنے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں نے بابلیوں کے حالات لکھنے کی کوشش کی ایس کا All Helfact میں باپر بہت می روابیتیں تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ میں آبادی جمع کر لی ہیں ۔ جمع کر لی ہیں یعیب آبادی علامات سے عبارتیں اور بانیان اہرام کے حالات مرتب کئے جاسکتے ہیں۔

تر ندوادستا' وساتیرہ سفرنگ' موجودہ صحائف و بائیبل' بائمیکی رامائن' مہابھارت ایسی کتابیں ہیں جن سے کچھ غلط سیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہرایک زبان کے محاورات' ضرب الامثال' پھر کے ہتھیار' لو ہے کے اوز ار' چاندی ،سونے اور تا نے وغیرہ کے زیورات' پھر کی مورتیں' مصر کی محفوظ لاشیں' ایٹور کی لاٹھیں' ایلورا کے مغارات' اصنام سارنا تھ' وسائحی' خرابۂ اصلح' تخت رستم' دیوارچین وغیرہ ۔ یہ سب کچھ مل ملا کر دلچین کا سامان ہے اور اس سامان ہے اگر چہتمام رابع مسکون پر پوری اور حسب ضرورت روشیٰ نہیں پر نی ۔ تاہم کہیں کہیں ہیں ہلکی اور مدہم تاریخی شعاعیں نظر آ جاتی ہیں۔ ہندیوں کی جھوٹی ضرورت روشیٰ نہیں پر نی ۔ تاہم کہیں کہیں ہیں اور مدہم تاریخی شعاعیں نظر آ جاتی ہیں۔ ہندیوں کی جھوٹی کی کہانیاں' مصریوں کے پرانے کتبئ چینیوں کی روایات قدیمۂ ایرانیوں کے گھنڈر' یونانیوں کی تحریرین' بالخصوص ہیئر وڈوٹس کی تصنیف' اسرائیلی روایات' عربی اطلاق' بیتمام مجموعہ تاریخ کا ایک ضروری اور ابتدائی حصہ ہے۔

# آغازتاریخ

رومیوں اور یونانیوں کے دور بالخصوص سکندراعظم کی فتو حات سے تاریخ کا وہ حصہ شردع ہوتا ہے جس نے دنیا کے اکثر ملکوں کے حالات کواس طرح ہمارے سامنے پیش کیا کہ سلسلہ کو درمیان سے منقطع ہونے کی بہت کم نوبت آتی ہے اور عام طور پر یہیں سے تاریخی زمانہ کی ابتداء بھی جاتی ہے۔ یونان مصر اور ایران کے حالات کا مطالعہ کرنے سے جس طرح تاریخی مطالعہ سے شوقین کوخوشی حاصل ہوتی ہے اسی طرح ہندیوں پر اس کوطیش وغضب آتا ہے کہ اس تاریخی مطالعہ سے شوقین کوخوشی حاصل ہوتی ہے اسی طرح ہندیوں پر اس کوطیش وغضب آتا ہے کہ اس تاریخی زمانہ بھی ہندوستان پر تاریخی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں والوں کی اس بے پروائی نے موز عین عالم کو ہمیشہ خون ہوگر بنایا کہ انہوں نے فرضی باتوں کو ہمیشہ خون ہوگر بنایا اور بچ کو بھی سیدھی طرح نہ سنایا۔ اس آباد وسر سبز ملک ہندوستان کے مقابلہ میں ایک دوسر اربھتانی ملک عرب جوروایات کی صحت عافظہ کی قوت سلسلہ ملک ہندوستان کے مقابلہ میں ایک دوسر اربھتانی ملک عرب جوروایات کی صحت عافظہ کی قوت سلسلہ انساب کو محفوظ رکھنے اور واقعات کوان کی من وعن حالت بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی صد ہے اور انساب کو محفوظ رکھنے اور واقعات کوان کی من وعن حالت بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی صد ہے اور انساب کو محال کے وہ ادیان چاہلیت بھی تاریخی سر ما بی بیس ایک قیمتی چیز شار ہوتے ہیں۔

تاریخ کی حقیقی ابتداء: اب قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ عرب تمام دنیا پر چھا جاتا ہے۔ سارے تدن عربی تدن کے آگے هَبَآءُ مُنْشُورٌ اثابت ہوتے ہیں اور حقیقی معنی میں تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے۔ احادیث کی روایت کے اہتمام اور فن اساء الرجال وغیرہ کے مرتب مدون ہونے تاریخ اسلام (جلد اول) میسیسیسیسی است مولان اکبر شاه نجه آبادی

مورخ الیے طیس کے جن میں سے بڑایک نے فن تاریخ کی تدوین میں وہ وہ کارہائے نمایاں کئے ہیں کہ مورخ الیے طیس کے جن میں سے بڑایک نے فن تاریخ کی تدوین میں وہ وہ کارہائے نمایاں کئے ہیں کہ انسان جران رہ جاتا ہے۔ تدن کی کوئی شاخ اور معاشرت کا کوئی پہلواییا نہ طے گا جس پر سلمانوں نے تاریخ میں مرتب نہ کی ہوں۔ تاریخ کی جان اور روح روال روایت کی صحت ہے اور اس کو مسلمانوں نے تاریخ کی جان اور روح روال روایت کی صحت ہے اور اس کو مسلمانوں نے اس درجہ کھ ظ رکھا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے سواکسی دوسری قوم کو بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکت ورسری اقوام اور دوسرے ممالک کی تاریخیں مرتب کرنے میں بھی مسلمانوں ہی کی نظر التفات کار ہین منت ہے اور اصول تاریخ کے بانی ابن خلدون کا نام دنیا میں ہمیشہ مسلمان مورضین سے خراج تکریم و صول کرتا رہے گا۔ جب سے مسلمانوں پر تنزل واد باری گھٹا ئیس چھائی ہوئی ہیں اور مسلمان مورضین کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورضین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورضین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورضین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورضین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورضین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مورضی ہیں۔

تاریخ سلطنت؛ انسان کو دوسرے حیوانات کے مقابلہ میں بیانتیاز عاصل ہے کہ دوسرے حیوانات اپنی طاقتوں میں محدود رکھے گئے ہیں اور پیدائشی طور پران کے سب ضرورت محدود سامان بلا ان کی سعی وکوشش کے دے دیا گیا ہے لیکن انسانوں کوموقع دیا گیا ہے کہ جس قدرسعی وکوشش کرے گاای قدرتر قی کا میدان اینے سامنے وسیع پائے گا۔اس ما کودوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہانسان ہروقت سفر میں رہنے اور پستی ہے بلندی کی طرف انقال کرتے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔انسانوں میں جوانسان زیادہ سفر طے کرلیتا یا یوں کہتے کہ زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہےوہ چونکہ اپنے سوا دوسرے ہم جنسوں کو پیچھے یا نیچے دیکھتا ہے اس لیے اگر چہوہ حقیقتا کامل نہیں ہوتالیکن نسبتا کامل اور دوسرے اس کے مقابلہ میں ناقص ہوتے ہیں اور چونکہ اس نسبتا کامل کے لیے ہمیشہ ترقی کی گنجائش باقی ہے۔اس لیے وہ باوجودا یک نبتی کمال کےاپئے آپ کوناقص ہی یا تاہے۔ دوسرےالفاظ میں اس طرح كهاجاسكتا ہے كدانسان كى فطرت ميں عبوديت يعنى حقيقى واہب تر قيات كى فرماں بردارى ود بعت كى گئى إلى مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ أُلِانُسَ إِلَّا لَيَعُبُدُونَ جوانان سب عاديراورسب يآ كَنظرا تاب وہ چونکہ ایک مجازی اور نسبتی خیال رکھتا ہے لہذاعام انسان اپنی فطرت کے تقاضے ہے مجبور ہیں کہ اس کے سامنے فرمال برداری کا ظہار کریں اور یہی فلفہ ہے بادشاہت اور حکومت کا۔اورای ہے وہ مقولہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بادشاہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ بات فراموش نہیں ہونی جا ہے کہ بادشاه فرمان روانسبتي كامل ہے نہ حقیقی كيونكہ حقیقی كمال جس وجود ميں پایا جائے گاوہ مطلق ہوگا نہ محد و داور محیط ہوگا نه محاط اور منفر د ہوگا نه متعددُ اور باتی ہوگا نه فانی' اور واجب ہوگا' نهمکن وغیرہ اور اس ذات

تاریخ اسلام (جلداول)

یعنی با قابل بادشاہت شخص کو تخت حکومت پر جگہ کی ۔ اس کلیہ بین کی جگہ استثناء پاؤ گے اوراس حقیقت کے خلاف ہرگز دوسری بات ثابت نہ کرسکو گے۔ ہرایک انسان چونکہ اپنی پیدائش اور فطرت بیس یکسال حقوق اور یکسال مرتبدر کھتا ہے لہذا اکتبابی صفات اور سعی کوشش کے نتائج سے جوفضائل ہو سکتے ہیں وہ ہی انسان کو حکومت و فرمال روائی کا مقام دلا سکتے ہیں۔ لیکس اُلانسسانَ اِلاَّ مَاسَعی اُ، ہر برزرگ خاندان اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کا فرمال روا اور بادشاہ ہے۔ ہرگاؤں کا نمبر دار اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کا فرمال روا اور بادشاہ ہے۔ ہرگاؤں کا نمبر دار اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کا ابتدائی زبانہ کی حکومت وسلطنت کے نمو نیس جو گاؤں کا ابتدائی زبانہ کی حکومت وسلطنت کے نمو نیس جو آئے گاؤں کا قابل شخص کو تعلق اور کوئی سقم نہیں نکال سکتے ۔ ہاں اگر نقص اور سقم بتایا جا سکتا ہے تو ای حالت میں جبکہ افراد خاندان میں سے غیر مستحق اور نا قابل شخص کو برزگ خاندان مانا گیا ہو۔ یا گاؤں کا نمبر دار برداری کا چودھری محلّہ کا میر محلّہ اس گاؤں اس برادری اس محلّہ کا بہترین شخص شہوں۔

شخصیت اور جمہوریت: انسانی نسل ایک طرف اشرف المخلوقات اور مخدوم کا کنات ہے۔
دوسری طرف اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہوہ کسی ایک اعلیٰ اور طاقتو رہتی کو اپنا مرکز اور مقتدا بنا
کررہ اور بہی فطری تقاضا ہے جواس کوتو حید باری تعالیٰ کی طرف رہبری کرتا اور تمام معبود ان باطلہ
ہے مخرف بنا کرا کیا اللہ کی پرستش پر آ مادہ کرتا ہے۔شیطانی فریب کاریوں میں سب سے بڑی فریب
کاری یہ تھی کہ انسان نے حکومت وسلطنت کے لیے قابلیت اور صفات حنہ کی شرط کوفر اموش کر کے
کاری یہ تھی کہ انسان نے حکومت اور باوشاہی کے لیے بطور شرط لازم تسلیم کر لیا اور اس کا متبجہ یہ ہوا کہ
ایس شخصوں کو جو بادشا ہت اور حکومت اور باوشاہی کے لیے بطور شرط لازم تسلیم کر لیا اور اس کا متبجہ یہ ہوا کہ
ایس شخصوں کو جو بادشا ہت اور حکومت کے حق دار نہ تھے تھی بادشاہ کی اولا دنہ ہونے کے سبب بادشاہ
بینی بڑی خرابیاں اور ہنگا مہ آ رائیاں برپا کیں اور بن آ دم کو اپنی اس غلطی کے بڑے بڑے بڑے بڑے خیاز ہے بھیکنے

قرآن کریم نے نازل اور آنخضرت علیہ نے مبعوث ہوکر دنیا کی اس عالمگیر گراہی اور نوع انسان کی اس عالمگیر گراہی اور نوع انسان کی اس عظیم الشان غلط روی کاعلاج کیا اور جامع جمیج کمالات انسان یعلیہ الصلو ۃ والسلام نے خود حکومت کی فرمال روائی کر کے فرائض رسالت و نبوت کے علاوہ دنیوی بادشاہت و حکومت کا بھی بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور نوع انسان کو بتایا کہ بادشاہ کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور اس کے اختیارات کی حدود کیا ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے اولین فیض یا فتہ اور بہترین تربیت حاصل کردہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ بھی تعلیم کے موافق بہترین شخص یعنی مستحق اور قابل فرمال روائی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجب آبادی
انسان کا انتخاب کیا اور عملی طور پر پہلی مرتبہ یہ شیطانی طلسم ٹوٹا کہ حکومت وفر مال روائی کے لیے وراثت
قابل کھاظ ہے۔ حضرت ابو بکرصد ابن ہے کہ بعد حضرت عمر کا انتخاب بھی جائز استحقاق اور ای سیح
اصول پر ہوا' ان کے بعد حضرت عثمان غی کھا انتخاب اگر چہ وراثت اور نسب کے تعلقات کا لحاظ کے
بغیر ہوا گرمسلمانوں کے بعض طبقات اور بعض افراد کو اس انتخاب بیں قدر سے انقباض رہا اور خود حضرت
عثمان غی بھے کے اپنے رشتہ وارول اور ہم قبیلہ لوگوں کی رعایت زیادہ مرعی رکھی۔ چنا نچہ ان کا زمانہ فتن سے خالی ندرہا۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ آنخضرت میں کہا جا سکتا ہے کہ آنخضرت میں کہا ہے۔ اس طرح ۲۳ سال تک اپنی کا زمانہ فتن ندگی کا نمونہ و نر ماں روائی کا نمونہ و نیا کے سامنے چیش کیا۔ اس طرح آنخضرت میں گئی دغیر سے اس کے سامنے چیش کیا۔ اس طرح آنخضرت میں گئی دغیر سے کہا ہے کہ نہونہ و نر ماں روائی کا نمونہ و نیا کے سامنے چیش کیا۔ جس طرح آنخضرت میں گئی دغیر سے اپنی کی خلافت کے کل ۲۳ سال تک سلطنت وفر ماں روائی کا نمونہ و نیا کی مالہ قاری کی خلافت کے کل ۲۳ سال سلاطین عالم کے لیے ابو بکر صد ہیں بھی کی خلافت کے کل ۲۳ سال سلاطین عالم کے لیے قابل اقلید ہیں۔
قابل تقلید ہیں۔

خلافت راشدہ کے بعدانسانی کمزوری اور شیطانی فریب کاری نے پھرورا ہُت کے تعلقات کو حصول سلطنت کے لیے ضروری قر اردے دیا اور حکومت وسلطنت بجائے اس کے کہ سخق اور قابل افراد کا حصہ ہوتی 'مخصوص خاندانوں کا حق سمجھی جانے گئی اور لائق فر ماں رواؤں کے بعدان کے نالائق بینے تخت حکومت پر جلوہ فر ما نظر آنے گے اور ان تالائقوں ہے تخت سلطنت پاک کرنے کے لیے لوگوں کو بوی بری مختیں اور اذبیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ بالآخر ان مصیبتوں سے شک آ کرلوگوں نے اس جمہوریت کا سہارا پکڑا جوفرانس وامر یکہ وغیرہ کے ممالک میں آج کل نظر آتی ہے۔ حالا تکہ جس طرح جمہوریت کا سہارا پکڑا جوفرانس وامر یکہ وغیرہ کے ممالک میں آج کل نظر آتی ہے۔ حالا تکہ جس طرح بیابر کت نہیں ہوگ نوع انسان کے لیے مفید و بابر کت نہیں ہوگئیں نوع انسان کے لیے مفید و بابر کت وہی طرز حکومت ہے جس بابر کت نہیں ہوگئیں فرع انسان کے لیے مفید و بابر کت وہی طرز حکومت ہے جس کا نمونہ سنہ ہجری کی ابتدائی چہارم صدی نے پیش کیا تھا اور وہ جمہوری و شخصی سلطنوں کی ایک درمیانی حالت ہے۔

جمہوری سلطنت: جمہوری حکومت میں تین یا پانچ سال کی مدت کے لیے ایک عام مخض کو عام رعایا اپنا حکمر ان منتخب کرتی ہے جس کوصدر جمہوریہ یا پریسٹرنٹ کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔اس صدر جمہوریت کو پورے وہ اختیارات حاصل نہیں ہوتے جن کی نوع انسان کے ایک شفیق سلطان کوضر ورت ہے۔ بعض معمولی کا موں میں بھی پریزیڈنٹ کو مجبورہ و جانا اور اپنی خواہش کے خلاف کام کرتا پڑجاتا ہے۔ بعض معمولی کاموں میں بھی پریزیڈنٹ کو مجبورہ و جانا اور اپنی خواہش کے خلاف کام کرتا پڑجاتا ہے۔ گویا حکومت کاکوئی ایک حقیقی مرکز نہیں ہوتا اور امرسلطنت منقسم ہوکر تمام افراد ملک یا افراد قوم سے

تاريخ اسلام (جلد اول) متعلق ہوتا ہے۔ بظاہر بینظام سلطنت بہت ہی دل پنداورخوشگوارمعلوم ہوتا ہےاورعوام چونکہا ہے او پر خود حکومت کرنے کا موقع پاتے اور جرواستبداد کی زنجیروں کوٹو ٹا ہوا دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ ا پنابہت کچھنقصان بھی کرتے ہیں نسل انسانی کی شرافت طلیع الرس اور بہمہ جہت آ زاد ہونے کے خلاف واقع ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ فرانس وامریکہ وغیرہ میں جہاں جمہوری نظام قائم ہے وہاں روحانیت جو ندہب قائم کرنا جا ہتا ہے بالکل تباہ و برباد ہوگئی ہے۔ روحانیت و نداہب کے سکھائے ہوئے اعلیٰ اخلاق کسی ایسے ملک میں قائم ہی نہیں رہ سکتے جہاں جمہوریت کا سیلا ب موجیس مارر ہا ہو۔ جمہوریت کا نظام سلطنت انسان کوالیی آ زادروش پرڈالنااوراس قدرخلیج الرس بنانا چاہتا ہے کہانسان رب شنای اور الله بری کے خیالات کو تا دیر قائم نہیں رکھ سکتا۔ خالص جمہوری نظام حکومت سب سے زیادہ قوی تحریک دہریت اور لاند ہبیت کی ہے جس طرح ریکتان میں بھیتی پیدائہیں ہو علی \_ یانی سے نکل كرمچهلى زنده نہيں رەئىتى \_ تاريك مقام اوركثيف ہوا ميں انسان تندرست نہيں رەسكتا \_ اسى طرح خالص جہوری نظام حکومت کے ماتحت نہ ہی خیالات نہ ہی پابندیال نہ ہی عبادات نشو ونمانہیں پاسکتے اور کوئی الہامی مذہب تا دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مذہب کا اصل الاصول پابندی وفر ماں برداری ہے!ور سچے مذہب کی پابندی انسانی فطرت کے اس صحیح جذبہ کوزندہ رکھتی ہے کہ ہراعلیٰ اور مستحق تکریم ہستی کو اعلیٰ مقام دیا جائے اور اس کی تکریم کی جائے اور اللہ تعالی چونکہ سب سے اعلیٰ اور حقیقی کمال رکھتا ہے لہذا اس کی جناب میں سر بہجو دہوکر سُبُ حَانَ رَبِّنَي آلاعَلَىٰ كا قراركياجائے۔ دنياميں برايك نبئ برايك رسول بر ا یک ہادی نے بیجائز مطالبہ کیا ہے کہ تمام انسان میرے احکام کو مانیں اور میری فر مانبر داری بجالا کیں ' اوراس حقیقت ہے انکارنہیں ہوسکتا کہ ان رسولوں نبیوں بادیوں اور رہبروں کی فرماں برداری اور ان کے احکام کی بلاچوں و چرافعیل کرنے ہی ہے سل انسانی نے ہمیشہ فلاح پائی ہے اور اس فر ماں برداری ہی کے نتیجہ میں نسل انسانی ذلت وپستی کے مقامات سے نکل کر اس اوج وتر تی کے مقام تک آئی ہے۔ پس جو چیز یا جونظام حکومت اس روش ستودہ کے لیے سم قاتل ہواورانسان کو ہرا یک پابندی ہے آ زاد ہو کر خلیج الرسن رہنے کی ترغیب دیتا ہو وہ نتیجہ میں نوع انسان کے لیے ہرگز مفید ثابت نہیں ہوسکتا۔ دنیامیں ہرایک باپ اپنے بیٹے سے فرمال برداری کی توقع رکھتا ہے اور بیٹے کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ ا ہے باپ کی فرماں برداری کرے۔ ہرایک استادا ہے شاگردوں سے فرماں برداری کا خواہاں ہے اور شاگردوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ استاد کی فرماں برداری کریں۔ ہرایک پیرایے مریدوں سے فر ماں برداری کا خواہش مند ہے اور مریدوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ پیر کی فر ماں برداری کریں۔ ہر ا کی لیڈراور ہرا کی رہبرایے پیرووں سے پیروی اور فرمال برداری کا خواہاں ہے اوران کے لیے یہی مفید ہے کہوہ پیروی اور فرمال برداری والد کی artie hae کے اللہ میدان جنگ میں اپنے سیا ہوں سے

تاريخ اسلام (جلداول) مسمعه مسمعه ٣٦ مسمعه مو ا ہے احکام کی تعمیل جا ہتا ہے اور سپاہیوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار کی بلاچون و جرا فرمال برداری کریں۔جمہوریت کا مجموعی اثریہ مرتب ہوتا ہے کہ بیٹا اور اسے باپ کی شاگر دایے استاد کی' مریدا پنے پیرکی' عوام اپنے لیڈر کی' سپاہی اپنے سپہ سالار کی اطاعت وفر ماں برداری کو اپنے لیے محنت اور سراسرگرال محسوس کرنے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ بیتمام چیزیں زائل ہو کرانسان اس دہریت او رلا مذہبیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جواس کوانسانیت سے خارج کر کے ہیمیت کے مقام پر لا نا جا ہتی ہے۔جمہوریت کا مقام چونکہ نہ ہبیت کے خلاف واقع ہوا ہے لہذا جس قدر نہ ہبیت کوصدمہ پہنچے گاای قدرامن وسكون صرف فد بهب كى بدولت دنيامين قائم بوسكتا ہے۔ حكومت وسلطنت اس معامله ميں بميشه نا کام رہی ہے۔گھروں کے اندر تنہائی کے موقعوں بیابانوں ریکتانوں راستوں وغیرہ میں انسان حکومت کی طافت اور پولیس کی گرانی ہے بالکل آ زاد ہوتا ہے۔ان مقامات پرقن چوری زناوغیرہ جرائم ے ندہب ہی بازر کھ سکتا ہے: حکومت۔اگر روئے زمین کے تمام باشندے لاندہب ہوجائیں توسطح ز مین کشت وخون قتل و غارت ٔ چوری' زنا' حجوث فریب وغیرہ بدتمیز یوں اورشرارتوں ہے لبریز ہو کر نوع انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ پورپ اور امریکہ کی جمہوریتوں میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں ویکھتے جس کے لیے بجاطور پر ہمارے دل میں رشک پیدا ہو سکے۔انہیں ملکوں میں لا غد ہبیت زیادہ یائی جاتی ہے۔انہیں میں معاشرت انسانی بے حیائی کی طرف زیادہ مائل ہے۔انہیں میں وعدہ خلافی ' بے و فائی' خود مطلی ٔ دروغ بیانی ' دھو کہ دہی وغیرہ لوگوں کے عام چال چلن کا جز و بن جاتے ہیں۔جمہوری حکومتوں میں کوئی نپولین' کوئی قیصرولیم' کوئی جولیس سیزر' کوئی تیمور' کوئی بنی بال' کوئی صلاح الدین' کوئی سلیمان قانونی' کوئی شیرشاه' کوئی عالمگیربھی ہرگز پیدانہیں ہوسکتا اور پیدا ہوکرزندہ نہیں رہسکتا کسی خالد بن ولید" کا پیدا ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔انسانی فریب خورو گیوں اور انسانی پست ہمتیوں کی غالبًا بیسب ے زیادہ بدنما اور عظیم الثان مثال ہے کہ ہم آج بہت ہے مسلمانوں کو بھی بورپ و امریکہ والی جمہور یتوں کا خواہش مند دیکھ رہے ہیں جواسلام کی تعلیم کے سراسرخلاف اور بنی نوع انسان کے لیے بڑی ہی خطرتاک چیز ہے۔مسلمانوں کے خیالات کا پیغیر نتیجہ ہے کدان کی برولی اور کم ہمتی کا۔ یہ برولی اور کم ہمتی ند ہب سے ناوا قف ہونے اور قرآن وحدیث پر نظر ندکرنے کے سبب پیدا ہوئی ہے۔ شخصی و دراشی سلطنت: جب کوئی مخص تخت سلطنت کا ما لک اور تاج عکومت پر متصرف موجا تا ہے تو نسب اورخون کا تعلق اور اس کی فطری محبت کا نقاضا اس کو بجبور کرتا ہے کہ وہ اس امر کی کوشش کر ہے كداس كے بعد جس طرح اس كا بيٹااس كى مملوكات ومقبوضات كا دارث و مالك ہوگا۔اى طرح اس كى بادشاہت حکومت کا بھی وارث ہولیکن بیاس کی غلطی ہوتی ہے کیونکہ بادشاہت اس کی ملکیت نتھی بلکہ وہ

تاريخ اسلام (جلد اول) مسموس ایک امانت تھی جوملک وقوم نے اس کے سپر دکرر کھی تھی۔اس کاحق ہے کہ بیامانت پرتضرف کرےاور بااختیارخودکسی کےسپر دکرے۔امانت ہمیشہ اس کے مالک کوسپر دہونی جائے لہذااس با دشاہ کے بعد بادشاہت کا کسی دوسرے کے سپر دکرنا ملک وقوم کا کام ہے۔ نہاس بادشاہ کا۔لیکن بادشاہ یا خلیفہ یا حكمران چونكەسب كامتاع اوربرى برى طاقتوں پر عامل وقابض ہوتا ہےلہذااس كواس خيانت سے باز ر کھنے اور اس غلط کاری سے بچانے کے لیے اس بڑی ہمت اور اس قوی ارادے اور اس طاقتور قلب اور اس بلندحوصلا کی ضرورت ہے جواسلام اپنے ہرا یک پیرو میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور جوآ تخضرت محمولات اورقرآن عكيم في صحابرام على كاندر پيداكرديا تفارملمانون في تعليم اسلام كي طرف سے اعراض کیا جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اس ہمت ٔ اراد ہاورحوصلہ میں کمی واقع ہوگئی جواسلام نے بیدا کیا تھااور وہ اپنے حکمرانوں کواس خیانت سے باز ندر کھ سکے بلکہ کم ہمتی کے سبب حکمرانوں کی اس خیانت پر رضا مند ہو گئے۔ آخر کارشخصی وراثتی سلطنت کی رسم بدجو خلافت راشدہ کے عہدمسعود میں مث چکی تھی مسلمانوں میں جاری ہوگئی اور اس رسم بد پر رضا مند ہو جانے کا خمیازہ مسلمانوں کو بار ہا بھکتنا پڑا۔ ورا ثت ولی عہدی کی نامعقول و ناستو دہ رسم نے بسااو قات ایسے الائق و ناہنجارلوگوں کومسلمانوں کا حكمران بنایا جن کومعمولی بھلے آ دمیوں کی مجلس میں بھی جگہ نہیں ملنی چاہئے تھی۔ بے شک مسلمانوں کا کوئی ا یک ہی سلطان یا خلیفہ یا حکمران ہونا جا ہے لیکن وہ مسلمانوں کا بہترین مخص ہواورمسلمان اس کو کثر ت رائے یا اتفاق رائے سے منتخب کریں ۔ کسی مخص کا کسی خلیفہ یا با دشاہ کے گھر پیدا ہونا ہرگز ہرگز اس امر کے لیے ستاز منہیں ہے کہ وہ قابلیت حکومت بھی رکھتا ہو۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۳۸ میسید سید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی عمر مین الله من جائے خاص طور پر وصیت عمر مین تا قابل خلافت تھے بلکہ صرف اس لیے کہ وراثتی حکومت کارواج من جائے خاص طور پر وصیت فرمادی کہ عبداللہ بن عمر میں ہرگز خلیفہ متن نہ کئے جا کیں۔

لوگوں کی سب سے بری نا دانی اور نابینائی ہے ہے کہ وشخصی حکومت کی برائیاں اورشخصی حکومت کے نقصا نات دیکی درکی کران برائیوں اورنقصانوں کا اصل سبب دریا فت نہیں کرتے بلک شخصی حکومت کے عام طور پرمخالف ہوکر جمہوریت کی مدح سرائی شروع کر دیتے ہیں شخصی حکومتوں کی جس قدر برائیان ہم کونظر آتی ہیں ان سب کا اصل الاصول بیہ ہے کتخصی حکومت نے وراشت میں دخل یالیا ہے اور بادشاہ یا حکمران کے انتخاب کاحق لوگوں ہے چھن گیا ہے۔ پس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برائیوں کے اصل منبع یعنی وراشت کی رسم کوسلطنت کے معاملہ میں دخیل نہ ہونے دیں اور باپ کے بعداس کے بیٹے کواگر وہ سب سے بہتر نہیں ہے تو ہرگز اپنا حاکم نہ بننے دیں اور اگر وہی سب سے بہتر ہے تب بھی اینے اختیار اور جمہور کی عام منظوری کے بعد اس کو حکمران تشکیم کریں۔ یہ کون می دانائی ہے کہ ایک غلطی ہے بیجنے کے لیے دوسری و لیی ہی غلطی کے مرتکب ہوں شخصی حکومت میں با دشاہ کوزیا دہ مظالم اور زیادہ نالائقیوں کے ارتکاب کا موقع عوام کی برولی اور کم ہمتی کے سبب مل جاتا ہے۔ برولی اور پست ہمتی کے سبب جو اطاعت وفر ماں برداری میں جواحساس اور فرض اور اشتحقاق کی بنا پر کی جاتی ہے زمین وآ سان کا فرق ہے۔شاید سے بات اس طرح مجھ میں آ جائے کہ حضرت عمر فاروقﷺ کے بعض عامل جوصوبوں کے گورز ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرﷺ کا ایک ہاتھ نیچے کے جبڑے پر ہے اور ایک اوپر کے جڑے پر۔اگرہم ذرابھی بے راہ روی اختیار کریں تو عمرے ہمارے دونوں جڑے فورا چیرڈالے گا۔حضرت عمر فاروقﷺ، کا حکم خالد بن ولیدﷺ کے پاس پہنچتا ہے اور وہ سپدسالا را فواج کے مرتبہ ہے گرا کرا کیا ما تحت بناویئے جاتے ہیں اور خالد بن ولید ﷺ جبیبا فتح مندسالا رکشکر بلا چون و چراحکم کی تغمیل كرتا ہے۔اب دوسري طرف ديکھو كەحفرت عمر فاروقﷺ كو برسرمنبر ٹو كا جاتا ہے اورايك معمولی شخص ان کی امانت و دیانت کاامتحان لیتا ہے۔ایک عورت مہروں کی نسبت حضرت عمر فاروق کے ایک تقریر س کر بلا تکلف اعتراض کرتی ہے اور خلیفہ وقت کو برسر منبرا قرار کرنا پڑتا ہے کہ مدینہ کی عورتیں بھی مجھکو میری غلطی ہے آگاہ کرسکتی ہیں۔ اب غور کرو کہ بیکس قتم کی فرمال برداری ہے جو حضرت عمر فاروقﷺ کی کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس فر ماں برداری کو دیکھو جواس آخری زمانہ میں سلاطین مغلیہ کی ان کے دریاروں میں اور اطراف ملک میں کی جاتی تھی مگر نہصرف پنجاب سندھ دکن بنگال وغیره صوبول بلکه آگره واله آباداورد لی کےصوبوں میں بھی شاہی احکام کی تعمیل نہ ہوتی تھی۔ تخصی جمہوری سلطنت: اسلام نے دنیا میں جس شم کی حکومت کرنی جا ہی ہے اور جونمونہ صدر

تاريخ اسلام (جلد اول) اسلام میں پیش کیا ہے اس کوشخصی جمہوری سلطنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اسلام کا مجوزہ نظام حکومت میں ہراسلامی طبقہ کواظہار رائے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ مستحق حکومت وخلافت اور مسلمانوں ے بہترین مخص کے انتخاب میں تمام وہ صورتیں اختیار کرلینی جائز ہیں جن کے ذریعہ کا امکان نہ رہے اور بہترین مخص کا تعین ہو جائے کسی اساسی قانون یادستور العمل یا جدید نظام حکومت کے بنانے کی مسلمانوں کوضرورت ہی نہیں کیونکہ قرآن مجیداورسنت بنوی الفیلے ان کے پاس موجود ہے۔ پس بہترین شخصیت کے انتخاب کر لینے کا کام بھی مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جو مخص قرآن وحدیث سے زیادہ واقف اور اس کی زئدگی قرآن وسنت کے سانچے میں زیادہ ڈھلی ہوئی نظرآتی ہووہ زیادہ مستحق اس امر کا ہے کے مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے قرآن وحدیث کی تعلیمات کے موافق ملک وقوم کوچلا نا اور الله اوراس كے رسول كے احكام كونا فذكر نامسلمانوں كے حاكم كا خالص كام ہے۔ مسلمان اپنے حكمراں كو اگروہ اللہ اور رسول کے علم کی مخالفت میں کوئی حرکت کرے فور آروک اورٹوک سکتے ہیں لیکن اس کے ہر ا کے حکم کی تغیل کو جوقر آن وسنت و حدیث کے خلاف نہ ہو ہرا یک مسلمان کا فرض ہے کہ ضروری سمجھے اور اس سے بغاوت وسرکشی کا خیال تک بھی دل میں نہ آنے دے مسلمانوں کا حکمراں اگر بےراہ روی اور الله ورسول کےصاف احکام کی خلاف ورزی اختیار کرے تو فوراً معزول کیا جاسکتا ہے لیکن اگروہ اپنے فرائض اورملک وقوم کی خدمات اللہ کے ڈراور نیک نیتی کے ساتھ بجالاتا ہے تو اس سے بڑھ کراور کیا حمانت ہوسکتی ہے کہ ایک تجربہ کار مفید ملک وقوم نیک طینت اور فیمتی تحض کو مخض اس لیے برطرف کیا جائے اور نے خص کے انتخاب کی زحت گوارا کی جائے کہ اس سے پہلے خلیفہ یا حکمران کو تین یا پانچ سال کی مدت گزر چکی ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ در حقیقت مسلمانوں کا غادم پامسلمانوں کا چوکیداروپا سبان یا مین ہوتا ہے ہیں کسی خادم یا پاسبان یا امین کواگروہ اپنے فرائض محد گی ہے بجالا تا ہے ہم کیوں اس کے فرائض ہے ہٹائیں اور کسی نے تجربہ کی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں مسلمان اپنے خلیفہ ہے کوئی قانون بنوانانېيں چاہتے۔مسلمان اپنے خلیفہ کواپنے رو پہیے سیش پرتی وتن پروری کاموقع ہی نہیں دینا عاہتے ۔مسلمانوں کا خلیفہ ایک نہایت معتدل اور معقول نظام کے تحت امیروں سے بقدر مناسب مال و دولت وصول كرتا اوراس كوغربيول مفلسول نتيمول حاجت مندول وغيره كے ليےخرچ كرتا ہے۔ ملمانوں کی سلطنت کا تمام خزانہ سلمانوں کامشتر کہ مال ہے اور وہ انہیں کی فلاح و بہبود کے لیے خرج ہوتا ہے نہ بیر کہ سلمانوں کا خلیفہ یا بادشاہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھاورا پنے اختیار سے جو جا ہے کرے۔ ملمانوں کی سلطنت میں چونکہ امراء سے ایک مناسب فیکس وصول کیا جاتا اورمختاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لہذا قوم میں سرماہ داروں اور مزدوری پیشہ لوگوں کے درمیان وہ کشکش پیدا ہی نہیں ہو عتی جس میں آج تمام بورپ گرفتا رہے۔ملمانوں کا خلیفہ ملمانوں کا چوکیدار اور پاسبان بھی ہوتا ہے اور ان کا www.ahlehaq.org

مریاست ومربیجی \_ وه مسلمانو ل کاباب بھی ہوتا ہے اوران کا استاذ پیربھی مسلمانو ل کا خلیفہ مسلمانو ل کا ا تالیق بھی ہوتا ہےاوران کاسپ سالاربھی۔وہ سلمانوں کا خادم بھی ہوتا ہےاوران کاشہنشاہ بھی۔اگر کوئی ا ہم معاملہ پیش آ جائے مثلاً کسی ملک پر چڑھائی یا کسی قوم سے لڑائی کرنی ہؤ کسی سے ملح کرنی ہؤ کسی کی مدد کے لیے فوج بھیجنی ہو مسلمانوں کی حفاظت اور ملک کے امن وامان کی خاطر کون سی مؤثر تدبیرا ختیار کرنی چاہئے وغیرہ ایسے تمام اہم معاملات میں مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں سے ضرور مشورہ کرتا ہے کیونکہ قرآن كريم نے ايما بى حكم ديا ہے ليكن اس مشورے كى غرص ينہيں ہوتى كه عام لوگ اپنى كثرت رائے سے خلیفہ وفت اور ملک وقوم کے حکمراں کی رائے کومعطل کر ہے اس کے خلاف منشاعمل درآ مدکرانے پر مجبور كرسكيس بلكهاس مشورے كا منشاء صرف بيہ وتا ہے خليفہ وقت كوايك رائے قائم كر لينے ميں مدد ملے يعني خلیفہ سب کی رائے سنتا اور مخالف وموافق دلائل ہے آگاہی حاصل کرتا اور آخر میں ایک بہترین رائے قَائِمُ كَرْكَ اللهِ يَمْلُ ورا مَرْشُر وركره يَا بِ-وشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فِإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى الله-مذکورہ بالا نظام حکومت جواسلام قائم کرنا جاہتے ہے۔خلافت راشدہ میں اس کانمونہ نظر آ سکتا ہے۔خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا نظام عام طور پرشخصی وراثتی سلطنت میں تبدیل ہو گیا نیکن تعلیم اسلام کی خوبیوں اور اسلامی اخلاق کے جلوے اکثر ملکوں اور اکثر خاندانوں کی حکومت میں تمایاں طور پر نظر آتے رہے اور مجموعی طور پرمسلمانوں نے جیسی حکومت کی ایسی اچھی اور قابل تعریف حکومت کسی دوسری قوم کومیسر نہیں آئی۔جمہوری حکومت جس کی مثالیں پورپ امریکہ پیش کررہے ہیں' ہرگز ہرگز اس نظام حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جواسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔

#### بهارا نقطه آغاز

عام طور پرمسلمان مؤرضین نے اپنی کتابوں کو آدم بلکہ بعض نے تو پیدائش زمین و آسان سے شروع کیا ہے۔ میں اپنی تاریخ اسلام کو آنخضرت محمقات ہے شروع کرتا ہوں کہ آنخضرت علیہ ہے پہلے کے حالات شک واشتباہ سے خوالی نہیں اور آپ کے زمانہ سے پہلے دنیا میں تاریخ نولی کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا۔ نیز یہ کہ آنخضرت علیہ ہی سے تاریخ اسلام کی ابتدا بھی مجھی جاتی ہے کیونکہ عرف عام میں آپ تاہیہ ہی کو بانی اسلام اور آپ تاہے ہی کی امت کو اہل اسلام کہا جاتا ہے۔ ورنہ حقیقتا تو ابوالبشر حضرت آدم التا کا کہ اسلام دنیا میں موجود چلا آتا ہے۔

تاریخ اور جغرافیہ کا تعلق: جغرافیہ کو تاریخ کے ساتھ یقیناً نہایت قوی تعلق ہے اورای لیے زمانہ عال میں جو تاریخیں یورپی مؤرخین کی تقلید میں لکھی گئی ہیں ان کے ساتھ جغرافیہ بھی شامل کر دیا گیا تاریخ اسلام (جلد اول)

ہے۔ آنخضر علی اللہ کے لیے لکھنا ہے۔ آنخضر علی کے سرات کلھنے والوں نے بھی ملک عرب کا جغرافیہ توضیح مطالب کے لیے لکھنا ضروری سمجھا ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کی مکمل اور ساتھ ہی مخضر تاریخ لکھنی منظور ہے لہذا میں اگراپی کا بیاب کا کوئی خاص حصہ جغرافیہ کے لیے مخصوص کروں تو اس میں ساری و نیا کا جغرافیہ لکھنا پڑے گا کیونکہ مسلمان اوران کی حکومت قریباً تمام و نیا سے تعلق رکھتی ہے اور بیا ختصار کو مذظر رکھتے ہوئے بے حد دشوار ہے۔ بنابریں جھے کواس حسن طن سے فائدہ اٹھانا پڑا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے و نیا کے جغرافیہ سے ضرور واقف ہوں گے اور ملکوں کے نقشے بھی ان کے پاس موجود ہوں گے یا وہ خود فراہم کرلیں گے تا ہم ارادہ ہے کہ حسب ضرورت کہیں کہیں ملکوں اورصو یوں کے نقشے اس کتاب میں شامل کر دیئے جا ئیں۔ زمانہ جا ہلیت اقوام عرب قریش مراہم جا ہلیت وغیرہ کے طالات بھی اس کتاب میں شامل کر دیئے جا ئیں۔ زمانہ جا ہلیت اقوام عرب قریش مراہم جا ہلیت وغیرہ کے طالات بھی اس کتاب میں شامل کر زیادہ تفصیل اور زیادہ شرح و بسط کے ساتھ نہوں گے۔

آ تخضرت علی کے حالات میں میں نے سب نے زیادہ صحاح ست فاکدہ اٹھا تا ضروری سے مجھا ہے اور حدیث کی کتابوں کو تاریخ کی کتابوں پرتر بچے دی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں تاریخ طبری تاریخ الکامل، ابن اٹیز تاریخ مسعودی تاریخ ابوالضداء تاریخ ابن خلدون تاریخ الخلفا سیوطی وغیرہ کا مابدالاشتراک نکال کر درج کردیا ہے اور ای بڑکیہ سے تاریخ کا بہترین خلاصہ درج کیا ہے۔ خلافت عباسیہ کے ضعف وانحطاط کا زمانہ شروع ہونے پرجس جس ملک میں اسلامی سلطنتیں قائم ہو کیں ان سب کے حالات عموماً جداجدا اور ہم عہد مؤرخین کی کتابوں سے لئے ہیں کہیں کہیں کہیں میں نے عیسائی مؤرخین کی کتابوں سے لئے ہیں کہیں کہیں میں نے عیسائی مؤرخین کی کتابوں سے لئے ہیں کہیں کہیں کہیں عیل نے عیسائی مؤرخین کے حالات عموماً جداجدا اور ہم کو ارتبی بھی تقل کردی ہیں لیکن وہ مخض اثبات مدعا اور گواہ کے طور پر میراعقیدہ ہے کہ عیسائی مؤرخین کی تاریخوں کے مقابل میں بہت ہو ای درجہ کی ہیں اور ہم کو اپنی تسکین قلب اور شخص حقیقت کے لیے ان کی طرف ہر گرز متوجب خبیں ہونا چاہتا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی تمام تر طاقت اور قابلیت ، فیصلہ نگاری اور دائے زنی میں صرف نہیں جو ایک افسانہ بیا تاول بنا تا چاہتا ہے۔ معاملہ میں حدے زیادہ بے پرواہ اور بداختیا طرکے تاریخ کو ایک افسانہ بیا تاول بنا تا چاہتا ہے۔ مسلمان مؤرخین بجر اللہ تعالی اس عیب سے بہت ہم محفوظ نظر آتے ہیں اور ای لیے وہ بطور ثقہ گواہ کے ہماری بہت چھومد دکر سکتے ہیں۔

اس تاریخ ہے مسلمان کسی خاص قتم کے منافع حاصل کر سکتے ہیں اوراس میں کون کون سے
ایسے مقامات ہیں جوزیادہ بغورزیادہ اورزیادہ توجہ کے مستحق ہیں سیاورائ قتم کی اور ضروری ہاتوں کا حال
اس تبھرہ ہے معلوم ہوگا جواس کتاب کے خاتمہ پر لکھنے کاعزم رکھتا ہوں (و ہاللہ المتوفیق)۔

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۳۲ \_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی (پہلایاب)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحُمُدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

### ملكعرب

ملک عرب کا بچھ نہ بچھ تذکرہ شروع میں اس کیے ضروری ہے کہ آنحضرت علی اور مشہور شہر مکہ مکرمہ میں بیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ تابع ہے جو آنحضرت علی اور وہ میں اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ بھی ملک عرب ہی وہ ملک ہے جو آنخضرت علی ہے ذندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اس ملک عرب کی زبان میں کا اللہ وہی اور آخری آسانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں مماری دنیا میں اسلام کی دبتر ہی زبان میں کا اللہ وہی اور آخری آسانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں مماری دنیا میں اسلام کی عرب سے ہر چہارسمت ساری دنیا میں اسلام کی روثنی پھیلی اور اس ملک عرب میں خانہ کھید ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ سے مسلمان کھیجے چلے جاتے اور میدان عرفات میں سب لی کراللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور منا جات ودعا میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض و ساکی عظمت و میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض و ساکی عظمت و کبریائی قلوب پر مستولی ہوجاتی ہے۔ یہی ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہوایت بنا۔

محل وقوع اورتقسیم ملکی: ایشیائے نقشہ میں جنوب کی جانب ہندوستان ہے مغرب کی طرف ایک بہت برد استطیل نما جزیرہ نما نظر آتا ہے ای جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں جس کی حدود اربعہ بیہ

نشرق میں خلیج فارس اور بحرعمان جنوب میں بحرعرب یا بحر ہند مغرب میں بحرقانم اور نہر سور کا میں ملک عرب کا رقبہ بارہ تیرہ لا کھ میل مربع ہے جس میں چار یا بچے لا کھ میل مربع کے قریب خالص ریکستانی اور غیر آ باور قیم آ باور قیم شامل ہیں۔ سب سے مشہور ریکستان الربع الخالی یا الدھنا کے نام سے موسوم ہے جس کا رقبہ ڈھائی لا کھ میل مربع ہے اور وسط عرب میں مائل بجنوب و مشرق واقع ہے۔ اس ریکستان معظیم کے شال میں الحسایا بحرین کا صوبہ ہے جو نیج فارس کے ربع خالی کے شال و مشرق میں ممان کا صوبہ ہے جا دار العمد اور مشہور شہر مسقط ہے میصوبہ بحر عمان کے ساحل پر واقع ہے۔ ربع خالی کے جنوب و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوبے ہیں جو بحرع ب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی و مشرق میں دربع خالی کے منا میں دو تع ہیں۔ ربع خالی و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوب ہیں جو بحرع ب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوب ہیں جو بحرع ب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوب ہیں جو بحرع ب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوب ہیں جو بحرع ب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوب ہیں جو بحرع ب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوب ہیں جو بحرع ب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی میں دور قبیر و تع ہیں۔

آب و ہوا اور باشند ہے: ملک عرب میں کوئی مشہوراور قابل تذکرہ دریا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک ریگتانی اور بنجر زمین پر مشمل ہے سمندر کے کنار ہے جوعلاتے واقع ہیں ان میں پچھ سرہزی اور آبادی کوغیر ممکن اور بخت و شوار بنا دیا ہے تمام آبادی کوغیر ممکن اور بخت و شوار بنا دیا ہے تمام آباد علاقے ساحل سمندر پر واقع ہیں۔ سرف ایک نجد کا وسیع صوبہ ہے جو راج خالی کے شال اور نجد اور وسط ملک میں واقع ہے۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے ریگتان بھی واقع ہیں اور نجد کور سطح سالے بھی واقع ہیں کہ اور تجاز کے دیک شانوں سے جاملا ہے۔ ملک عرب میں جابجا پہاڑ وں کے سلسلے بھی واقع ہیں کیکن کوئی پہاڑ سرسز وشاداب نہیں ہے۔ بخو تلزم کے ساحلی صوبے یعنی کمن اور تجاز وغیرہ یا تی تمام صوبوں پر شادائی وسرسزی میں فوقیت رکھتے ہیں۔ کل ملک عرب کی آبادی سواکر وڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ کویائی مربع میل دی آدی آباد ہیں۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی ہے۔ لو قریب بیان کی جاتی ہے کہ اس کا نام بھی سموم یا زہر یلی ہوار کھا گیا ہے۔ انسان کی تو حقیقت کیا ہے اونٹ جیساریکی جاتی جاتو تی ہو گئے ہے مرکررہ جاتا ہے۔ اونٹ وہیں اس ملک میں بڑا کار آبہ جاتوں ہے۔ سیکٹروں کویں مسافر کو پائی کانام ونشان تک نہیں ملک اور نہیں ماتا۔ اونٹ ریگتائی اس ملک میں بڑا کار آبہ جاتوں ہو سے خواتے ہیں۔ مجود کے سواکوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس ملک میں بڑا کار آبہ جاتوں ہوں سے خواتے ہیں۔ مجود کے سواکوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس

ریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ میں میں میں میں میں میں میں امادی میں امادی کا ایک کے باشدے اونٹ کے دودھ اور تھجور کے پھل پراپئی گزران کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں بسر کرتا ہے اس لیے بڑے بڑے بڑے بڑے شہر بہت کم ہیں۔ حالی مرحوم نے عرب کا نقشہ اس طرح تیار کیا ہے

کہ پیوند ملکوں سے جس کا جدا تھا نہ اس پر کوئی غیر فرماں روا تھا رقی بڑتی کا تھا واں قدم تک نہ آیا کہ قابل ہی خود جس سے پیدا ہوں جوہر کو قابل ہی خود جس سے پیدا ہوں جوہر کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر فقط آب باراں پہ تھی زندگائی لؤوں کے لیٹ باد صر صر کے طوفال لؤوں کے جھنڈ اور خار مغلیاں عرب اور کل کائنات اس کی بہ تھی

عرب کچھ نہ تھا اک جزیزہ نما تھا نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا تہ سایا ہے اس پر پڑا تھا نہ سایا نہ آب و ہوا ایس تھی روح پرور نہ آب و ہوا ایس تھے وال میس نہ سبرہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی نہ سبرہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی زمیں سنگلاخ اور ہوا آتش افشال بہاڑ اور ہیا اور بیابال نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی

اس کتاب کی گنجائش اوراق اس سے زیادہ جغرافی عرب کی نسبت کچھ لکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔

## عرب كى قىدىيم قومىن

ملک عرب میں قدیم سے سام بن نوٹ کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے
باشندگان عرب کومؤر خین نے تین طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی عرب بائدہ عرب عاربہ اور مرحب مستعربہ یعنی عرب بائدہ اور عرب باقیہ دوہی قسمیں قرار
متعربہ بعض نے عاربہ اور مستعربہ کوایک ہی قسم قرار دے کرعرب بائدہ اور عرب باقیہ دوہی قسمیں قرار
دی ہیں عرب بائدہ سے وہ قو ہیں مراد ہیں جوسب سے قدیم ہوتان نہیں ملک عرب کے اندرآ بادھیں او
روہ سب کی سب ہلاک ہوگئیں۔ ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا ہیں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مرادوہ
قو میں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھی دوطبقات ہیں جو عاربہ ومستعربہ کے نام سے
موسوم کئے گئے ہیں بعض نے اہل عرب کو چارطبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول عرب بائدہ یا عرب عاربہ وم عرب متعربہ نام عرب مستعربہ عرب مادہ ہو۔

عرب با کدہ: ان سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے جن کے نام عاد محمود عبیل ' عمالقہ' طسم' جدیس' امیم' جرہم' حضرموت' حضور' مبد شخیم وغیر ہیں۔ بیسب کی سب لا ذابین سام ابن نوٹ کی اولاؤ سے تھے۔ان کا تمام جزیرہ نمائے عرب میں دور دورہ رہااوران کے بعض بادشاہوں نے مصر

تاريخ اسلام (جلداول) تك كوفنخ كيا\_ان كي تفصيلي حالات تاريخول مين نهيس ملتة ليكن نجد دا حقاف وحضرموت ويمن وغيره میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آ ثار قدیمہ 'بعض پخفرون کے ستون' بعض زیورات' بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہاہنے زبانہ میں پہلوگ خوب طاقتوراورصاحب رعب وجلال ہوں گے۔ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ بیقوم ارض احقاف میں رہتی تھی۔ عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام جس کے نام سے بیقوم مشہور ہوئی عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔اس کے تین بینے (۱) شداد (۲) شدیداور (۳) ارم تھے جو یکے بعد دیگرے ملطنت کرتے رہے۔علامہ ذ مخشری نے ای شدادابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدیندارم بنوایا تھا' مگراس مدیندارم یاباغ ارم کاکوئی نشان کہیں نہیں یا یا جاتا۔قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکرآیا ہے کیکن اس سے مراد قبيله ادم يهند بيندارم ما باغ ارم قبيله ارم غالبًا اى قبيله عاد كا دوسرانام تفايا قبيله عاد كي ايك شاخ تفايا قبيله عادقبيله ارم كى ايك شاخ تفا - الله تعالى فرما تا ب- الله تَو كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِسَادِ الَّتِي لَمْ يَخُلُقُ مِثْلَهَا فِي الْبَلادِ (كياتم نَاس بات يِنظرْبِين كَى كتِهارے یروردگارنے عادارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جوا سے بڑے قد آور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار ہے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدانہیں ہوئی) مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد ہے پیشتر اس کا با یہ عاص بھی باوشاہ تھا۔اس خاندان کے ایک باوشاہ جرون ابن سعد ابن عاو ابن عوص نے ومشق کو تا خت وتاراج کیا اورسنگ مزمر اور فیمتی پھرول ہے ایک مکان بنوایا تھا'جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عسا کرنے بھی تاریخ ومثق میں جرون کا ذکر کیا ہے۔ قبیلہ عادیا قوم عاد کی طرف حضرت ہو دالظی جوتوم عادے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پینمبر بن کرمبعوث ہوئے۔ اس کی قوم نے نافر مانی کی راہ اختیار کی او رعذاب الیمی سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔عاد کے بعد عبیل' عمائقہ شمود عبدتنم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہیں۔ یہاں تک کہ بعر ب بن فحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دورشروع كيا فبيله شوديا قوم شمودكي طرف حضرت صالح عليه السلام مبعوث ہوئے تھے شمود مقام حجربين ريخ تنصيطهم اورجديس دونول قبيلول كامقام يمامه تقااور تمالقه كامقام تهامه فبيله جربم كامقام يمن تھا۔ اوپر بيان ہو چكا ہے كەملك عرب كے تمام طبقات سام ابن نوح الطفي كا ولا دميں سے ہيں۔ لہذا ا گلے صفحہ پر ایک شجرہ درج کیا جاتا ہے جس سے ریہ بات بخو بی سمجھ میں آسکے گا کہ ان قبائل اور طبقات کی آپس بس کیا تعلقات تھے۔ (اس شجرہ بس بہت سے ناموں کو جوضروری ندیتھے چھوڑ دیا كيا ہے۔ صرف وى نام لكھے گئے ہيں جن سے قوموں كے نام مشہور ہوئے يا جوا سے نامول كے سلسلہ مين آڪئے)

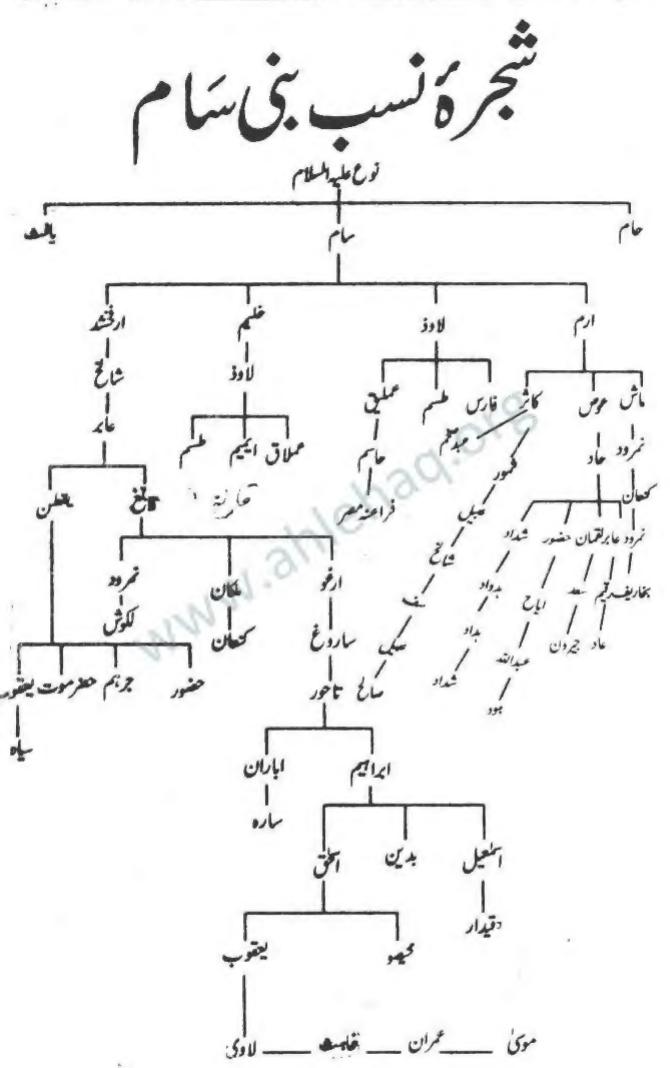

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 22 میرون اکبر شاہ نجیب آبادی عرب الله میں الله میں الله میں الله میں عارب : بیطبقہ قبطان کی اولا وسمجھا جاتا ہے۔ قبطان سے پیشتر نوح علیه السلام تک قبطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نتھی۔ قبطان کی اولا دیے عربی زبان استعال کی اور بیزبان عرب بائدہ سے حاصل کی۔ قبطانی قبائل دوحصوں میں منقسم ہیں۔ ایک یمیدیه دوسراا سبائیہ۔

فیطان کے نسب میں علاء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح کا بیٹا اور فانع ویقطن کا بھائی تھا۔ لیکن توریت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں فانع اور یقطن کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یقطن کا ہی معرب فحطان ہے تعیٰ خل ان عالمی اسلام کا بیٹ معرب فحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یمن بن قیدار بن اساعیل علیہ السلام کا بیٹ فحطان تھا۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ یعر ب ابن فحطان کو یمن بھی کہتے تھا اور اس کے نام سے یمن کا ملک موسوم ہوا۔ اگر فحطان حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دسے ہوتو پھر کل اہل عرب بنی اساعیل علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں کیونکہ عدنان اور فحطان دو ہی شخص تمام قبائل عرب کے مورث اعلیٰ ہیں گر وہ نیادہ محقق اور زیادہ قابل قبول ہی قول ہے کہ فحطان اور یقطن ایک ہی شخص کے نام ہیں اور فحطانی قبل نیادہ محتول کے نام ہیں اور فحطانی قبل میں بعض بڑے بوے بادشاہ گز رے اور تمام جزریہ نمائے عرب پر یہ لوگ مستولی رہے۔ یعرب بن فحطان نے عرب بائدہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بنی فحطان کا مختفر اور ضروری شجر ہؤنہ ساسلام ہے۔



تاريخ اسلام (جلد اول) محمد محمد ٢٨ ما الدي الكبر شاه نجيب آبادي

قتطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ ان میں حمیری واز دی قبائل بہت مشہوراور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل از دی میں شہرسبااور جنوبی عرب کی حکومت رہی۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی وسرسبزی میں خاص طور پرکوششیں کیں۔ انہیں میں ملکہ بلقیس تھی جوسلیمان کی معاصر تھی۔ انہیں میں ملکوک تبائعہ ہوئے جو یمن وحضر موت وغیرہ پر حکمرال تھے۔ قبائل از دمیں سے ایک قبیلہ نے مدینہ کی طرف توجہ کی خدینہ کی طرف آ کرسکونت اختیار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کرلی۔ خزاعہ نے مکہ کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد متصرف تھا' شکست دی۔

از د کا بیٹا تہامہ کے علاقہ میں آباد ہوا۔خزاعہ کا ایک بیٹا عمران ممان کی طرف جا کر آباد ہوا۔
ا<del>س کی اولا داز دعمان کے نا</del>م سے موسوم بھوئی۔ دوسرا غسان شام کی سرحد پرجا کر آباد ہوا اور سرحدی
قبائلی کوئکوم بنا کراپی حکومت قائم کی ۔ یمن میں قبطانی سلاطین کی حکومت ساتویں صدی عیسوی تک قائم
رہی ۔ غسان کی قبطانی حکومت کی سلطنت روم سے سرحد ملتی تھی اور جیرہ کی قبطانی ریاست سلطنت فارس
کی ہمسائے تھی ۔ ظہوراسلام کے وقت فبطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پرمستولی تھے۔

حضرت اساعیل کے آخر تک مکہ کرمہ ہی میں سکونت رکھی۔ قبلہ بی جرہم (ان کو جرہم ٹانی سکتے ہیں) مکہ کرمہ ہیں اور قبیلہ عمالقہ اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھا (یدوہ عمالقہ نہیں ہیں جوعرب بائدہ میں شامل ہیں) انہیں قبیلوں کے پچھ لوگ حضرت اساعیل الفیلائی بائیان لائے تھے۔ پچھ بدستور ایخ فروالحاد پر قائم رہے۔ حضرت اساعیل الفیلائی کی وفات کے بدروایت تو ریت ۔ ایک سوسنتیس سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بارہ بیٹے موجود تھے جن کی نسل اس قدرت قی کی سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بارہ بیٹے موجود تھے جن کی نسل اس قدرت قی کی مسلسل متعلق رہی۔ حضرت اساعیل کے ۔ تعبہ کی تو لیت اور مکہ کرمہ کی سیادت بنی اساعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ حضرت اساعیل کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عد نان موجود تھے جن کی نام زار تھا۔ زار کے جو نے عد نان کی اولاد بنی اساعیل کے تمام مشہور قبائل پر شمتل ہے اور اسی لیے عرب متعربہ بنی اسرائیل کو عد نانی یا آل عد نان کہا جا تا ہے۔ عد نان کے بیٹے کا نام معداور پوتے کا نام زار تھا۔ زار کے جو جس می کہتے ہیں۔ بعض عد نانی قبائل کو معد کی اور زار کی بھی کہتے ہیں۔ بعض عد نانی قبائل کو معد کی اور زار کی بھی کہتے ہیں۔ بعض عد نانی قبائل کے میں قبائل کے میں آسکتا ہے۔

عدنا فی قبائل: عدنانی قبائل میں ایاد رہید اور مضر بہت مشہور ہوئے۔ ان میں بھی رہید اور مضر زیادہ نامور ہیں۔ شرف اور عزت میں بید دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل تھے۔ قبائل مضر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے جن کوقریش بھی کہتے تھے۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے جن میں بن میں فہر بن مالک تھے جن کوقریش بھی کہتے تھے۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے۔ جن میں بن ہم بن محروم بن می محروم بن می محروم بن میں میں بن ہم بن محروم بن میں میں میں بن میں بن ہم بن محروم بن میں میں بن ہم بن محروم بن میں میں بن ہم بن محروم بن میں اور ہو بن ہم کی اولاد میں آنحضرت محمولی بن عبداللہ بن میں میں اور جو نبی آخر الزماں ہیں۔ انہیں کی امت میں مسلمان ہیں اور جو نبی آخر الزماں ہیں۔ انہیں کی امت

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي کے حالات اس کتاب میں بیان کرنے مقصود ہیں۔عبدشس کے بیٹے امیہ تھے جن کی اولا دبنی امیہ کہلائی جاتی ہے۔عدنانی قبائل جس زنانہ میں خزاعہ ہے مغلوب ہو کراور مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات میں تھیل گئے۔ بی بکر بحرین میں' بنی حنیفہ بمامہ میں' بنی تغلب سواحل فرات پر' بنی تمیم الجزیرہ ہیں' بنی سلیم مدینہ کے نواح میں' بی ثقیف طائف میں' بی آ ذر کوفہ کے مغرب میں' بنی کنانہ نے تہامہ میں جا کر بود وباش اختیار کرلی۔مکہ اور اس کے نواح عدنانیوں میں سے صرف قبائل قریش رہ گئے کیکن ان کے آپس میں بھی کوئی اتفاق اورنظم نہ تھاسب متفرق تھے قصی بن کلاب نے سب کوشفق ومتحد کیا قصی بن كلاب نے (جو يانچويں صدى عيسوى ميں تھ) قبائل قريش ميں اتفاق بيداكر كے ناصرف مكه مكرمه بلك تمام ملک حجاز پرافئذار حاصل کرلیا۔ خانہ کعبہ کی تولیت اب پھرآل عدنان میں آ گئی۔قصی نے خانہ کعبہ كى مرمت كى اورائي ليكل بنواياجس كاايك برا كمره لوگول كے جمع بهوكرمشوره كرنے كے كام آتا تھا' اس کا نام دارلندوہ رکھا گیا تھا۔ دارلندوہ میں بیٹھ کرقصی کارو بارحکومت انجام دیتے اور قریش کے سر دار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے قصی نے یہ بھی تجویز کیا کہ فج کے موقع پر تین دن تک حاجیوں کو کھا تا کھلا یا جائے اور تمام قریش اس کے اخراجات کے لیے آپس میں چندہ سے رقم جمع کریں۔غرض یہ کہ قصی کومکہ اور حجاز میں دینی اور دنیوی دونوں نتم کا اقترار حاصل تھا۔ ۰ ۴۸ ء میں قصی راہی ملک بقاہو ئے اور ان کا بیٹا عبدالدارا پنے باپ کی جگہ مکہ کا حاکم تشکیم کیا گیا۔عبدالدار کی وفات کے بعداس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبدمناف کے بیٹوں میں حکومت کے لیے نساد ہریا ہوالیکن مکہ کے بااثر لوگوں نے پیچ میں یز کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کوآب رسانی 'چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی میز بانی کا کام سپر د ہو۔عبدالدار کے بوتوں کوفوجی انتظام کعبہ کی حفاظت اور دارالندوہ کی تگرانی کا کام سپر دکیا جائے۔ چندروز کے بعدعبدمناف کے بیٹے عبدالشمس نے اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کواپنی حکومت اورتمام حقوق دے دیئے۔ ہاشم اپنی تجارت وولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہرول عزیز تھے۔انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے ہے بہت فائدہ يهنجايا-

عبد المطلب كى وجه تسميه: ہاشم نے مدینہ كا يك سردارك لاك سے شادى كى۔اس كيطن سے ايك لاكا بيدا ہوا جس كا نام شيبه ركھا گيا۔ بيلا كا بھى بچه ہى تھا كہ ہاشم كا انقال ہو گيا اوران كا بھائى مطلب مكہ كا حكر ان ہوا۔ ہاشم كا بيٹا شيبه مدينہ ميں پرورش يا تار ہا۔ جب مطلب كومعلوم ہوا كہ ہاشم كا بيٹا جوان ہوگيا ہے تو وہ اپنے بھتے كو لينے كے ليے خود مدينہ گيا۔ جب مطلب اپنے بھتے شيبہ كو لے كر مكہ ميں داخل ہوا تو يہاں كے لوگوں نے غلطى سے بيہ مجھا كہ بينو جوان مطلب كا غلام ہے۔مطلب كو جب اس

تاریخ اسلام (جلد اول)

غلط منجی کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بھیجا اور ہاشم کابیٹا ہے مگر لوگ اس کو عبدالمطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبدالمطلب ہی مشہور ہو گیا۔
عبدالمطلب کے اخلاق عزت وشہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیخ حرب کو عبدالمطلب کا اثر واقتدارگراں گزرااوراس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبدالمطلب کو مقابلہ کے لیے عبدالمطلب کا اثر واقتدارگراں گزرااوراس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبدالمطلب ہی کے حق میں وعوت دی۔ وستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوااوراس نے فیصلہ عبدالمطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلہ نے بنی امیداور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں حیا سے میش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابر ہم کے ذیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موھوم ہوئی ہے جوقد رتی اور آ سانی عذاب سے ہلاک و بر باد ہوئی ہے۔ قریش قبائل کے نبی تعلقات کا موھوم ہوئی ہے جوقد رتی اور آ سانی عذاب سے ہلاک و بر باد ہوئی ہے۔ قریش قبائل کے نبی تعلقات کا مال اس شجرہ سے بچھ میں آئے گا۔

عبد مناف کا خاندان: عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تنلیم کئے جاتے تھے۔ان کے بعدان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پرفوقیت رکھتے تھے۔عبد مناف کااصل نام مغیرہ تھا۔ان کوقمراورسید بھی کہتے تھے۔ چونکہان کے بھائیوں کے نام عبدالداراورعبدالعزیٰ تھے'اس لیےان کوعبدمنا ہے تام سے پکارنے لگے پھرعبدالمنا ہےان کا نام عبدمناف مشہورہوگیا۔ عرب کی اخلاقی حالت: ملک عرب جیسا کداد پربیان ہو چکا ہے ٔ قدیم ہے سامی خاندان کا گہوراہ رہا ہے۔طبقہ اولیٰ یعنی عرب بائدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں اوران سے بیا ندازہ نہیں ہوسکتا کے عرب بائدہ کی اخلاقی حالت اپنے ہم عصر اقوام عالم کے مقابلہ میں کیاتھی۔ تا ہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے میں جب کہ ربع مسکون پر انسانی آبادی تعداد نفوس کے اعتبارے بہت کم ہوگی۔عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجہ کی ہوگی۔ بنی اساعیل کے عروج ورتی ق ہے پیشتر اور عرب بائدہ کے بعد فخطائی عربوں کے دور دورہ میں عرب کے اندر بہت سی حکومتوں اور سلطنوّ کا پیتہ چلتا ہے لیکن کسی زمانہ میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض ومتصرف نہیں ہوئی ۔صوبہصوبہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اور ان میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں ۔ تاہم ملک کے اندرآ زادگروہ خانہ بدوثی کے عالم میں اونوں پراپنے خیمے اور چھولداریاں لاوے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔سبزہ کیانی ضروریات زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آ وارہ وسرگر دال اور اس مدامی سفرنے ان کو ہمیشہ جفائش اور مستعدر کھا۔ ضروریات زندگی کی کمی نے ان کے تمدن کوتر تی کرنے نہیں دی اور ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں اور اصلاح اور قابل تذکرہ تغیروا قع نہ ہوا۔مشاغل کی کمی اورمناظر کی بیک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقات کو بہت طویل کر

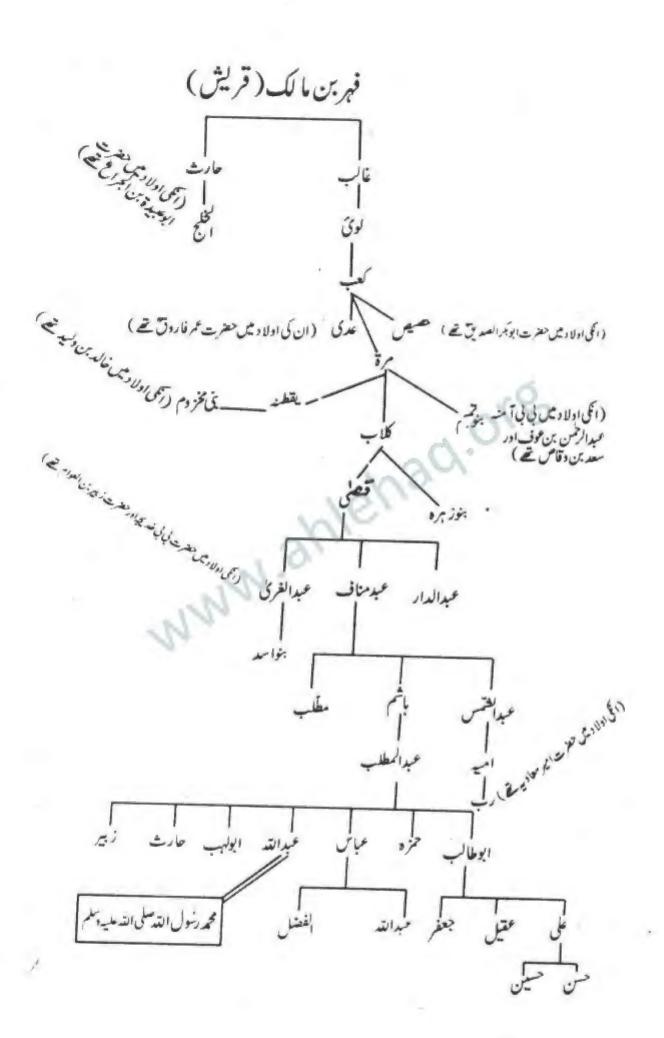

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
دیا تھا۔ریگتانوں کی وسعت وکثرت پیداوار ملکی اور قیمتی اشیاء کی باپیدگی آبادیوں اور شہروں کی قلت
نے کسی بیرونی فتح مندقوم اور ملک گیر بادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔سیاحوں اور
تاجروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرہ نما میں نہ تھالہذا غیرقو موں اور دنیا کے دوسرے
ملکوں کی ترقیات سے اہل عرب عموماً بے خبرر ہے اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تدن اخلاقی اور
معاشرت سے اہل عرب متاثر نہ ہوسکے۔

خواجہ حالی نے عرب کی نسبت بالکل صحیح لکھا ہے ۔

نه وه غير قومول پر چڙه کر گيا تھا نه اس پر کوئی غير فرمال روا تھا

مفاخرت: ان حالات میں ظاہر ہے کہ اہل عرب کے اندر دو ہی چیزیں خوب ترقی کر سکتی تھیں۔ایک شعر گوئی جس کے لیے وسیع فرصتیں اور کھلے میدان میں را توں کو برکار پڑے رہنا کافی محرک تھے۔ دوسرے حفاظت خوداختیاری کی مسلسل مثق اور صعوبت کشی کی عادت نے ان کو جنگ و پیکاراور بات بات برمعر کدآ رائی اورزور آ زمائی کا شوقین بنادیا تھا۔ آپس میںمعر کد آ رائیوں کے میدان گرم ر کھنے کے سبب وہ خودستائی اور باہمی تفاخر کی جانب بھی زیادہ مائل ہو گئے تھے ۔فخر وتعلیٰ کے لیے بہادری اور سخاوت دومضمون بہت دلچسپ تھے۔ بے کاری اور شاعری نے ان کوعشق بازی اور ان کے امراء کو شراب خوری کی طرف بھی متوجہ کردیا تھا۔ بہا دری اور سخاوت نے ان کواعلیٰ درجہ کا مہمان نواز اور قول و قرار کا یکا بنا کرمشخق تکریم بنادیا تھا۔ جوا' تیراندازی' مشاعر نے مفاخرے' مسابقت وغیرہ ان کے دل بہلانے کے مشاغل تھے۔غرض کہ عرب والوں کے اخلاق ملک عرب اور اس کی آب وہوا کے بے ساخة طور پرمرتب كرديئے تھے۔عرب بائدہ كى طرف حضرت ہود الطبيعة ، حضرت صالح الطبيعة وغيرہ كئى نی مبعوث ہوئے اوران انبیاء کی نافر مانی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ تمام ہلاک وہر باد ہوا۔ دوسرے طبقہ یعنی فخطائی عربوں کی طرف بھی بعض ہادی مبعوث ہوئے اوراہل عرب بہت کم ان کی طرف متوجہ ہو سکے۔ چنانچہ نافر نیوں اورسر کشیوں کی یا داش میں بار باران پر بھی ہلا کتیں وارد ہو کیں۔اس ملک کے باشندوں کی سرکشی و آزاد مزاجی نے ان کی تعلیمات انبیاء سے بھی زیادہ مستفیض نہ ہونے دی۔حضرت ابراہیم الطیخ اور حضرت اساعیل پر بھی اس ملک کے تھوڑے ہے آ دمی ایمان لائے تھے۔ دین و ند ہب کے معاملہ میں ان کے فخرنسب اور خودستائی نے ان کو اپنے نسبی بزرگوں کی مدح سرائی پر متوجہ کر کے بآ سانی مشاہیر پرتی پرآ مادہ کر کے اور بالآ خرانہیں کے ناموں کے بتوں کی پوجا کا عادی بنا دیا تھا۔ بت پرتی نے ان کواوہام پرتی اور عجیب عجیب حماقتوں میں مبتلا کردیا تھا۔ جب قحطائی قبائل کا زور ملک میں کم ہونے لگااور بنی اساعیل یا عدنانی قبائل نے زور پکڑناشروع کیا تو قبیلہ خزاعہ کی مکہ پرچڑھائی اور قبیلہ

تاریخ اسلام (جلد اول)

جرہم کی شکست نے عدنانی قبائل کواطراف ملک میں پریشان وآ وارہ کرکے جازمیں بنی اسرائیل کے ابحر تے ہوئے زور کو شخت صدمہ پنچایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے ہر حصہ اور ہرصوبہ میں عدنانی و قحطائی قبائل ایک دوسرے کے ہمسر و مدمقابل نظر آ نے گئے اور اس طرح تمام جزیرہ نمائے عرب میں آ زاد مطلق العنان چھوٹے چھوٹے قبائل کے سواکوئی بھی بڑی اور قابل تذکرہ حکومت باتی نہ رہی۔اگر چہ ملک عرب کی بڑی بڑی ہوں تا ہم سے دبی ہوں ہو گئی نہ رہی ۔اگر چہ ملک عرب کی بڑی بڑی ہوں کے معمولی سے تبادہ حیثیت نہ رکھتی تھیں اور کسی عربی با وشاہ کی حکومت اپنی رعایا پر ایس کھی نہتی جیسی کہ فارس کے کسی معمولی سے جاگیرداریا اہل کار کی باشندگان فارس کی ہوں کے زمانے میں ملک عرب کے اندر برتمیزیوں کی بہوری تیز رفتاری کے ساتھ ترتی کی اور بیزتی اپنی پوری تیز رفتاری با خوار یوں بداخلا قیوں نے اور بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترتی کی اور بیزتی اپنی پوری تیز رفتاری اور زبر دست طاقت کے ساتھ اس وقت تک جاری رہی جب تک اس تاریک تر ملک عرب میں آ فتاب اسلام طلوع ہوا۔۔

اہل عرب کی بڑی تعداد خانہ بدوشی کی حالت میں رہتی تھی اور بہت ہی تھوڑ ہے لوگ تھے جو قصبوں اور آبادیوں میں مستقل سکونت رکھتے تھے۔اہل عرب کواپنے نسب کے سلسلے یا داور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ آباواجداد کے ناموں ادر کاموں کو وہ فخریہ بیان کرتے اور ای ذریعہ سے لڑائیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ ملک کی آب وہوا کا اثر تھا یا نسب دانی کے شوق کا بتیجہ تھا كەالمل عرب كى قوت حافظ بہت زېردست تھى \_ كئى كئى سواشعار كے تصيدے ايك مرتبہ ن كريا دكر لينا اور نہایت صحت کے ساتھ سنادیناان کے لیے معمولی بات تھی۔ شاعری ادر قادرالکلامی کے عام شوق نے ان كى زبان كواس قدرتر قى يافتة حالت تك پهنچاديا تفا كهوه بجاطور پرتمام غيرعرب كونجم يعني گونگا كہتے تھے۔ ا گر کسی قبیلہ کا کوئی آ دمی کسی دوسرے قبیلہ کے ہاتھ ہے مارا جاتا تو جب تک تمام قبیلہ اس دوسرے قبیلہ ے اپنے مقتول کا بدلہ نہ لے لئے چین نے نہیں بیٹھتا تھا۔قصاص نہ لیں اور خاموش ہو کر بیٹھ رہنا ان کے نز دیک بڑی بھاری بے عزتی کی بات مجھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللّٰہ کا حج تمام قبائل عرب میں ہرز مانہ میں مروج رہاہے۔مظلوم کی مدد کرنااور ظالم کے مقابلہ پرمستعد ہونا بھی ان میں ایک خو لی مجھی جاتی تھی۔ بز دلی اور تنجوی کووہ سب سے بڑا عجیب جانتے تھے۔ امن کے مہینے: سال میں ایک یائی مہینے بھی مقرر کرر کھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس امن وامان کی مدت میں تمام لڑا ئیاں ملتوی ہوجاتی تھیں۔انہیں ایام میں خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کو جاتے۔ انہیں ایام میں بڑے بڑے ملے لگتے اور مشاعرے منعقد ہوتے۔ انہیں ایام میں تجارت کاروبار کی سہولتیں بھی بہم پہنچا لیتے تھے۔مندرجہ بالاسطور سے اہل عرب کی خوبیوں اوران کے اخلاق فاضله کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ پس بہی خوبیاں ان کے اندرموجودتھیں جو مذکورہ بیان میں سب کی سب ظاہر www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 87 \_\_\_\_ 87 \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی الروی ہیں۔ابان کے دوسرے پہلوکو بھی معائد کرتا جائے۔

و بین و مذہب: ظہوراسلام سے پیشتر اہل عرب کے دین و مذہب کی بیرحالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل سے نہ جزاوسزا کے بعض خالق کو مانتے سے لیکن جزاوسزا اور قیامت کے منکر۔ زیادہ تعداد میں بہت پرست اورستارہ پرست تھے بعض قبائل میں آتش پرسی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرسی کا مرکز بنارکھا تھا اور تین سوساٹھ بت کعبہ میں رکھ چھوڑ ہے تھے۔شام کی طرف آکر مدینہ اوراس کے نواح میں کچھ یہودی بھی آبادی حفرت موسیٰ کی وفات کے چند کے نواح میں کچھ یہودی بھی آبادی حفرت موسیٰ کی وفات کے چند روز بعد بھی سے تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظ بنی نظیر بنی قدیقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ بچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ بچھ عیسائی اوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ بھی عیسائی اوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی میں بھی ہیں تھی ہور تھیں تھی اور بھی اور بھی اس میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی میں بھی بھی ہیں تھی ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہور تھی ہیں آباد تھے۔ بھی لوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی ہور بھی ہیں تھی ہیں آباد تھے۔ بھی لوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی ہور بھی ہیں تھی ہیں تابان اور بجوان میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی ہیں بھی ہیں تابان اور بجوان میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی ہور بھی ہیں تابان اور بجوان میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ بچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی ہور بھی ہیں آباد تھے۔ بھی لوگ آباد تھے۔ بھی لوگ آباد تھی ہور کی بھی ہیں تابان اور بجوان میں عیسائی اور بھی ہور بھی ہور بھی ہور بھی ہیں تابان اور بجوان میں میسائی لوگ آباد تھے۔ بھی لوگ آباد تھی ہور بھی ہور

بت برستی: بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ علانیہ ہوتی تھی۔ آنخضرت علی ہے جارسوسال قبل شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمرو بن لحی بن حارثہ بن امر اُلقیس بن تغلبہ بن مازن بن ارد بن کہلان بن بابلیون بن سبانے جو حجاز کا باشاہ تھا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حصت پر ہبل نامی بہت رکھا اور مقام زمزم پراساف اور نائل دوبت رکھے اورلوگوں کوان کے پوجنے کے ترغیب دی۔ پیمروبن کمی قیامت کامنگرتھا۔بغوث' یعوق' نسر' دو'سواع وغیرہ بہت ہے بت تھے جوقبیلوں میں بٹے ہوئے تھے یعنی ہر قبیلہ اپنا جدا بت رکھتا تھا۔ ودمر دکی صورت تھا۔ نا کلہ عورت کی صورت ' سواع بھی عورت کی صورت پر تھا۔ یغوث شیر کی شکل تھا' بعوق گھوڑ ہے کی اورنسر گدھ کی صورت پر تھا۔طلسم اور جدلیں دونوں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ کلب دو کی پرستش کرتا تھا جس کا مقام دومتہ الجند ل تھا۔ بن تمیم تیم کے پرستار تھے اور قبیلہ ہذیل سواع کا مذجج اور قبائل یمن یغوث پو جتے تھے اور مقام حمیر میں ذی الکلاع نسر کی عبادت کرتے تھے۔ ہمدان میعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان مقرر تھے۔قریش اور بنی کنانہ عزیٰ کے پچاری تھے۔ بنوشیہ عزیٰ کے دربان تھے۔اوس اورخزرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے بنی ہوازن جہار کے مکر وتغلب اوال کے بنی بکر بن وائل محرق کے بنی ملکان بن کنانہ سعد کے بنی عنتر ہ سعیر کے بنی خولان عمیانس کے بنی طےرضا کے دوس ذ والكفين كى يوجا كرتے تھے۔ ندكورہ بتول كے علاوہ جريش' شارق' عائم' مدان' عوف' مناف وغيرہ بہت ہے مشہور بت ہیں جن میں سے ہرا یک کسی نہ کسی قبیلہ کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھاان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پھر جس کو دوار کہتے تھےنسب کردیتااوراس کی گردطواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت برتی کے کئی

تاریخ اسلام (جلد اول) میسال میسال کا میسال کا نام دور سیسی مولانا اکبر شاہ نجب آبادی مرکز تھے۔ نحطفان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنالیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا۔ اس کا بھی جج کرتے تھے۔ جج ہوتا تھا۔ بن شخعم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا اس کا نام ذوالخلصہ تھا۔ اس کا بھی جج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد تعدہ کے نام سے مشہور تھا۔ عرب کے بت پرست اس کا بھی جج کرتے تھے۔ ربیعہ کا معبد ذوالکعبات تھا۔ اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو تین سوکھالوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب ای طرح جایا کرتے تھے جسے خانہ کعبہ کی زیارت کو نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنار کھا تھا لینی جو تاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو بھرکوئی آزارنہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر بہل کے علادہ ایک بت بھی تھا۔ سے بھی تھا۔ حضرت اساعیل النگھی خضرت عسی النگھی خضرت عسی النگھی خضرت عسی النگھی کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں یو جی جاتی تھیں۔

قربانی: بت پرست لوگ جب مج کوآتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے 'جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ان اونٹوں کے گلے میں جوتابا ندھ کرائ کا دیتے اور ان کے کو ہان کو زخی کر دیتے تھے جوعلامت اس بات کی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔اونٹوں کے بچ بھیڑیں اور مختلف چو پائے بتوں پر قربان کئے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے

بعض مؤرضین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست تو حید کے قائل تھے اور اللہ کوا یک جانے تھے۔ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے یہ بارگاہ الٰہی میں ان کے سفارشی ہیں۔ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پراونٹنی ذرج کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن ای اونٹنی پرسوار ہوکرا تھے گا۔ یہ عقیدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر ونشر اور یوم جزاکے قائل تھے۔

ستارہ برستی: عرب جاہلیت میں ستارہ پرسی بھی خوب رائے تھی۔ مؤرخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عرب مصر کونان ایران ان چاروں ملکوں میں کون ساایک ملک ستارہ پرسی کا استاداور باقی متیوں اس کے شاگر دہیں۔ بہر حال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرسی باہر سے آئی۔ قبیلے حمیر سورج کو کناہ چاند کو تھی دہران کو گئم اور جذام مشتری کو طرح ہیں کو قیس شعر العبو رکو اسد عطار دکو پوجے تھے۔ لیکڑ قبیلوں کے بت پرستاروں کے نام سے موسوم تھے۔ پھروں کے بت اور مشہور ستاروں کے طلوع اور غروب پر کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر برے بڑے کا موں کا انحصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور یکتانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے منعطف رہنا اور ان ستاروں میں سے بعض کو معبود گھر الینا

کہانت: عرب میں کا بمن لوگ بڑی کثرت ہے ہوتے تھے۔کا بمن وہ کہلا تا تھا جواسرار کے جانے اور غیب کی خبر و سے اس کو کا بمن اور جوآ ئندہ حالات کی خبر و سے اس کو کا بمن اور جوآ ئندہ حالات کی خبر و سے اس کو کا بمن اور جوآ ئندہ حالات کی خبر د سے اس کو اعراف کہتے تھے فیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مرد بھی ہوتے تھے اور عور تیں بھی عرب کے کا بنوں میں افعیٰ جزیمہ ابرش شق سطیح وغیرہ مشہور کا بمن تھے ۔غیب دانوں کی ایک قتم ناظر کہلاتی تھی جوآ ئینہ یا پانی سے لبریز طشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے یا حیوا نات کی ہڈیوں ناظر کہلاتی تھی جوآ ئینہ یا پانی سے لبریز طشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے یا حیوا نات کی ہڈیوں اور جگر و غیرہ اعضاء کو دکھی کر حکم لگاتے تھے انہیں میں طارقین صبی (سنگریز سے چھینکنے والے بھی تھے۔ یہ سب کا ہنوں کی قتم میں شار ہوتے تھے۔ گران کا مرتبہ اعراف اور کا بمن سے کم سمجھا جاتا تھا'ان سے بھی کم رتبہ تعویڈ گنڈ ہے والے تھے۔

قال: تفاول اور تشادم یعنی نیک فالی اور بد فالی کے بھی بہت قائل ہے۔ کوے کو بہت منحوس اور موجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں چونکہ کوے کوغراب کہتے ہیں اس لیے مسافرت کوغر بت اور مسافر کو غریب کہنے گئے۔ یعنی کوے کے اثر سے جدائی اور مسافرت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اُلؤ کو بھی بہت منحوس جانتے تھے۔ ان کے نزد یک الو کے بولئے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ عطب (چھینک) کو بھی موجب بدفالی سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے۔ وہ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتوں میں مصروف ہوتے تھے۔

جنگ جو کی : ذراذرا سی اور بہت ہی معمولی باتوں پر ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ایک وفعہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی۔ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی این نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سب کی بنا پرشروع ہوئی ہو۔عرب جاہلیت کی لڑائیوں میں سوسوا سولڑائیاں بہت مشہور ہیں۔مثا بعاث کلاب فترت نخلہ ، قرن سوبان حاطب وغیرہ۔ان لڑائیوں ہے کسی قبیلہ یا ملک کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ تباہی وہربادی اور نقصان جان و مال طرفین کو ہمیشہ برداشت کرنا پڑا۔عرب جاہلیت میں ایک بیرتم بھی تھی کہ جب دشمن پر قابو پا جاتے اور اس کے عیال واطفال کوقید کر لیتے تو بلا انتیاز اور بلا تکلف سب کوئل کردیے لیکن قید یوں میں سے کوئی شخص ان کے کھانے میں ہے کہ کھالیتا توقل سے محفوظ ہو جاتا تھا۔جس کوقید سے آزاد کردینا چا ہے تھے تو اول

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 69 \_\_\_\_\_ 69 و \_\_\_\_\_ 69 و رسان اندی تقارضف بندی کر کے لڑناان اس کے سرکے بال تراش لیتے ۔ ان میں مبارزہ کی لڑائیوں کا بڑارواج تھا۔ شمشیرزنی میں جن شخص کو کمال حاصل ہوتا اس کی بڑی عزت وقو قیر کی جاتی اوراس کا نام فورا شہرواری نیزہ بازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا اس کی بڑی عزت وقو قیر کی جاتی اوراس کا نام فورا دور دور دور تک مشہو ہوجا تا یعض قبائل کو بعض فنون حرب اوراسلی جنگ کے استعال میں شہرت حاصل تھی۔ دور دور دور تک مشہو ہوجا تا یعض قبائل کو بعض فنون حرب اوراسلی جنگ کے استعال میں شہرت حاصل تھی۔ خاص خاص تلواروں نیزوں کمانوں گھوڑوں وغیرہ کے خاص خاص نام یعنی اساء علم تھے اور سارے ملک میں سمجھے اور پہچانے جاتے تھے۔ مثلاً حرث بن ابی شمر غسانی کی تلوار کا نام خذوم تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان اور ما لک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب پچھوڈ لیل اس امر کی بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان اور ما لک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب پچھوڈ لیل اس امر کی نوان میں ہزارتک بتائے جاتے ہیں۔

عشق بازی: عرب جاہلیت میں پردہ کا مطلق رواج نہ تھا۔ان کی عورتیں آزادانہ مردول کے سامنے آتی تھیں۔مشاغل اور ضروریات زندگی کی کی آزاد مزاجی اور شاعری و مفاخرت نیز ملک کی گرم آب و ہوانے بیمرض بھی ان میں پیدا کر دیا تھا۔ان میں وہ آدی کمینذاور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کوکسی عورت ہے بھی عشق پیدا نہ ہوا ہو۔عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے۔مثلاً بنی عذرہ کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ اعشق من بنی عذرہ کی مثل مشہور ہے۔ یعنی فلال شخص بنی عذرہ سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ایک اعرابی سے کسی نے بوچھا کہ تو کس قوم سے ہے؟ اس نے عذرہ حیابی ایک تو میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرجاتے ہیں۔اس کلام کوایک جواب دیا میں ایک قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرجاتے ہیں۔اس کلام کوایک جواب دیا میں ایک قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرجاتے ہیں۔اس کلام کوایک

شاعری: عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کوشاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ مرد عورت بیخ ہوڑ ہے ،
جوان سب کے سب تھوڑ ہے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے گویاوہ مال کے پیٹ سے شاعری اور فصاحت
لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہ ہوتی تھی۔ سوچنے ،غور کرنے ،مضمون تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہ تھی۔ ان کواپنے فصاحت اور قادر الکلامی پراس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کواپنے آگے گونگا جانے تھے ، مگر قران کریم نے نازل ہوکر اہل عرب کے غرور فصاحت و بلاغت کی الیم کمر توڑ دی اور ان تمام ضبح وقاد ار الکلام اہل عرب کوقر آن کریم کے مقابلہ پرایسا نیچاد کھنا پڑا کہ رفتہ اہل عرب کاغرور فصاحت جاتار ہا اور سب کو کلام اللی کے آگے سرتسلیم خم کرنا پڑا۔

سالانہ میلوں' تقریبوں اور جج کے موقعوں پرجس شخص کا قصیدہ مجلس مشاعرہ میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیا جاتا تھادہ فوراسب سے زیادہ عزت وعظمت کا وارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت

شکار کا شوق: عرب جاہلیت کوشکار کا بہت شوق تھا 'ای لیے عربی زبان میں شکار کے متعلق بہت زیادہ اصطلاحیں موجود ملتی ہیں جوشکار دائی طرف ہے آگردا ئیں طرف چلا جا تااس کوسانح اور جوبا ئیں طرف ہے آگر وا ئیں طرف ہے آگر کا میں طرف ہے آگر اسامنے ہے آتااس کا نام ناطح اور جو چھھے ہے آتا اس کا نام قعید تھا۔ شکاری کی کمین گاہ کا نام قرہ اور شری کے شکاری غرص ہے جو گڑھا جو چھھے ہوئے جو گڑھا کھودا جا تااس کا نام زبید۔ شکاری طرف داؤں کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین ہے چمنے ہوئے جانے کو تلبد اور شکاری کے محروم والی آتا جانے کو اخناق کہتے تھے وہ جس چیز کو شکار کر لیتے اس کا گوشت کو تلبد اور شکاری کے محروم والی آتا جانے کو اخناق کہتے تھے وہ جس چیز کو شکار کر لیتے اس کا گوشت کماری کھاتے 'خواہ وہ حرام ہویا حلال۔ اسلام نے حرام وحلال کی قیوداور شکارے لیے پابندیاں قائم

لباس وطعام: ملک عرب میں نہ رہے پیدا ہوتا ہے نہ کپاس ۔ یہ چیزیں اگر بعض صوبوں میں پیدا ہوتی جی تی بی تو بہت قبیل مقدار میں اور ملکی ضروریات کے لیے ناکانی ' یمن میں قدیم ایام سے پار چہ بافی کا رواج ہے۔ عام طور پر اہل عرب کا لباس بہت ہی سادہ رہا ہے۔ گاڑ ہے کے کرتے میں چمڑے کے پیوندلگا کر پہننا معمولی بات تھی ۔ بعض اشخاص چمڑے کے چھوٹے چھوٹے کروں کوسوئی کے ٹاکلوں سے جوڑ کرچا در بنالیتے تھاور یہ چا در بلاتکلف اور صنے اور بچھانے کے لیے کام آتی تھی۔ اور شاور بھیڑے بالوں سے بھی کپڑے ہے اور تیار کئے جاتے تھے اور زیادہ تر انہیں کمبلوں کے خیے اور فرش بنائے جاتے تھے اور زیادہ تر انہیں کمبلوں کے خیے اور فرش بنائے جاتے تھے اور زیادہ تر انہیں کمبلوں کے خیے اور فرش بنائے جاتے تھے اور اس پر رومال یا عمامہ کا رواج تھا۔ یوڈ تھی وہ واقف تھے۔ اہل عرب کی خوراک بھی بہت سادہ اور بے تکلفائہ ہوتی تھی۔ خواب فرشویات سے بھی وہ واقف تھے۔ اہل عرب کی خوراک بھی بہت سادہ اور بے تکلفائہ ہوتی تھی۔ خواب وریش کوسب سے زیادہ قیتی اور لذیذ غذا سبجھتے تھے۔ وریش کوسب سے زیادہ قیتی اور لذیذ غذا سبجھتے تھے۔ وریش کوسب سے زیادہ قیتی اور لذیذ غذا سبجھتے تھے۔ وریش کوسب سے زیادہ قیتی اور لذیذ غذا سبجھتے تھے۔ ویکن زیتون حریرہ وغیرہ کا بھی اور پر تمام مما لک کی غذا تھی۔ پیر ستو کھور روغن زیتون خور کی جو سے ان کی کر دور کی کیا کہ کو اندازہ ان ادادہ ان ادکام میں بھانے کا رواج عام نہ تھا۔ بلا چھنے ہوئے آئے کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آئے کو چھلنی میں بہت ادنی درجہ کے تھے جن کا اندازہ ان ادکام میں بہت ادنی درجہ کے تھے جن کا اندازہ ان ادکام میں بہت ادنی درجہ کے تھے جن کا اندازہ ان ادکام میں بہت ادنی درجہ کے تھے جن کا اندازہ ان ادکام

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۱ \_\_\_\_\_ ۱۱ وی الله مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سالین الله نجیب آبادی سالین الله نجیب آبادی سالین سالین موجود ہیں اور جن میں بہت ی بوی الله سے بخو بی ہوسکتا ہے جو کھانے پینے کے متعلق احادیث میں موجود ہیں اور جن میں بہت ی بدتمز یول سے منع کیا گیا ہے اور انسان کو دستر خوان پر بسیار خوری بے شری کثیف المز اجی اور اناب شناب باتول سے بازر ہے کی تاکید کی گئی ہے۔

عارت گری: جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے عرب میں دوشم کے لوگ تھے۔ایک دہ جوشہروں اور بستیوں میں آباد تھے۔دوسرے دہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں گھرتے تھے اور تعداد میں زیادہ تھے۔شہری لوگوں میں اگر چہ حقوق بمسابی کی رعابت امانت داری 'دیانت وغیرہ صفات تھے گر تجارت میں مرود وہ عالیہ دوگ بازی وغیرہ عیوب ان میں بھی موجود تھے۔خانہ بدوش یابدوی رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے میں بے صد مشاق تھے۔مسافروں کولوٹ لینے اور زبردی کی کامال چھین لینے کی سب کوعادت تھی کی شخص کو تنہا سفر مشاق تھے۔مسافروں کولوٹ لینے اور اس کو کامال چھین لینے کی سب کوعادت تھی کی گخص کو تنہا سفر میں پاتے تو اس کا مال چھین لینے کہ مسافر کو پانی خیار سائی کہ بوتے ہیں ان کو کھاس وغیرہ سے چھیا دیے کہ مسافر کو پانی خیار سکے اور بیاس سے مرجائے تو بلاز حمت اس کا مال ہو تھی ہوئے تو ہیں اس فقد رمشہور تھے کہ ان کے نام ہاتھ آئے۔ چوری میں اس فقد رمشہور تھے کہ ان کے نام ہاتھ آئے۔ چوری میں اس فقد رمشہور تھے کہ ان کے نام مشہور ہوئے ۔ان چوروں کو ڈو بان العرب (عرب کے بھیڑ نے) بھی کہا جاتا تھا۔ ہور مشہور ہوئے۔ ان چوروں کو ڈو بان العرب (عرب کے بھیڑ نے) بھی کہا جاتا تھا۔ مشکم کی کو اپناوز پرومشہراور ہم نظین نہیں بنایا۔وہ کہتا تھا کہ فرقد بین ستارے میرے ہم نشین ہیں۔ بی مخورہ میں تھی تھی۔ جانے تھی کی کو اپناوز پرومشہراور ہم نشین نہیں۔ بی مخروم بھی تھی۔ جانے تھی کہا کہا وہ بانی برت کے بھی تکبر کے لیے کافی شہرت رکھتے تھے۔ اس طرح بہت سے قبائل اس دؤیل صفت میں متاز اور مشہور کو اس خوام تھے لیکن اس عیب سے خال کوئی بھی قبیلہ نہ تھا۔ اس تجرکا نتیج تھا کہ انبیاء ورسل اور ہادیا م الہی کی فر ماں پر داری کرنے کو بھی عیب جانتے تھے۔

سنتر کیبنہ: اگر کسی قاتل یاد جمن پراس کی زندگی میں دسترس حاصل نہ ہو سکتی تو اس کے بیٹے 'پوتوں اور رشتہ داروں سے بدلہ لیتے تھے اور جب تک انتقام نہ لے لیں چین سے نہ بیٹھتے تھے۔اگر سبب عداوت یاد نہ در ہے' عداوت کھر بھی یاد رہتی ہے۔ بہت ی خصوں کو صرف اس لیے قبل کرتے تھے کہ ہم کو ان سے یاد نہ در ہے' عداوت کھر بھی یاد رہتی ہے۔ بہت ی خصوں کو صرف اس لیے قبل کرتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی ہے؟
مراسم ما ہم : جب کوئی شخص مرجاتا تو اس کے عزیز وا قارب اپنا منہ کھسوٹے اور بال نوچے اور مراسم ما ہم : جب کوئی شخص مرجاتا تو اس کے عزیز وا قارب اپنا منہ کھسوٹے اور بال نوچے اور بائے وائے وائے کرتے تھے۔ عوب بلے وائے وائے وائے وائے ہیں ہم کے بیٹھیے پیچھے چاتی تھیں جس طرح ہندوستان میں ہندولوگ مردہ کے غم میں سرکے بال اور داڑھی مونچھ منڈ اوسے تھے۔ عرب طرح ہندوستان میں ہندولوگ مردہ کے غم میں سرکے بال اور داڑھی مونچھ منڈ اوسے تھے۔ عرب جا بلیت میں جو کرتی تھیں۔ وفن سے فارغ ہو کر دستر جا بلیت ہو مائی جا بلیت کو مٹایا لیکن خوان بچھایا جا تا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلا یا جا تا۔اسلام نے ان تمام مراسم جا ہلیت کو مٹایا لیکن میں مدالی میں مراسم جا ہلیت کو مٹایا لیکن کے بیٹھایا جا تا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلا یا جا تا۔اسلام نے ان تمام مراسم جا ہلیت کو مٹایا لیکن میں مدالی مراسم جا ہلیت کو مٹایا لیکن میں مراسم جا ہلیت کو مٹایا لیکن کو ان بچھایا جا تا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلا یا جا تا۔اسلام نے ان تمام مراسم جا ہلیت کو مٹایا لیکن کو سے میں مراسم جا ہلیت کو مٹایا لیکن کو مٹایا گیا تو اس کے مزیز کو تاری کی میں مراسم جا ہلیت کو مٹایا گیا ہو تا تا وران کو تھا تھا تا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلا یا جا تا۔اسلام نے ان تمام مراسم جا ہلیت کو مٹایا گیا تا جا تا وران نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلا یا جا تا۔اسلام نے ان تمام مراسم جا ہلیت کو مٹایا گیا کیا کیا کو تاریخی کو تھا تھا تا کے مذالے کیا کے تو تاریخی کی کھانا کے تو تاریخی کی کو تاریخی کو تاریخی کو تاریخی کی کھانے کو تاریخی کی کھی کی کو تاریخی کو تھا تاریخی کو تاریخی کو تاریخی کی کو تاریخی کو تاریخی کی کو تاریخی کو تاریخی کی کو تاریخی کے تاریخی کو تاریخی کیا تاریخی کی کو تاریخی کی کو تاریخی کی کو تاریخی کی کو تاریخی کو تاریخی کی کو تاریخی کی کو تاریخی کی کو تاریخ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۲ \_\_\_\_\_ ۱۲ قیم این اندی تعلیم این اور بری اب بھی موجود تعلیم این اور بری اب بھی موجود کے ہندوستان کے مسلمانوں میں تیجا وسوال بیسوال چالیسوال چھ ماہی اور بری اب بھی موجود ہے اور عرب جاہلیت کی تکلیف ابراہیم کا ماتم ہم اپنی آئھوں سے دیکھر ہے ہیں ..... اِنْسَاللهُ وَ إِنْسَا اِلْکُهِ وَ اَجعُونَ دَ

تو ہم برستی اورضعیف الاعتقادی: جنوں دیوں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ان کا عقادتھا کہ پریاں انسانی مردوں پرعاشق ہو جاتیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں' جنوں کووہ غیر مرئی مخلوق سمجھتے مگر ساتھ ہی یقین رکھتے تھے کہ مجر دات اور مادیات ہے مل کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچے اہل عرب کاعقیدہ تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہی عقیدہ ان کا شہر سیا کی ملکہ بلقیس کی نسبت تھا۔ عمر بن ہر ہوع کی نسبت ان کا خیال تھا کہ آ دمی اورغول بیابانی کے تناسل ے پیدا ہوا تھا۔جس اونٹنی کے یا نچ بچے ہو چکے ہوں اور یا نچواں نرہواس کو بحیرہ کہتے ہیں اوراس کا کان چھید کر چھوڑ دیتے تھے۔وہ جہاں جا ہے کھاتی چرتی پھرے کوئی اے ہے تعرض نہیں کرتا تھا۔اگر بھیٹر کے زیچہ پیدا ہوتا اس کو بتوں پر چڑھا دیتے۔ مادہ ہوتا تو اپنے لیے رکھ لیتے۔اگر دو بچے نرومادہ پیدا ہوتے تواس کی قربانی نہیں کرتے ۔اس کا نام وصلیہ ہوتا تھا جس زاونٹ کی جفتی ہے دس بچے پیدا ہو چکے ہوتے اس کی بڑی عزت کرتے تھے نہاس پر ہو جھ لا دیے' نہ خود سوار ہوتے اور سانڈ کی طرح آزاد جھوڑ دیتے تھے۔اس کا نام جام ہوتا تھا۔ بتوں کے سامنے پابت خانوں کی ڈیوڑھی پر تین تیرر کھے رہتے تھے۔ایک پر''لا'' دوسرے پرنغم لکھا ہوتا۔ یہ تیرایک ترکش میں ہوتے۔ جب کوئی خاص اور اہم کام در پیش ہوتا تو جاتے اور ترکش میں ہے ایک تیرنکا لتے۔اگر لا والا تیرنگل آتا تو اس کام ہے بازر ہتے۔ نعم والا نكلتا تواجازت مجھتے۔خالی تیرنگلتا تو پھر دوبارہ تیرنگالتے۔ یہاں تک کہلاونعم میں ہے کوئی ایک نکل آتا۔ رتم ایک قتم کا درخت ہے۔ جب کہیں سفر میں جاتے تو جاتے وقت رتم کی کسی باریک شاخ میں گرہ لگا جاتے ۔سفرے واپس آ کرد کیھتے کہ اس شاخ میں گرہ لگی ہوئی ہے یا کھل گئی ہے۔اگر گرہ لگی ہوئی دیکھتے تو سجھتے ہماری بیوی پاک دامن رہی ہے۔اگر گرہ کھلی ہوئی پاتے تو یقین کر لیتے کہ عورت نے ہماری غیرموجود میں ضرور بدکاری کی ہے۔ جب کوئی شخص مرجا تا تو اس کی اونٹنی کواس کی قبر کے پاس باندھ کرآئکھیں اس کی بند کردیتے۔ یہاں تک کہوہ مرجاتی یااس اونٹنی کےسرکواس کی پشت کی جانب تھینچ کرسینہ کے قریب لاکر باندھ دیتے اور ای حالت میں چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مرجاتی۔ بیاکام ان کے عقیدہ کے موافق اس لیے کیا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد میخص جب قبر سے اٹھے گا تو اس اونٹنی پر سوار ہوکرا تھے گا۔ان کاعقیدہ تھا کہ جب کو ئی شخص کسی بہتی میں جائے اور وہاں کی دیاء کااس کوخوف ہوتو جا ہے کہ اس بستی کے دروزاہ پر کھڑا ہو کرخوب زورے گدھے کی <sub>ک</sub>ی آوازیں نکالے تا کہ وباءے محفوظ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳ \_\_\_\_\_ ۱۳ \_\_\_\_\_ ۱۳ رب مولانا اکبر شاه نجیب آبادی رب دب کسی کے پاس ایک ہزار سے زیادہ اونٹ ہو جاتے تو ان میں جوسائڈ ہوتا اس کی دونوں آکھیں نکال لیتے تا کہ تمام اونٹ نظر بدسے محفوظ رہیں۔ جب کسی اونٹ کو دارالعربینی خارش کا مرض ہوتا تو مریض کونہیں بلکہ تندرست اونٹ کو داغ دیتے اور یقین رکھتے کہ اس کے اثر سے بیاراونٹ اچھا ہو جائے گا۔ نا بخہ کا شعر ہے کہ:

حملت على ذنيه و توكته كذى العربكوى غيره وهو راتع (تونے غير كوتو چھوڑ ديا اوراس كائاه مير او پراس طرح لا دديا جيے عرك يارى كے مريض اونٹ كو چھوڑ كراس كے عوض تندرست اونٹ كو جومزے سے چرد ہا ہوداغ ديا جاتا ہے)

ای طرح جب کوئی گائے یانی نہ پیتی تو بیلوں کو مارتے ان کاعقیدہ تھا کہ جب بیلوں پرسوار ہوجاتا ہے اور گابوں کو یانی پینے سے روکتا ہے۔ ان کاعقیدہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا تو مقتول کی کھویڑی میں ہے ایک پرندجس کا نام ہامہ ہے نکلتا ہے اور جب تک انتقام نہ لے لیا جائے برابر چنخا پھرتا ہے کہ مجھے یانی پلاؤ مجھے یانی پلاؤ۔ان کاعقیدہ تھا کہ ہرانسان کے پیٹ میں ایک سانپ رہتاہے جب وہ سانپ بھوکا ہوتا ہے تو پہلی کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ کر کھا تا ہے۔ان کاعقیدہ تھا کہ ا گرکسی عورت کے بیچ مرجایا کرتے ہوں اور وہ عورت کسی شریف متمول آ دمی کی لاش کوخوب اپنے یاؤں ے کیلے تو پھراس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ان کاعقیدہ تھا کہ جن خرگوش سے بہت ڈرتا ہے اس لیے جنوں ہے محفوظ رہنے کے لیے خرگوش کی ہڈی بطور تعویذ کے بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ وختر کشی : بن تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ جاری تھی۔اس رسم دختر کشی پروہ فخر کرتے اوراینے لیے نثان عزت سمجھتے تھے۔بعض گھرانوں میں پیسٹگد لی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ لڑ کی جب بڑی ہو جاتی یعنی خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتی اوراس کی عمریا نچ چھسال کی ہو جاتی تب اس کو ا چھے کیڑے بہنا کرسنگدل باپ خود لے کرستی ہے باہر جاتا جہاں وہ پہلے ہے ایک گہرا گڑا کھود آتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے ہے دھکا دے کر گرا دیتا۔وہ لڑکی چیختی چلاتی اور باپ ے امداد طلب کرتی لیکن وہ ظالم باپ اوپر ہے ڈھیلے مار کراور مٹی ڈال کراس کود بادیتا اور زمین ہموار کر کے داپس چلا آتا اور اس طرح اپنے لخت جگر کوزندہ در گور کرنے پرفخر کرتا۔ بی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے ای طرح اپنی دس لڑ کیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کی اس ظالماندرسم سے عرب کوکوئی بھی قبیلہ یاک نہ تھا مگر بعض قبیلوں میں پیچر کت کثرت ہے ہوتی تھی اور بعض میں کسی قدر کم۔ ً قمار بازى: عرب جابليت مين قمار بازى كي بهت شائق تھے۔ زيادہ ترازلام كے ذريعہ جوا كھيا؛

### عرب جاہلیت اور دوسرےمما لک

اوپر کی فصل میں عرب اور اس کے باشندوں کی نبیت ہو پچھ بیان ہوا ہے یہ ظہور اسلام اور بعث نبر ہے۔ اللہ عرب کے اخلاق عادات معاشرت ند ہے۔ عقا کدوغیرہ کی نبیت جو پچھاوپر بیان ہواوہ آنحصر تعلیقہ کے زبانے سے قریباً کیک صدی پہلے تک کی حالت ہے اور کبیں حالت بعث بنوی ہوگئے۔ تک قائم تھی ۔ قار کمین کرام خود غور فر ہا کمیں کہ جن لوگوں میں آنخضر سیالیت مبعوث ہوئے اور جو اسلام کے اول المخاطبین ہیں کس قدر پست اور ذلیل حالت میں تھے ۔ پھر آئئندہ صفحات میں سول عرفی الفائی کی تعلیمات اور اسلام کے اثر سے عرب کے انقلاب کا حال پڑھ کرزیادہ سے صفحات میں سول عرفی اللہ کا حال پڑھ کرزیادہ سے اندازہ اور کی زیادہ سے گا کہ آنخضر تعلیمات اور اسلام کا اثر کس عظیم الثان طاقت کا نام ہاور یہ اندازہ اور کی زیادہ سے اس دقت تک ہو سکے گا جب کہ بعث نبوی ہوگئے کے وقت کی ساری دنیا پر ایک اندازہ اور کی زیادہ ہوگر احد میں یہ دیکھیں کہ اسلام نے ساری دنیا میں شائع ہو کردنیا کی ہرحالت میں تغیر کیا ۔ بہدا کیا ۔ لہذا عرب کی خورہ حالت خاہر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مما لک عالم کی وہ پیدا کیا ۔ لہذا عرب کی خورہ حالت خاہر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مما لک عالم کی وہ حالت جوای خورہ عرب کی ہم عہد جہالت ہے نہا ہے مخصراورا جمالی طور پر بیان کردی جائے ۔ ایران دنیا کے نہا یہ مقبد جہالت ہے نہا ہوت کے اللہ طور پر بیان کردی جائے ۔ بہت سے پیشوایان امریان ملک میں رائے تھا۔ پھر مہ آبادی خورہ کی اصلاح تو تجد ید کے لیے بہت سے پیشوایان خدرہ بیاں ملک میں رائے تھا۔ پھر مہ آبادی خورہ کی اصلاح تو تجد ید کے لیے بہت سے پیشوایان خدرہ بی اس ملک میں رائے تھا۔ پھر مہ آبادی خورہ کی اصلاح تو تجد ید کے لیے بہت سے پیشوایان

تاريخ اسلام (جلد اول) غرجب بطور مجدداس ملک میں ظاہر ہوتے اور اصلاح دین کا کام کرتے رہے۔اس سے پہلے دور کے ختم ہونے تک زرتشت نے دین آتش پری از سرنو جاری کیا جودین مه آبادی کی ایک اصلاح شدہ حالت کا نام مجھنا چاہئے۔زرتشت نے اپنے آپ کو ہادی برحق بتایا اور بہت جلد سلطنت اور ایرانی رعایا کا ندہب زرتشتی دین ہوگیا۔ایرانیوں نے غالبًا دنیامیں سب سے زیادہ ترقی کی۔ایرانیوں کے انتہائے عروج کے ز مانے میں ان کی حکومت بحرروم بلکہ مصر سے کوچین اور منگولیا اور کوہ ہمالیہ وخلیج فارس کے بحر وُخز روکوہ الٹائی تک وسیع تھی۔ تمام براعظم ایشیاء میں ان کا تمرن عالب تھا۔ ان کی تہذیب ایشیاء کے ہر ملک میں قابل تقلیداوران کے اخلاق ہرایشیائی قوم کے لیے قابل اقتداء سمجھے جاتے تھے کیکن ان کی حالت ظہور اسلام کے وقت اس قدرخراب اور ذکیل ہو چکی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کے سبب اپنی ایک ایک خو بی بر با داور زائل کر چکے تھے۔ زرتشت کوالہٰیہ صفات دے کرانہوں نے اپنے معبودان باطلہ میں شامل كرليا تھا۔خالق خيراورخالق شردومعبوديز دان واہرمن كے نام سے پوجے جاتے تھے۔آگ كى پرستش علانیہ خوب زورشور سے ہوتی تھی۔ جاند سورج 'ستارول سیاروں کی پرستش بھی رائج تھی۔ چوری ورہزنی کا بھی ملک میں زورتھا۔ زنا کارواج اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ مزدک نا نہجار نے سر در بارکسرائے ایران کی بانوئے سلطنت کو بے عصمت کرنے کی فر ماکش کی اور فر مال روائے ایران نے اس کی اس نامعقول وحیاسوز جرات کی مخالفت ضروری نہ مجھی ۔ آپس کی ناا تفاقی ودرند گی بغض وحید' دھو کہ ہاڑی وفریب دہی' زبردستوں کا زیر دستوں کو چو پایوں سے زیادہ ذلیل سمجھنا وہ معائب تھے جنہوں نے ایران پر ہرطرف ے نحوست وا دبارکواس طرح متوجہ کر دیا تھا۔ جیسے سیلا ب نشیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تمام علوم' تمام تهذیب ٔ تمام اخلاق فاصله اورتمام انسانی خومیاں ملک ایران کوخالی کر چکی تھیں اوروہ ملک جو کسی زمانیہ میں تہذیب وتدن کامنبع ومرکز تھا یکسرتار یک ہو چکا تھا۔ نہصرف ستارہ پرستی وآتش پرستی ومشاہیر پرستی ہی رائج تھی بلکہ بادشاہ وزراء سپہ سالاراورامراء بھی عوام سے اپنی پرستش کراتے تھے۔اس عذاب سے ا رانی مخلوق اس وفت آزاداورملک کی تاریکی اس وفت دور ہوئی جبکہ مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحاندقدم ركهابه

روم و لیونان: ایرانی شہنشاہ کے مدمقابل دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت رومیوں کی سلطنت و حکومت تھی۔روم و بینان کی تہذیب بھی بہت قدیم و شانداراوران کے علوم و فنون اور شوکت و عظمت مشہور آفاق ہو چکی تھی۔ طب ریاضی ہیئت منطق فلے و حکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی ملک بھی بینان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اسی ملک میں سقراط بقراط لقمان افلاطون اور ارسطو پیدا ہو چکے ملک بھی بینان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اسی ملک میں سقراط بقراط لقمان افلاطون اور ارسطو پیدا ہو جے سے۔ اسی ملک میں سکندر جیسا فتح مند اور ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ بینانی قیصر جس کا وار السلطنت مضطفیہ تھانہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باہ جودان مادی اور علمی ترقیات کے چھٹی اور فسطفنیہ تھانہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باہ جودان مادی اور علمی ترقیات کے چھٹی اور فسطفنیہ تھانہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باہ جودان مادی اور علمی ترقیات کے چھٹی اور فسطفنیہ تھانہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باہ جودان مادی اور علمی ترقیات کے چھٹی اور فسطفنیہ تھانہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باہ جودان مادی اور علمی ترقیات کے چھٹی اور فسطفنیہ تھانہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باہ جودان مادی اور علمی ترقیات کے چھٹی اور فسطفنیہ تھانہ صرف شہنشاہ بلکہ دین پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باہ جودان مادی اور علمی ترقیات کے جھٹی اور فسطفنیہ تھانہ میں مقابلہ کیا تو توران مادی اور علمی ترقیات کے جھٹی اور فسطفنیہ تھانہ میں میں مقابلہ کی میں مقابلہ کی اور میں مقابلہ کی اور میں مقابلہ کی اور میں مقابلہ کی میں میں مقابلہ کی اور میں میں میں مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی میں مقابلہ کی اور مقابلہ کی میں مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی میں مقابلہ کی میں مقابلہ کی اور مقابلہ کی مق

·تیجه قطا' تو حیداوررب پریتی کا نام ونشان باقی نه ربا تھا۔ زاہروں راہبوں اور ندہبی پیشوا وَں کی خدمت

گزاری ہے رضامند کر لینے کے ذریعیہ نجات کا ٹیجھکیٹ حاصل کیا جاتا تھا۔ امراء وغرباء کواپنا خادم اور

ان ہے بطورغلام خدمت لینے کوا پنا جائز حق سمجھتے ۔ با دشاہ اورسیہ سالا رعایا کا مرتبہ حیوانوں ہے برتز نہیں

جانتے اور کا شتکاروں کی تمام محنت ومشقت کے نتیجہ پر خود قابض ہوکر بفتر رقوت لا یموت ان کے لیے

کے جھتد رقلیل چھوڑ دیتے تھے۔
مصر: مصری قد امت کا تصور اور مصری تدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصری ابوالہول کے جسے اور موجودہ زمانہ میں تہہ خانوں ہے برآ مدہونے والی ہے بہت کچھ مددل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے لہذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو ہو بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی آ ماجگاہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں کو نانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کئے اور بہت دنوں تک قابض و متصرف رہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ ان حملہ آ وروں کی تہذیب و تمدن نے بھی مصر پر اپنا اثر ڈالا ہوگا اور مصریوں کے عہد حکومت میں اثر ڈالا ہوگا اور مصریوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا' مصری آ بادی کا ایک معقول حصہ عیسائی ند جب رومیوں کر چکا تھا مگر اسلام کے مصریوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا' مصری آ بادی کا ایک معقول حصہ عیسائی ند جب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے مصریوں کے اندر رائج ہوا' مصری آ بادی کا ایک معقول حصہ عیسائی ند جب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پت اور ہرایک اعتبار سے بے حد ذکیل ہو پکی
تھی۔عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرتی سے زیادہ بہتر نہتی۔ بت پرست مصر یوں میں تمام وہ
معائب موجود سے جوکسی ذکیل سے ذکیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ دومی و یونانی جو فاح و
عکران قوم سمجھ فیاتے سے رعایا کو چو پایوں سے زیادہ ذکیل سمجھتے سے ۔ جو جوعیب یونانیوں اور دومیوں
کا مدرموجود سے وہ سب کے سب زیادہ فراب حالت میں مصر کے اندرد کیھے جاتے سے نظامی نہایت
ظالماند انداز میں رائج تھی۔ زناکاری اور غار گری کے لیے ترغیب وہ اصول وقوا عد بنالئے گئے سے قرآل
انسان معمولی تفرح گاہوں کے لیے تفریک سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کوخود کشی کی ترغیب دی جاتی تھی ۔غرض
کرمصر کی تاریکی بھی کی ملک کی تاریکی سے کم نہتی اور تہذیب وشائشگی کی علامات مصر یوں کے اعمال و
اضلاق سے بالکل معدوم تھیں اور جہالت و تاریکی جس قدر جا ہوموجود تھی۔

ہندوستان: اشوک چندر گیت اور برماجیت بڑے بڑے نامور مہاراہے ہندوستان میں گزر کے تھے۔ ہیئت' ریاضی' فلیفہ وغیرہ علوم پر ہندیوں کو خاص طور پر نازتھا۔ کرش' رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذاہب کی حکایات اورمہا بھارت ورام لیلا کے رزمیدا فسانے بھی ان کو یاد تھے لیکن جس ز مانے کی ونیا کا ہم اس وقت معائنہ کر رہے ہیں اس زمانے میں بدھ ندہب ہندوستان سے خارج ہور ہاتھا اور برہمنی ندہب بتدریج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑے صوبے پر بھی کوئی ایک عظیم الشان سلطنت وحکومت قائم نتھی ۔تمام ملک میں بت پرستی کا زورشوراورخوب دوروورہ تھا۔ بدھ اور برہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا کیساں طو پرمو جب نجات مجھی جاتی تھی۔ برہمنو ں اور بدھوں کے بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلوبہ پہلور کھے ہوتے تھے اور بڑے جوش عقیدت کے ساتھ یو ہے جاتے تھے۔چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھرفتم کھانے کو بتوں سے خالی نہ تھا۔ ہام را گیوں کے پلیداور حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصہ میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل كرلى تقى \_زناكارى كے ليے مصريوں كى طرح اصول وقواعد مقرر ہوكر داخل مذہب سمجھے گئے تھے۔سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجودتھیں کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کیں۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی بیرحالت تھی توعوام کی برتمیزیاں پچھان ہے بھی بڑھ کرہی ہوں گی۔اسی زمانے کی بعض تصنیفات جوآج" برانول" اور مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ہندیوں کی اخلاق کونہایت پست اوران کی معاشرت کو بے صد قابل شرم ظاہر کرتی ہیں۔ستاروں ٔ سیاروں ٔ پہاڑوں ٔ دریاؤں' درختوں' حیوانوں' سانپوں' پتھروں اورشرم گاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری وساری تھی۔ای ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریکی کس قد عظیم واہم تھی۔

تاریح اسلام (جلد اول) میں میں اور ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہوست واقع میں اور بہی مشہور جمین : جن ملکوں کا ذکر او پر ہو چکا ہے سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع میں اور ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی آ با دوسر سبز اور متدن ملک سمجھے جاتے ہیں اور ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی آ با دوسر سبز اور متدن مما لک سے بھی بدر تھی کے تفیوشش تا و اور بدھ تنین مذاہب کے ٹیمیاوی آمتز ان نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت بیدا کر رکھی تھی جو شین مذاہب کے ٹیمیاوی آمتز ان نے بیدا ہوتی ہے۔ بالآ خراس حالت میں واضل ہوکر سکونت اختیار کی سوڈ ااور تار تارک ایسڈ کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالآ خراس حالت میں واضل ہوکر سکونت اختیار کی اور پنے اخلاقی نمونے ہے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکتان روس بر بھا' یورپ وغیرہ میں بھی انسانی اور پنے اخلاقی نمونے نے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکتان روس بر بر بھا' یورپ وغیرہ میں بھی انسانی کہا آ بادی موجود تھی لیان کو بشکل انسان کہا جا تا ہوگا۔ بہر حال کوئی قابل رشک خولی ان میں موجود نتھی ۔

خلاصه كلام: ندكوره بالاحالات كے پڑھنے سے بد بات آسانی سے ذہن نشین ہوسكتى ہے كه آنخضرت محیقات کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ کی بعثت کے دفت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربع مسکون پر جہالت کی اندھیری رات ای طرح حیمائی ہوئی تھی کیکسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی شمثماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی ۔ دنیا پراس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہرجگہ تہذیب تدن اخلاق علم حکمت معرفت الی سب کےسب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تیرہ وتارہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے سرسل اور ہادی ورہنما آتے رہے اور کیے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمو دار ہوتے رہے لیکن چونکہ اہتمام ملکوں بینی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھالہذا اللہ تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانہ کوایک ہی مقررہ وفتت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا ہر ا یک حصہ میں نے ہادی اور نے ہدایت نامہ کی ضرورت کو پیداو ہویدا کر دیا تھا اور ساری کی ساری ونیا کیپ زبان ہوکرزبان حال ہے کئی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اورختم الرسل کی بعثت اور بیدائش کے لیے ملک عرب کوا متخاب کیا اور ربع مسکون کی اس تاریک شب کے فتم کرنے کے لیے مکہ مرسے آفاب رسالت طلوع ہوااوراس نے طلوع ہوکر تمام دنیا کواپنی نورانی شعاعوں سے منور کر دیا۔ ہم کواپنی کتاب اس طلوع آفتاب ہی سے شروع کرنی ہے تکراصل مدعا کے شروع کرنے ہے بیشتر اس سوال کا جواب دینا اور باقی ہے کہ آنخضرت تالیقیہ کی بعثت کے لیے ملک عرب ہی کیوں پسند کیا گیا؟ اور دوسرے ملک میں نبی آخرالز مان کو کیوں نہ پیدا کیا گیا؟

#### عرب كاانتخاب

اس سوال کا سب سے زبر دست ، نہایت معقول اور مسکت جواب یہ ہے کہ www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_\_ 19 نیادی اسلام (جلد اول) یا آخرالز مان خواه کسی بیدا ہوئی ہو الت میں یہی اعتراض ہوسکتا ہے کیونکہ بہر حال وہ کسی ایک ہی ملک میں پیدا ہوئی حالت میں یہی اعتراض ہوسکتا ہے کیونکہ بہر حال وہ کسی ایک ہی ملک میں ہوگا اور دوسرے مما لک اس کی پیدائش ووجود سے محروم رہیں گے۔ پس جبکہ بیصورت بہر حال شدنی ہے تو معترض کے لیے اعتراض کا کوئی حق باتی نہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مشہور مما لک سی نہ ناقوس سی قدیم زمانے میں ایک ایک مرتبه ضرورتر تی یافته اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے ان کی تہذیب ُ تمدن ٔ اخلاق ٔ علوم وغیرہ این حالت کو دکھے بیچے تھے کہ انہوں نے کوس اناولا غیری دنیا کی قوموں کے سامنے بجایا تھا۔ نیز ہر ملک کودوسرے ملک کا حاکم یامحکوم بنے کا موقع مل چکا تھا۔ پھر یہ کہ دنیا کے سی دوسرے ملک کی زبان اس ز مانے میں ایسی مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہتی جیسی کہ عرب کی زبان عرب کے جغرافیائی حالات اور باشندول کی بے شغلی کے سبب مکمل ہو چکی تھی۔ اگر عرب کے سواکسی دوسرے ملک میں وہ کامل نبی مبعوث ہوتا تو اس ملک کے باشند ہے بعنی اول انخاطبیں چونکہ پہلے دوسر ہلکوں پر قابض ہومتصرف رہ کے تھے لہذااس نبی کی ہدایہ: اور ہدایت نامے کا قون اثر اپنی پوری اور حقیقی شان دنیا پر ثابت نہ کرسکتا اوراس کا ایک بڑا حصہ ایک اس ملک کی قدیم روایات کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اس نبی کے ذریعے تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس کا جوعظیم الثان کام انجام یانے والاتھا وہ بھی اس ملک وقوم کی قدیمی روایات سے منسوب ہوکر نبی آخرالز مان اور خاتم الکتب کے عظمت وجلال کا ظاہراور ٹابت کرنے والانہ ہوتا۔ کامل ہدایت نامہ کے لیے ضرورت بھی کہوہ ایسی زبان میں نازل ہوجود نیا کی زبانوں میں حد کمال کو پہنچ چکی ہو۔ عربی کے سواکوئی دوسری زبان ایسے ہدایت نامہ کی جو قیامت تک کے لیے اور ہر ملک اور ہرقوم کے لئے نازل ہو متحمل نہیں ہو عتی تھی۔اس لیے ضرورت تھی کہ آنخضرت علی علی عرب میں پیدا ہوں۔اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم ہے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض ومتصرف ہوئے تنے۔عربوں کے لیے دنیا کا ہرایک ملک اور ہرایک قوم یکسال حیثیت رکھتی تھی۔وہ جب اسلام کو لے کر نکلے ہیں تو ہیانیہ بعنی بحراثلانک کے ساحل مشرقی ہے چین بعنی بحیرہ مجین کےمغربی ساحل تک ساری آبادو متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظرمیں کیسال تھیں۔وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی لہذااللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک مذہب تجویز کیا تو وہ مذہب ایک الیی قوم کے ذریعے ساری دنیامیں شائع کیا جوسب کے لیے مکسال بتعلق قوم تھی۔عرب کے اخلاق تہذیب اور تدن نے چونکہ اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی لہذا اس عالمگیر ند جب نے ان کو یکا کی سب سے زیادہ شائستہ سب سے زیادہ مہذب سب سے زیادہ بااخلاق سب سے زیادہ متمدن اور ساری دنیا کا استاداور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی ان تمام محیرالعقول تر قیات کا سبب اسلامی تعلیم کے سوا اور پچھنہیں ہے اور آ تخضرت الله کی روحانیت الی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک مرز مانہ میں اس سے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید ایسات که میسید آبادی فیصیاب بوسکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور میساب بوسکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہرایت نامے لے کرآ ئے تھے وہ سب کے سب اصولی طور پرقر آن مجید میں موجود ہیں۔ (فینها محتیم کمالات نبوید وانسانیہ ہے۔ فیسیم کی ذات جامع جمیع کمالات نبوید وانسانیہ ہے۔

"آنچينوبال جمددارندتو تنهاداري

ندکورہ بالا آخری چندفقرات غالبًا تاریخ نویی اور مورخ کی شان ہے کسی قدرالگ سمجھے جائیں کین چونکہ میں بہتاریخ مسلمان ہی مطالعہ کے لیے لکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ مسلمان ہی اسلام اور اس کو سب سے زیادہ مطالعہ کریں گے۔ میں خود بھی بحمد لللہ تعالی مسلمان ہوں پس اسلام اور آنحضرت کھیے کے حالات شروع کرتے ہوئے ان بے ساختہ زبان قلم تک آجانے والے فقرات کو واپس نہیں لوٹا سکتا تھا۔ اگر مؤرخین یا تاریخ نویبوں کی مجلس میں بہ کوئی عیب کی بات مجھ سے سرز دہوئی ہوتی میں نہر دوش مل کیا جاؤں گئی ہوتا ہوں کہ مؤرخین کے گروہ سے خارج ہوکر مسلمین کے گروہ میں ضرور شامل کیا جاؤں گئی ۔

رّا آ ہو مراہم چیم لیلی ست تراوحش مراعین تبلی ست



تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اک \_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی (ووسرایاب)

# حضرت محمر عليسة

طلوع سحر : آفاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہوجات ہے۔ ہمام دنیا پرشب دیجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحز نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جومرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریکتانوں میں شرک وعصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں خود بخو دایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھو شنے والا ہے۔

اقوام عرب بزار ہاسال سے ذلت ومسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کررہی تھیں کین بعثت نبوی نبیں بلکہ پیدائش نبوی پیلی کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ عثان ﷺ بن الحویرث بن اسدوزید بن عمرو بن نفیل عم عمر ﷺ بن الخطاب عبیدالله بن جحش وغیر ہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اورا پے عقائد واعمال برغور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور سے پھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جنجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ورقہ بن نوفل نے دین مسيحي اختيار كرليااور بزي محنت وتوجه ہے تؤریت وانجیل وغیرہ اہل كتاب كى كتابيں پڑھیں۔عبيداللہ بن جحش اینے خیال پر قائم لیعنی دین حنیف کی جنجو میں مصروف رہا۔ یہاں تک کداسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ جبش کی طرف ججرت کی ۔ وہاں جا کرنصرانیت کی طرف ماکل ہوا۔عثان علی بناالحوریت قیصرروم کے پاس جا کرنصرانی ہوگیا۔زید بن عمرو نے نہتو یہود ونصاریٰ کا ندہب اختیار کیا۔ نہ بت پرتی کی۔خون اور مردہ جانوروں کواپنے او پرحرام کیا۔قطع رحم اورخون ریزی سے پر ہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان ہے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم الطفیلائی پرستش کرتا ہوں۔ بتوں کی برائیاں بیان کرتے اوراپنی قوم کونصیحت و ملامت کرتے ۔اکثر ان کی زبان پر بیلفظ جاری ہوتے کہ اللهم او انبي اعلم اي الوجه لاحب اليك لعبادتك ولا كن لا اعلم يعني المالله اللهم او انبي اعلم يعني المالله میں اس بات ہے واقف ہوجاتا کہ س طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضا مندی حاصل کرتالیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں۔ یہ کہتے اور سجدہ میں ملے جاتے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید که میسید کا میسید ایسید مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کا ہنوں اور منجموں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الثان نمی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلداس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے یہودی بھی آ باد تھے اور نصار کی بھی ۔ علمائے یہود نے بھی اور علمائے نصار کی نے بھی توریت و انجیل کی بیان ترنی بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کیں کہ نبی آ خرالزمان ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا جا ہے ہیں۔

چندروز کے لیے ملک یمن پرشاہ جبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔عبدالمطلب کے زمانہ میں بھی یمن کا علاقہ شاہ جبش کے ماتحت تھا۔اس زیانہ میں شاہ جبش کی جانب سے ابرہته الاشرم یمن کاصوبہ دارتھا۔اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا وراہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے اس یمن کے مندر کا رخ کیا کریں لیکن اس کواپنی اس تحریک میں کا میا بی نہ ہوئی بلکہ ایک عرب نے موقع یا کراس مندر میں اس کی تذكيل كے ليے يا خانه كرديا۔ ابر مدنے جوش انقام ميں مكه يرچ هائى كى اوراس ارادہ سے روانه مواكه خانہ کعبہ کومسمار کردوں گا۔اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اوراس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابر ہہنے جب مقام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبرس کرخوف زوہ ہوئے کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلہ کی طاقت ناتھی۔سب نے مل كرسردار قريش يعنى عبدالمطلب سے استدعاكى كرآپ ابر ہدكے پاس جائيں اوركوئى صورت بہترى کی نکالیں چنانچے عبدالمطلب ابر ہہ کے پاس پنچے۔اس نے جبان کی شریف و وجیہہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت وسرداری کا حال سناتو بہت متاثر ہوااورعزت کے مقام پر بٹھایااور آنے کا مقصد دریا فت كيا۔عبدالمطلب نے كہا كه آپ كے لشكرنے ميرے (چاليس يا دوسو) اونٹ پكڑ ليے ہيں' وہ مجھے دلوائے جائیں۔ابر ہدنے کہا کہ میں تم کو بہت عقلنداور ذی ہوش شخص سمجھتا تھالیکن میرا خیال غلط نکلاتے کومعلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کومسمار کرنے آیا ہوں ہتم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیرندکی عبدالمطلب نے فور أبر جستہ جواب دیا کہ (انسار ب الابسل و للبیبت رب بسنعه) میں توصرف اونوں کا مالک ہوں مگراس گھر کا بھی ایک مالک ہے وہ آئے گھر کی خود حفاظت کرے گا'ابر ہداس جواب کوئ کر برہم ہوااوراس نے کہا کہ اچھامیں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کوئس طرح روکتااور کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچیاس کے نشکر پرتاہی آئی اوروہ سب ( کعصف ماکول ) ہو گئے ۔ ابر ہداوراس کے لشکر کا عبدالمطلب کے اس جواب کے بعداس طرح نتاہ وہرباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الثان واقعہ تھا۔جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الٰہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کوظلم وستم اورقتل وغارت میں تامل ہونے لگا۔

ندکورہ واقعہ اصحاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ جبش کے قبضہ ہے نکل گئی اور www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ حس حسر حسر مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سیف بن ذی یزن (یادگار ملوک تابعہ) یمن پرقابض و مصرف ہوا عبدالمطلب چندشر فائے قریش کو ہمراہ لے کرسیف کو حکومت یمن کی مبارک بادد یے کے لیے گئے۔

سیف بن ذی برن نے اسپ علم و واقفیت کی بناء پر عبدالمطلب کوخوش خبری سائی کہ نبی
آخرالز مان جس کا تمام ملک اور ہرقوم کو انتظار ہے تمہاری اولا دسے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت
ہوئی۔ تمام شریک وفدشر فاء کواس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولا دسے ہوگا۔ ابلوگ اہل کتاب
کے احبار ور بہان کے پاس جا جا کر نبی آخرالز مان کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ
بن انی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا۔ چنا نبیدہ وہ ابوسفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف
بین انی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا۔ چنا نبیدہ وہ ابوسفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف
گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پی نسبت دریافت کیا مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔

معمولی طور پر ستارے ٹو شخ ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنا نبیدائی کثرت سے غیر معمولی طور پر ستارے ٹو شخ ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنا نبیدائی کثرت سے غیر معمولی طور پر ستارے ٹو شخ ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنا نبیدائی کثرت سے غیر معمولی طور پر ستارے ٹو شخ ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنا نبیدائی کثرت سے غیر معمولی طور پر ستارے ٹو شخ ہوئے دیکھ جاتے رہے جانبیدائی کا زمانہ ہے۔ چنا نبیدائی کا زمانہ ہے۔ جنا نبیدائی کا زمانہ ہے۔ بن خور کا زمانہ ہے۔ جنا نبیدائی کا زمانہ ہے۔ بن خور کا زمانہ ہے۔ بن خور کا زمانہ ہے۔ بنائید کا زمانہ ہے۔ بن خور کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کی کوئی کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کوئیدائی کوئیدائی کے کہ کے کوئی کا زمانہ ہے۔ بنائیدائی کا کوئیدائی کوئیدائی کی کوئیدائی کے کوئیدائی کے کوئیدائی کی کوئیدائی کوئیدا

فرنیح ثانی عبداللہ بن عبدالمطلب: چاہ زمزم کی اصل حفرت اساعیل القلیلات ہوئے تو جب کہ جب وہ اوران کی ماں حضرت ہاجرہ القلیلا کہ کے صحرائے تق و دق میں پیاس سے بیتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودا ہوا۔ حضرت ہاجرہ القلیلا نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈھ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنوئیں کی صورت بن گیا۔ پھو صدتک تو وہ ای حالت میں رہا اور پھر اس کے بعدوہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم ندر ہی۔ چاہ زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ ہی تذکرہ ہی تذکرہ ہی تذکرہ اوگوں کی زبان پررہ گیا تھا۔ جب عبدالمطلب کے ہاتھ میں سقایعۃ الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہ زمزم کا پیتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبدالمطلب اور ان کا بڑا الڑکا حارث چاہ زمزم کی تلاش میں سرگردان رہے مگر چاہ زمزم کا پیتہ نہ ملا قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی بلکہ باپ بیٹے کا غداق اڑایا کرتے تھے۔

محطف پداہوئے۔

آ تخضرت علی والد ماجد: ایک روزعبدالمطلب نے قواب میں جاہ زمزم کا نشان دیکھ اور کے علیہ کے والد ماجد: ایک روزعبدالمطلب نے قواب میں جاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ بیروہ مقام تھا جہاں اساف اور ناکلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانع ہوئے اور لڑنے کو تیار ہوگئے۔ بیصرف دو ہی شخص باپ جیٹے تھے۔ کوئی مددگار ومعاون ان کا نہ تھا۔ تا ہم

مولانا اكبر شاه نجيب آبادي یہ غالب ہوئے اور کنوال کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔اس وفت عبدالمطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیااورمنت مانی کدا گرانٹد تعالی مجھ کو دس میٹے عطا کرےاور یانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں ایے بیٹوں میں ہے ایک کواللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور الله تعالیٰ نے عبدالمطلب کودس مینے عطا کئے۔ جاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبدالمطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھااورسب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبدالمطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی جا ہی۔سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے۔ مبل کے سامنے قرعه اندازی کی۔ اتفاق کی بات قرعہ کا تیرسب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا جوعبدالمطلب کوسب ہے زیادہ عزیز تھا۔عبدالمطلب چونکہ اپنی نذرکو پورا کرنا جائے تھے مجبوراً عبداللہ کوہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبدالمطلب کواس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا جا ہا مگر عبدالمطلب نہ مانے آخر کاربڑی ردوکد کے بعد یہ معاملہ ہجاع نامی کا ہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔اس نے کہا تمہارے ہاں ایک آ دمی کا خون بہا دس اونٹ ہیں۔ پس تم ایک طرف دس اونٹوں کو ذرج کرواور قرع عبداللہ کے نام پر آئے تو دس اونٹ اور بڑھا كربيس اونث عبدالله كے بالمقابل ركھواور بھر قرعہ ڈالو۔ای طرح ہر مرتبہ دس اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ یباں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آجائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد سوہوگئی تب اونٹوں کے نام قرعه آیا۔عبدالمطلب نے اپنی تسکیس خاطر کے لیے دومرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹول ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ سواونٹ ذیج کئے گئے اور عبدالله كى جان بچى \_اس وقت سے ايك آ دمى كاخوں بہا قريش ميں سواونٹ مقرر ہوئے \_عبدالمطلب کے کل تیرہ بیٹے اور چھ بیٹیاں پیدا ہو کیں۔جن کا شجرہ نسب ساتھ کے صفحہ یر ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول)
عبد المطلب کوسنائی عبد اللہ نے اپنے بعد چنداونٹ چند بکر بیاں اور ایک لونڈی ام ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔
حضرت آمنہ کے عالمہ تھیں اور آنحضرت آلیے ابھی شکم مادری میں سے کہ بیتم ہوگے۔ آپ آلیے کے والد عبداللہ کی عمر پچیں سال ہی گئی کہ فوت ہوگئے۔ واقعداصحاب الفیل کے باون یا پچین روز کے بعد الدعبداللہ کی عمر پچیں سال ہی گئی کہ فوت ہوگئے۔ واقعداصحاب الفیل کے باون یا پچین روز کے بعد آپ آئی مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ مال نے ایام سمل ہی میں خواب میں ویکھا تھا کہ فرشتہ نے ان سے آکر کہا کہ جو بچہتے ہے سے بیدا ہوئے۔ مال نے ایام سمل ہی میں خواب میں ویکھا تھا کہ فرشتہ نے ان عبدالمطلب نے اس بوتے کا نام محمد رکھا۔ ابولفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تبجب کے ساتھ عبدالمطلب نے اس بوتے کا نام محمد رکھا۔ ابولفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تبجب کے ساتھ عبدالمطلب سے دریافت کیا کہ تو بیدا ہوئے فاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کا یہ نیا نام کیوں اختیار این عبدالمطلب نے جواب دیا: اس لیے کہ میرا بوتا و نیا بھرکی ستائش وتعریف کا شایان قرار پائے۔ اس سعد پھٹا ہے مروی ہے کہ جب رسول النسانی ہیں ہوئے تو آپ کے ساتھ کھو آلائش نہ تھی تھے۔ اس سعد پھٹا ہوئے تھے۔ اس سیال کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدا ہوئے تھے۔ اس سے تعریف کی سے موز میں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ تھا تھے بیدا ہوئے تھیا ای وقت کرائے وائی کیا ورائی کی اور تمام قریش کو دونت کی۔ نے بیدا کمطلب کی نہ بیدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائم کی پیدائش کے میدائش کے میں قربانی کیا ورتمام قریش کو دونت دی۔

WWW.

\_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلداول) محمد عمد عمد کا محمد ا ما م طقو لیت : ابتداء بعدولا دت سات روز تک ثوبیه نے جوابولہب بن عبدالمطلب کی آزاد کردہ ۔ لونڈی کھی رسول النہ اللہ کو دود دھ پلایا۔رسول النہ اللہ کے چیا حمز ہ ﷺ کو بھی تو ہید نے دود دھ پلایا تھا۔ اس کیے مسروق بن تو بیداور حضرت حمزہ ﷺ دونوں آپ النظیمیٰ کے رضائی بھائی تھے۔ آٹھویں روز شرفا ے عرب کے دستور کے موافق آپ علیہ قوم ہوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کئے گئے کہوہ بطور دامیآ پیلیسے کودودھ بلائیں اوراپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔شرفائے عرب اس لیے اور بھی اینے بچوں کوان بدوی عورتوں کے سپر دکرتے تھے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب وہوا میں رہ کر بیجے تندرست اورمضبوط ہو جا ئیں نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اورعمدہ ہو جائے کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کے مقابلہ میں زیادہ صاف ٔ خالص اور تصبیح ہوتی تھی ۔ حلیمہ سعدیہ سال میں دومر تنہ یعنی ہر چے مہینے آ پیاف کومکہ میں لاکرآ پیلی کی والدہ آ منداورآ پیلی کے دا داعبدالمطلب کودکھا جاتی تھیں۔آ پیلیسے نے دوبرس کی عمر تک حلیمہ سعد بیکا دودھ بیااور دوبرس تک اور بعنی جا رسال کی عمر تک علیمہ سعدیہ کے گھر فتبلہ بن سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ ایک کی عمر چھ برس کی تھی تو آ ہے ایک کی عمر حیار برس کی ہوگئ تو آ ہے ایک کی والدہ آ مندی نے اپنے یاس مکدمیں رکھ لیا۔ دو برش کے بعد جب کرآ پیافٹ کی عمر چھسال کی تقی تو آ پیافٹ کوہمراہ لے کراپنے عزیز وا قارب سے ملنے مدینه منورہ کی طرف تشریف لے کئیں۔ایک مہینہ رہ کروہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آ منہ کا انقال ہو گیا اور آ پھیلنے کی پرورش ونگرانی کا کام آ پھیلنے کے دادا عبدالمطلب نے اپنے ذرمہ لیا بعض روایات سے بیربات ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت الفیلی جاربری نہیں بلکہ یانچ سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھررہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف ایک ہی سال یا ا كي سال چند ماه رہے كا آپ تالي كوموقع ملا۔ آپ تالي كي عمر قريباً پانچ سال كي تقى اور آپ تالي واپ رضائی بھائی بہنوں بعنی حلیمہ کے بچوں اور بن سعد کے ہم عمراز کوں کے ساتھ گھرے باہر بکریاں جرار ہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرۃ ابن ہشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت الی ذویب اس واقعہ کواس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ دو سفید بیش آ دی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ جاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر (حارث بن عبدالعزیٰ) دونوں اس مقام پر گئے۔ دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فق ہے۔ میں نے دوڑ کرآپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ ایک نے فرمایا کہ دوسفید پوش آ دی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کرمیرا سینہ چاک کیا۔میرا ول نکالا پھراس میں سے کوئی چیز تکال لی۔حلیمہ نے د یکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے سے جھ کر کہاس لڑ کے پرکسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ے آ پیلی کو دریتک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجیا اور آ پیلی کواٹی والدہ کے پاس مکہ میں لاکر www:ahlehaq.org

تادیخ اسلام (جلد اول) میسید البادی اورا پناخیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہوگیا ہے۔ حضرت آمند نے سن کر فرمایا کہ بیس کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ میرایہ بیٹاد نیا بیس ظیم الثان مرتبہ پانے اورغیر معمولی انسان بنے فرمایا کہ بیس کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ میرایہ بیٹاد نیا بیس ظیم الثان مرتبہ پانے اورغیر معمولی انسان بنے والا ہے۔ یہ برآ فت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالی کی حفاظت کرے گا۔ کیونکہ جب یہ میرے پیٹ بیس تھا تو ایا محمل میں میں نے بہت می بثار تیس خواب میس فرشتوں سے میں اور اس کی میرے پیٹ میں فرشتوں سے میں اور اس کی بہت می کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن ما لک کے اس کے کہ ایک روز جب بہت می کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن ما لک کے اس کے پاس آئے آ ہے ایک والے کے پاس آئے آ ہے ایک کا دل ہونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا' پھراس کو بجنہ جہاں رکھا ہوا تھار کو دیا۔

عبد المطلب کی وقات: دوبرس تک عبد المطلب کی سرپری ونگرانی میں پرورش پاکرآپ الله استال کی مرکو پنچے سے کہ عبد المطلب کا بھی انقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ الله چشم پرآب جنازہ کے ساتھ سے عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ الله کے متعلق بیا نظام کردیا تھا کہ آپ الله کو اپنے کو اس اور کے بیٹی کہ آپ الوطالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس اور کے بیٹی ابوطالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس اور کے بیٹی ابوطالب کی بیٹی نہ کرتا۔ آپ الله کے اور بھی چھا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود سے لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان سے آپ الله کو اپنے تھی کی خبر المسلاب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان سے آپ الوطالب کو اپنے تھی بھائی عبد اللہ کے بیٹے ابوطالب اور عبد اللہ کا سے بیدا ہوئے سے دیا و مال سے بیدا ہوئے سے دیا دو معبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا بید خیال باکل درست ثابت ہوا اور ابوطالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی و جوال مردی کے ساتھ یورا کیا۔

ابوطالب کی گفالت: ابوطالب آنخفرت الیانی کو این بچوں سے بڑھ کرعزیز رکھتے اور بھی آنچیانی کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے حتی کہ رات کے وقت بھی اپنی پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ آلینی کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسر سے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ آلینی کو لئوں میں کھیلنے اور آ وارہ پھر نے کامطلق شوق نہ تھا کہ بلکہ آپ آلینی ان کی صحبت سے بیزار اور دور ونفور ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ آلینی کو ہر رو یل خصلت اور خسیس عادت ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ آلینی کو ہر رو یل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ آلینی چند نو جوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ آلینی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور ہو گئے جہاں رقص و سرود کا ہنگامہ بھی تھا جو نہی آپ آلینی مجلس میں داخل ہوئے آپ آلینی کو رہا تھا کہ کہ رات تھی میں داخل ہوئے آپ آلینی کو رہا تھا کہ کہ رات تھی ہونے کہ اس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے تب کہیں آپ آلینی کی آئے کھی اور اس طرح آپ آلینی کے درات ختم ہونے پرمجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے تب کہیں آپ آلینی کی آئے کھی اور اس طرح آپ آلینی کے درات کی میں داخل برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے تب کہیں آپ آلینی کی آئے کھی اور اس طرح آپ آلینی کے درات کی کھی کر اس میں داخل ہوئی اور اس طرح آپ آلینی کے درات کی کھی دراس میں میں داخل ہوئی کے درات کی میں داخل ہوئی کو اور اس طرح آپ پر الین کے درات کی کھی درات کی کھی درات کی درات کی کھی درات کی کھی درات کی کھی درات کی درات کی درات کی کھی درات کی درات کی کھی درات کے درات کی درات کی درات کی کھی درات کی درات ک

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 29 میروسید مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کروہات مجلس میں کوئی حصد نہ لے سکے۔

آ پی ایستان کی عرفالباسات برس کی تھی قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر جس کوسیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا دوبارہ شروع کی اس تعمیر کے وقت آ پی ایستان بھی پھر ڈھوتے اورا ٹھا اٹھا کر معماروں کو دیے تھے۔ آپ آلیک نے نتیجہ بند باندھ رکھا تھا جو چلنے پھر نے اور پھراٹھا کر لے جانے بیس کسی قدر دفت پیدا کرتا تھا۔ چونکہ سات برس کی عمر کے بچے کا نگا پھر ناوہ لوگ کچھ معیوب نہ جانے تھے اس لیے آپ الیک کے بچاعباس کے بچاعباس کے بچاعباس کے بچاعباس کے بچاعباس کے بچھے کہ نگا پھر ناوہ لوگ کے معیوب نہ جانے تھے اس لیے آپ الیک کے تبدیر کا سرا بکڑ کر جھٹکا دیا اور آپ آلیک کو تبدید کی وقت ہے آ زاد کرنے کے لیے آپ آلیک کے کہ نگا ہوتے ہوئے کو زگا کر دیا۔ آپ آلیک اس قدر شرم وحیار کھتے تھے کہ نگا ہوتے ہوتے ہوئے ہوئے ور لوگوں کے سامنے اپنے نگے ہونے کو برداست نہ کر سکے۔ سب کو آپ آلیک کی اس شرم حیا کے معلوم ہونے ہے تو بھولے کی اس شرم حیا کے معلوم ہونے ہے تبویل کے سامنے اپنے نگے ہونے کو برداست نہ کر سکے۔ سب کو آپ آلیک کی اس شرم حیا کے معلوم ہونے ہے تبویل کے انداز کو رائے ہوئے گا گیا۔

پہلاسفر شام: آپ یہ اللہ کی محر بارہ سال کی تھی کہ ابوطالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کھ مال تجارت لے کرشام کی طرف جانے گے اور آپ اللہ کو کمہ ہی میں چھوڑ نا چاہا۔ چونکد آپ اللہ ابوطالب نے کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تئے اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابوطالب نے بھیتے کی دل شکنی گوارانہ کی اور آپ اللہ کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں ایک مقام بھری ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی را ہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بھرا تھا ، بھی ایک مقام بھری ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی را ہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بھیرا تھا ، بھی معوث ہونے والا ہے۔ اس کے اندروہ علامات موجود ہیں جو نی آخر الز بان کے متعلق تو رہت انجیل میں کھی ہیں لہذا مناسب سے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاوا ور یہود یوں کے ملک متعلق تو رہت آئے اور کہا ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے۔ ابوطالب کے باوطالب کو باوجود اس کے کہ فروخت کر دیا اور آپ ایک گئی کہ بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں ہی بھی نہ کور ہی ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے۔ اس مربت منافع ہوا۔ ایک روایت میں ہی بھی نہ کور تو کہ کہ کہ اور جوداس کے کہ کہ اور طالب نے بھی اور کی با تیں من کر آپ ایک کے ہمراہ آگے ہے گئے۔ کہ اور طالب نے بھی اور کہا واور ور قافلہ کہ اور طالب نے بھی نہ کور ہیں ہے کہ کہ کہ طرف والی بھی اور دور تا کہ کہ اور ور قافلہ کہ اور طالب نے بھی اور کہ گئی اور خود قافلہ کہ ابوطالب نے بھی اور کہا گئی من کر آپ بھی نہ کور ہیں سے مکہ کی طرف والیں بھی اور دور قافلہ کہ ہم اور آگے ہی گئی ہو گئی ہیں من کر آپ بھی نہ کور ہیں سے مکہ کی طرف والی بھی بھی اور دور قافلہ کے ہمراہ آگے ہیا گئے۔

حرب فجار (لیعنی بہلی شرکت جنگ): مقام عکاظ میں بڑا بھاری میلدلگا تھا۔اس میلد میں مصلہ میں مسلہ میں مسلہ میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔گھوڑ دوڑ ہوتی تھی' پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں تھینج جاتی تھیں۔عکاظ کے میلہ میں کسی معمولی بات پر قبیلہ ہوازی اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو

گئی۔اول تو دونوں قبلیوں کے سمجھ دارلوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیااور معاملہ رفع دفع ہو گیالیکن شرپہند لوگ بھی ہرقوم میں بکثرت ہوا کرتے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑ ااور جدال و قال كا بازارگرم ہوا۔ بیلزائی محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ كا كام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑا ئیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھیں۔ بیلزائی جار بزی بزی لڑائیوں کا ایک سلسلتھی اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت وشدید ہوتی تھی۔ کیونکہ قبیلہ ہوازن کے ساتھ قیس عیلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل کیے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے اور بیلزائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قبائل کنانه کی لڑائی بن گئی۔آخری چوتھی لڑائی نہایت ہی سخت اور زبر دست لڑائی تھی' جس میں بعض سر داروں نے خودا ہے یاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈالوائی تھیں کہ میدان جنگ ہے کسی طرح بھی بھاگ نہ عمیں۔ ای آخری چوشی لڑائی میں پہلی مرتبہ آنخضرت تاہیے بھی سکے ہوکرشر یک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہرقبیلہ کا سالار جدا جدا تھا۔ چنانچہ بنو ہاشم کے سردارآ پیلیستا کے بچیاز بیر بن عبدالمطلب تھے اور ساری فوج بعنی تمام بنو کنانه کا سپه سالا راعظم حرب بن امیه تھا۔ آنخضرت علی کے عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی۔ آپ كے سرديد خدمت تھى كه آپ ليك اے چول كوتيرا شاا تھا كرديتے جاتے تھے۔ آپ كوخودكى سے مقالبے اور قبال کا موقع نہیں ملا۔اس لڑائی میں اول تو بنو ہوازن غالب نظر آتے تھے۔ بلاآ خربنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب فجار کے وقت آ پیلی کی عمروس برس کی تھی، مگر تھے ہیہ ہے کہ حرب فجارا ۵۸ء میں واقع ہوئی اور آپ آئیلنگو کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ تنجارت: آنخضرت ليلية جوان موئة آي اليله كوتجارت كى طرف توجه موئى - آي اليلة كي جيا ابوطالب نے بھی آ پیلائے کے لیے ای شغل کو پہند کیا۔ آ پیلائے تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت کے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ان سفیروں میں لوگوں نے آ پیلیسے کی دیانت وامانت اورخوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیزشہر مکہ میں جن لوگوں ہے بھی آ یہ اللہ کا معاملہ ہوا۔ سب ہی نے آ به علی کو بے حدامین صادق القول راست کرداراورخوش معاملہ پایا۔عبداللہ بن الی الحمساء ﷺ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ای زمانے میں میں نے آنخضرت علی ہے کوئی معاملہ کی بات ک اجمی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کوکسی ضرورت ہے دوسری طرف جانا پڑااور جاتے ہوئے آپ تالیک ہے كهد كميا كديمبيل تشهر برير بين مين الجهي واليس آكرمعا ملختم كردول كاروبال سے جدا ہوكر مجھ كواپناوعدہ ياد ندر بالد جب تیسرے دن اس طرف کو گزرانو دیکھا آنخضرت تلفظ ای جگه کھڑے ہیں۔ آپ تلفظ نے مجھ کود کی کرصرف ای قدر کہا کہ مجھ کوتم نے تکلیف ومحنت میں ڈال دیا۔ میں اس وقت تک ای جگہ تہارے انظار میں رہوں۔ای طرح سائب فظارایک صحابی نے فرمایا کہ میں سائب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸ \_\_\_\_\_ ۱۸ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سائب شاہ نجیب آبادی سائب شاہ نے عرض کیا کہ میرے مال باپ آ چلف پر قربان ہول۔ آ پلاف ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے اور آ پلاف نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔

خدیجہ کی پیش کش : قبیلہ بنواسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ ابنت خولد قریش میں ایک مال دارعورت بھی جاتی تھی۔ دہ ہوہ تھیں اور اب تک دو خاوندوں سے شادی کر چکی تھیں ۔ ان کے دوسر سے خاوند نے بہت کچھ مال واسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھیں۔ آنخضرت الله کیا دیانت وامانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھیجے قطیمہ کی معرفت اس امرکی خواہش ظاہر کی کہ آنخضرت الله التجارت لے کرشام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ الله نے نے اپنے ابوطالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ نے آپ الله کے معول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ الله خدیجہ کے مہم مال تجارت ہو کرشام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ کا غلام آپ الله خدیجہ کی ایک خوارت ہوگرشام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ کی کا غلام میسرہ اور خدیجہ کا کا میں خدیجہ کا کا میں مورض میں خدیجہ کی کا خلام میں مورض میں خدیجہ کی کا خلام میں مورض میں دور خدیجہ کی کا خلام میسرہ اور خدیجہ کی کا کیا میں خدیجہ کی کا خلام میسرہ اور خدیجہ کی کا کیا ہے۔

شمام کا دوسراسفر: بیتجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ آلیف ضدیجہ کا مال لے کرروانہ ہوئے سے ملک شام میں داخل ہوکرایک صومعہ کے قریب ضہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نسطورا تھا۔ کرآ یا۔ اس نے آپ تھا تھا کے پاس آکر آپ تھا تھا کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ بھی آپ کودیکھا بھی کتب سادیہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس مجیب کیفیت کود کھی کرخز برہ کے دل میں شک پیدا ہوا اوراس نے بلند آواز سے 'نیا آل عالب'' کہا یعنی آل عالب جلدی مدد کو پہنچو۔ بیآ واز سن کرقافلہ کے تمام قریش دور پڑے۔ نسطورا اس طرح قریش کو آتے دیکھ کروہاں سے بھاگا اورا پنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں پڑے۔ نسطورا اس طرح قریش کو آتے دیکھ کو جو مطابات اور خدو خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ دیکھ دیکھ کھی اس موجود ہیں۔ بیس کو حرصہ کا مان کے جو جو علامات اور خدو خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ بیس کر سب کو اطمینان ہوا' اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اس طرح آپ کی مرتبہ خدیج کھی کا مال لے کر بح بن کیمن اور شام کی طرف گئے۔ ہمر تبہ فروخت ہوا۔ اس طورت آپ کی مرتبہ خدیج کھی کا مال لے کر بح بن کیمن اور شام کی طرف گئے۔ ہمر تبہ فروخت ہوا۔ اس طورت آپ کی مرتبہ خدیج کھی کا مال لے کر بح بن کیمن اور شام کی طرف گئے۔ ہمر تبہ فروخت ہوا۔ نعی خوب نفع ہوا۔

نکاح: آپنائی کی دیانت امانت خوش اخلاقی کی کبازی شرافت نجابت وغیرہ خدیجة الکبری الله کا آرزومند سے پوشیدہ نتھیں۔ اگر چدمکہ کے شرفاء وامراء میں سے ہرایک خدیجة الکبری کے سے نکاح کا آرزومند تفا مگرانہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعہ اور بہروایت دیگر عاتکہ بنت عبدالمطلب کے ذریعہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۸۲ \_\_\_\_ ۸۲ و مناوی کا پیغام بھیجا۔ آ چائی کے بچاابوطالب نے بھی اس وشتہ کومنظور آ تخضرت بیس شادی کا پیغام بھیجا۔ آ چائی کے بچاابوطالب نے بھی اس وشتہ کومنظور کر لیا۔ ابوطالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح بیس عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجہ الکبری کے حتمام قر بی رشتہ دارای طرح آ تخضرت کے رشتہ دارسب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر پچیس سال کی اور حضرت خدیجہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبری کی میں الکبری کی میں ہونے کے تین بیٹے اور حیار بیٹیاں پیدا ہو کیں۔

صادق اور الا مین کا خطاب: خصرف مک کرمہ بلکہ تمام ملک عرب میں آپ اللہ کا کوئام کے کہ اس قدر شہرت ہوگئی تھی کہ لوگ آپ اللہ کوئام کے کہ نہیں بلکہ الصادق یا الا مین کہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ اللہ کی فات تھی جو الصادق یا الا مین کی مشار الیہ بھی جاتی تھی اور انہیں ناموں کے لوگ آپ اللہ کوئی مشہور انگریز عورت ہو وہ کھی الصادق یا الا مین کی مشار الیہ بھی جاتی تھی اور انہیں ناموں کے لوگ آپ اللہ کی مشہور انگریز عورت ہو وہ کھی سے کہ ' پیغیم اعظم (آ نحضرت اللہ کے کہ موسل کی کی پیٹوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہو وہ کہ کی جاتی تھی کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی قائم کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الا مین (بڑا دیا نہ کہ) کا خطاب دلوایا۔ کوئی ہونے میں کیا شک ہوسکم دونوں کے لیے قابل اتباع صفت اس سے بڑھ کرنہیں ہو گئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع خبیں۔ ایک ذات جو جسم صادق ہواس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ ایسا ہی شخص اس خبیں۔ ایک ذات جو جسم صادق ہواس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ ایسا ہی شخص اس خابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو''۔

تجدید کیدها الفضول: کسی پرانے زمانے میں ملک عرب کے بعض شخصوں نے ل کر آپس میں میں جہد کیا تھا کہ بمیشہ مظلوم کی طرف داری اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اس جماعت میں جس قدراشخاص شامل تھے۔ اتفا قا ان سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھاای لیے ان کے اس عبد کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے لگے۔ یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آجا تا تھا۔ حرب فجار کے بعد آنخضرت قابلة کے بچاز پیر رہا ہم بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہموئی کہ اس تحریک و پھر از سرفوتازہ کیا جائے۔ چنانچ بعض اشخاص نے عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کرفتم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ او رمظلوم کی مدد کریں گے۔ اس فتم میں آن محضرت قابلة بن ہوائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ او رمظلوم کی مدد کریں گے۔ اس فتم میں آنے میں اور تجو دار لوگوں کو ملک کی بدامنی مسافروں کے لئے ضعفوں آنے ہوں پر زبردستوں کے امیروں اور تبحہ دار لوگوں کو ملک کی بدامنی مسافروں کے لئے ضعفوں اور تبوی بول پر زبردستوں کے امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما کران سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہوگئی جس میں بنو ہاشم بنوع بدالمطلب 'بنواسد' بنوز ہرہ 'بنوتھیم شامل لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہوگئی جس میں بنو ہاشم 'بنوعبدالمطلب' بنواسد' بنوز ہرہ 'بنوتھیم شامل

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔ ۸۳ ۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہوئے گراس انجمن کے ہرایک مجبر کو بیا قرار کرتا پڑتا تھا کہ(۱) ہم ملک ہے بدامنی دور کریں گے(۲) مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے۔(۲) زبردستوں کوظلم کرنے مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے۔(۲) زبردستوں کوظلم کرنے سے روکیس گے۔ اس انجمن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زبانہ نبوت میں بھی آ پہنچنے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدہ کے نام ہے مجھ کو بلائے اور مدد طلب کرنے قبل میں اس کا جواب دوں گا۔

قبائل قریش میں آب کا حاکم مقرر ہونا: خانہ کعبد میں کی بداحتیاطی کے سب آگ لگ منی تھی جس کے صدمہ سے دیواری بھی جا بجاشق ہوگئ تھیں قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کومنہدم کر کے پھراز سرنونتمبر کیا جائے۔اس رائے پر تو سب کا اتفاق ہو گیالیکن کھڑی ہوئی عمارت کومنہدم كرنے پركوئى آ مادہ نہ ہوتا تھااورسب ڈرتے تھے۔آ خرسر داران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کوشروع کردیا' پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہوگئے۔ای زمانہ میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کرنا کارہ ہو گیا تھا۔اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے ایے معتمد آ دمیوں کو بھیج کراس جہاز کی لکڑی خرید لی اور کارآ مدلکڑیاں اونٹوں پرلا دکر مکہ میں لے آئے۔ بیلکڑی خانہ کعبہ کی حجت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے جب تغمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچ تو پھر تقمیر شروع کردی۔ چونکہ حصت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی اس لیے خانہ کعبہ کو ابرا ہیمی بنیادوں پر پورائقمیرنہیں کیا بلکہ ایک طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دی۔اب تقبیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ جمراسودرکھا جائے۔قبائل قریش میں ایک سخت فساداور جنگ عظیم کے سامان پیدا ہو گئے۔ بیہ جھٹڑااس بات پر ہوا کہ ہرایک قبیلہء کا سردار پہ جا ہتا تھا کہ جمراسود کو میں اپنے ہاتھ سے رکھوں۔ قبائل میں ایک دوسرے کےخلاف ضد پیدا ہوگئی اور ہرطرف سے تلواریں تھنچ گئیں۔ بنوعبدالدار مرنے اور مارنے پرفتم کھا بیٹھے اس جھٹڑے میں پانچ روز تک تغمیر کا کام بندرہائ آ خرقبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اورا یک مجلس منعقد ہوگئی۔اس مجلس میں ابوامیہ بن مغیرہ نے تبویز پیش کی کہ جو مخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے ای کو تھم مقرر کیا جائے وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضا مند ہو جائیں۔لوگوں نے نگاہ اٹھا کر جود یکھا تو آنخضرت تلفظ واخل ہورہے تھے۔سب نے آپ تلفظ کو د میصنے بی ' الامین الامین کیار ااور کہا کہ آ پیلیست کے فیصلہ پرہم رضامند ہیں۔ آ پیلیست استجلس میں داخل ہوئے تو سب نے معاملہ کوآ پیلیسے کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آ پیلیسے جس کے حق میں عابیں فیصلہ کردیں۔ہم آپ لیکھ کے ہر فیصلہ پر رضامند ہیں۔ بیذراسو چنے اورغور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا جا ہتا تھا اور خون ہے بھرے ہوئی پیالے میں انگلیاں ڈال

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسس ڈال کراس زمانے کی رہم کے موافق مرنے مارنے پرشدید وغلیظ فتمیں کھا چکے تھے اس عزت وشرف کے معاملہ کوآ تخضرت علی ہے کے سپر دکرنے میں سب مطمئن ہیں جودلیل اس امری ہے کہ آ ہے تھے ک دیانت اورمنصف مزاجی پرسب ایمان لائے ہوئے تھے۔آپیلی نے معاملہ ہے آگاہ ہوکرای وقت ذرای در میں جھڑے کوختم کر دیا اور تمام ...... بوڑ ھے اور تجربہ کارسر داران قریش آپ کی ذہانت' قوت فیصلہ اورمنصف مزاجی کو دیکھ کر جیران رہ گئے اور سب نے بالا تفاق احسنت ومرحبا کی صدائیں بلندکیں۔آ یہ اللہ نے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک جا در بچھائی اس پراسودا ہے ہاتھ ہے رکھ دیا پھر ہرایک قبیلے کے سردار ہے کہا کہ جا در کے کنارے کو پکڑلو۔ چنانچے تمام سرداران قریش نے مل کر اس جا در کے کنارے جاروں طرف ہے بکڑ کر پھر کواٹھایا۔ جب پھراس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا تو آ پینائے نے جا در ہے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا۔ کسی کوکوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب آپس میں رضامندر ہے۔اس واقعہ میں (۱) عتبہ بن رہید بن عبرتش (۲) اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزيٰ (۳) ابوحذیفه بن مغیره بن عمر بن مخزوم اور (۴) قیس بن عدی اسهمی حیار شخص بهت پیش پیش تصاور کسی طرح دوسرے کے حق میں معاملہ کو چھوڑ نانہ جا ہے تھے۔اس فیصلہ سے یہ جاروں بہت خوش اورمسرور تنے۔اگر ملک عرب میں یہ جنگ جھڑ جاتی تو یقیناً یہتمام ان لڑا ئیوں سے زیادہ ہیب ناک اور بناہ کن جنگ ثابت ہوتی جواب تک تک زمانہ جاہلیت میں ہو چکی تھیں ۔جس زمانہ میں آ پے پاپھنچ نے اس جراسودوالے جھڑے کا فیصلہ کیا ہے آ ہے جاتھ کی عمر ۳۵ سال کی تھی۔ غريبول كى كفالت: آپينائية كى عزت اور قبوليت مكه ميں غالبًا سب پر فائق تھى \_كوئى آ پیلیسته کادشمن نه تفا\_آ پیلیسته نے محبت کرنے والے اور آ پیلیسته کوعزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔آپ فیصلے کی دانائی' خوش اطواری' راست کر داری اور دیانت وامانت کا تمام ملک میں چر چا

عربیوں کی گفالت: آپ آپ آگا کے کا میں ما الباسب پر فائق کی عزت اور قبولیت کہ میں غالباسب پر فائق کی ۔ کوئی آپ آپ آپ کا دشن نہ تھا۔ آپ آپ آپ آپ کا دشن نہ تھا۔ آپ آپ آپ کا دشن نہ تھا۔ آپ آپ آپ کا دارا کی دارا کی دارا کی دارا کی نہ کا میں چرچا ہوں اطواری راست کرداری اور دیانت وامانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔ تجارت آپ آپ آپ کا بیٹے تھا اور خدیجة الکبری کی سے شادی کرنے کے بعد آپ فارغ البالی سے فارنگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبط کے ایام تھے آپ آپ آپ گابوطالب عیال دارآ دی تھے ان کی عزت وعظمت بزرگ خاندان اور سردار بن ہائم ہونے کے سبب بہت تھی مگر افلاس ویکی کے ساتھ ان کی گر راوقات ہوتی تھی۔ آپ خضرت آپ کے لئے ابوطالب کی عسرت ویکی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے بچا کر راوقات ہوتی تھی۔ آپ کو این قبل فی کے کہا کہ آج کی گی گوا کا زمانہ ہے اور ابوطالب کا کبیہ بڑا ہے۔ مناسب سے ہاس بن عبد المطلب کے گھر لے آپ کی اور دونوں ابوطالب کی خدمت میں پنچاور جا گا ہو جا گا ہو جا ہا کہ تو ہوں کو این کی اور دونوں ابوطالب کی خدمت میں پنچاور جا تی خواہش بیان کی۔ ابوطالب نے کہا کہ قبل کو قبرے یاس رہنے دواور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش بیان کی۔ ابوطالب نے کہا کہ قبل کو قبرے یاس رہنے دواور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش بیان کی۔ ابوطالب نے کہا کہ قبل کو قبرے یاس رہنے دواور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش بیان کی۔ ابوطالب نے کہا کہ قبل کو قبرے یاس رہنے دواور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش بیان کی۔ ابوطالب نے کہا کہ قبل کو قبرے یاس رہنے دواور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش بیان کی۔ ابوطالب نے کہا کہ قبل کو قبر سے یاس رہنے دواور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۸۵ \_\_\_\_\_ ۸۵ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجب آبادی ہے۔ تو لے جاؤ۔ چنانچ جعفر بن ابوطالب کو تو عباس بن عبدالمطلب شاہ اپنے گھر لے گئے اور علی بن ابی طالب شاہ کو آئے گئے اور علی بن ابی طالب شاہ کو آئے گھر لے آئے۔ یہ واقعہ ای سال کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی یعنی آئے خضرت علی ہے کی عمر پانچ سال کے قریب تھی گریتھیر کعبہ کے آئے خضرت علی شاہ کی عمر پانچ سال کے قریب تھی گریتھیر کعبہ کے بعد کے واقعہ سے پہلے کا ہے۔

زید بن حارث اسے آ ہے ایک کی محبت: حضرت خدیجة الکبری کے بینے علیم بن حزام کہیں ہے ایک غلام خرید کرلائے تھے۔انہوں نے وہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہۃ الکمرٰ ی کھی کی نذركيا۔ خدیجة الكبرى الله نے اس غلام كوآ تخضرت عليك كى نذركيا۔ يہى غلام زيد بن حارث الله تھے۔ بدور حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑے تھے۔ کسی لوٹ مار میں قید ہوکر اور غلام بنا کر فروخت کر دیئے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زید بھائے کے باپ حارث اوران کے بچھا کعب کو پہتہ چلا کہ زید بھا مکہ میں کسی مخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ ﴿ وَ وَنُولَ مَلَّهِ مِيلٌ آئے اور آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عاجز انہ درخواست پیش کی کہ زید کوآ زاد کر کے ہمارے سپر دکرد بیجئے ۔ آپ ایک نے نوراً ان کی درخواست منظور فرمالی اورکہا کہ اگر زیدتمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ چنانچے زید اللہ الے گئے۔ آپ اللہ نے زید اس کہا کہ ان دونوں شخصوں کوتم يجيانة موكون ميں؟ زيد الله نے كها كال! يدمير الداور چيا بيں - آ پيان نے فرمايا كه يتم كو لینے آئے ہیں۔میری طرف ہےتم کو اجازت ہے کہ ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید ﷺ نے کہا' میں تو آ پیلیسے کوچھوڑ کر ہرگز جانانہیں جا ہتا۔زیدھے کے باپ حارث نے خفا ہو کرزید ﷺ ہے کہا کہ غلامی كوآ زادى پرترجي ويتا ہے؟ زيد الله نے كہا كال! ميں نے محمد اللہ ميں وہ بات ديكھى ہے كہ ميں اپنے باپ اور تمام کا ئنات کو بھی ان پرتر جے نہیں دے سکتا۔ آنخضرت میں فیصلے زید ﷺ کا یہ جواب س کرا تھے اور زید کو ہمراہ لے کرفورا خانہ کعبہ میں گئے اور بلندآ واز سے فرمایا کہ لوگو! گواہ رہو کہ آج سے زید کھے،کو آ زاد کرتااورا پنابیٹا بنا تا ہوں بیمیراوارث ہوگااور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زیر کے باپ اور چیا دونوں اس کیفیت کود مکھ کرخوش ہو گئے اور زید ﷺ کو آنخضرت علیہ کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔اس روز ے زید بچائے زید بن حارث کے زید بن محملی کے تام ہے بکارے جانے لگے۔ مگر آتخضرت اللہ پر بجرت کے بعد جب بیتکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں تو زید ﷺ کو پھرزید بن حارث ﷺ کے تام ہے بکار نے لگے گرآ مخضرت میں کے کہ وشفقت زید ﷺ کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی اس میں اوراضا فہ ہوتا رہا۔اس واقعہ ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ تیافی کے اخلاق وخصائل کس 

تاريخ اسلام (جلداول) ممد توجد الى الله: آپيلين كامربتس يا تينتيس سال كى موگى كه آپكوتوجدا لى الله اورخلوت كزين كا شوق برها - آپنایشه کوایک روشی اور چیک می نظر آیا کرتی تھی اور آپنایشه اس روشی کو دیکھ کر مسرور ہوا کرتے تھے۔اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی۔عرب کی مشر کانہ مراسم سے آ یکافیت کو ہمیشہ سے نفرت تھی۔ایک دفعہ مکہ کے بعض مشرکوں نے کسی جلسہ میں آ پہلیک کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔آپٹلیٹے نے وہ کھانا زید بن عمروکی طرف سرکادیا۔ انہوں نے بھی وہ کھانانہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ وہی زید بن عمرو بن نفیل ہیں جن کا اوپر مذکور ہو چکا ہے جو حضرت عمر فاروقﷺ کے چیاتھے۔آپ ایک طوت اور تنہائی کی ساعات میں قدرت الہیہ پرغور وفکر کیا کرتے تھے اور تحمید و تقدیس اللی میں اکثر مصروف رہتے۔شرک اور مشر کانہ کاموں ہے آ پیلی بالکل محفوظ و مجتنب رہے۔ جوں جوں آپ کی عمر جالیس سال کے قریب ہوتی گئی تنہائی اورخلوت نشینی بردھتی گئی۔ اکثر آپ ایستی ستوادر پانی اپنے ہمراہ لے کرغارحرامیں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکرانہی میں مشغول ہوجاتے ۔ جب ستواور پانی ختم ہوجا تا تو گھرے آ کریہی سامان اور لے جاتے اور پھر جا کرعبادت اکہی میںمصروف ہو جاتے ۔غارحرا کوہ حرا (جس کوآج کل جبل نور کہتے ہیں ) میں ایک غارتھا۔ مکہ سے تین میل کے فاصلے پرمنیٰ کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔اس غار کا طول جار گز اورعرض پونے دوگز تھا۔اس حالت میں آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے او جو پچھ جسج کو ہونے اور بیش آنے والے واقعات ہوتے تھے وہ سب آپیلیٹ کورات میں نظر آجاتے تھے۔سات برس کا ز مانه ای شوق عبادت اور توجه الی الله میں گزرا \_ مگر آخری چھ مہینے میں گویا آپ علی ہمہ تن عبادت الہٰی اور غارحرا کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے اور اس چھے مہینے میں رویائے صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جارى رہا۔

## طلوعشش

(ما انبابقاری )اس نے پھرآ سِتالِقَه کو پکڑ کرزور سے بھنجا 'پھرچھوڑ دیااورکہا (اقراء) آ سِتالِقَة نے پھروہی جواب دیا (ماانابقاری) فرشتہ نے پھرتیسری مرتبہ آپ ایکھیے کوز درہے بھینجااور پھرچھوڑ کر کہا (اِقُواء بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ حَلَقَ ١ الْإِنْسَانَ مَنْ عَلَق ٥ وَوَبُّكَ ٱلاكرُمُ٥ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 0 عَلَّمَ الْانْسَانَ مَالُمُ يَعْلَمُ 0) ( يُرْ النِّ رب كنام ع بس في مرشى و پیدا کیااورانسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھاور تیرارب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ ے علم سکھایا۔انسان کووہ کچھ سکھایا جووہ جانتانہیں تھا) یہ کہہ کرفرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ علی ہے وہاں ہے خوفز دہ حالت میں گھرتشریف لائے اورخد یجة الکبری اسے کہا کہ' زملونہی زملونی ''مجھے کمبل اوڑھاؤ' حضرت خدیجۃ الکبری ﷺ نے آ پیلینے کو کمبل اوڑ ھادیاا ور وہ بھی گھرائیں کہ یہ کی بات ہے۔ جب تھوڑی در کے بعد آپ میں کو کہے سکون ہوا تو آپ میں نے تمام کیفیت حضرت خدیجة الكبرى الكرى الركباك (لقد خشيت على نفسى) (مجھے توائي جان كاخوف ہوگيا ہے)۔ خدیجه الله کاریکی الفاظ: حفرت خدیجه نے جواب میں فرمایا کہ (کےلا ابشر فواللُّه لا يحزنك اللُّه ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب العدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ) نهين نبين آپ كوخش موتا جاہے واللہ اللہ آ پھیلے کو بھی رسوانہیں کرے گا کیونکہ آ پھیلیے ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ کج بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہین ہے اور آ پیلیسته میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جولوگوں میں نہیں پائی جاتمیں اور آ پیلیسته مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کا موں کی وجہ ہے اگر کسی پر کوئی مصیبت آجائے تو آپ تافیتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں)۔اس تعلی وشفی دینے کے بعد حضرت خدیجہ ﷺ کواپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔آپ ایکا نے درقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ورقہ نے س کر پیرکہا کہ بیون ناموس اکبرہے جوموٹ پراتر اٹھا۔ کاش میں جوان ہوتا اوراس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ علیہ کو نکال دے گی۔رسول الٹھیں کے یو چھا' (اومخر جونی) ( کیا قوم مجھے نکال دے گی؟) ورقہ بن نوفل بولے ہاں! دنیا میں کوئی رسول آیا اس نے تو حید کی تعلیم پیش کی ۔اس کے ساتھ عداؤت و دشمنی کابرتاؤ ابتدا میں ہوا ہے۔اس کے بعد آپ بدستور غارحرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چندروز تک آپ اللغ پر کوئی وی نازل نہ ہوئی اس کوز مانہ فتو ہ کہتے ہیں۔ آخرایک روز آپ ایک عار حراے مکان کوتشریف لارے سے کہ آپ ایک نے پھراس فرشتہ کودیکھا' آپ ملط اس کودیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑااوڑھ کرلیٹ گئے کہ آپ ملط کے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۸۸ \_\_\_\_ ۸۸ میں یہ پرجلال آ واز آئی (ینا تُھا الْسُمَدَ شِوْ فُمْ فَانْبِذِرُ وَرَبُّکَ فَکَبِرُ وَثِیَابِکَ فَطَهِرُ کَامُول مِیں یہ پرجلال آ واز آئی (ینا تُھا الْسُمَدَ شِوْ فُمْ فَانْبِذِرُ وَرَبُّکَ فَکَبِرُ وَثِیَابِکَ فَطَهِرُ وَالورایِ ربکی والو بُول کوعذاب البی ہے ڈرااورایے ربکی برائی وکر یاک دامنی اختیار کراورنجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیاکر)۔اس کے بعد وقی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک روز جرائیل امین الطفی آ تخضرت تعلیق کو وامن کوہ میں لائے۔ آپ علی ہے کے سامنے خودوضو کیا۔ آتخضرت علی ہے کی ای طرح وضو کیا ' پھر جرائیل امین الطفی ای طرح وضو کیا ' پھر جرائیل امین الطفی ای طرح وضو کیا ' پھر جرائیل امین الطفی ای طرح وضو کیا ' پھر جرائیل امین الطفی ایک طرح وضو کیا ' پھر جرائیل امین الطفی ایک طرح وضو کیا ۔ آتخضرت تعلیق نے بھی ای طرح وضو کیا ' پھر جرائیل امین الظی ایک ایک ایک طرح وضو کیا ' پھر جرائیل امین الظی کے نماز پڑھائی ۔

نبلغ اسلام: آپیلی نتیلی توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کردیا۔لوگوں کوشرک سے بازر کھنے اور تو حیدالی کی طرف بلانے کا کام اول آپ تاہیے نے اپنے گھر ہی ہے شروع کیا۔ حضرت خدیجة الکبری ﷺ سب سے پہلے آپ ایسان لائیں۔حضرت علی بن ابوطالب اورحضرت زید بن حارثﷺ بھی پہلے ہی دن آ پیلیٹ پرایمان لے آئے۔ بیسب آ پیلیٹ کے گھر کے آ دی تھے۔ حضرت ابوبكر بن ابی قحافہ اللہ جھی جوآ پیلیٹ کے دوست سے پہلے ہی دن آ پیلیٹ پر ایمان لے آئے۔ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ نافشہ کی بیوی ایک آپ نافشہ کے چھازاد بھائی ایک آپ ایک آپ ایک زاد کردہ غلام ایک آپ ایک کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہرے کہ یہ سب کے سب آ پیلیسے کے اخلاق و خصائل ہے بخو بی واقف تصاور آ پیلیسے کی زندگی کا کوئی بھی پہلوان سے پوشیدہ ومجوب نہیں تھا۔ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آ پیلونٹ کی صدافت وراست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔آپ ایٹ نے ابتداء 'اپن تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموثی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بمر صديق ﷺ نے خدمات نماياں انجام ديں حضرت ابو برصديق ﷺ كارسوخ اور حلقہ احباب قريش مكه میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے حضرت عثمان ﷺ بن عفان مصرت طلحہ بن عبیدالله ، حضرت سعد بن الى و قاص ﷺ مضرت عبدالرحمن ﷺ بن عوف مضرت زبير ﷺ بن العوام وغير ه ايمان لائے۔ پھر حضرت ابوعبیدہ ﷺ بن الجراح ، حضرت ابوسلمہ ﷺ عبدالاسد بن ہلال حضرت عثمان ﷺ بن مظعون ٔ حضرت قدامه ﷺ بن مظعون ٔ حضرت سعید ﷺ بن زید ٔ حضرت فاطمه ﷺ بمشیره حضرت عمر ﷺ بن الخطاب زوجہ حضرت سعیدہ ﷺ بھی دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ان حضرات کے بعد حضرت سعد بن الی وقاص علی کے بھائی حضرت عمیر الله عندالله بن مسعود الله عضرت جعفر الله بن ابوطالب وغیرہ ایمان لائے اورمسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوگئی جس میں عورت 'مرد' جوان' بوڑ ھے اور بچے سب شامل تھے۔مشر کین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کرنماز

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
ادا کیا کرتے تھے۔ تین سال تک اسلام کی بلیخ ای طرے چیکے چیکے ہوتی رہی اورلوگ رفتہ رفتہ شرک اور
بت پرتی ہے بیزار ہوکراسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس تین سال کے عرصہ میں قریش کی ہرمجل اور
ہرایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خودا پنے اسلام کا اعلان نہیں
کرتے تھے۔ لہذا بہت ہے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کاعلم نہ ہوتا تھا۔
قریش ابتداء اس تحریک اسلام کو پچھزیادہ اہم اور خطر تاک نہیں سجھتے تھے۔ لہذا ہسنو' استہزاء اور زبانی قریش ابتداء اس تحریک اسلام کو پچھزیادہ اجموعی تو م کی قوم در پے استیصال نہیں ہوئی تھی۔ قریش میں بعض طور پرایذ ارسانی کرتے تھے۔ بہدشیت مجموعی تو م کی قوم در پے استیصال نہیں ہوئی تھی۔ قریش میں بعض بعض ایسے شرارت پیشاوگ تھے کہ وہ قابو پاکر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص کے نان کا مقابلہ کیا اور ایک کا فرحضرت سعد کی تکوار سے زخی ہوا۔ یہ سب سے سعد بن وقاص کے نان کا مقابلہ کیا اور ایک کا فرحضرت سعد کی تکوار سے زخی ہوا۔ یہ سب سے کہوں تھی جوالٹہ کی راہ میں چلی۔

ایک مرتبہ آنخضرت کی اور حضرت علی کی کھائی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفا قا ابوطالب اس طرف آنکے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ آلی نماز ختم کر چکتو بوجا کہ یہ کیا نذہب ہے جوتم نے اختیار کیا ہے؟ آنخضرت آلی نے نہا یہ دین ابرا جسی ہے ساتھ ہی ابوطالب ہے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کرلیں۔ ابوطالب نے کہا میں تو اپنے باپ دادا کا نذہب نہیں چھوڑ وں گالیکن حضرت علی کے کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ بیٹا! تم محمد الیف کا ساتھ نہ چھوڑ نا 'مجھ کو بیس ہے کہ محمد الیف کا ساتھ نہ چھوڑ نا 'مجھ کو لیس ہے کہ محمد الیف کے سواکسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے ۔غرضی ای طرح نزول وتی سے لیکر تین سال تک اسلام کی تبلیغ خاموثی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعیدرو میں گئے تھنچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی اور سعیدرو میں گئے تھنچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی اور سعیدرو میں گئے تھنچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔

یہ من کرسب خاموش تھے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی ﷺ اس المے اور انہوں نے کہا کہ''اگر چہ میں کمز وراورسب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ تلفظہ کا ساتھ دوں گا''۔ یہ من کر سب بنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیئے۔

اعلا نہ سے پہلے: اب تخصرت اللہ نے عام طور پر اوگوں کوتو حید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور ای زمانہ ہے آپ کا خور اللہ کی کر در قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں بین میلوں بین میلوں بین بازاروں بین نشست گاہوں بیں اور اوگوں کے گھر جا جا کر آپ اللہ تو حید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی بوجا ہے لوگوں کوئے خوبات سے درائ قاربازی دروغ گوئی خیانت پوری ڈاکہ زنی وغیرہ ردائل ہے لوگوں کورو کتے ۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔ این اور اپنے آباء واجداد کے خدا ہب اور طریق کمل کی خدمت مناان کے لیے آسان کا مند تھا۔ ان لوگوں بین غلام اور آتا کا امتیاز بھی ایک ضروری چرتھی۔ اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آتا کو ایک بی صف بیس جگہ و بتا تھا نہ مساوات بھی ان کو اراز تھی۔ قریش اور ان ان بتوں کی وجہ ہے تھی ہوتیام ملک عرب بین سمام تھی وہ ان بتوں کی وجہ ہے تھی ہوتیام ملک عرب بین سمام تھی وہ تھے۔ اسلام بت پرتی کا ایڈ بیا ان کو اراز تھی۔ جس کا بدی ہو ان کو اراز تھی۔ جس کا بدی ہو ان کو اراز بین کر سے تھے کہ وہ آئے کو رسول اور نبی بان کر اور کو تی ہو تھی کو رسول اور نبیل کر سے تھے کہ وہ آئے کو جوائی گوروں اور آبیل کر ان کو تو ان کو تھی کو رسول اور نبیل کر ان کو تھا نبی گر دن پر کھیں۔ قریش کو اراز نبیل کر سے تھے کہ وہ آئے کو جوائی گوروں کو بی بان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس علائے بی اظاعت کا بوجھا پی گر دن پر رکھیں۔ قریش کو الفت کے اکثر قبائل بنو ہا تھی دیہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت کے اکثر قبائل بنو ہا تھی میں ان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس علائے تبلغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت تھے کہ ایک جریف اور دیشن کا لفت

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_ 9 و مید آبادی تاریخ اسلام کی بیعلانیک شکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور شور سے شروع ہوگئ تھی۔ خوب زور شور سے شروع ہوگئ تھی۔

میملی درس گاہ: ای زمانے میں آنخضرت اللہ نے دامن کوہ صفامیں ارتم بن ارتم کے مکان کوبطور اسلامی درس گاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ ای مکان میں ہر نیا داخل ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم ہے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر دفت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ آنخضرت اللہ اس وارارتم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور بہیں مل کرسب نماز اداکر نے تھے۔ تین سال یعنی نبوت کے چھے سال تک آپ سلمان ہوئے ان آپ سلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول اسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ وارارتم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں کا مرتبہ بھی اول اسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ وارارتم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں حضرت عمر فاروق کی آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پینجی اور دارارتم سے باہرنکل آئی۔ قریش نے جب آنخضرت تعلیقہ اور ان کی جماعت کا استیصال ضروری سمجھا تو ایڈارسانی اور تکلیف دہی کے نے طریقے اختیار کئے۔

قر کیش کی مخالفت: ایمان لانے اور سلمان ہوجانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جواپنے قبیلہ کا زوراور رشتہ داروں کی جماعت ندر کھنے کے سبب بہت ہی کمزور سجھتے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کواسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شردع کی گئیں۔ جولوگ سی قبیلہ سے تعلق ر کھتے تھےاوران کو عام لوگوں کا ایڈ اپنجا ٹا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلہ والے حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ان کے رشتہ داروں کوآ مادہ کیا گیا کہ وہ خودا پے مسلمان ہوجانے والے رشتہ دار کوسزا وایذادے کرمرتد بنائیں۔مسلمانوں کائمسخراڑانے اوران کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کواسلام میں داخل ہونے کی جرأت ندر ب\_ادھرآ تخضرت علی نے اسلام کی علانیہ بلیغ شروع کی۔ادھرقریش نے پوری سرگری کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔حضرت بلال عظمامیدین خلف کے غلام تھے۔ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کوشم سم کی تکلیفیں وی شروع كيں۔ گرم ريت پرلٹا كر چھاتى كے اوپر گرم پھر ركھ ديا جاتا۔ مشكيس باندھ كركوڑوں سے پيٹا جاتا۔ بھوكا رکھاجاتا' گلے میں ری باندھ کرلڑکوں کے سپر دکیاجاتا وہ شہر کمہ کے گلی کو چوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لئے لئے پھرتے اور مارتی پٹتے تھے۔ان تمام ایذ ارسانیوں کوحضرت بلال پر داشت کرتے اور احداحد كانعره لكائے جاتے تھے۔حضرت عمار اللہ اپنے والدیاس بھاور اپنی والدہ سمیہ کے جمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ابوجہل ان کو گونا گول عذاب پہنچا تا تھا۔حضرت سمیہ ﷺکو ظالم ابوجہل نے نہانیت بدردی سے نیزہ ماکر شہید کردیا تھا۔حضرت زبیر کھی وابوجہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں جن کو ایسی الی تحت و شدید سزا کیں دی گئیں کہ ان کے کردیا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیال تھیں جن کو ایسی الی خت و شدید سزا کیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کے رو نگٹے گھڑ ہے ہوتے ہیں۔ گراسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ شگدل کی کو بھی مرتد بنانے ہیں کامیاب نہ ہوئے۔ حضرت عثان پی بنان عقان پی قبیلہ بنوامیہ کے ایک امیر آ دئی سے مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے پچاان کورسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قیم قیم کی جسمانی ایڈ اکمیں پہنچا کی میں دھواں دیا گرا تھی ہوئے میں دھواں دیا گرتا ہی ہیں ایڈ اکمیں پہنچا کی میں دھواں دیا گرتا ہی ہیں دھواں دیا گرتا ہی میں دھواں دیا گرتا ہی ہوئے میں کرکے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مارڈ التے مگر حصرت عباس بن عبدالمطلب پی نے قریش کو یہ کہ کرروکا اس محض کا قبیلہ بنو غفار تبہار ہے تجارتی قافلوں کے راستہ میں عبدالمطلب پی نے قریش کو یہ کہ کرروکا اس محض کا قبیلہ بنو غفار تبہار ہے تجارتی قافلوں کے راستہ میں مارتے مارتے دور تبین پر بچھا کران کو ان انگاروں پر چت لٹا دیا۔ اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ مارتے میں ان کی کہ کروٹ نہ بدل سیس ۔ ان کی کمرک تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ پھلوگائے ہوئی کہ کروٹ نہ بدل سیس ۔ ان کی کمرک تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ پھلوگائے ہوئی الگہ بین کروٹ نہ بدل سیس ۔ ان کی کمرک تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ پھلوگائے ہوئی الگہ ہوئی اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی کیا اور طبتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی کہ اور طبتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی

آ مخصر تالیق کے ساتھ گستا خیاں: آ مخصر تالیق ایک مرتبہ فاند کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ پیالی کے گلے میں چاورڈال کراس قدرا پیشا کہ آ پیالی کادم رکنے لگا۔ حضرت ابو بکرصد بن کوخیر ہوئی تو آ پ دوڑے ہوئے آئے۔ آ پیالی کواس کے شرت بچایا اور قریش سے خاطب ہو کر کہا کہ (اتبقت لون رجلا ان یقول رہی اللہ )'' کیاتم ایک شخص کواس لیا گر تے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے؟'' کفار نے آ مخصرت اللہ کوئی وڈ ویا مگر حضرت اللہ کوئی سے کہا کہ کو اس اللہ کوئی اور کو جوڑ وہ یا مگر حضرت اللہ کوئی سے بیش آ تا چاہا۔ حضرت حارث بن ابی ہالہ کو خبر ہوئی تو دوڑ ہوئی آ تا چاہا۔ حضرت حارث بن ابی ہالہ کو خبر ہوئی تو دوڑ ہو ہو کے وہی شہید کر آ پیالی کو خبر ہوئی تو دوڑ ہو ہو کہ دیا گر آ پیالی کو بر وہی دوڑ ہو کہ کو وہی شہید کر است میں جہاں ہے آ پا کہ خسرت مالی ہو گئے۔ ایک مرتبہ دیا گئی ہو ان بیٹھے تھے۔ ابوجہل نے کہا کہ فلال مقام رات کے وقت گزر نے والے ہوتے کا نے بچھاد کے جاتے کہ آپ کو اذبت پنچے۔ ایک مرتبہ آ مخضرت مالی نے کہا کہ فلال مقام پر اونٹ ذرج ہوا ہوا کہ اور کی کہا کہ فلال مقام پر اونٹ ذرج ہوا ہوا ہوا کہ اور کی کہا کہ فلال مقام پر اونٹ ذرج ہوا ہوا کہ اور کی کہا کہ فلال مقام پر اونٹ ذرج ہوا ہوا ہوا کہ اس کو ان میا کہا کہ فلال مقام پر اونٹ ذرج ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کو کہ اس کو ان کہا کہ فلال مقام پر اونٹ ذرج ہوا ہوا ہوا کہ اس کو ان کی اور کی اس کو ان کا کہ ان کو ن اس کو ان کو کہ کو کہ کو کہ کا کہا کہ فلال مقام پر اونٹ ذرج ہوا ہوا ہوا کہ کو کہ اس کو ان کی اور کی اس کو ان کی اور کی اس کو ان کر لاے اور کھی ان کی اور کو ڈال

تاریخ اسلام (جلد اول) سر سر سال معیط الحااوروه اوجهر کی الحالایا۔ جب آپ آلی سیدہ میں گئو آپ آپ آلی کی دے۔ یہ من کرعقبہ بن ابی معیط الحااوروه اوجهر کی الحالایا۔ جب آپ آلی سیدہ میں گئو آپ آپ آلی کی است پر رکھ دی۔ آپ تخضرت آلی کو تو توجہ الی اللہ میں خبر بھی نہ ہوئی گر کفار بانی کے مارے ٹوٹے جاتے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے تھیں ہی وہاں موجود سے گر کفار کا جوم دکھے کران کو پھے جراًت نہ ہوئی۔ اتفا قاحضرت فاطمہ زہرا ہی جو بی تھیں اگئیں اورانہوں نے آگے بڑھ کر باپ کی پشت پر سے اوجھڑی کو پر سے سرکا یا اور کفار کو بھی برا بھلا کہا۔ آئی ضرت آلی ہے کہ مکان پر پھر پھینے جاتے سے ۔ گندگی وغیرہ بھی آپ سی کا اور کفار کو بھی برا بھلا کہا۔ آئی ضرت آلی ہے کہ مکان پر پھر پھینے جاتے سے ۔ گندگی وغیرہ بھی آپ سی کا حق اداکر رہے ہوں ۔ ایک مرتبہ آپ تھی ہے خرص کفار مکہ نے آئی خضرت آلی ہے کہ کو بات کے ساتھ است کی کا حق اداکر رہے ہوں کہ وہ بہنی نے اور آپ آلی ہے کہ کا میں رکاوٹیس پیدا کرنے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی ۔ ادھر آئی خضرت آلی ہی بہنی نے اور آپ آلی ہے کہا میں رکاوٹیس پیدا کرنے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی ۔ ادھر آئی خضرت آلی ہی بھر انہیں ہوا تو انہوں کی ۔ ادھر آئی خضرت آلی ہی بھر انہیں ہوا تو انہوں نے جب قریش کواس امر کا لیقین ہوگیا کہ ہاری کوششوں سے کوئی حسب منشان تیجہ پیدائیس ہوا تو انہوں نے جب قریش کوار اور ایم بلوا ختیار کیا۔

عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو آنخضرت اللہ نے جوابا سورہ کم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی۔جس میں آپ اللہ اس آیت پر پہنچ کہ (فَانُ اعْرَضُوا فَقُلُ اَنْدَرُ تُکُمُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ قَمُودُ )

تو عتبہ کا رنگ فق ہو گیا اور اس نے آنخضرت اللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ ہوکۂ پھر آپ اللہ کہ نہ کہ اور جدہ سے فارغ ہوکر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا؟ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آکر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس مخص کواس کے حال پر چھوڑ دواور تم بالکل غیر جانبدار ہوجاؤ۔ اگریہ ملک عرب پر غالب ہوگیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اس کی کامیا بی تمہاری کامیا بی ہوگی اور ہوجاؤ۔ اگریہ ملک عرب پر غالب ہوگیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اس کی کامیا بی تمہاری کامیا بی ہوگی اور

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد اگریہ تباہ ہو گیا تو تم ستے چھوٹ جاؤ گے۔ بین کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد الفیلید نے تم پر جاد و کردیا ہے۔ عتب نے کہا جو تمہاراجی جا ہے کرواور کہؤیس نے اپنی رائے کا اظہار کردیا ہے۔ ابوطالب كى خدمت ميں قريش كا وفد: جب عتبه كى كوشش نا كام ثابت ہوئى توعتب شيبهٔ ابولیختری ٔ اسودُ ولیدُ ابوجهل وغیره اشخاص کا ایک وفد ابوطالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کهتمهارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے ہے بازنہیں آنا چاہتا 'تم اس کو سمجھا و اوراس حرکت ہے بازر کھو۔ ابوطالب نے اس وفد کومعقول جواب دیئے اور ان کو توجہ دلائی کہتم لوگ بھی ایذ ارسانیوں میں حد سے بڑھے جاتے ہو۔اس روز توبیلوگ ابوطالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے کیکن دوسرے روزمشورہ کر کے پھر ينج ان كآن يرابوطالب في الخضرة عليه كواي مكان بران كسام بلوايا اورآ پيليك کے مواجہ میں گفتگوشروع ہوگئی۔قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آ پیلیسے کے سامنے پھر پیش کیں جواس سے پہلے عقبہ تنہا حاضر ہوکر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہا ہے محد (علیہ ) ہم نے آ ہے اللہ کواں وقت بعض ضروری ہاتوں کے لیے بلوایا ہے۔والٹدکو کی شخص اپنی قوم پراتنی مشکلات نہیں لا یا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگرتم اپنے اس نئے دین کے ذریعہ مال و دولت جمع كرنا جاہتے ہوتو ہم اتنا مال جمع كئے ديتے ہيں كدكى دوسرے كے ياس ند فكے۔اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کواپنا سردار تسلیم کئے لیتے ہیں۔اگر حکومت وسلطنت کی خواہش ہے تو تم كوملك عرب كابادشاہ بنانے كے ليے تيار ہيں۔ اگرتم كوكوئى جن يا آسيب دكھائى ديتا ہے اوراس كے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہوتو ہم اپنے کا ہنوں اور عکیموں کے ذریعہ علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آ پیلی نے یہ باتیں من کرجوابا قرآن کریم کی چندآیات تلاوت فرمائیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنارسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالی کے احکام تم کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگرتم میری تعلیمات کوقبول کراو گے تو تمہارے لیے دین ودنیا کی بہتری کا موجب ہوگا۔اگرا نکار پراصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے علم کا تنظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا حکم صادر فرما تا ہے؟ بین کر کفار نے کہا کہ اچھا ا گرتم اللہ کے رسول ہوتو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دواورر میستان کوسرسبز بنادو۔ ہمارے باپ دادا کوزندہ کر دواوران میں قصی بن کلاب کوضرور زندہ کرو۔اگرقصی بن کلاب نے زندہ ہوکرتم کوسچا مان لیا اورتمہاری رسالت کو قبول کرلیا تو ہم بھی تم کورسول شلیم کرلیں گے۔ آپ تابیع نے ارشاد فر مایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں۔میرا کام یہ ہے کہتم کواللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سادوں اور قریش ناراض اور برافروختہ ہو کرا تھے اور ابوطالب کو بھی مقابلہ اورمخالفت کے لیے چینج وے کرچل ویئے۔ سرواران قریش کے چلے جانے پر ابوطالب نے آتخضرت علیہ ہے کہا کہ

حبیت کی طرف ہمجرت: کفار مکہ کو جب ان تمام کوشوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ تو حید کا سلسلہ
برابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کوہم پچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ
اب نشو و نما پر کر اس قد رطاقتور ہوتی جاتی ہے کہ اس کا انسداد آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ
طور پر کمر باندھی۔ آنخضرت اللے کو خانہ کعبہ کے اندر آنے ہے دوک دیا۔ شہر کے لڑکوں اور او ہاشوں کو
متعین کیا کہ جہاں کہیں آنخضرت اللہ یہ یا مسلمانوں میں ہے کسی کو دیکھیں تالیاں بجائیں گالیاں دین
راستوں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے بازر کھیں۔ باہر سے آنے والے مسافر وں کو آنخضرت اللہ تھیں
ستان ملی اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائیں۔ ضعیف مسلمانوں کو اب پورے جوش
بڑے عزم وہمت کے ساتھ تک کرنا اور ستانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرز مین مسلمانوں ک
لیے تنگ ہوگئی اور مسلمانوں کی زندگی و بال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر آنخضرت کے پانچویں سال رجب
اجازت دی کہ ملک جبش میں (جہاں عیسائی حکومت تھی) چلے جاؤ۔ چنانچ نبوت کے پانچویں سال رجب
اجازت دی کہ ملک جبش میں (جہاں عیسائی حکومت تھی) چلے جاؤ۔ چنانچ نبوت کے پانچویں سال رجب
کے مہینہ میں گیارہ مرداور چار عور تول نے جبش کے ارادہ سے مکہ چھوڑا۔ یہ پندرہ آدمیوں کا مختفر قافلہ رات

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ۹۲ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

عبش ميں پنچ گئے۔ان اولون المهاجرين ميں قابل تذكره حضرات بيتے:

حفرت عثمان عنى بن عفان ان كى بيوى رقيه بنت الدرسول التعليق و حفرت عذيفه بن عتبه مصرت عثمان عثمان عثمان من بن مظعون و حفرت عبدالله على بن مسعود و مفرت عبدالرحمن على بن عوف حفرت زبير العوام وحفرت مصعب بن عمير وحفرت عامر بن ربيعه سهيل بن بيضارضوان الديميم اجمعين -

یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے جو دلیل اس امرکی ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اورضعفوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ وہ ہرایک مسلمان کوخواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلہ کا آ دمی کیوں نہ ہونشا نہ مظالم بنانے میں متامل نہ تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور اور بے کس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی عاصل کرسکیں۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کے بجرت کرنے اور جبش کی طرف روانہ ہونے کا حال معلوم ہواتو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے کہ سلمان کفار کی پہنچنے سے پیشتر جہاز بندرگاہ جدہ سے جبش کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جبش میں پہنچ کرمسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے گئے۔ ان کے بعد مسلمان بھائیوں سے جاسلے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک جبش میں ترای (۸۳) تک پہنچ گئی تھی۔

مسلمانوں کو ملک جبش میں گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئے یا ان سے مصالحت ہو گئی اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا ہے۔اس خبر کوس کر بعض مسلمان جبش سے مکہ کو واپس ہوئے اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعہ سے خبر کے چینچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جولوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کرسنا کہ وہ افواہ غلط تھی۔لہذا ان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس جبش کی جانب چلے گئے اور بعض سی بااثر اور طاقتو رقریش کی صانت حاصل کر کے مکہ میں واپس آ گئے۔ یہ لوگ مکہ میں آ کے اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھرجش کی طرف روانہ ہو گئے نہ یہش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھرجش کی طرف روانہ ہو گئے نہ یہش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اور مسلمانوں کی تعدا دا یک سو کے قریب پہنچ گئی۔

شاہ جبش سے قرلیش کا مطالبہ: کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ ہے آ دی سلمان ہو ہو کرجش کی طرف چلے جاتے اور وہاں آ رام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کوخطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدرت کا اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہواور ہم پرکوئی آ فت باہر سے نازل ہوا۔لہذا انہوں نے مکہ میں آنخضرت تعلیقے اور ان کے ساتھیوں پرمظالم کواور زیادہ کر دیا اور عمرو بن العاص وعبداللہ بن رہیے۔دومعزز فیخصوں کوسفیر بنا کر نجاشی شاہ جش کے در بار میں بھیجا۔قریش مکہ

تاریخ اسلام (جلد اول)

اور نجاشی شاہ جش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا اور ای کے موافق قریش مکہ کی ملک جش اور نجاشی شاہ جش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا اور ای کے موافق قریش مکہ کی ملک جش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کوشاہ جش کے لیے نہایت گراں بہا تحقے اور ہدایا سپرد کئے گئے ۔ نہ صرف شاہ جش بلکداس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحقے دیئے گئے ۔ قریش کے اس وفد نے دربار جس میں ماضر ہوکر یہ ہدایا چش کئے ۔ شاہ جش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل ومتوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ چش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہوکر آپ کے ملک میں آگئے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نے دین کے تالع ہوگئے ہیں جو سب سے زالا ہے۔ لہذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے ۔ بادشاہ نے اس درخواست کوئن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کرلوں پھر تمہاری درخواست پرغور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی جمایت و تا ئید کی گرنجا شی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا نہ جب ہو تم نے اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب پھی نے سب سے آگے بڑھ کرنجا تی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریش روٹر و کی ک

حضرت جعفر بین ابوطالب می تقرید: "اے بادشاہ! ہم لوگ جاہل تھے۔ بت پرست تھ مردہ خور سے بدکار سے قطع رحی اور پڑوسیوں سے بدمعاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جوطاقتورہوتا تھا ہو کمزورکاحق دبالیتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب اور صدق وامانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کوموحد بنا کر بت پرتی سے روکا۔ راست گفتاری انانت اورصلہ رحی کا تھم دیا۔ ہمائیوں کے ساتھ نیک برناؤ کی تعلیم دی۔ بدکاری دروغ گوئی اور تیہوں کا مال کھانے سے منع کیا قبل و غارت سے بازرکھا اور عبادت الی کا تھم دیا۔ ہم اس رسول پرایمان لائے اور اس کی فرماں برداری کی۔ اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہوگئی۔ ہم کو انواع واقسام کی اذبیش بہنچا میں۔ یہاں کہ ہم مجبورہ وکر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزیں ہوئے۔ ہم کو یقین سے کہ آپ کے ملک میں پناہ گزیں ہوئے۔ ہم کو یقین سے کہ آپ کے ملک میں پناہ گزیں ہوئے۔ ہم کو یقین سے کہ آپ کے ملک میں ہناہ گزیں ہوئے۔ ہم کو یقین سے کہ آپ کے ملک میں ہم کوستایا نہ جائے گا''۔

نجاشی نے بیقرین کرکہا کہ تمہارے رسول پراللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں ہے کچھ ساؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر ہے نے سورہ مریم الفیلا کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات س کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے۔ جب حضرت جعفر ہے سورہ مریم الفیلا کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت موی الفیلا کی توریت میں ہے۔ یہ دونوں ایک ہے ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا یہ لوگ حضرت عیلی الفیلا کے حضرت عیلی الفیلا کے کہا یہ لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا یہ لوگ حضرت عیلی الفیلا کے جملی خالف ہیں۔ اس بات کے کہنے ہے ان کا معاقما کہ نجاشی شاہ جش جو عیسائی ہو جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابوطالب کے نورا جواب دیا کہ ہرگز نہیں ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابوطالب کے نورا جواب دیا کہ ہرگز نہیں

بلکہ (کھ وَ عَبُ اُللّٰ وَ رَسُولُهُ وَ کَلِمَةٌ اَلْقَاهَا اِلَى مَوْيَمَ وَرَوْحٌ مِنُهُ ) نجاثی نے کہاتمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ انجیل کا بھی یہ مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلی یوں کونا کام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہم گزتمہارے سپر دنہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہا ایا واپس کردیے جس سے ان کی اور بھی تذکیل ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے چھٹے سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے در بار میں بھی ناکا می ہوئی تو ان کی دشنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔

حضرت المير حمز ٥ ﴿ الله كَان قريش مكه عدادت نبوى ميں ديوانے ہور ہے تھے۔ ايک دوز آنخضرت الله اس طرف کوآ فكا۔ اس نے آپ الله کود كير كراول تو بہت خت وست اور ناپند يده الفاظ كہے۔ آپ آلية نے جب اس كى بيہوده سرائى كاكوئى جواب نه ديا تو اس نے ايک پھر اٹھا كر ماراجس سے آپ آلية نخم ہوئے اورخون بہنے مرائى كاكوئى جواب نه ديا تو اس نے ايک پھر اٹھا كر ماراجس سے آپ آلية نخم ہوئے با تيم كر رہ تھے آئے۔ ابوجہل صحن كعبہ ميں جہاں لوگ بيٹھے ہوئے با تيم كر رہ تھے آئے بہت محبت تھى مگر وہ آئے گھر چلے آئے۔ ابوجہل صحن كعبہ ميں جہاں لوگ بيٹھے ہوئے با تيم كر رہ سے تھے آ بيٹھا۔ حضرت امير حمز ہ تھے عبدالمطلب پھے آخے مرز كوں كيٹر يك حال تھے۔ ان كو آخے مرت الي تھے موان كے ترك باتھے گئے ہے۔ ان كو آخے من محروف رہتے۔ ميں مورف رہتے۔ مام كو والي آخران كا حوان كرتے ہر الي گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شكار سے فام كو الي آخر الى الى الله تعلی كو الياں دينا اور تھر مارنا اور آپ آئے گئے اور شكر كے ساتھ خاموش رہنا سب بيان كر ديا۔ اور تھر مارنا اور آپ آئے كا عبر وشكر كے ساتھ خاموش رہنا سب بيان كر ديا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 99 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی مسلمان ہی نہ ہو جا کیں اورای لیے اس نے ایسی بات حضرت حمز ہ رہ کی کوسنانے کے لیے کہی کہ بات مسلمان می نہ ہو جا کے اور حمز ہ رہ کے اس کے اس کے مرف متوجہ نہ ہو کیں۔

حضرت جمزه هذا الوجهل كى مزاج برى كرك آنخضرت عليه كان آئ اوركهاكد: "مجتنع التم يدين كرخوش مو كاك مين في الوجهل من تبهارا بداله ليار"

آنخضرت علی نے خوش ہوا کہ ' بچا میں ایک ہاتوں نے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں آپ مسلمان ہو جا کیں تو جھے کو بڑی خوشی حاصل ہو'۔ یہ من کر حضرت امیر حمز ہو جی نے ای وقت اسلام قبول کرلیا۔ حضرت امیر حمز ہو تھے تھے تھے کو بڑی قوت اور امداد حضرت امیر حمز ہو تھے کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے چھے سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت آنخضرت علی دارار قم میں تھے قریش مکہ آنخضرت علی کے مسلمان میں بہت ہی گتاخ اور بے باک ہوگئے تھے۔ اب حضرت حمز ہو جے مسلمان ہونے نے ان کو کی شان میں بہت ہی گتاخ اور بے باک ہوگئے تھے۔ اب حضرت علی گتاخیاں کرنے میں ہونے نے ان کو کی قدر محتاط اور مؤ وب بنادیا اور لوگ آنخضرت علی گان میں گتاخیاں کرنے میں ہونے نے ان کو کی قدر محتاط اور مؤ وب بنادیا اور لوگ آنخضرت علی گان میں گتاخیاں کرنے میں کہھتا مل کرنے گئے۔

حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا: حصرت حزه الله کے سلمان ہونے کی خبرین کر قریش کے فکر و تر دو اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔حضرت عمر فاروق کی حضرت محزوق کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور آنخضرت میں کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کرلاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھراٹھ کر مارتے فرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حدکوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنہ کو مٹائے دیتا ہوں۔ (نعوذ باللہ)

ابوجہل نے من کرکہا کہ اگرتم نے یہ کام پورا کردیا تو سواون اور ہزاراوقیہ چاندی نذر کروں گا۔ چنانچہ حضرت عرب ہوں ہوں کہ ہوکر شمشیر بدست نکلے اور آنخضرت علیہ کی تلاش وجبخو کرنے گئے۔ راستہ میں سعد بن ابی وقاص کے ہوکر شمشیر بدست نکلے اور آنخضرت علیہ کہ انہوں نے کہا کہ محمد (علیہ کہ کوئل کرنے جاتا ہوں۔ کیونکہ میر اارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اوران کی بیسیوں تدبیروں کو کہل کردوں۔ حضرت سعد کہا کہ تم بی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے ؟ اور پنہیں جانے کہ میں تکوار کوئل کوئی آسان کام نہیں ہے؟ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے جھے کوکلی کا بھی پچھے خوف نہیں ہے۔ پھر سعد کے انتقام سے کہا کہ تم بھی اس کے جمایتی ہولا و پہلے تمہارانی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۰۰ \_\_\_\_ ۱۰۰ کام کردول حضرت سعد رشاه نجیب آبادی کام کردول حضرت سعد رشان کیم مجھ کواور محقیقی کوتو بعد میں قتل کرنا پہلے اپنی ہی گھر کی خبر لوکہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکا ہے۔

حضرت بھی کے قبل کی نیت ہے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھر نا گویا اسلام کی طرف رن کی نیت ہے جلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھر نا گویا اسلام کی طرف رخ پھر نا تھا۔ بہن کے گھر پہنچ وہاں حضرت خباب بن الارت کے حضرت عمر کی بن فاطمہ کا وران کے شوہر حضرت سعید بن زید کھا اکو قر آن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے نام ہون کی آ بہٹ می کر حضرت خباب کھا ہو او وہی گھر میں کی جگہ چھپ گئے اور قر آن کر یم جن اور اق پر کسا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپالیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً پھر الیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بھر فوراً پھر ان کو بھر ان کو بھر ان کو بھر ان کی بہن فوراً پھر ان کے بیٹ کے بوٹ گئی کہ اس کشتم کشتا میں ان کی بہن فاطمہ کھنے کے ایک چوٹ گئی کہ ان کی بہن فاطمہ کھنے کے ایک چوٹ گئی کہ ان کے سرے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر کھنے نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا بہن نے آخر دلیری ہے کہا کہ (فَدُاسُلُمُنَا وَ تَنابِعُنَامُحَمَّدُ اَفْعَلُ مَابَدَ الْکَ ) ہاں دونوں کو مارا بہن نے آخر دلیری کے کہا کہ (فَدُاسُلُمُنَا وَ تَنابِعُنَامُحَمَّدُ اَفْعَلُ مَابَدَ الْکَ ) ہاں عمر کھی ہم مسلمان ہو چکے اور مجموقات کے طوفان میں قدر سے دھیمیا بن ظاہر ہو نے کھی تھے ہے ہوسکتا ہے کر بیک کا یہ دلیرانا جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کوخون میں تربتر پایا۔ اس نظارہ کا ان کے قلب کے تقدر انٹر ہوا اور طیش وغضب کے طوفان میں قدر سے دھیمیا بن ظاہر ہو نے لگا۔

حضرت عمر ابھی پڑھ رہے تھے۔ اور جس نے گہر میں داخل ہونے سی تھے وہ کلام دکھلاؤیا ساؤ جوتم ابھی پڑھ رہے تھے۔ اور جس کے پڑھنے کی آ واز میں نے گھر میں داخل ہونے سی تھی۔ حضرت عمر ﷺ کا پیکلام چونکہ کسی قدر سبجیدہ لہجے میں تھا۔ اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرائت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم عسل کروتو ہم تو کو اپناصحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر ﷺ نے اس وقت عسل کیا۔ عسل سے فارغ ہوکر قرآن مجد کی آیات جن اور اق پر لکھی ہوئی تھیں لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھیں کہ بے اختیار بول اٹھے:

'' کیاشریں کلام ہے۔اس کااثر میر ۔ قلب پر ہوتا جاتا ہے''۔

یہ سنتے ہی حصرت خباب ہے جواندر چھے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا:

اے عمر ہے مبارک ہو محمد رسول قالے کی دعا تمہارے میں عبول ہوگئی۔ میں نے کل آخضرت قالیہ کو یہ دعا ما نگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر بن الخطاب یا ابوجہل دونوں میں ہے ایک کو ضرور مسلمان کردے۔ پھر خباب ہے نے سورہ طلہ کا پہلا رکوع پڑھ کرسنایا۔حضرت عمر ہے سورہ طلہ کا پہلا رکوع پڑھ کرسنایا۔حضرت عمر ہے سورہ طلہ کا پہلا رکوع پڑھ کرسنایا۔حضرت عمر ہے سورہ طلہ ک

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ اوا \_\_\_\_\_ اوا \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے پاس لے چلو۔ چٹانچیوہ واس وقت بھی نگی کی طرف لے چلے۔ اس وقت بھی نگی تکوار حضرت عمر ہے کے ہاتھ میں تھی۔ مگراب بیتلوار حصرت عمر ہے کے ہاتھ میں اس اراد ہے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔

دارارقم کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر کے دروازہ کھولنے میں تا مل کیااور آنحضرت کی کے دروازہ کھولنے میں تا مل کیااور آنحضرت کی کے دروازہ کھولنے میں تا مل کیااور آنحضرت کی کے دروازہ کھول دو۔

ے عرض کیا کہ عمر نگی تکوار لے کر دروازہ پر کھڑا ہے۔ آنحضرت کی کے دروازہ کھول دو۔
حضرت حمزہ کی بھی موجود تھ انہوں نے کہا آنے دو۔ اگرارادہ نیک ہے تو خیر ورندای کی تکوارسے اس کا مراڑا دیا جائے گا۔ چنا نچے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر کا اندرواخل ہوئے۔ آنخضرت کی تکوارسے اس کی دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر کی اندرواخل ہوئے۔ آنخضرت کی گئر آئے ہوئے دوازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر کی اندرواخل ہوئے۔ آنخضرت کی گئر آئے ہوئے۔ دوازہ کی گئر آئے ہوئے دوازہ کی گئر کہ اور سے جھٹکا دیااور فرمایا کہ اے عمر کی کیا تو باتر آئے گا۔ حضرت عمر کی نے جواباء عن کیا کہ یارسول الٹھائی میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آنحضرت عمر کی جواباء میں موجود سے اس ذورے الٹدا کبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گوئے منظم معابہ کی میں ہوئے دوروازے پر دست میں ہوئی۔ کی مسلمان ہوئے کے بعد سید بھابوجہل کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ وہ باہرآیا اور ابدخندہ پیشائی اہلا ''ومہلا'' دمر جا''اور آنے کی وجدد ریافت کی۔ حضرت عمر کی ایوجہل جھلا کراندر چلاگیا اور بیشی واپس چلے آئے۔ بدعاان کا بیتھا کہ اس سب سے بڑے دمشن اسلام کواسے مسلمان ہونے کی خبر دے کہ مطاک ہونے کی درواز کی در عالی کہ ملکان ہونے کی خبر دے کہ مطاک ہونے کہ ملکان ہونے کی خبر دے کہ مطاک ہونے کی درواز کی در کے کہ کوابی کو کہ کے کہ کوابی کی کہ کوابی کی درواز کے کہ میں مسلمان ہونے کی کا شکر دے کہ مطاک کوابی مسلمان ہونے کی کوروال اللہ مان موں دیات کی درواز کے درواز کی درواز کی درواز کے درواز کے درواز کے درواز کی درواز کے درواز کی در

حضرت عمر ملک کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کواب

پوشیدہ طور پرگھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ علانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہئیں۔
چنانچے قریش میں سے اول اول جو کوئی مانع ہوا' حضرت عمر شکانے اس کا مقابلہ کیا' پھر بلاروک ٹوک
مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے گے اور اسلام مکہ میں علانیہ اور آشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے
چیے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر شکی عمراس وقت ۳۳ سال کی تھی۔ حضرت عمر شکا کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمان کی تعداد چالیس ہوگئی۔ ملک جبش میں جومسلمان سے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔

اس تعداد کے علاوہ تھے۔

قطع موالات: حضرت عمرفاروق الله كمسلمان مونے سے قریش كوبرا صدمه پہنچا۔ادھرمسلمان

تاریخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_\_ 101 \_\_\_\_\_ 101 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی علانیہ خانہ کعبہ بیس نمازیں پڑھنے گئے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا بچکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چان تھا۔ حضرت حمزہ ہے اور حضرت محر ہے گئی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ان حالات کود کھی کر نبوت کے ساتویں سال کی ابتداء لیعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک محلام مشورت منعقد کی۔ مسلمانوں کی روز افزوں جماعت کے خطرات سے قوم کوآگاہ کیا اور اس خطرہ واندیشہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا۔ بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب اگر چہ سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ محمد (عظیمیہ) کی جمایت اور رعایت سے بازنہیں آتے۔ لہذا اول ابوطالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد (اپنے بھینے) کو ہمارے حوالے کردیں۔ اگر وہ انکار کریں تو بنو ہاشم اور بن عبدالمطلب سے شادی بیاہ میل ملاقات سلام بیام سب ترک کر دیا جائے کوئی چیز ان کے باس نہ پہنچنے دی جائے اور اس خت اذیت رسال مقاطعے کواس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ محمد (علیمیہ کے کہ اور اس مقاطعے کواس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ محمد (علیمیہ کے کہ وہ مارے بیر دنہ کراں۔

چنانچاس مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامد کھا۔ تمام رؤساء قریش نے اس پرقشمیں کھا ئیں اور عہد نامہ پردسخط کئے۔ بید شخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ شروع ہو گیا۔ ابوطالب تمام ہو ہاشم اور ہو عبدالمطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کرمحصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ ای درے میں جو شعیب ابوطالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنوہاشم سے صرف ایک شخص ابولہب اس قید ونظر بندی ہے آزاد رہا۔ وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ علمہ وغیرہ جو کچھ بنوہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلہ وغیرہ جو کچھ بنوہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے گئی۔ در ہے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا'کو کی شخص با ہم نہیں نکل سکتا تھا۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اول \_\_\_\_\_ اول \_\_\_\_\_ اول \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبالیہ کی مددکر نے پرمجبور کردیا تھا۔ ایک طرف بنی ہاشم کی حمیت خاندانی نے ان کوآ تخضرت الله کی حمایت پرمجبور کیا۔ دوسری طرف شعب ابوطالب کی قیدونظر بندی نے ان کوآ تخضرت الله کی حمایت پرمجبور کیا۔ دوسری طرف شعب ابوطالب کی قیدونظر بندی نے ان کوآ تخضرت الله کی اوراس نظی افزادہ مطالعہ کرنے زیادہ متاثر ہونے اوراسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا اوراس نظی امتیاز نے ان کو(بی ہاشم کو) بجاطور پرمستحق تکریم بنادیا۔ تین سال کی اس ظالمانہ قیداور بنی ہاشم کے مصائب نے بالآ خرقریش کے بعض افرادکومتاثر کیا۔

بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑ پٹااور فاقد زدہ والدین کے سامنے ان کی اولا د کا بلکناا لیمی چیزیں تھیں کہ قریش مکہ ان کا سیجے انداز ہ کر سکتے تھے۔زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بی ہاشم کی مصیبت کواس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابوطالب اس کے ماموں تھے۔ زہیرنے اول مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف کورشته داری کی طرف توجه دلا کرعهد نامه کے تو ژنے پر آمادہ کیا۔ پھر ابوالبخترى بن ہشام اور زمعہ بن الاسود كوا پنا ہم خيال بناليا۔ غرض مكه ميں كئ شخص جو بنو ہاشم سے ..... قرابت داری رکھتے تھے۔ بنوہاشم کومظلوم سمجھ کراس ظالمانہ عہدنامہ کی تنتیخ کے متعلق جرحا کرنے لگے انہیں ایام میں آنخضرت علیہ نے ابوطالب سے کہا کہ مجھ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہاس عہدنا مہ کی تمام تحریروں کو کیٹروں نے کھالیا ہے اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے۔ لفظ الله کے سوا باقی تمام حروف عائب ہو چکے ہیں۔ بین کر ابوطالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش ہے کہا کہ مجھ کومحد (علیقے) نے ایسی خبر دی ہے تم عہد نامہ کو دیکھؤاگر پی خبر سیجے ہے اور عہد نامہ کی تحریر معدوم ہو چکی ہے تو مقاطعہ ختم ہو جانا جا ہے۔ چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ میں دوڑ ہے ہوئے آئے ویکھا تو دیمک نے تمام حروف جاٹ لئے تھے۔ جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البت بدستورموجودتھا۔ بیدد کیچ کرسب حیران وسششدررہ گئے اورای ونت مقاطعے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ بنوہاشم اور تمام مسلمان شعب ابی طالب سے تین سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کرا پے گھروں میں رہے سہنے لگے۔شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بیتاب ہوکر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض بعض مخصوں کی حالت یہاں تک پینچی کدا گرکہیں سوکھا ہوا چمڑامل گیا تو ای کو صاف اورزم کر کے آگ پر رکھا اور بھون کر چبایا۔ علیم بن حزام بھی بھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ ﷺکے لیے پچھ کھانا بمجوادیا کرتے تھے۔اس کا حال جب ایک مرتبہ ابوجہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام ہے کھا نا چھین لیا اور زیادہ بختی نے نگرانی شروع کردی۔ عام الحزن لعني نبوت كا دسوال سال: جب آنخضرت الله شعب ابي طالب ع نظ ہیں تو نبوت کا دسواں سال شروع ہو چکا تھا۔ قیاس بہ چاہتا تھا کہاب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف

ای سال حضرت ابو بکرصد بی بی مظالم قریش ہے تک آ کر جمرت کا ارادہ کیا اور کمہ ہے نگلے۔ راستہ میں چار منزل کے فاصلہ پر برک الغماد کے پاس قبیلہ قارہ کے ہر دارا بن الدغنہ ہے ان کی ملا قات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے بوچھا کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابو بکر بی نے جواب دیا کہ بجھے میری قوم نے اس قدر ستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکہ سے نگل کر کمی دوسری جگہ جا کر ہوں ادرا پئے رب کی عمادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ تو ایسے خض ہیں نہ آپ کو خود مکہ سے نگلتا ہوں۔ آپ چا ہے نہ نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چا ہے کہ آپ مکہ نئے گئیں۔ میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں۔ آپ واپس چلئے اور مکہ بی میں اپنے رب کی عبادت کے جے نے چانچے حضرت ابو بکرصد بی بیک مفات والے قرابی چکے اور کہ بی تا ہوں کہ آپ کہ میں ایسے نے رہ ساء قریش کو جمع کرکے مہت شرمندہ کیا اور کہا کہتم ایسی نیک صفات والے شخص کو نکا لئے ہوجس کا وجود کی قوم کے لیے موجب فخر ہوسکتا ہے۔ حضرت ابو بکرصد لی بی نے اور عبادت اللی میں مصروف رہے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش میں مصروف رہے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش میں مصروف رہے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش میں مصروف رہے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش میں میں بی بیت ہوتا تھا۔ قریش کی بیاہ کو کا فی سی تھا ہوں مگر قرآن خوانی کو ترک نہیں کرسکتا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 100 میں اپنے گھر کے اندرتشریف لائے۔آپیلیسے کی صاحبز ادی حضرت ہوگئے۔آپیلیسے کی صاحبز ادی حضرت فاطمتہ الزہرا ہی افی کے کر آٹھیں، وہ آپیلیسے کا سردھلاتی جاتی تھیں اور زار وقطار رورہی تھیں۔

آ تخضرت الله في فرمايا! بيٹي روؤمت \_الله تعالیٰ تمهارے باپ کی خود حفاظت کرے گی -

ایک مرتبہ آپ اللہ خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں بہت سے مشرک بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوجہل نے آپ اللہ خانہ کو کہ کے خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں بہت سے مشرک بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوجہل نے آپ اللہ خود کھے کہ مشخوانہ انداز میں کہا! عبد مناف والو! دیکھو تمہارا نبی آگیا۔ عتبہ بن ربعہ نے کہا جمیں کیاانکار ہے۔ کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی فرشتہ بن جائے۔ آنخضرت اللہ نے عتبہ کی طرف مخاطب ہو کرکہا کہ تو نے بھی بھی اللہ اور رسول کی حمایت نہ کی اور اپنی ضد پراڑا رہا، پھر ابوجہل سے کہا کہ تیرے لیے وہ وقت قریب آرہا ہے کہ تو بنے گا کم اور روئے گازیادہ، پھر تمام مشرکیین سے کہا کہ وہ وقت قریب آرہا ہے کہ کہ دوہ وقت قریب آرہا ہے کہ تا کہ وہ وقت قریب آرہا ہے کہ کہ دوہ وقت قریب آرہا ہے کہا کہ وہ وقت قریب آرہا ہے کہ کہ دوہ وقت قریب آرہا ہے کہ کہ دوہ وقت قریب آرہا ہے کہ تا کہ وہ وقت قریب آرہا ہے کہ کہ دوہ وقت قریب آرہا ہے کہ تا کہ دو دو تا کہ دور ان کار کو دور وقت قریب آرہا ہے کہ تا کہ دور وقت تو تا کہ دور وقت تا کہ دور وقت تا کہ دارا کی دور ان کار کرد ہے ہوا کی میں دو وقت تا کہ دور وقت تا کہ دور

سفرطا كف: غرض قريش كى ضددم برم ترقى كرتى كئى-آپيان نے شعب ابوطالب ہى كے زمانے ہے قریش کے سوابا پر کے لؤگوں میں جبکہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے جلینے کا کام شروع کر دیا تھا جس کا کوئی معتذبہ بیتجہ برآ مذہبیں ہوا تھا۔اب مکہ والوں کو حدے زیادہ سخت اور اسلام ہے متنفر دیکھے کر آ ﷺ نے ارادہ کیا تھا کہ طاکف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ طاکف مکہ سے تین منزل بعنی ساٹھ میل کے فاصلہ پر مکہ ہی کے برابر بڑا شہرتھا۔ وہاں تقیف آیاد تھے جولات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہرای مندر کا بجاری تھا۔ سند۔ ۱۰ نبوی شوال کے مہینے میں یعنی حضرت خديجه هيكي وفات كايك مهينه بعد آپ الله زيد بن حارث! كوهمراه كربيدل طائف ميں پہنچ-وہاں پہنچنے سے پہلے راستہ میں اول آپ اللے قبیلہ بنی بمر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں كا ساتھى اور ہم خيال پايا تو قوم قبطان كے پاس كئے، ان كو بھى سنگ دلى ميں قريش كے ہمسر پايا تو طائف میں پنچے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ ایک وہاں کے رؤساء سے ملے۔ طائف کے سر داروں میں عبدیالیل بن عمر بن عمیر اوراس کے دونوں بھائی مسعود وصبیب سب سے زیادہ بااثر اور بنی ثقیف کے رئیں سمجھے جاتے تھے۔آپ ایک تنوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرورومتكبرتھے۔ان میں سے ایک نے کہا كہ اگر تجھ كواللہ اپنارسول بناتا تو يوں ہى پيدل جو تياں چھٹا تا پھرتا۔ دوسرے نے کہا کیااللہ کوکوئی اور آ دمی نہ ملاجو تھے کورسول بنایا۔ (لَـوُلا نُبِزَلَ هـٰـذَا الْقُورُ آنَ عَلَى رَجُلِ عَنِ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ) تيسرابولا، ميں تجھ علام كرنانبيں جا ہتا كيونكه اگر تواپي قول ك موافق الله كارسول بي تو تيرے كلام كاردكرنا خطرناك بات باور اگر تو الله پر جموث بوليا بي تو مناسبنہیں کہ ایس تخص سے کلام کیا جائے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) ا ہل طاکف کی گتاخیاں: جبآپی کی کتاخیاں: جب آپی کی کوعبدیالیل اوراس کے بھائی کی طرف ہے مایوی ہوئی تو آپ اللہ نے ان ہے کہا کہ اچھا آپ اپنے ان خیالات کواپنی ہی ذات تک محدود رکھیں او رد دسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں ہے اٹھ کر آ پیلیٹے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے لیکن عبدیالیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اوراوبا شوں کوآ تخضرت علیہ کے پیچھے لگادیا۔ آپ ایک جہاں جاتے ، بدمعاشوں ، اوبا شوں اوراڑ کوں كا ايك انبوه آپيلين كے پیچے گاليال ديتا اور ڈھلے مارتا ہوا آيا۔ آپيلين كے وفادار خادم زيد بن حارث ﷺ کے ہمراہ تھے۔ وہ آپنانے کو بچاتے اور آپنانے کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں آنخضرت کیات اور زید بن حارث پیشد دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ بیٹائیٹ کو طائف میں کھہرنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے چلے۔ بازار میں اوباشان طائف کا ہجوم گالیاں دیتااور پھر برسا تا ہوا آ پھیلنے کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ آ پھیلنے طائف ہے باہرنکل آئے مگر بدمعاشوں کے ہجوم نے آپ ایسی کا بیجیانہ چھوڑا۔ان بدمعاشوں کے ہجوم نے تین میل تک شہرے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ نیک کی پنڈلیاں پھروں کی بارش ہے لہولہان ہو گئیں اور اس قدرخون بہا کہ جونتوں میں خون بھر گیا۔ ای طرح تمام جسم زخموں ہے لہولہان تھا۔ آپ ایک کا قول ہے کہ میں طا کنے ہے تین میل تک بھا گااور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں ہے آ رہا ہوں اور کدھر جارہا ہوں۔ طا کف ے تین میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیہ کا باغ تفا۔ آنخضرت علیہ نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آ پیٹائیٹے اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی و بے چارگی دیکھے کر جناب الہٰی سے دعا کی کہ الہٰی ہے کسوں اور ضعفوا کا تو بی محافظ ونگہبان ہے اور میں تجھ ہی ہے مدد کا خواستگار ہوں۔

عتب بن رہیداس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپیائیٹ کو دور سے اس حالت میں انگور کے بیما تو عمر بی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکا بی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپیلیٹ کے پاس بجوائے۔ بیغلام نمزوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپیلیٹ نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فر مائی ۔ عداس کے قلب پر آپیلیٹ کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپیلیٹ کے ہاتھ کو جھک کرچو ما۔ عتب نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس والیس گیا تو عتب نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آجا اس سے تو تیرائی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپیلیٹ نے متب کے باغ میں آرام کیا پھروہاں سے اٹھ کرچل دیئے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپیلیٹ مقام تخلہ میں عتب کے باغ میں آرام کیا پھروہاں سے اٹھ کرچل دیئے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپیلیٹ مقام تخلہ میں متب کے باغ میں آرام کیا پھروہاں سے اٹھ کرچل دیئے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپیلیٹ کو کھروروں کے باغ میں قیام فر مایا۔ اس جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپیلیٹ کو آن مجمد پڑھے ہوئے سااور آپیلیٹ پرایمان لائے۔

www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول)

مد کو والیسی: نخلہ ہے روانہ ہوکرآپ آلیتہ کوہ حرا پرتشریف لائے اور یہاں مقیم ہوکرآپ آلیتہ کوہ حرا پرتشریف لائے اور یہاں مقیم ہوکرآپ آلیتہ کے ایم نے بعض مرداران قریش کے نام پیغا مجبحا مگر کوئی شخص آپ آلیتہ کوائی ضانت اور پناہ دینے کے لیے تیارنہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ آلیتہ کا پیغا م پہنچا تو وہ بھی اگر چیشرک اور کا فر تھا مگر عربی شراوت اور قو کی حمیت کے جذبہ ہے متاثر ہوکر فورااٹھ کھڑ اہوا اور آنحضرت آلیتہ کی پاس سیدھا کوہ حما پر پہنچ کر اور آپ آلیتہ کوائی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اس کے بعد طعم اور اس کے بیٹوں نے سامنے کھڑ ہے ہوگئے۔ آنکو خصرت آلیتہ کوگھر تک پہنچا دیا ۔ قریش نے مطعم اور اس کے بیٹوں نے تنگی تلواروں کے سائے میں آپ پیٹیتہ کو گھر تک پہنچا دیا ۔ قریش نے مطعم اور اس کے بیٹوں نے کے تار اور کے بیٹوں نے کے بیٹوں کے بیٹوں نے کو تو جو اور اور کے بیٹوں نے کے بیٹوں کے کیا تار اور کیا ہوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹوں کے بیٹوں

حضرت عائشہ ﷺ: ای سال یعنی ماہ شوال سنہ ابوری تعلیقہ: ای سال یعنی ماہ شوال سنہ ابنوی میں آپ آلی ہے کے حضرت عائشہ ﷺ: ای سال یعنی ماہ شوال سنہ کیا۔ ای سال آپ آلی کے حضرت عائشہ ﷺ بنت ابو بکر ہواور حضرت سودہ بنت زمعہ ﷺ کیا۔ ای سال آپ آلی کو معراج ہوئی۔ معراج کی نسبت طبری کا قول ہے کہ ابتدائے وحی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوئی۔ جب سے کہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزم کا قول ہے کہ سنہ ابجری میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معراج ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی جس طرح شق صدر کی نسبت علاء کا خیال ہے کہ ایک کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ ای طرح معراج کی نسبت بھی بعض علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ اس طرح معراج کی نسبت بھی بعض علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ بہر حال یہ بات اس جگہ نہیں چھیڑی جاستی۔ اس کے لیے دوسری مستقل تصانیف اور تفاسیر و سیرت وا حادیث کی کتابوں کی طرف متوجہ ہونا جائے۔

مختلف مقا مات اور مختلف قبائل میں تبلیغ اسلام: کمدوالوں ہے ناامید ہوکرآ پہلیغ اسلام: کمدوالوں ہے ناامید ہوکرآ پہلیغ اسلام: کے طائف کا قصد کیا تھا۔ وہاں والوں نے کمدوالوں ہے بھی بدر نموند دکھایا۔ کمدوالوں کی نفرت اور ضد دم بدم ترقی پذیر تھی اوران کی شرارتیں اپنی کیفیت اور کمیت میں پہلے سے زیادہ اور سخت ہوتی جاتی تھیں گر و محضرت تعلیق نے نے ہمت نہیں ہاری۔ طائف سے واپس آ کرآ پھلینے ان قبائل میں جو مکہ کے اردگرد و www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۰۸ \_\_\_ ۱۰۸ ورتبلغ اسلام فرمات رہے۔ چنا نچوقبیلہ بنوکندہ اورقبیلہ تھوڑ ہے تھوڑ نے تھوڑ نے قاصلے پررہتے تھے، برابر جاتے اور تبلغ اسلام فرمات رہے۔ چنا نچوقبیلہ بنوکندہ اورقبیلہ بندعبداللہ کی اقامت گاہوں میں بنچے۔ بنوعبداللہ ہے آ چاہیے نے فرمایا کہ اے بنوعبداللہ! تمہارا باپ عبداللہ تھا۔ تم بھی اسم باسلی یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنوحنیفہ کی بستی میں بھی آ پہلے گئے۔ ان ظالموں نے سارے عرب میں سب سے زیادہ تالائق طریق پر آ پھی گا انکار کیا۔

باہرے جومسافر مکہ میں آتے یا ایام جج میں دور دراز مقامات کے قافلے آتے ، آپ ایکھیے ان کے پاس چلے جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے ۔ مگر ابولہب کو آپ تابیع کی مخالفت میں خاص کرتھی ۔ وہ ہرجگہ آپ تابیع کے پیچے لگا ہوا پہنچ جاتا اور مسافروں کو آپ تابیع کی باتیں سننے ہے روکتا۔ بنوعامر، بنو شیبان، بنوکلب، بنومحارب، فزارہ، غسان، سلیم، عبس، عذرہ، ذھل، مرہ وغیرہ قبائل کو بھی آپ تابیع کے قاسلام دی۔

جس وقت آ پینگی نے بنوعامر کے اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص فراس نامی نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہوجا گیں اور آ پینگی کو اپنے وشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتو کیاتم اپنے بعد ہم کو اپنا خلیفہ ہو ان سے باؤ گے؟ آ پینگی نے فر مایا پر کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہودہ جس کو چاہے گا وہی میرا خلیفہ ہو جائے گا۔ یہن کر اس شخص نے کہا کہ کیا خوب! اس وقت تم ہم آ پینگی کے مطبع و حامی بن کر اپنی جائے گا۔ یہن کر اس شخص نے کہا کہ کیا خوب! اس وقت تم ہم آ پینگی کے مطبع و حامی بن کر اپنی شرور نیس کٹو اکیں اور جب تم کا میاب ہو جاؤ تو دوسر ہے لوگ حکومت کا مزااڑ اکنیں۔ جاؤ ہم کو تمہاری ضرور تے ہیں۔

سو پر بن صامت کہ میں آیا جوائی قوم میں کامل کے لقب ہے مشہورتھا۔ اس کی ملاقات اتفاقاً شخص سوید بن صامت کہ میں آیا جوائی قوم میں کامل کے لقب ہے مشہورتھا۔ اس کی ملاقات اتفاقاً خضرت اللہ ہے جوئی۔ آپ اللہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا شاید آپ اللہ کے حکمت پاس بھی وہی ہے جومیرے پاس ہے۔ آپ اللہ نے نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حکمت لقمان۔ آپ اللہ نے نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حکمت لقمان۔ آپ اللہ نے نے فرمایا ساور اس نے کہا کہ حکمت لقمان۔ آپ اللہ نے نے فرمایا کہ بیاری اس نے کہا کہ جواس ہے بہتر وافضل ہے اور ہدایت ونور ہے۔ پھر آپ اللہ نے نے فرآن مجید ہے جواس ہے بہتر وافضل ہے اور ہدایت ونور ہے۔ پھر آپ اللہ نہیں کو آئی اس میں ہوا۔ گر آپ اللہ نہیں ہوا۔ گر آپ اللہ نہیں دوایات میں ہوا کہ دو مسلمان ہوگیا، بعض میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ گر آپ اللہ نہیں ہوا۔ گر آپ اللہ کی کا لفت بالکل نہیں کی۔ مدید میں جاکروہ ایک لؤائی میں جواوس وخزرج کے درمیان ہوئی، مارا گیا۔

ایاس بن معاذرﷺ: انہیں ایام میں انس بن رافع اپنی توم ہوعبدالاشہل کے چندلوگوں کوہمراہ لے کریدینہ سے مکہ میں اس لیے آیا کہ قریش مکہ ہے قوم خزرج کے مقابلہ میں معاہدہ کرے اور قریش کو www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول)

اپنی قوم کا ہم عہد بنائے۔ اس وفد کے آنے کی خرس کرآپ اللہ سب سے پہلے ان کے پاس پہنے گئے۔

ابھی وہ مرداراان قریش سے ملنے اور اپنا مقصد بیان کرنے نہ پائے تھے۔ آپ اللہ نے باہوتو میں پیش کروں۔

ابھی وہ مرداراان قریش سے ملنے اور اپنا مقصد بیان کرنے نہ پائے تھے۔ آپ اللہ نہ نہ کہ میرے پاس ایس چیز ہے جس میس تم سب کی بہتری مضمر ہے۔ اگر تم چا ہوتو میں پیش کروں۔

انہوں نے کہا، بہت اچھا، آپ اللہ تعلقہ پیش کریں۔ آنخضرت اللہ تی کی عبادت کا تھم دیا ہوں۔

ور ہبری کے لیے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ شرک سے منع کرتا اور صرف اللہ تی کی عبادت کا تھم دیتا ہوں۔

ہمتے پراللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ اللہ نے اسلام کے اصول بتائے اور قر آن مجید پڑھ کرسایا۔ مدینہ کے اس وفد میں انس بن ارفع کے ہمراہ ایک تو جوان ایا س بن معافر اللہ ہمی تھا۔

ایاس شے نے آنخضرت علیہ کی با تیں اور قر آن مجید کی آ یہیں سن کر بے تابانہ کہا کہ 'اے میر کی قوم تم جس مقصد کے لیے مدینہ ہے آئے ہو، واللہ یہ چیز اس سے اچھی ہے، ۔ امیر وفد انس بن رافع نے ایاس شیادہ قر ایش بن رافع نے ایاس شیادہ قر ایش بن رافع نے آئے اور کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس شیادہ قر ایش بو گئے اور اور کی معامدہ قر ایش سے خاموش اٹھ کر چیا آئے۔ نیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کا مکم سے والیس آگیا اور کہا تھا اور کوئی معامدہ قر ایش سے نہ ہوسکا۔ مدینہ میں جا کر چندروز کے بعد حضرت ایا س بن معافر شیادہ کا انتقال اور کوئی معامدہ قر ایش سے نہ ہوسکا۔ مدینہ میں جا کر چندروز کے بعد حضرت ایا س بن معافر شیادہ کوئی کا انتقال ہوا اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنا اسلام اور ایمان کا اظہار فر مایا۔

صاواز دی من است ما داردی در است می ا

طفیل عمر و دوسی ﷺ: روح یمن میں قبیله دوس آباد تھا۔اس قبیله کا سردار طفیل بن عمر وہ ہے، رؤسا یمن میں شار ہوتا تھا۔طفیل ﷺ علم و دانشمندی کے علاوہ بہت مشہوراور زبر دست شاعر بھی تھا۔اس سال تاریخ اسلام (جلد اول)

یعنی سند اا نبوی میں وہ اتفاقا کمدی طرف آیا طفیل بن عمروی کے آنے کا حال من کرسر داران قریش لینی سند اا نبوی میں وہ اتفاقا کمدی طرف آیا طفیل بن عمروی کے ساتھ شہر میں لائے ۔قریش کواس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں محمر (علیہ ) سے طفیل کے کا طاقات نہ ہو جائے اور طفیل کے بران کا جادو نہ چلے ۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں محمر (علیہ ) سے طفیل کے ساتھ شہر میں لائے ۔قریش کوان بات کا جادو نہ چلے ۔ چنا نچا نہوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل کے ساتھ کہا کہ آج کل ہمار سے شہر میں ایک ایسا جادو گر پیدا ہوگیا ہے جس نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل کے ۔ باب میٹے ہے ، بیٹا باب ہے ، بھائی بھائی سے اور ہوگیا ہے جس نے تمام شہر کوفتنہ میں ڈال دیا ہے ۔ باب میٹے ہے ، بیٹا باب ہے ، بھائی بھائی ہے اور خاوند بیوی سے جدا ہوگیا ہے ۔ آپ چونکہ ہمار ہے معزز مہمان ہیں لہذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی خاوند بیوی سے جدا ہوگیا ہے ۔ آپ چونکہ ہمار ہے معزز مہمان ہیں لہذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی مواک طفیل کے ۔ آپ کا نوان میں روئی گھونس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اچا تک محمد (علیہ کے کانوں میں روئی گھونس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اچا تک محمد (علیہ کے کانوں میں روئی گھونس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اچا تک محمد (علیہ کی کی اور اس

ایک روز علی اصبح طفیل بینی این کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ میں پنیچ ۔ وہاں آ مخضرت کا بھوں سے نظر آ تا تقاطفیل بی کوا چھا معلوم ہوا اور وہ آ پی کیا ہے کہ خیر سائی معلوم ہوا اور وہ آ پی کیا ہے کہ خیر سائی معلوم ہوا اور وہ آ پی کیا ہے کہ خیر سائی سے کے ۔ وہاں آ پی کیا ہے کہ کا وار بھی کچھ کے ہے سائی دیے گئی ۔ اب طفیل بی کے دل میں بی خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی شاعر ہوں ، تقاملہ ہوں ۔ اگر اس شخص کی با تیں اچھی ہوں گی تو مان اوں گا ، اگر بری ہیں تو انکار کردوں گا۔ بید خیال آتے ہی روئی کانوں سے نکال کر بھینک دی ۔ آئخضرت کا تھے ہی کہ کانوں سے بچھے بچھے ہو گئے اور کہا کہ مجھ کو آ پی تھے اپنی با تیں سائیں ۔ آئخضرت کا تھے نے قرآن مجید پڑھ کر بچھے بچھے ہو گئے اور کہا کہ مجھ کو آ پی تھے اور کہا کہ مجھ کو آ پی تھے اور کہا کہ مجھ کو آ پی تھے اور کہا کہ میں اور میر سے گھول کے در بی سے اپنی کی ملہ سے اپنی کھو کو بہت ستاتے ہیں ۔ گردی ۔ حضرت طفیل بی اور میر سے گھر تھی اللہ توالی مجھ کو کہ ہے ۔ کہا کہ ملہ والے آ پی تھے کو بہت ستاتے ہیں ۔ آ پی تھے ہی جرت فرمایا کہ جب اللہ توالی مجھ کو کہ جہ توال کے جب اللہ توالی مجھ کو کہ جب اللہ توالی مجھ کو کہ جرت فرمایا کہ جب اللہ توالی مجھ کو کہ جب بی ہجرت کروں گا اور جس جگہ کے لیے تھم ہوگا ای جگہ ہجرت کرے عادل گا۔

ابوذ رغفاری رخیاری کی اور ابود کی ابود کی تعلق رکھتے اور مدیند (ییزب) کے نواحی علاقہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں آنخضرت بیٹی کی خبر سوید بن صامت اور ایاس بن معادی کے ذریعہ علاقہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں آنخضرت بیٹی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو جو شاعر بھی تھے جھی اور اڑتی ہوئی حضرت ابوذ رہ کے کا نول تک پنجی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو جو شاعر بھی تھے تھے تھے تاب کے مکہ دوانہ کیا۔ انیس نے مکہ میں آنخضرت بھی سے ملاقات کی اور مدینہ والیس جاکر

تاريخ اسلام (جلد اول) حضرت ابوذرﷺ نے ذکر کیا کہ میں نے محمد (علی ) کوایک ایساشخص پایا جو نیکی کی ترغیب اور بدی ہے بچنے کا تکم دیتا ہے۔حضرت ابوذ رہ کا اس بات ہے کچھ کی نہ ہوئی۔مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ يهال تك كما تخضرت عليه كي خدمت مين بارياب موتے بى اسلام قبول كيااوراى وقت خانه كعبه مين آ كرجهال قريش كالمجمع تفابلندآ واز ہے كلمەتو حيد پڑھااورقر آن مجيد كوآيات يادكر لي تھيں سنائيں \_قريش نے کہااس بے دین کو مارو۔ چنانچہ چاروں طرف سے لوگ بل پڑے اور مارتے مارتے بیہوش کر دیا۔ جان سے مارڈ النے پرآ مادہ تھے کہ اتنے میں حضرت عباس دی جوابھی تک کفار ہی میں شامل تھے،آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کرکہا کہ بیقبیلہ غفار کا آ دمی ہے جہاں ہے تم تجارت کے لیے تھجوریں لایا کرتے ہو لوگ یہ کن کرہٹ گئے۔ بیہ ہوش میں آ کراوراٹھ کرآ تخضر تعلیقے کے پاس آ گئے اورا گلے دن پھرای طرح اعلان کیا۔ قریش نے پھرزودکوب کیا۔غرض مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے وطن کوواپس آئے۔ يثرب كى جيم سعيدروهين: سنه-اانبوى كا آخرى مهينة تفامدينه مين اوس وخزرج كي مشهور لڑائی جس کی تیاری کے لیے بنوعبدالاشہل مکہ میں آئے تھے اور جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں اوس وخزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے بختم ہو چکی تھی۔خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصول سے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ آنخضرت علیہ ان باہرے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ابوجہن اور ابولہب آ پیلی کے ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے کہ باہرے آنے والوں کو آپیلی کی باتیں سنے سے روكيس -آپيليسے ان شريروں كےشرے محفوظ رہنے كے ليے اكثر رات كى تاريكى ميں مكہ ہے باہرنكل جاتے اور دو دو تین تین میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں کہیں کی قافلے کو تھرا ہواد کیھتے ان کے پاس جا بیٹھتے۔ بت پری کی ندمت اور تو حید کا وعظ سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکہ سے چندمیل کے فاصلہ پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آ پیلیٹ نے چندلوگوں کی باتیں کرنے کی آ وازی ۔ آپیلیٹ ان کے قریب پہنچ۔ دیکھا کہ چھآ دی ہیں۔آ پیلینے ان کے پاس جا بیٹے۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ يثرب سے ج كرنے كے ليے آئے ميں اور قبيلة خزرج كے آدى ميں۔ آپ الله نے ان كواسلام كى تبليغ کی ۔ قرآن مجید کی آیات سنائیں ۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااورفوراً ایمان لے آئے۔ یٹرب کی آبادی دو بڑے حصول میں منقسم مجھی جاتی تھی۔ ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست۔ بت پرستوں میں اوس اور خزرج دوز بردست اور مشہور قبیلے تھے۔ بیلوگ یہود یوں سے بیہ سنتے رہے تھے کدایک عظیم الثان نی مبعوث ہونے والا ہے اوروہ سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ ہی با تیں چونکہ کا نوں میں پڑی ہوئی تھیں۔اس لیے اور بھی ان لوگوں نے آپیالیہ کے تتلیم کرنے میں

تاريخ اسلام (جلد اول) ماريخ اسلام (جلد اول) سبقت کی۔ ان چھ شخصول کے نام یہ تھے۔(۱)ابوامامہ اسعد بن زرارہ (یہ بنونجار سے تھے جو آ تخضرت الله كارشة دار بھى تھے۔ انہيں بزرگ نے سب سے يہلے اسلام لانے ميں سبقت ك\_(٢)عوف بن حارث، (٣)رافع بن مالك، (٣) قطبه بن عامر، (٥) جابر بن عبدالله، (٢) عقبہ بن عامر بن نابی ۔ آنخضرت علیہ نے ان بزرگوں میں ہے رافع بن مالک کوقر آن مجید جس قدر كداب تك نازل موا تفالكها مواعطا فرمايا - يه چيوڻا سا قافله مسلمان موكريبيں سے مدينه كولوث كيا اور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت تبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچے انہوں نے جاتے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اور مدینہ کے ہرگلی کو چہ میں اسلام کا جرحیا ہونے لگا۔ بيعت عقبه اولى: سنه انبوي توختم بي بو چكاتفار سنه ١٢ نبوي بھي آتخضرت الله كومكه ميں اي طرح گزرا جیبا که سند\_اانبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بدستور ترقی پذیر تھی۔ ساتھ ہی آ تخضرت عليف كويد بورا سال سخت اميد وبيم كي حالت ميں گزرا۔ كيونكه آپ عليف كو مدينه كان جھ مسلمانوں کا بہت خیال تھا جو بلنج اسلام کا وعدہ کر گئے تھے۔آ پیلیسے کواس عرصہ میں کوئی خبرنہیں معلوم ہوئی کہدینہ میں بلنے اسلام کا کیا بھیجہ فکلا۔ آخرسنہ ۱۲ نبوی کے آخری مہینہ ذی الحجمیں آپ اللے مقام منی کے پاس ای مقام عقبہ میں جا کریٹر بے قافلہ کی تلاش کرنے لگے۔ اتفا قا آ پیلی کی نظران لوگوں پر بری جو پہلے سال بیعت کر گئے تھے۔انہوں نے بھی آنخضرت الفیقی کو دیکھا اور بڑے شوق ہے بڑھ کر ملے۔اب کی مرتبہ بیکل بارہ آ دمی تھے۔ان میں کچھتو وہی پچھلے سال کےمسلمان تھے، کچھ نے آ دی ہتم۔ جواوس وخزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اب بارہ بزرگول کے نام سے تنے\_(۱)ابوا ماسه، (۲)عوف بن حارث، بن رفاعه (۳)رافع بن مالک بن العجلان، (۴) قطبه بن عامر بن حدید، (۵) عقبہ بن عامر۔ نیہ یا بچھنے سال کے چیمسلمانون میں سے تھے۔ باتی نے سات پیه تنچه ـ (۲)معاذبن حارث برادرغوف بن حارث، (۷) ذکوان بن عبدقیس بن خالد، (۸) خالد بن مخلد بن عامر بن زریق، (۹) عبادہ بن صامت بن قیس (جوجدیب سے تھے) (۱۰) عباس بن عبادہ بن فضلہ۔ یہ دس حضرات قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ (۱۱) ابوالہیثم بن النیہان (بی عبدالاهبل ہے تھے)(۲)عویم بن ساعدہ آخر کے دونوں بزرگ قبیلہ اوس تعلق رکھتے تھے۔ ان بارہ حفرات نے آنخضرت علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میہ بیعت، بیعت عقبہ اولی گویا بتیجہ تھا ان چھ سابقہ مدنی ملمانوں کی تبلیغ کا۔ رخصت ہوتے وقت ای مسلم جماعت نے آ تخضرت الله سے درخواست کی کہ ہمارے ایک قاری یعن ملغ بھیجا جائے۔ آپ الله نے مصعب بن عمیر ﷺ کوان کے ساتھ روانہ کر دیا۔مصعب بن عمیر ﷺ نے مدینہ بنج کر اسعد ﷺ بن زرارہ کے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۱۳ \_\_\_\_\_ ۱۱۳ میلام که اسلام که اسلام که اندی مصروف هو گئے عقبه آبادی مکان پر قیام کیا اور ای مکان کوتبلیغی مرکز بنا کرتبلیغ اسلام که کام میں ہمه تن مصروف هو گئے عقبه اولی میں آ پیلائے نے بیاقر ارکزائے تھے:

(۱) ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔(۲) ہم چوری اور زنا کاری کے پاس نہ پھٹکیں گے۔(۳) اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔(۳) پغل خوری قتل نہیں کریں گے۔(۵) چغل خوری نہرت نہ لگائیں گے۔(۵) چغل خوری نہریں گے۔(مراجھی بات میں نی کی اطاعت کریں گے۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں اسید نے کہا، ان دونوں نے وعدہ کرلیا ہے کہ تمہاری منشاہ نجیب آبادی تھے۔ پوچھا، بتاؤ کیا کہہ آئے؟ اسید نے کہا، ان دونوں نے وعدہ کرلیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے لیکن دہاں ایک اور حادثہ بیش آگیا۔ بنو حارث کے چندنو جوان آگئے۔ وہ اسعد بن رارہ کو تارہ کو تارہ کی کو تارہ کے اور تلوار لے کروہاں پنچے۔ زرارہ کو تارہ کو تارہ کی کو تارہ کے کہ اور تلوار لے کروہاں پنچے۔ دیکھا تو اسعد اور مصعب کہ دونوں اظمینان سے بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سعد کے کوشہ گزرا کہ اسید کے کہ کو دھو کے سے یہاں بھیجا ہے کہ میں ان کی با تیں سنوں۔ یہ خیال آتے ہی سعد کے دونوں کو کالیاں دین شروع کیں اور اسعد کے کہا کہ مجھ کو صرف رشتہ داری کا خیال ہے ور نہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آ کرلوگوں کا بہماتے۔ مصعب کے دونوں کو کالیاں۔ اگر میری بات معقول ہوتو آ ہے تبول فرما ہے، ور نہ درکر دیجئے۔

سعد اپنی آلوارر کاکر بیٹھ گئے۔ مصعب نے سعد کوبی وہی وہی باتیں سنائیں جواسید کوسنا چکے تھے۔ سعد کے بھی ای وقت مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپ قبیلہ کے تمام لوگوں کو جمع کرکے کہا کہ تم جھ کو کیا سمجھتے ہوئے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد کے کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہوجاؤ میر ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی تمام ہو عبدالاشہل مسلمان ہوگئے۔ ای طرح مدینہ کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیا تا رہا۔ یہ نبوت کا تیرھواں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر کے کامیابی حاصل ہور ہی تھی۔ ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے نا قابل برداشت ہوتے جاتے تھے۔ سنہ انبوی کا ماہ ذی الحجہ آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر کے ای اور دوعور توں کے مسلم قافلہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلہ کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ زیارت نبی تھی ہے۔ مشرف ہو کر آئے خضر تے لیکھی کے معلم ناوں نے اس قافلہ کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ زیارت نبی تھی ہے۔ مشرف ہو کر آئے خضر تے لیکھی کے مدمت میں مدینہ والوں کی طرف والوں کی طرف حدید بھی جیجا تھا کہ زیارت نبی تھی تھی کے دوسرے بھی کر آئے خضر سے ایس کی درخواست پیش کرے۔

براء بن معرور ان نے کہا: عباس جم نے تمہاری بات س لی۔اب ہم جاتے ہیں کہ رسول التُعلِينَة بھی خودا پی زبان ہے کچھ فرمائیں۔ چنانچہ آپ ایس نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آیات یر هکرسنا میں۔آپ ایک تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق عباد کا بیان تھا۔آپ ایک تے ان ذ مددار یوں کو بھی بیان فر مایا جومدینہ میں آ پیافیٹ کے لیے جانے سے مدینہ والوں پر عائد ہوتی تھیں۔ براء بن معرور ﷺ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا ہم سب باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ابوشیم بن النيهان الله في كها: آب علي يه تو وعده كريل كه جم كوچمور كر واپس تو نهيس آجاكيس ك-آ تخضرت علی نے فرمایا: نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔عبداللہ بن رواحة بولے: بارسول اللہ (علی ) ہم کو اس کے معاوضہ میں کیا ملے گا؟ آپ ایک نے فرمایا: جنت اور الله تعالی کی رضامندی عبدالله نے کہا: بس سودا ہو چکا۔اب نہ آ پیلی اے تول سے پھریں نہ ہم پھریں گے۔اس کے بعدسب نے بیعت کی۔اس بیعت میں براُبن معرور ﷺ سب پرسابق تھے۔اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ٹانیہ شہور ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو اسعد بن زرارہ ﷺ نے سب کومخاطب ہو کر کہا کہ لوگو! آگاہ رہوکہ اس قول وقر ارکا پیمطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کوساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔اس کے بعد آتخضرت علی نے ان لوگوں میں ہے بارہ برزگوں کومنتخب فر مایا اور ان کوتبلیغ اسلام کے متعلق بدایات و برایانقیب مقرر کیااوران کا کام اسلام کی تبلیغ کرنامقرر فرمایا۔ان نقبا کے نام بدین: (۱) سعد بن زراره (۲) اسيد بن حفير (۳) ابوالهيشم بن النيهان (۴) براً بن معرور (۵) عبدالله بن رواحه (۲)عباده بن صامت (۷) سعد بن الرئي (٨) سعد بن عباده (٩) رافع بن ما لك (١٠) عبدالله بن عمر و(١١) سعد بن صینمه (۱۲) منذر بن مجرون www.ahlehaq.org

ان بارہ سرداروں میں نو آ دمی قبیلہ خزرج کے تھے اور تین قبیلہ اوس کے۔ان بارہ آ دمیوں ے نخاطب ہو کرآ پیلینے نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ الفیکا کے حواری ذمہ دار تھے۔ای طرح میں تم کوتمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بنا تا ہوں اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں ۔جس وفت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہور ہی تھی تو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آ واز دی اور کہا کہ دیکھو،محمر (علیقے) اور اس کی جماعت کے آ دی تنہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔آپ ایک انفات نہیں کیا۔ جب تمام مراتب طے ہو چکے تو آپ ایک نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کاتعین اذن الٰہی پر موقوف رکھا۔اس کے بعدا یک ایک دو دو کر کے سب آ دمی خاموثی کے ساتھ وہاں ہے نکل گئے تا کہ اس جلسه کا حال کسی کومعلوم نه ہو۔ آنخضرت علیہ اور حضرت عباس ﷺ دونوں مکہ میں چلے آئے مگر صبح ہوتے ہی قریش کورات کے اس اجتماع کا حال معلوم ہوا۔ وہ ای وقت مدینہ والوں کی قیام گاہ پر پہنچے اور دریا نت کیا کہ رات تم لوگوں کے پاس محمد اللہ آئے تھے۔ مدینہ والوں میں جولوگ غیرمسلم یعنی بت پرست تنے ان کوخو درات کے اس اجھاع کا حال معلوم نہ تھا۔ انہیں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سر دار بنا۔اس نے قریش سے کہا: بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مدینہ دالے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کواس کی اطلاع نہ ہو۔قریش کا شک جاتا رہااووہ واپس چلے گئے۔اس د نت اہل مدینہ نے کوچ کی تیار کردی اور وہاں ہے روانہ ہو گئے ۔قریش کو مکہ میں آ کر پھرکسی دوسرے معتبر ذربعه سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور سلح ہوکر دوبارہ آئے لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف سعد بن عبادہ اورمنذر بن عمر وکسی وجہ ہے پیچھے رہ گئے تھے۔منذرتو قریش کود کیھ کر چل دیے اوران کے ہاتھ نہ آئے لیکن سعد بن عبادہ ﷺ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔ سعد بنا عبادہ ﷺ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کرز دوکوب کررہے تصے تو میں نے دیکھا کہ سرخ وسفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی شخص ہے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی تو قع ہوسکتی ہے تو وہ یہی ہوگا مگر جب میرے پاس آیا تواس نے نہایت زور سے میرے منہ پرطمانچہ مارا۔اس وقت مجھ کو یقین ہوا کہان لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے مروت ورعایت کی توقع ہو سکے۔اتنے میں ایک اور شخص آیا ،اس نے کہا کہ قریش کے کسی مخص سے تیری شناسائی نہیں؟ میں نے کہا کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جو عبد مناف کے بوتے ہیں جانتا ہوں۔اس نے کہا کہ پھر تو انہیں دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں یکارتا۔ مجھ کو یہ تدبیر بتا کروہی شخص ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ ایک قبیلہ خزرج کاشخص پٹ رہا ہے اور وہ تہارانام کے لے کر دہائی وے رہا ہے۔ انہوں نے یو چھا: اس کا کیانام ہے؟ اس مخص نے بتایا کہ www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۱۱ میں اللہ علیہ آبادی اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اس کا نام سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ) ہے۔وہ بولے: اس کا ہم پراحیان ہے۔ہم تجارت کے لیے اس کے یہال علم ہرتے رہے ہیں۔ چنا نچدان دونوں اس کے یہال علم ہرتے رہے ہیں۔ چنا نچدان دونوں نے مجھے چھڑ ایا اور میں چھوٹے ہی مدینہ (یٹرب) کی طرف دوانہ ہوگیا۔

اس جگہ یہ بات بھی ذہن نشین وئنی چاہئے کہ آنخضرت کالیتے کو بیعت عقبہ ثانیہ ہے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ بتادیا گیا تھا کہ آپ کھا تھا کہ وہ جرت کرنی پڑے گی اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا۔ آپ کھی ہے دیکھا تھا کہ وہ مجوروں والی زمین ہے یعنی وہاں مجبوریں بکثرت ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ کھی کا خیال تھا کہ ہم کو بمامہ کے علاقہ میں ہجرت کرنی پڑے گی۔ کیونکہ وہاں بھی مجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں اب معلوم ہوا کہ آپ بھا تھے کو پڑے گی۔ کیونکہ وہاں بھی مجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں اب معلوم ہوا کہ آپ بھی تھی ہیں۔

ملہ بینہ کی طرف ہجرت کا اون عام: عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے ذیل کا واقعہ کافی مسلمانوں کے لیے ملہ کی رہائش غیرممکن بنادی تھی۔ جس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کا واقعہ کافی ہے۔ آنخضرت تالیق نے مظالم قریش کو حد سے متجاوز دیکھ کرتمام مسلمانوں کو جو ملہ میں موجود تھے، اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے ملہ سے ہجرت کرکے مدینہ کی طرف چلے جائیں ۔ لوگ یہ حکم پاتے ہی ایپ گھروں کو خالی چھوڑ تجھوڑ کرعزیزوں، رشتہ داروں سے جدا ہو ہو کر مدینہ کی طرف جانے گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ بیلوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پرآ مادہ ہیں اور مدینہ میں جانے گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ بیلوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پرآ مادہ ہیں اور مدینہ میں جانے کی داولوں کی راہ میں کرا طمینان و فراغت سے زندگی بسر کریں گے تو ان کو یہ بھی گوارانہ ہوا۔ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں رکا وٹیس بیدا کرنے والوں کی راہ میں رکا وٹیس بیدا کرنے والوں کی راہ میں رکا وٹیس بیدا کرنے گئے۔

حضرت امسلمہ کی ہیں کہ میرے شوہرابوسلمہ کی ارادہ کیا۔ مجھ کوادن پر بھایا میری گود میں میرا جھوٹا بچہ سلمہ تھا۔ جب ہم روانہ ہوئ تو میرے قبیلہ کے لوگوں نے ابوسلمہ کی اور کی کے میرایا اور کہا کہ تو تو اسکتا ہے لیکن بینیں ہوسکتا کہ تو ہماری لڑکی کولے جائے۔ استے میں ابوسلمہ کی قبیلہ والے بھی آگئے۔ انہوں نے کہا کہ تو چلا جا الیکن بچہ ہمارے قبیلہ کا بچہ ے اسے نہیں لے جا سکتا۔ جنانچہ بنوعبدالا سدتو بچہ کو چھین کرلے گئے اور بنومغیرہ ام سلمہ کی لے تنہا مدینہ کو چھوڑ کر ہجرت کا سلمہ کا دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا شاہہ حاصل کرلیا۔

حضرت صہیب رومی ﷺ جب مکہ ہے جانے لگے تو ان کا تمام مال واسباب مکہ والوں نے چھین لیااور ہزاروں روپید کا مال وزرچھین کر بہ یک بنی ودوگوش مدینہ کی طرف جانے دیا۔ خضرت ہشام تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۱۸ \_\_\_\_ ۱۱۸ \_\_\_\_ ۱۱۸ یروسید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی بن عاص کی بنجرت کا اراده کیا مشرکین کوخبرلگ کی انہوں نے حضرت ہشام کی کو بکڑ کر قید کر دیا اور قسم قسم کی تکیفیس پہنچا کیں -حضرت عباس کی بنج ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچ تھے۔ ابوجہل ان کے بیچھے و بیں پہنچا اور دھوکہ دے کرمکہ میں لایا اور یہاں لاکر قید کر دیا۔

وارالندوہ میں قبائل قرایش کا جلسہ مشورہ: قریش نے جب دیکھا کہ سلمان ایک ایک کرے سب نکل گئے اور مدینہ میں معقول تعداد سلمانوں کی فراہم و مہیا ہو بھی تھی، جس کی طاقت اور خطرہ سے انکارنہیں کیا جاسکتا تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر پیدا ہوئی اور ان کونمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور حیات کی حفاظت اس پر مخصر ہے کہ اسلام کا استیصال کی طور پر کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ سے آنکضرت اور حیات کی جماعت کے قریباً سب لوگ جا چکے تھے اور آپ تنہارہ گئے تھے، لہذا ان کے لیے اس فیصلہ پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس سے دین کے بانی کا خاتمہ کردینا نہایت ضروری ہا اور اس فیصلہ پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس سے دین کے بانی کا خاتمہ کردینا نہایت ضروری ہے اور اس کی منطقت کرنا خطرے سے خالی نہیں ۔ کیونکہ اگر محمد اللہ تھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی ہو عملہ کرنا بہت دشوار ہوگا۔ یہ خیالات قریش کے ہوئے سال ہو بالا خرماہ صفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے چودھویں سال ہو باشم کے سوا ہماں قریش کے بڑے براے سردار الندوہ میں اسی مسئلہ پر غوروخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے بڑے بڑے سردار الندوہ میں اسی مسئلہ پر غوروخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے بڑے بڑے سردار الندوہ میں اسی مسئلہ پر غوروخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے مؤرا ورقابل تذکرہ سردار الندوہ میں اسی مسئلہ پر غوروخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے مؤرا ورقابل تذکرہ سردار الندوہ میں اسی مسئلہ پر غوروخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس

(۱) ابوجهل بن ہشام (قبیلہ بنومخزوم ہے) (۲) بیہ (۳) بینہ پسرا تجاج (قبیلہ بنوسہم ہے) (۳) امیہ بن خلف (بنو تجے ہے) (۵) ابوالبختری بن ہشام (۲) زمعہ بن اسود (۷) تحکیم بن حزام (قبیلہ بنوالاسد) (۸) نضر بن حارث، (قبیلہ بنوعبدالدار ہے) (۹) عقبہ، (۱۰) شیبہ پسران ربیعہ، (۱۱) ابوسفیان بن حرب (قبیلہ بنوامیہ ہے، (۲۱) طبیمہ بن عدی، جبیر بن طعم ، (۳۱) حارث بن عام (قبیلہ بنونوفل ہے)

ان قابل تذکروہ لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت ہے سردار اس مجلس میں شریک تھے۔ ایک بہت تجربہ کار بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا۔ یہی شیخ نجد اس اجلاس کا یریزیڈنٹ بھی تھا۔اس پرتوا تفاق تھا کہ آنخضرت کی فات مبارکہ ہی تمام خطرات پیش آئندہ کا مرکز منبع ہے لہذا زیر بحث مئلہ یہ تھا کہ آپ علیقے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ایک شخص نے کہا محمد (علیقیہ) کو پکڑ کر زنجیروں ہے جکڑ دواورایک کوٹھری میں بند کر دو کہ وہیں جسمانی اذبیت اور بھوک پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ رائے اچھی نہیں کیونکہ اس کے رشتہ دار اور پیروس کراس کوچیڑانے کی کوشش کریں گے اور فساد بڑھ جائے گا۔ دوسری شخص نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محد (علیقہ) کو مکہ ہے جلاوطن کر دواور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو۔اس رائے کوشنخ نجدی نے بدولائل رد کر دیا یخرض ای طرح اس جلسه میں تھوڑی دیر تک بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے اور مینخ نجدی ہرایک رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ٹابت کرتار ہا۔ آخر کا رابوجہل بولا ،میری رائے ہے کہ ہرا کی قبیلہ ہے ایک ایک شمشیرزن انتخاب کیا جائے۔ بیتمام لوگ بیک وقت حیاروں طرف سے محد (عليقية ) كوگير كرايك ساتھ واركريں۔اس طرح قتل كافعل انجام پذير ہوگا تو محمد (عليقة ) كاخون تمام قبائل رتقتیم ہوجائے گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔لہذاوہ بجائے قصاص دیت قبول کریں گے اور دیت بڑی آسانی ہے سب مل کرا داکر دیں گے۔ ابوجہل کی اس رائے کو پینے نجدی نے بہت پیند کیااور تمام جلسہ نے اتفاق رائے ہے اس ریز ولیوشن کو پاس کیا۔ادھر دارالندوہ میں ہے مشورہ ہور ما تھا ، أدهر آنخضرت عليہ كواللہ تعالى نے بذر بعيدوحی كفار كے تمام مشوروں كى اطلاع دى اور ہجرت کا حکم نازل فر مایا۔

تہم پیرسفر: آنخضرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جمرت کا تھم مل گیا تو آپ اللہ تعلیٰ دو پہرکے وقت جبکہ سفر : تخضرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جمرت کا تھم مل گیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے طروں میں موسم گر ماکی دھوپ اور لوسے بناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے اور رائے آنے جانے والوں سے خالی ہوتے ہیں۔حضرت ابو بکر ہے کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۰ ۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبوشاہ نجیب آبادی معمول دو پہر کے وقت تشریف لے گئے۔لہذا حضرت ابو بمرصدیق کی کوفورا شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔آ پیلیسے نے اول بیدریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آ دمی تو نہیں ہے۔ جب اظمینان ہوا کہ حضرت ابو بکر کے اور ان کے دونوں بیٹیوں اساء و عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو اظمینان ہوا کہ حضرت ابو بکر کے اور ان کے دونوں بیٹیوں اساء و عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو آ ہے۔ آ ہے تابعہ کے خرمایا کہ پیشر ب (مدینہ) کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔

حضرت ابو بكرصديق ﷺ نے دريافت كيا كەرفىق سفركون ہوگا؟ آپنگھ نے فرمايا كەتم میرے رفیق سفر ہوگے۔ بین کر جوش مسرت سے حضرت ابو بکر ﷺ کے آنسوئپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یارسول اللہ! میں نے دواونٹنیاں پہلے ہی خرید کراورخوب کھلا پلا کرموثی تازی کررکھی ہیں۔ان میں سے ایک آ پیلینے کی نذر کرتا ہوں۔ آ پیلینے نے فرمایا: میں اس اومٹنی کو قبیتا لوں گا۔ چنانچیآ ہے ایک نے اس کی قیمت ادا فر مائی اور حضرت ابو بکر کھیکووہ قیمت لینی پڑی۔ اسی وقت ہے ہجرت کی تیاری شروع ہوگئی۔حضرت اساءﷺ بنت ابو بکر ﷺ نے ستو کے تصلیے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔حضرت عا کشہ ﷺ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ آ پیلیسے اسی وقت حضرت ابو بکریائیں۔ ک اطلاع دے کراینے مکان پر واپس تشریف لے آئے۔اب جو آنے والی رات تھی ای رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آ ہے چاہیے کو گزشتہ شب کی قرار داد کے موافق قبل کیا جائے۔ چنانچے انہوں نے شام ی سے آگر آ پیلینے کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب آپیلیے رات کے وفت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر کلیں تو آپ علیہ پریک لخت عملہ آور ہوں گے۔ آپ علیہ نے وی الٰہی کے موافق حضرت علی میں کواپنے بستر پرسلا دیا اورا بنی چا دران پر ڈال دی۔ا مانیتیں جواہل مکہ کی آ پیلینے کے پال تھیں وہ بھی حضرت علی ﷺ کے میر د کر کے سمجھا دیا کہ مجمح اٹھ کر میدا مانتیں جوان کے مالکوں کے پاس پہنچادیا۔اس کے بعدتم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ بیسب کام کر کے رات کی تاریکی مِن آ پِيَالِيَّةِ كُرے نَكے۔ اول آ پِيَالِيَّةِ نے سورہ ليين كى ابتدائى آيات (فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ) تک پڑھ کرایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اورصاف نکلے ہوئے جلے آئے۔ كفاريس كى كوبھى نظرندآئ (وَإِذْ يَهُ كُوبِك الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثُبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخُورُ جُوكَ وَيَهُكُرُونَ وَيَمُكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِوِيْنَ) حضرت ابوبكرصد لِقَ ﷺ نَے دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن اریقط کو جو کا فرمگر بھروسہ کا آ دمی تھا، سپر دکر دی تھیں اورمعقول اجرت بھی مدینهٔ بھر کی رہبری کے لیے تھہرالی تھی۔

آنخضرت الله کے مکان ہے نکل کر حضرت ابوصدیق کے مکان پرتشریف لائے، حضرت ابوصدیق کے مکان پرتشریف لائے، حضرت ابو بکر پیٹے کے منتظر تھے۔ای وفت دونوں روانہ ہوئے اور مکہ کی نشیبی سمت چارمیل کے فاصلہ پرکوہ ٹور کے ایک غاربیس جو غار ٹور کے نام ہے مشہور ہے جھیپ کر بیٹھ رہے۔اوھر مکہ میس www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۱۱ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی حضرت علی شہرات بھر آپ اللہ کے بستر پر استراحت فر ماتے رہے۔ کفار مکہ بھی دات بھر مکان کا محاصرہ کئے ہوئے کھڑ ہے رہے اور حضرت علی شہر کو بستر پرسوتا و کھے کرآ پاللہ کا کمان کرتے اور آپ بھی کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے حضرت علی شہر نواب ہے بیدار ہوکرا شھے تو کفارنے پوچھا کہ محمد ( عقیقہ ) کہاں ہیں؟ حضرت علی شہر نے کہا کہ محمد کو کیا خبر فرق تم کو ہونی چاہئے کہ تم پہرے پر تھے۔ میں تو دات بھر سوتا رہا۔ کفار نے حضرت علی شہر کے کہ محمد کی بھر نے حضرت علی شہر نے اس کو مارا اور تھوڑی دیا ہے کہ تم پہرے پر تھے۔ میں تو دات بھر سوتا رہا۔ کفار نے حضرت علی شہر نے اسلام المانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا کمیں۔

اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آ پیکھیٹے کی جان کے در پے تھے مگر آ پیکھیٹے کی دیانت وامانت پر ان کواس قدراعتا دخا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، جاندی، سوناسب آ پیکھیٹے کی دیانت وامانت پر ان کواس قدراعتا دخا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، جاندی، سوناسب آ پیکھیٹے ہی کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آ پیکھیٹے نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کواس احتیاط ہے ملحوظ رکھا کہ اپنے ججازاد بھائی کو جو بیٹے کی طرح آ پیکھیٹے ہی کے پاس رہتے میں رہتے ہے، صرف اس لیے جھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس بہاحتیاط تمام پہنچ جاتیں۔

کفار حفرت علی کو چھوڑ کر سید ہے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچ۔ دروازے پر آواز دی۔ حضرت اساء کے بنت ابی بکر کے باہر نکلیں۔ ابوجہل نے پوچھا: لڑک! تیرا باپ کہاں ہے؟ بولیں 'جھے خرنہیں۔ یہ کراس نے اس زور سے طمانچہ مارا کہ آپ کھے خرنہیں۔ یہ کراس نے اس زور سے طمانچہ مارا کہ آپ کھی کان کی بالی نیچ گرگئ۔ اس کے بغد کفارتمام مکداوراس کے اطراف میں آپ کھیے کی تلاش وجتو میں دوڑے دوڑے پھرنے گئے۔ کہیں کوئی پنتہ نہ ملا۔ بالآخرانہوں نے اعلان کیا کہ جوکوئی مجمد ( اللہ کے گا کوزندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کوسواونٹ انعام دیئے جا کیں گے۔ اس انعامی اشتہار کوئ کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دوردور تک نکل پڑے۔

آ فرآب و ما ہمناب عارتو رمیں: رات کی تاریکی میں دونوں مجب و مجبوب عارتور کے قریب پہنچ گئے تو آ مخضرت آلی کے باہر چھوڑ کر پہلے حضرت ابو برصدیق کے اس عار میں داخل ہوئے اس کو اندر ہے اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ سے ان کوٹٹول ٹول کر ان میں اپنے بدن کے کیڑے چھاڑ پھاڑ کر رکھے۔ اس طرح تمام روزن بند کرکے پھر آ مخضرت کا بھی کو اندر لے گئے۔ یہ دونوں آ فراب و ماہتاب کامل تین دن اور تین رات عاریس چھے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہار مشتہر کر کے خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کنقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے عارثور کے مذات کی از ور کے مدرائی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کرنقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے عارثور کے مدرائی سراغ سراغ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آ گے سراغ نہیں ملتا۔ یا محمد بہیں کی مدر تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمرائی سراغ سانوں نے کہا کہ بس اس سے آ گے سراغ نہیں ملتا۔ یا محمد بہیں کی

تاريخ اسلام (جلداول) معمد معمد محمد معدد مولانا اكبر شاه بجيب آبادي حکہ پوشیدہ ہے یا یہال ہے آ سان پراڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرابولا: ایسے تاریک اور خطرناک غارمیں انسان داخل نہیں ہوسکتا۔ہم اسے مدت ہے ای طرح و یکھتے آئے ہیں۔تیسرے نے کہا: دیکھو،اس کے منہ پرمکڑی کا جالا تناہوا ہے۔اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالاسلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا: وہ دیکھو کہ کبوتر اڑا ہے اور ایڈے نظر آ رہے ہیں جن کو بیٹھا ہوا سے رہاتھا۔اس کے بعد سب کا اطمینان ہو گیااور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ یہ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر ہے ان کے یاؤں آنخضرت علیہ اور ابو بکر ﷺ کونظر آرہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسی خطر ناک حالت میں حضرت ابو بمرصديق على في كما كه حضويطي اكفارتويين كي آب اليلا في أمايا: (الاتب حزَّ في إنَّ اللهُ مَعَنا ) (مطلق خوف نه كر الله تعالى جار بساته ب) پهرفر مايا: (وماظنك باثنين الله ثالثهما ) (تونے ان دونوں کو کیاسمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرااللہ ہے ) کفارا پی تلاش وجیتجو میں خائب و خاسراور نام ادہوکروالیں چلے گئے۔رفتہ رفتہ تین دن کے بعد تھک کراور مایوں ہوکر بیٹھ رہے۔ حضرت ابوبکرصد لق ﷺ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکرﷺ کو پہلے ہی سے ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں ہے رات کے وقت آ کرمطلع کر دیا کریں۔ ای طرح اپنے غلام عامر بن فہیر ہ ﷺ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا رپوڑ دن بھرادھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غارثور کے قریب جراتے ہوئے لے آیا کریں۔اساء بنت الی بكرﷺ كے بپر ديہ خدمت تھی كە كھانا تيار كر كے رات كے وقت احتياط كے ساتھ غارنشينوں كو پہنچا ديا کریں۔عبداللہ ﷺ اور اساء ﷺ دونوں بھائی بہن اپنے اپنے فرائض انجام دے کروایس چلے جاتے تو عامر بن فہیر ہ ﷺ بکریوں کا دودھ دھوکراور غارنشینوں کو پااکر بکریوں کا ریوڑ پچھرات گئے لے کر مکہ میں داخل ہوتے اوراس طرح عبداللہ ﷺ اورا ساء ﷺ کے قدموں کے نشان رپوڑ سے مٹ جاتے۔ جب سے معلوم ہوگیا کہ مکہ والوں کا جوش وخروش سرد پڑ گیا تو عبداللہ بن اربقط کے پاس خبر بھیجی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کرکوہ تور کے دامن میں آ جاؤ۔اس جگہ عبداللہ بن ابی بکر ﷺ اساء بنت ابی بکر ﷺ عامر بن فہیر ہے گی انتہائی راز داری کی چاہے داد نہ دو کیونکہ ان سب کے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہے نہایت توی اور قریبی تعلقات تھے لیکن عبداللہ بن اریقط مسلمان بھی نہ تھا محض ایک اجیرتھا۔ اس شخص کی راز داری صبط اور تخل اور پاس عہد کا تصور کرنے ہے اہل عرب کی حمیت اور تو می شرافت کی ہے اختیار داد دین پڑتی ہے۔عبداللہ بن اربقط دونوں اونٹنیاں اورا کی اونٹ لے کرغار ثور کے نز دیک دامن ثور کے رات کے وقت کہ یہ ماہ ربیج الاول کی جاندنی رات تھی، آپہنچا۔ حضرت اساء ﷺ بن ابی بکر ﷺ بھی سفر کے لیےستواورکھاناوغیرہ لے کرآ گئیں۔

تاريخ اسلام (جلد اول) م حضرت ابو بكر هذاه اور آنخضرت عليقة غار ثورے نكلے۔ ايك او في ير آنخضرت عليك سوار ہوئے۔اس اونٹنی کا نام القصو اتھا۔ دوسری پر حضرت ابو بکرصد لیں ﷺ اور ان کے خادم عام بن فہیر ہ دونوں سوار ہوئے عبداللہ بن اریقط جو دلیل راہ تھا اپنے اونٹ پرسوار ہوا اور پیر چارآ دمیوں کا قافلہ مدینه کی طرف عام رائے ہے بچتا ہوار دانہ ہوا۔ کیونکہ ابھی تک تعاقب کا اندیشہ باتی تھا، روانگی کے قبل ایک قابل تذکرہ واقعہ ہے پیش آیا کہ حضرت اساء بنت الی بکرﷺ جوگھرے ستو کاتھیلالا نہیں ،اس کے انکانے کاتسمہ بھول آئیں۔جب پیھیلااونٹ کے کجاوے سے باندھ کراٹکا ناچا ہاتو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نہتھی۔حضرت اساءﷺ نے فوراً اپنانطاق ( کمرے باندھنے کی ڈوری یا کمر بند) نکال کر آ دھاتوا بنی کمرے باندھاارآ دھا کاٹ کراس ہے ستو کاتھیلالٹکایا۔اس بروقت و باکل تدبیر کو دیکھے کر آ پیلینے بہت خوش ہوئے اوران کوذات النطاقین کہا۔ چنانچہ بعد میں حضرت اساءذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہی حضرت اساء بن الی بر اللہ بن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ز بیر ﷺ تھے۔ایک سے بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ روانگی کے وقت اپنا تمام زرنفذ جویا نج چھ ہزار درم تھے لے کر روانہ ہوئے۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے باپ ابوقیا فیہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے گھر میں آئے اور اپنی دونوں پوتیوں ہے کہا کہ ابو بکر ﷺ خود بھی چلا گیااورسارامال وزربھی لے گیا۔حضرت اساءﷺ بولیس: دادا جان! وہ ہمارے لیے بہت رو پیے چھوڑ گئے۔ یہ کہہ کہ انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے شکریزے لیپٹ کر اس جگہ لے جار کھے جہال روپیدی تقیلی رکھی رہتی تھی اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔انہوں نے ہاتھ سے ٹول کر دیکھے لیا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے۔ پوتیوں سے کہا کہ اب ابو بکرﷺ کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ سفر ہجرت: آنخضرت اللہ نے القصوا پر سوار ہوکر روائگی سے پیشتر مکہ کی طرف دیکھااور حسرت كے ساتھ فرمایا كە" كمە توجھے تمام شېروں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے دہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا'' \_حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی (علیہ ) کونکالا ہے۔اب پیر لوگ الماك موجا كيس ك\_اى وقت بيآيت نازل مولى: (أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوُنَ بِأَنَّهُمُ ظَلَمُوُا وَأَنَّ اللهُ عَلَى نَصَرَهُمْ لَقَدِيْرٌ )اس جَكَةُوركرنے كامقام ہے كہاب تك جس قدرمسلمان ہوئے ہیں وہ كن حالات میں اور کس طرح اسلام کی صدافت ہے متاثر ہو کرانہوں نے کیسی کیسی روح فرسا اور کوہ شکن مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کیامسلمانوں کی نسبت میگماں کیا جاسکتا ہے کہ بدلا کچ یا خوف کے ذریعہ ملمان کئے گئے تھے؟ نہیں، ہرگزنہیں۔اباس آیت کے نازل ہونے کے بعدوہ زمانہ شروع ہوتا ہے جبکہ شریروں اور کلمہ حق کی اشاعت کورو کئے کے لیے قل و غارت سے باز نہ آنے والوں کوسزا دیے اور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۲۴ \_\_\_\_\_ ۱۲۴ میں اسلام دورکرتے جاؤاور اسلام (جلد اول) میں نجیب آبادی اشاعت حق کی راہ سے رکاوٹ کے دورکرنے جاؤاور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بات کوذ بمن نشین رکھو کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔

یمخضرقا فلدرات کے پہلے ہی حصہ میں روانہ ہو گیا۔اورا گلے دن تکم رہیج الاول سند یہ انبوی کے سہ پہرتک گرم سفر رہا۔ سہ پہر کے قریب خیمہ ام معبد پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلادیتی تھی۔ یہاں آپ ایک نے بکری کا دودھ پی کراور تھوڑی دیر آرام فر ماکر پھر روانگی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی دور پہلے ہوں گے کہ چیچے سے سراقہ بن مالک آپ ایک ہے کا تعاقب كرتا موا آپہنچا۔ ـ سراقہ بن مالك بن جثم قریش مكه میں ایک مشہور بہا در جنگجو مخص تھا۔ سراقہ كا واقعداس طرح ہے کہ موقد چند شخصوں کے ساتھ مکہ میں بیٹا تھا ۔ علی اصبح کمی شخص نے اس مجمع میں آ کر کہا کہ میں نے تین شتر سواروں کو جاتے ہوئے ویکھا ہے وہ فلال سمت کو جار ہے تھے۔میر اخیال ہے کہ وہ محمد (علیقے) اوران کے رفقاء تھے۔سراقہ نے بیہ سنتے ہی سشخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ " میں جانتا ہوں وہ فلال صحف تھے۔ جوآج شب کوروانہ ہوئے ہیں۔ مدعا سراقہ کا پیتھا کہ میں گرفتار کروں ،کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں ہے نہ آھ لھڑا ہو۔ور نہ سواونٹ کا انعام مجھ کو نہ ل سکے گا۔تھوڑی دیر بعدسراقہ اٹھااوراپنے گھر آیا۔اپنا گھوڑااور ہتھیار چیکے سے شہر کے باہر بججوادیئےاورخود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا باہر پہنچا۔ سلح ہو کر گھوڑے پرسوار ہو کر اور اونٹوں کے نقش قدم پرنہایت تیز رفتاری ہے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے سکندری کھائی اور سراقہ نیچ گر پڑا، پھر سوار ہوااور چل دیا۔اس کوتو قع تھی کہ میں محمد (ﷺ) کو گرفتاریاقتل کر کے سواونٹ انعام میں حاصل کرسکوں گا۔ جب آنخضرت علیقہ اور آپ علیقے کے رفقاء کے اونٹ سامنے نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اوراس کے اگلے یاؤں گھٹوں تک زمین میں جنس گئے۔سراقہ پشت زین سے زمین پر گرااوراٹھ کر پھر سوار ہوکر اور چلا۔ آنخضرت کی سواری کے بالکل قریب پہنچ کراس کا گھوڑ اپیٹ تک زمین ميں دھنس گيااورسراقه پھرز مين پرآ رہا۔ بيرحالت و مکھ کروہ خوفز دہ ہوااور سمجھا کہ ميں ان پر ہاتھ نہيں ڈال سكنا۔ چنانچيداس نے خود آواز دے كر آنخضرت الله ہے ذرائفہرنے اور ايك بات س لينے كى ورخواست کی۔ آپ لیک نے سواری کوروک دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں آپ تابطہ کو گرفتار کرنے آیا تھا کیکن اب میں واپل جاتا ہوں اور آپ تا ہے۔ معافی مانگتا ہوں۔ مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجئے اور معاف کرد یجئے۔ میں واپسی میں دوسرے لوگوں کو بھی جومیرے پیچھے ای غرض ہے آ رہے ہوں گے واپس لے جاؤں گا۔ چنانچیآ پیلیک کے حکم سے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے یاان کے خادم عامر بن فہیر ہ دیں نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے ایک تحریر لکھ کراس طرف ڈال دی اور دہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی طرف والیس ہوا۔ راستہ میں اس کواور بھی لوگ آنخضرت علیہ کے تعاقب میں آتے ہوئے ملے۔ وہ سب کو بیا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۲۵ \_\_\_\_\_ ۱۲۵ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کہدکہ'اس طرف کہیں سراغ نہیں چلا ،، واپس لے گیا۔سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اورائ تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روزاینے لیے دستاویز امان بنایا۔

عارتوریعی شینی مکہ سے روانہ ہو کر عبداللہ بن اریقط آپ آلیف کے کوساحل سمندر کی جانب لے کر چلا۔ مقام عسقان سے ادھرتھوڑی دور عام راستہ طے کر کے مقام انج کے ذیریں جانب مقام قدید تک سفر کرتا رہا۔ پھر شارع عام کو کاٹ کرخزار کے میدان میں قطع مسافت کرتا رہا۔ مثن المرہ، لفت، مدلجہ، نخاج وغیرہ مقامات میں ہوتا ہوا و والعضوین کے علاقہ کو طے کرکے ذی سلم کے صحرا میں ہوتا ہوا العبابید، العرج کے مقامات میں ہوتا ہوا و العضوین کے علاقہ کو طے کرکے ذی سلم کے صحرا میں ہوتا ہوا العبابید، العرج کے مقامات سے گزرا۔ العرج کی نشیمی وادی میں آپ تا ہوا کہ کا ایک اونٹ چرنے اپنا ایک علام بھی آپ تا ہوا وادی ریم میں پہنچا۔ علام بھی آپ میں آپ تا ہوا وادی ریم میں پہنچا۔ علام بھی آپ میں کردیا۔ وہاں سے بیقا فلہ مثن الغائر کا راستہ طے کے ساتھ کردیا۔ وہاں سے بیقا فلہ مثن الغائر کا راستہ طے کے تا ہوا وادی ریم میں پہنچا۔ وادی ریم سے چل کردو پہر کے وقت قبائے قریب پہنچ گئے۔

سراقہ بن مالک کے واپس ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام ﷺ شام کے سفر سے تجارتی قافلہ لیے ہوئے مکہ کو واپس آتے ہوئے سلے ۔ زبیر بن عوام ﷺ کی خدمت میں کپڑے کہ لیاں پیش کیا کہ میں بھی مکہ پہنچ کر جلد مدینہ پہنچتا ہوں۔ اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو پہنچان لیتے تھے کیونکہ تجارت پیشہ ہونے کے سبب اکثر آتے جاتے رہے تھے لیکن آنحضرت الله تھے سے لوگ واقف نہ تھے۔ اس لیے وہ حضرت ابو بکر ﷺ سے دریافت کرتے تھے کہ یہ کون ہیں جو تمہارے آگے جارہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ﷺ واب دیے کہ میدان ہیں جو تمہارے آگے آگے جارہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ﷺ جواب دیے کہ ھذا بھدینی السبیل (یہ میرار ہبر وہادی طریق ہے)۔

اختنام مسفر: آئھ روز کے سفر کے بعد آنخضرت اللہ کہ الاول سنے ۱۳ انبوی کو دو پہر کے وقت قبائے قریب پنچے۔ قبامہ یہ ہے جندمیل کے فاصلہ پر ہے اور وہ مدینہ کا ایک محلہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہاں قبیلہ بن عمر و بن عوف کے لوگ بکثر ت آباد شھا اور روشنی اسلام سے منور ہو چکے تھے۔ مکہ ہے آپ اللہ کی روائل کی خبر کئی روز پہلے مدینہ میں پہنچ چکی تھی۔ اس لیے انصار مدینہ روز انہ منج سے دو پہر تک بستی سے کی روائل کر آپ اللہ کے مدینہ میں کھڑے رہے تھے کہ آپ اللہ کا دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر باہر نکل کر آپ اللہ کے انتظار میں کھڑے رہے تھے کہ آپ اللہ تو واپس اپنے گھروں میں آباتے۔ آئمیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور بنا قابل برداشت ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں میں آباتے۔ آخضرت اللہ تھے۔ کہذا قبادالے مشاقین اسی وقت انتظار کرتے آخضرت اللہ کے گھروں میں واپس گئے تھے۔

ایک یہودی جوروزانہ مسلمانوں کے جم غفیر کواس طرح بستی سے باہرانظار کرتے ہوئے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ الا مرحد الله و گیتا اورجانیا تھا کہ آنخضر تعلقہ کہ ہے آئے والے ہیں جن کاان لوگوں کو انتظار ہے۔ وہ اتفا قاس وقت اپنی گڑھی یا مکان کی جیت پر پڑھا ہوا تھا۔ اس نے دور ہے آخضر تعلقہ کے اس مخضر قافلہ کو وقت اپنی گڑھی یا مکان کی جیت پر پڑھا ہوا تھا۔ اس نے دور ہے آخضر تعلقہ تشریف لارہ ہیں۔ جنا تچ اس نے زور ہے آواز دی کہ ریام عشر العرب یا نبی قبلہ ھذا جد کم قدجاء) (اے گروہ کوب، اے دو پہرکوآ رام کرنے والو اجمہارا مطلوب یا تمہاری خوش نصیبی کا سامان تو بیآ پہنچا ہے)۔ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گروں نے نکل پڑے اور تمام قبامیں جوش مسرت کا ایک شور کی گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپول کے ایک باغ کی طرف ہے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو برصد ایق میں نے یہ خیال فرما کر کہ لوگوں کو رمول الشریق کے بہتانے میں شبہ نہ ہو کہ رمول الشریق کون سے ہیں۔ فرما کر کہ لوگوں کو رمول الشریق کے بہتانے میں شبہ نہ ہو کہ رمول الشریق کون سے ہیں۔ فرما کر کہ لوگوں کو رمول الشریق کے ایم بیانے کی اور سایہ کیا جس سے آقا اور خادم کی تمیز برسانہ ہونے گئی۔ ک

آ پیالیہ قبامیں داخل ہوئے۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آ پیالیہ سے داخل ہونے کے وقت جوش مسرت میں یہ پڑھار ہی تھیں کے

> طلع البدر علينا من ثنيات إلوداع وجب الشكر علينا ما دعالله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

(ہم پربدرہ نے ٹنیات الوداع سے طلوع کیا۔ جب تک کوئی دعا کرنے والا ہے ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نجائیں ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نجائیں آ ہے ہیں گاس کی اطاعت ضروری ہے)۔ آ ہے ہیں گاس کی اطاعت ضروری ہے)۔ اِ ( ٹنیات الوداع کے معنی ہیں رخصت کی گھاٹیاں۔ اہل مدینہ جب کسی کو مکہ کی طرف روانہ کرتے تو ان گھاٹیوں تک اس کے ساتھ الوداع کہتے آتے۔ اس لے ان کانام ثنیات الوداع مشہور تھا)۔

آ پیلی قبار ہے۔ آنجفرت کی دور داخل ہوئے اور جمعہ تک یہیں مقیم رہے۔ آنخضرت کیا گئے کہ کلاؤم بنت ہم کے مکان میں اور حضرت ابو بکر صدیق حبیب بن اساف کے مکان میں فروکش ہوئے۔ سعد بن خشمہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ سعد بن خشمہ کے مکان میں آ پیلی مجلس فرماتے۔ یعنی سعد بن خشمہ کے مکان میں آ پیلی مجلس فرماتے۔ یعنی سعد بن خشمہ کے مکان میں آ پیلی مجلس فرماتے ۔ یعنی سعد بن خشمہ کے مکان میں اور آ پیلی کے گر دمجت میں میں میں میں اور آ پیلی کے گر دمجت میں میں بنائی آ پیلی مجدمی جواسلام میں بنائی آ پیلی مجدمی جواسلام میں بنائی

تاریخ اسلام (جلد اول) سے اور آ ہے۔ اور آ ہے۔ ایک است روانہ ہوکر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ابھی آ ہادی کی ۔ اس کے بعد ۱۱ رہے الاول جعد کے روز آ ہے۔ اللہ قبا کی خدمت میں پنج گئے۔ حضرت علی کے اس کے بعد تاریخ الاول جو کے ۔ ابھی کے نے بیسٹر مگر سے مدینہ تک بیدل طے کیا۔ آ ہے اللہ جب بتک غارثور میں رہے۔ حضرت علی کے مکد میں مقیم رہ کر امانتیں لوگوں کے بیر کرتے رہے۔ بجیب انقاق ہے کہ جس روز آ تحضرت علی کے چونکہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ای روز حضرت علی کے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ای روز حضرت علی ہے جی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ای روز حضرت علی ہے جی مکہ تاریخ دون کے وقت کہیں چھپ کر پڑ رہتے۔ منظم روانہ ہوئے اس لیے آ پ رات بھر تو راستہ چلتے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر پڑ رہتے۔ مخروف راستہ پائے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر پڑ رہتے۔ مغروف راستہ پرآ کے ۔ مگر چونکہ پیدل تھا اس لیے آ پ ایک اور آ ٹھ دن میں قبا پہنچے۔ حضرت علی کے مخروف راستہ پرآ کے ۔ مگر چونکہ پیدل تھا اس لیے آ پ ایک اور ن عمر وف راستہ پرآ کے ۔ مگر چونکہ پیدل تھا اس لیے آ پ ایک میں ہرا یک خاندان اس امر کا خواہاں تھا کہ آ کہ خرت ہوں گیا ہے۔ اور دن کے مراکہ میں جو کہ میں تھی ہوں۔ آ پ کی اور کی سے دیا ہی میں تھی کہ نماز جمعہ کا وقت کو کر سے کہ کو رائے کی سے کہ میں تھی ہوں۔ آ پ کی سے کہ آ گیا۔ آ پ کی سے کہ کر از جمعہ کا وقت آ گیا۔ آ پ کی سے کہ کہ کے ساتھ نماز جمعہ اور نہا ہوں کہ کہ میں ایک میں ایک میں ایک میں تیارہوگئی۔ ایک میں ایک میں ایک میں ایک می سے تیارہوگئی۔ آ گیا۔ آ پ کی سے دور پہلا خطبہ تھا۔ اس جگر بھی بعد میں ایک میں ایک می ایک می ان کہ میں ایک می سے دور کے ساتھ نماز جمعہ اور بہلا خطبہ تھا۔ آ پ کی سے دور کے ساتھ نماز جمعہ اور بہلا خطبہ تھا۔ اس جگر بھی ایک میں تیارہوگئی۔ اس میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں تیارہوگئی۔ آ پ کی سے دور پہلا خطبہ تیارہوگئی۔ اس میں کہ کی کی سے دور پہلا خطبہ تیارہوگئی۔ آ پ کی سے دور پ کی سے دور پہلا خطبہ میں ایک میں تیارہوگئی۔ آ پ کی سے دور پہلا کی میں کی سے دور پ کی سے دور کیا کہ میں کی سے دور سے دور کے ساتھ کی کو دور کی سے دو

نماز جعدادافر ماکرآپ او منی پرسوار ہوگئے ۔ قبیلہ بنوسالم بن عوف کے لوگوں نے اکرآپ اور سے سالیٹ کی اور آپ الیٹ کی مہار پکڑ کی اور آپ الیٹ کو این بہاں شہرا نا چاہا۔ دوسر نے قبیلوں اور دوسر سے محلوں کے لوگوں نے اپنے اپنے اپنال جانے کا اصرار کیا اور اس طرح بحث و تحرار شروع ہوئی۔ آ محضرت کیا ہے فر مایا: میری ناقہ کو ندروکو، اس کی مہار چھوڑ دو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلم ل چھارے ، جہاں میری ناقہ بیٹے جائے گی میں وہی شہروں گا۔ چنا نچیناقہ چینے گی۔ تمام انصار ومہاج بن ناقہ کے آگے بیچے ، داہنے بائیں ماتھ ساتھ چلے ۔ آپ کیا ہے نہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور ناقہ اپنی خوثی ہے ۔ چلتے ناقہ بحب ہو بیاضہ کے محلّہ میں پینی تو اس کا قبیلہ کے سردار زیاد بن لبیداور عروہ بن عمرو نے چلتے ناقہ جب قبیلہ بنو بیاضہ کے محلّہ میں پینی تو اس کا قبیلہ کے سردار زیاد بن لبیداور عروہ بن عمرو نے کو کھم ملاہوا ہے ۔ اس کے بعد ناقہ بنوسا عدہ کے مگہ میں پینی فی قبیلہ بنوسا عدہ کے سردار سعد بن عبادہ اور مورد وہ اس کے معداوندی قبیلہ بنوسا عدہ کے سردار شاہ کا ماہورہ ہی اس کے بعد ناقہ بنوسا عدہ کے مگہ میں پینی فی سیلیہ بنوسا عدہ کے مگہ میں پینی ۔ بہاں سعد بن الربیع ، خارجہ بن زید ، عبداللہ بن بعداؤمٹنی قبیلہ بنوالحارث بن الخزرج کے محلّہ میں پینی ۔ یہاں سعد بن الربیع ، خارجہ بن زید ، عبداللہ بن رواحہ نے روکنا چاہا۔ ان کو بھی وہی تھم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ناقہ بنوعدی بن الربیع ، خارجہ بن زید ، عبداللہ بن رواحہ نے روکنا چاہا۔ ان کو بھی وہی تھم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ناقہ بنوعدی بن الربیع ، خارجہ بن زید ، عبداللہ بن رواحہ نے روکنا چاہا۔ ان کو بھی وہی تھم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ناقہ بنوعدی بن الربیع ، خارجہ بن زید ، عبداللہ بن رواحہ نے روکنا چاہا۔ ان کو بھی وہی تھم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ناقہ بنوعدی بن النوبر کا تھیا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میں چونکہ عبدالمطلب کی نضیال تھی ،اس لیے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ عبدالمطلب کی مال سلمی بنت عمر وہ ہا، حقیلہ کی لڑکتھی ،لہذا آنخضرت کی تھے ہم میں قیام فرما کیں گے۔ چنانچے سلیط بن قیس پیشاور اسیرة بن ابی خارجہ پیشمر داران بنوعدی نے آگے بڑھ کرناقہ کی مہار پکڑی ۔ان کو بھی ، بی جواب ملا کہ ناقہ کا راستہ چھوڑ دو۔ اس کو اللہ تعالی کا حکم ملا ہوا ہے۔ یہاں تک کہناقہ بنو مالک بن النجار کے محلّہ میں جا کرایک غیر آبادا فقادہ زمین میں بیٹے گئی اور فوراً پھر کھڑی ہوگئی ۔ کھڑی ہوکر کچھ دور تک چلی ۔ چل کر خور بخو دی چرافی اور ٹھی اسیم کی اور بیٹے گئی ۔اب کی مرتبہ او مٹنی نے بیٹے کے خود بخو دی چرافی اور ٹھی کے اس کی اور بیٹے گئی ۔اب کی مرتبہ او مٹنی نے بیٹے کے خود بخو دی چرافی اور ٹھی اسیم کی سے بیٹے کے خود بخو دی چرافی اور ٹھی کے دی کے اس کی اور بیٹے گئی ۔ آب کی مرتبہ او مٹنی نے بیٹے کے حود بخو دی کردن نے خوال دی اور دم ہلانے گئی ۔ آب بیٹے گئی ۔ آب بیٹی گئی ۔ آب بیٹے گئی ۔ آب بیٹو گئی ۔ آب بیٹی گئی ۔ آب بیٹو گئی ۔ آب بیٹو گئی ۔ آب بیٹی گئی ۔ آب بیٹو گئی ۔ آب بیٹی گئی ۔ آب بیٹو گئی کی کو کو کی کو کو گئی کی کو کی کی کو کر کو کی کو کر کو ک

آ مخضرت علی ہے۔ آ مخضرت علی اور چندروز ابوابوب کے مکان میں رہے۔ آ مخضرت کیا ہے۔ کے خضرت کیا ہے۔ آ مخضرت عمر کے خام میں اس کی بنی ہوئی یہ مجد حضرت عمر کے عہد خلافت تک ای حالت میں رہی ۔ حضرت عمر کے اس کے بعد اس کو وسیع کیا۔ حضرت عثمان کے اپنے عہد خلافت میں اس کی دیواروں کو پختہ بنایا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی اور از واج مطہرات بنوی تعلیق کے مکانات بھی ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی اور از واج مطہرات بنوی تعلیق کے مکانات بھی اس میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت تعلیق ابھی اس میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت تعلیق ابھی دیموں میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت تعلیق ابھی دیموں میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت تعلیق ابھی میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت تعلیق ابھی میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ میں میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای کے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ میں میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عبای نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ

تاریخ اسلام (جلد اول) میں تشریف فرما تھے کہ آ پیافیہ نے زید بن حارث شاہ نجیب آبادی حضرت ابوب کے مکان میں تشریف فرما تھے کہ آ پیافیہ نے زید بن حارث شاورابورافع کو بھیج کر حضرت فاطمہ کی مکان میں تشریف فرما تھے کہ آ پیافیہ نے زید بن حارث شاورابورافع کو بھیج کر حضرت امامہ شاہین نے دمیران کی والدہ ام ایمن کی کو بلوایا۔ انہیں کے ہمراہ عبداللہ بن الی بکر پھی ہی اپنے عزیز وں سمیت چلے آئے۔ طلحہ بن عبیداللہ کے بھی انہیں کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ ان سب ک آئے پر آئحضرت اللہ اسٹانیہ ایک تقدیم کے اسلام کے آئے کے ان سب ک آئے پر آئحضرت اللہ اسٹانیہ کے تعدید کا تا ہے۔ ان سب ک آئے ہے ان سب ک آئے ہے۔ ان سب ک آئے کے ان سب ک آئے کہ کو سب ک آئے کے ان سب ک آئے کہ کہ کو سب ک آئے کے کہ کہ کو سب ک آئے کہ کو سب ک آئے کے کہ کو سب ک آئے کے کہ کہ کو سب کا آئے کہ کو سب ک آئے کے کہ کو سب ک آئے کہ کو سب ک آئے کے کہ کو سب کا آئے کہ کو سب ک آئے کے کہ کو سب کو سب کا آئے کہ کو سب کو سب کا آئے کہ کو سب کا آئے کہ کو سب کے آئے کی سب کو سب ک

سنین ہجرگی: اس وقت تک زمانہ کا اندازہ کرانے کی لیے سنہ ہوکا ستعال کئے گئے ہیں جن سے معایرتھا کدا ہے مطابقہ کو نبوت ملے ہوئے استے سال ہوئے لیکن یہ بتادینا ضروری ہے کہ قمری سال کے مہینوں کی ترتیب اور نام وہی ہیں جو پہلے سے ملک عرب ہیں دائے تھے۔اس لیے سنہ نبوی کا پہلا سال صرف چند ہی مہینے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت علیہ کا داخلہ مدینہ کے اندر ماہ رہے الاول ۱۳ انبوی میں بیان کیا گیا لیکن آپ آلیہ کے کہ بعث اور نبوت کو صرف ساڑھے بارہ سال ہوئے سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ تھے۔ای طرح آپ آپ آلیہ کے مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لانے سے سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ چونکہ آپ آلیہ کے الاول کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس لیے پہلا ہجری سال صرف ساڑھے نو مہینے کے بعد ختم ہو گیا اور کیم محرم سے دو سرا سال شروع ہو گیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جا ہے کہ نو مہینے کے بعد ختم ہو گیا اور کیم محرم سے دو سرا سال شروع ہو گیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جا ہے کہ آئے خضرت میں تاہوں کے ماہ صفر تک ابوایوب انسادی تھے کے مکان میں دہے۔

## اجرت كايبلاسال

بجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں مسجد نبوی کی تغییر، مکان نبوی کی تغییر، بعض رہے ہوئے مومنوں کا مدینہ آ جانا وغیرہ او پر مذکورہ ہو چکے تھے۔ اسی ذیل میں حضرت ابوامامہ کی اسعد بن زرارہ کی وفات بھی قابل تذکرہ ہے۔ ابوامامہ کی پہلے سے بمار نہ تھے۔ اچا تک ان پر کسی مرض کا ایسا تملہ ہوا کہ فوت ہوگئے۔ یہ خبر آ پیالینہ کو پنجی تو آ پیالینہ نے فرمایا کہ مشرکوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسارسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک خض اس طرح اچا تک فوت ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد قبیلہ بنونجار کے لوگ آ پیالینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابوامامہ کی وفات کے بعد قبیلہ بنونجار کے لوگ آ پیالینہ اس کی وفات کے بعد آ پر ابوائی مقام کوئی شخص ہم میں سے مردارمقرر فرمادیں۔ آ پیالینہ نے فرمایا: تم بنونجار میرے ماموں ہو۔ اس لیے میں بھی تم میں شامل مردارمقرر فرمادیں۔ آ پیالینہ کی دورہوگیا کہ ہوں اور میں خود تمہارانقیب (سردار) ہوں۔ بنونجار میرے ماموں ہو۔ اس لیے میں بھی تم میں شامل ہوں اور میں خود تمہارانقیب (سردار) ہوں۔ بنونجار میرن کر باغ باغ ہو گئے اور اندیشہ بھی دورہوگیا کہ ہوں اور میں خود تمہارانقیب (سردار) ہوں۔ بنونجار میرن کر باغ باغ ہو گئے اور اندیشہ بھی دورہوگیا کہ اگر کسی دوسرے شخص کو ان میں سے سردارمقرر کیا جاتا تو انہیں میں سے دوسرے اشخاص جن کو اپنی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۰ \_\_\_\_\_ ۱۳۰ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سرداری کی توقع ہوتی ،اس کے رقیب بن جاتے اور قبیلہ کا باہمی اتفاق چندروز کے لیے کسی قدر کمزور ہو جاتا۔اس طرح اس قبیلہ کی ہمت اور باہمی اتفاق میں پہلے ہے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔

آنحضرت علی نے مدنیہ میں پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش صرف فرمائی، وہ شہر کا امن وامان اور باشندوں کی تعلقات باہمی کا خوش گوارا بنانا تھا۔ آ ہے بیانیہ نے اس بات کو جاتے ہی محسوس فر مایا کہ مہاجرین کی جماعت مکہ ہے آئی ہے۔ وہ اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اورموجب چیدگی نہونے پائے۔ساتھ ہی آ پیلیٹے کو پیمی خیال تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر انتهائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اپنے گھر، وطن ،عزیز وا قارب، مال وزر، خاندان، برادری سب کوچھوڑ کر مدینہ میں آ بڑے ہیں اور زیادہ پریشان ودل شکتہ ندہوں۔ چنانچہ آ بے علیہ نے تمام انصار ومهاجرین کوایک جلسه میں جمع کر کے اخوت اسلامی کا وعظ فر مایا اورمسلمانوں کے اندرموا خاق یا بھائی چارہ قائم کرکے مہاجرین وانصار کے تعلقات کونہایت خوشگوار بنادیا یموماً ایک ایک مہاجراورا مک ا یک انصار کے درمیان موافاۃ قائم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر ای کے دین بھائی خارجہ بن زبیر انصاری ﷺ ہے۔حضرت عمر فاروق ﷺ کے دیتی بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری ﷺ ہوئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کا بھائی جارہ معاذ انصاری ﷺ ہے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کا سعد بن الربع انصاري ﷺ ے حضرت زبیر بن العوام ﷺ كا سلامہ بن سلامہ ﷺ ،حضرت عثمان بن عفان ﷺ كا ثابت بن المنذ رانصارى ﷺ سے رشتہ اخوت قائم ہوا۔ ای طرح طلحہ بن عبیداللہ ﷺ اور كعب بن ما لك عليه مين مصعب بن عمير بي اورابوابوب انصاري بي من ممارين ياسر بي اور حديقه بن الیمان ﷺ میں بھائی جارہ منتحکم ہوا غرض ایک ایک مہاجر کا ایک انصاری ہے رشتہ اخوت قائم ہوگیا۔اس عہدموا غاۃ کوانصار مدینہ نے اس خلوص اوراحتیاط کے ساتھ نباہا کہ تاریخ میں کوئی دوسری نظیر حلاش نہیں کی جاسکتی۔تمام مہاجرین کوانصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی بھھااور بےوریخ اپناتمام مال و اسباب ان کے سپر دکر دیا۔ بعض انصار نے تو یہاں تک اپنے مہاجر بھائیوں کی دل داری مدنظر رکھی کہ اگر دو بیویاں تھیں تو ایک کوطاق دے کراینے مہاجر بھائی ہے اس کا نکاح کر دیا۔مہاجرین نے بھی اپنابار ا بنے انصار بھائیوں پرنہیں ڈالنا جاہا بلکہ انہوں نے نہایت جفائشی اور مستعدی کے ساتھ محنت و مز دوریاں کیں۔ دکان داری اور تجارتیں شروع کیں اور اپنی ضروریات زندگی اپنی قوت باز و ہے مہیا كرنے لگے اورائي انصار بھائيوں كے ليے موجب تقويت بن گئے۔

مہلی سیاسی دستاویز: ایک قابل ذکرواقعہ جمرت کے پہلے سال کابیہ کدآ تخضرت علی نے منام باشندگان مدینہ کے درمیان جن میں یہودومشرکین وغیرہ سب شامل تنے ،ایک عہد نامہ مرتب فرمایا

تاریخ اسلام (جلد اول)

اورسب نے اس پر بخوشی دستخط کئے۔ اس عہد نامہ میں بہت ی شرطین تھیں۔ منجلہ ان کے بیشرط تھی کہ مدینہ پر جب کوئی بیرونی دشتخط کئے۔ اس عہد نامہ میں بہت ی شرطین تھیں۔ منجلہ ان کے بیشرط تھی کہ بیرودان مدینہ قرایش مکہ بیان کے حلیفول کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہ دیں گے۔ ایک شرط بیتھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی شخص کی دوسرے کے دین و فد ہب اور جان و مال ہے تعرض نہ شرط بیتھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی شخص کی دوفریق کی بات پرآپیں میں جھڑ یں اور خودنہ سلجے سیس تو اس کا ناطق فیصلہ آنخضرت کی ہے صادر فرما کیں گے۔ جس سے کی کوانح اف و انکار نہ ہوگا۔ سلجے سیس تو اس کا ناطق فیصلہ آنخضرت کی ہے صادر فرما کیں گے۔ جس سے کی کوانح اف و انکار نہ ہوگا۔ بین شرائط بھی تھیں کہ جنگ کے مصادف او رفوائد میں تمام باشندگان مدینہ عصد مساوی شریک ہوں گے۔ جن قبیلوں یا قو موں سے مدینہ کے بہود یوں کا معاہدہ ہے اور وہ بہودان مدینہ کے دوست بین ، مسلمانان مدینہ بھی ان کوانپا دوست سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کی رعایت کریں گے۔ ای طرح جو قبیلے مسلمانوں کی دوست بیں۔ مدینہ کے بہود ی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ طرح جو قبیلے مسلمانوں کی دوست بیں۔ مدینہ کے بہود ی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ میں بینہ کے نائدر کشت وخون کرنا ترام سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کی رعایت کریں گے۔ میں مدینہ کے بہود کی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ میں بینہ کے نائدر کشت وخون کرنا ترام سمجھیں گا معاہدہ ہیں ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ بینہ کے نائر کو تو بینہ کرنا ترام سمجھیں جودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ بینہ کی نائر ان کرنا ترام سمجھیں جانے گا مطلوم کی المدادسب پر فرض ہوگی ، وغیرہ۔

اس معاہدہ کی بخیل کے بعد آنخضرت کے گئے نے کوشش فرمائی کہ مدینہ کے اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے قبیلوں کو بھی اس معاہدہ میں شامل کیا جائے تاکہ بدامنی اور آئے دن کی خول ریزی کا بالکل استیصال ہو جائے۔ چنانچہ آپ تھی نے مقام ووان تک جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے اس غرض کے لیے سفر فرمایا اور قبیلہ بی حمزہ بن بکر عبد مناف کو اس معاہدہ میں شریک فرما کران کے سردار عمرو بن خشی سے دستخط کرائے کہ کوہ بواط کے لوگوں کو بھی شریک معاہدہ کیا۔ پینچ کی کی طرف مقام ذی العشر ق میں آپ سے العشر ق میں آپ کے اور بنو مدنے سے بھی اس معاہدہ پر دستخط کرائے ۔ آئے تضرب ہوئی کیا اس معاہدہ پر دستخط کرائے ۔ آئے تضرب ہوئی اس معاہدہ پر دستخط کرائے ۔ آئے تضرب ہوئی کہا من وامان اور رفاہ خلائی کو ترقی ہواور لوگ دین نے مدینہ منورہ چنچ تھی الی کوششیں اختیار فرما کیں ۔ ابھی یہ کوشش شروع ہی تھیں اور مدینہ کے باہر سے علانیہ قبائل پوری طرح شریک معاہدہ نہ ہونے یا ہے تھے کہ مدینہ کے اعدر خفیہ اور مدینہ کے باہر سے علانیہ وشمنوں نے حملے شروع کرد ہے۔

منا فقت کی ابتداء: مدید میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول بہت تقلند، تجربہ کار، ہوشیاراور چالاک شخص تھا۔ اوس اور خزرج کے تمام قبائل پراس کا اثر تھا۔ لوگ اس امری سرداری کو متفقہ طور پرتشلیم کرتے تھے۔ قبائل اوس وخزرج چندروز پیشتر جنگ بعات میں ایک دوسرے کے مقابل صف آراء ہو کراورا ہے بہادروں کوئل کرا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت سے فائدہ الشانے اور دونوں قوموں میں اپنی قبولیت کے بڑھانے میں کوتا ہی نہیں کی ۔ مدینہ والے ارادہ کر دے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اسلام اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبو شاہ محیب آبادی عظم کے عبداللہ بن ابی کوتمام مدینہ کا افسراعلیٰ یا بادشادہ بنالیں اورا یک عظیم الشان جلسے ترتیب دے کراس میں با قاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کوسر داری کا اعلان کردیں۔ یہاں تک کے عبداللہ بن ابی کے لیے ایک تاج بھی بنوالیا گیا تھا۔ اس دوران میں مدینہ کے اندراسلام اور ربانی اسلام داخل ہوئے۔

آنخضرت الله علی مسلمان سب سے بڑی طاقت سمجھ جانے گے اور بالآخر مسلمان س کی فوقیت واضری کو بذکورہ بالاعہد نامہ پر دستخط کر کے سب نے سلیم کرلیا۔ اس کالازی تیجہ یہ برآ مدہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشاہت وسرداری خاک میں لگئے۔ چونکہ وہ بڑا چالاک وہوشیارآ دی تھا۔ آنخضرت آلیہ کو اگر چائیاں قبار کو غیر مفید سمجھ کرا ہے دل میں چھپائے ہوئے قا۔ چائیاں اور قبائل خزرج میں جولوگ ابھی تک بت پرست تھی وہ سب عبداللہ بن ابی کے زیرا شر تھے۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ آنخضرت آلیہ اور ان کے دفقاء مدینہ میں بہتی کرا طمینان کی زندگی سرکرنے لگے اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہور ہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے باس ایک تہد میر پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے شیطانی یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تہد میر آمیز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے آکی کو جائرتم نے ایسانہ کیا تو ہم پورے سازوساہ ان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ تمہارے نوانوں کوئل کردیں گے۔ تمہاری خوانوں کوئل کردیں گے۔ تمہاری خوانوں کوئل کوئل کی حوانوں کوئل کی مقبران کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ تمہارے وانوں کوئل کردیں گے۔ تمہاری عورتوں پر مقرف ہوجا میں گے۔

اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کرکے سب کولڑائی پر آ مادہ کیا۔ اتفاقاً آئخضرت آلیک کواس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا۔ آپ آلیک فوراً اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش مکہ نے تم کو دھوکا دینا چاہا ہے۔ اگرتم ان کی دھمکی اور دھو کے میں آگئے تو بہت نقصان اٹھاؤگے۔ تمہمارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کوصاف جواب دے دواور اپنے عہد وقر ار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم کوان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا۔ کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم کوان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا۔ کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے قبل کروگا ور برباد ہو جاؤگے۔ آئخضرت آلیک کی یہ بات من کرتمام مجمع نے تا سکہ کی اور ای وقت تمام مجمع منتشر ہوگیا۔ عبداللہ بن ابی دیکھنا کا دیکھنارہ گیا۔

ای سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ای سال یہود کے ایک زبر دست عالم حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ای سال سلمان فاری ﷺ جواول مجوی تھے، پھرعیسائی مذہب قبول کیا تھااور یہود ونصاریٰ کی کتابیں پڑھ کرنبی آخرالز ماں کی آمد کی منتظر تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ است است است است است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی تھے۔ آنخضرت علیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کرمشرف باسلام ہوئے۔ ای سال زکو ہ فرض ہوئی۔

هجرت كادوسراسال

قریش آنخضرت الله کے مکہ سے محیح سالم تشریف لے آنے کے بعدایے آپ کوشکست خوردہ مجھنے لگے تھے اور ان کی تمام کوشش، تمام جوش وخروش اور تمام خواہشات، مسلمانوں ہے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگیں۔ آنخضرت اللہ اور سلمانوں کو تباہ وقل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کا سب سے زیادہ اہم،سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اورمشغلوں پر غالب آ گئی تھی۔ای لیے ان کی آپس کی رقابتیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں ای ایک کام میں صرف کر دینے پر آ مادہ دمستعد ہوگئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان قریباً تین سومیل کا فاصلہ تھا۔ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔رائے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف متوجہ کرنایا کم از کم اپنا ہمدرد بنالینا ضروری سمجھا تھا۔اس آنے والےخطرے کو آنخضرت کیفٹے بھی ایک ذی ہوش سردار اور مآل اندلیش سپه سالار کی حیثیت ی محسوس فر ما چکے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے حفاظت خودا ختیاری اور مدا فعت کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے راستہ کی بے جاہ رکاوٹیں دورکر دینا بھی لازی امرتھا۔مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں تین حیارسو مردوں سے زیادہ نتھی مسلمان اگر چہ تعداداور سامان کے اعتبار سے بہت کم اور ضعیف تھے مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکھ دیکھ کران کی عربی حمیت وشجاعت جوش میں آتی تھی اوروہ بار بار کفار کا مقابلہ كرنے اور شمشيرو تيرے جواب دينے كى اجازت آنخضرت عليہ سے جاہتے تھے۔اب جبكه اسلام كى صدافت اورایمان کی طافت پورے طور پر ثابت ہوگئی اورمسلمانوں نے روح فرسامصائب برداشت کر کے دنیا کے سامنے بیٹبوت بہم پہنچادیا کہ اسلام کے ساتھ عشق وٹیفٹگی کسی خوف یالا کچ سے تعلق نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شریروں کوسز ائیں دینے اوراپنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آگئی۔ تا ہم واقعات کے تسلسل پر نظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی نے ہمیشہ جنگ پر صلح کواور انقام پردرگزر ہی کوتر جیج دی۔ کفار مکہ کے ایک سردار کرز بن جابر نے ایک جماعت کوہمراہ لے کراور مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کی متصلہ چرا گاہ پر چھاپہ مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ بکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپی کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے کیکن وشمن نگل چکاتھا۔مجبوراُلوٹ آئے۔ بیرمکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔انہوں نے مدینہ والوں کو بیہ بتا دیا کہ ہم ڈھائی سومیل چل کرتمہارے گھروں ہے تمہارے اموال کو www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد محمد ١٣٦٠ محمد محمد مولانا اكبر شاه نجيب آبادي لوٹ کرلا تھتے ہیں ۔اوھر دوسری تدبیروں ہے بھی وہ عافل نہ تھے۔انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینہ کے یہود یول سے برابر خط و کتابت جاری کر رکھی تھی اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پرآ مادہ کر دیا تھا۔ای سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ے نازل ہوااور چند ہی روز کے بعد کہ ماہ شعبان بھی ختم نہ ہوا تھا۔ رمضان کے روز ہے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں پینجر مدینه منورہ میں پینچی کہ مکدوالوں کا ایک قافلہ شام ہے آ رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب ہوکر گزرے گا۔ آنخضرت علیہ نے مکہ والوں پر ایک قتم کا رعب قائم کرنے اور کرز بن جابر کی حملية وري كاجواب دينے كے ليے مهاجرين وانصار كى ايك جماعت كورواند فرمايا كه مكه والوں كے قافلے کوروکیس تا کدان کو بیمعلوم ہوجائے کدمدینہ والول ہے بگاڑ کرناان کی تجارت کے لیے بے حدمصر ہے اوران کی تجارت ملک شام ہے منقطع ہو علتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادے ہے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکه اس کامه عاتنخویف و تا دیب ہی تھا۔اس لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی ملحوظ نہیں رکھی گئیں جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ سلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے ہے فوراً مطلع اور باخبر ہوگیا۔امیر قا فلدایوسفیان رائے ہے کتر اکراور نج کرا ہے قافلہ کو نکال کر لے گیااوراس نے مصمضم بن عمرہ غفاری کی اجرت وے کررائے ہی ہیں مکہ طرف دوڑا دیا کہ ہم کومسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ ہاری مدد کرواورا ہے اموال کو بچاؤ۔اس خبر کے پہنچتے ہی ابوجہل مکہ ہے قریبا ایک ہزار جرار فوج جس میں سات سواونٹ اور تین سوگھوڑے تھے، لے کربڑے جوشی وخروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام اشکر برطرح كيل كانے سے درست اور سيا تي سب زره پوڻ تھے۔ گانے والے اور رجزيز ھنے والے بھي ہمراه تنصير عياس بن عبدالمطلب ، متنبه بن رسيد، اميه بن غلف، نضر بن حارث، ابوجهل بن بشام وغيره كل تیرہ آ دی کھانا کھلانے والے تھے۔ابوسفیان کا قافلہ بہ حفاظت مکہ میں پہنچے گیا۔مسلمانوں کی جمعیت جو قا فلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لیے جیجی گئی تھی ،واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔

## جنگ بدر

ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم کمہ پہنچ گئے ہیں۔ اب واپس چلے آؤلیکن ابوجہل درحقیقت پیشکر ابوجہل اپ جرار لشکر پرمغرور تھا۔ اس کو یہ گوارانہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابوجہل درحقیقت پیشکر صرف قافلہ ہی کی حفاظت کے لیے لے کرنہیں نکلا تھا بلکہ اسے پیشتر عمرو بن حضری ایک شخص قریش کا حلیف بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے جن کو آنحضرت علیقے نے رجب کے مہینے میں بطن نخلہ کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمرو بن حضری کے قبل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیار مکمل کر کی تھی اور وہ مدینہ پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ضمضم بن عمر قافلہ کی تیار مکمل کر کی تھی اور وہ مدینہ پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ضمضم بن عمر قافلہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۵ \_\_\_\_\_\_ ۱۳۵ \_\_\_\_\_\_ ۱۳۵ والول کی طرف ہے استمد او کے لیے پہنچا اور ابوجہل جو پہلے ہے روائگی پرآ مادہ تھا، روانہ ہو گیا۔ چنانچد ابوجہل برابر کوچ ومقام کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا ہو اچلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روائگی کا حال آنخضرت الحقیقہ کومعلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابوجہل، عتبہ، شیب، ولید، متقلہ، عبیدہ، عاصی، حرث، طعیمہ، زمعہ، تقیل، ابوالیختر کی، مسعود، بنیہ، نبہ، نوفل، سائب، رفاعہ وعیر ہ تمام بڑے بڑے سروار قریش کے اس لشکر میں موجود تھے۔

آ ينطق نے پينبران کرا يک مجلس مشورت منعقد کی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تبہاری کیارائے ہے۔ا ول حفرت ابو بكرصديق الله في ان ك بعد حفرت عمر فاروق الله في أور ان ك بعد حفرت مقداد ﷺ نہایت شجاعت و بہا دری کے کلمات فر مائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنبوں نے حضرت موی النے اے کہ ویا تھا (فادُهبَ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ) (تواور تیرارب دونوں جا کرلڑ وہم تو تبیں بیٹے تماشاد یکھیں گے )اس کے بعد آ پیلائے نے پھر فرمایا كەلوگو!ان كفار كارائى كے بارے ميں تمهاراكيامشورە ب\_اس دوباره فرمانے سے آپيان كا منشاء یہ تھا کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو کیونکہ مذکورہ ہرسہ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔انصار سے جس بات پر بیعت کی گئی تھی ،وہ پتھی کہ مدینہ پر جب بیرونی دشمن حملہ آ ور ہوگا تو اس سے لڑیں گے۔ بیہ عبد نہیں تھا کہ نہ بینہ ہے باہر نکل کر کس ہے جنگ کریں گی۔انصاد ﷺ فور اُس بات کو مجھ گئے اوران میں ے حضرت سعد بن معاذم اللہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آ پیلیٹ کاردیے بخن شائدہم لوگوں کی جانب ہے۔آپی نے فرمایا، ہاں۔ حفرت معدی نے فرمایا کہ ہم آپی کے پرایمان لاے ہیں۔آ پینے کواللہ کا رسول یقین کرتے ہیں۔ یہ کیے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول میں ہے کھار کے مقابلہ کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹے رہیں۔ یہ تفارتو ہم جیے آ دی ہی ہیں ،ہم ان سے کیا ڈریں گے و آ پیلیسے ا گرہم کوظم دیں گے کہ سمندر میں توویز وتو ہم بلادر بغ آپ ایک کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ہے سروسا مانی: جب آ پھی کوخوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ ﷺ بنگ اور مقابلے کے لیے آ مادہ ہیں تو آ پین نے نے مدینہ ہے روانگی کاعزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آ دی کل تین سودس یا تین سو بارہ یا تین سوتیرہ تھے۔شہرے باہر آ پیانے نے اس اسلامی لشکر کی موجودات لی تو ان تین سوتیرہ میں بعض ایس چھوٹی عمر کے لڑ کے بھی تھی جومیدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ آ ہے ایک کے ان کو صغری کے سبب واپس جانے کا حکم دیا۔ان میں سے بعض نے اصرار کیا اور بمنت اینے آپ میلی کوشکر اسلام میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔اس اسلامی شکر کے

ساز وسامان کی بیرحالت تھی کے صرف دو گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر ﷺ ورمقدادﷺ موار تھے۔ ستر اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پرتین تین جار جار آ دمی سوار تھے۔ آنخضرت علیہ جس اونٹ برسوار تھے اس پر بھی دو تین شخص اور سوار تھے۔بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ بیاسلامی شکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفاریہلے ہے بلند قلعہ زمین پر قابض ومتصرف اور خیمہ زن ہیں ۔مسلمانوں کوشیبی اور ریتلی جگہ تھہرنا پڑا۔ گریدر کے چشموں پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آنخضرت تلفظہ نے تھم دیا کہ کفار میں ہے جو شخص اس چشمہ سے یانی لینے آئے اس کو نہ روکواور یانی لینے دو۔ صحابہ کرام ﷺ نے آنخضرت علیہ کے لیے ایک چھوٹی می جھونپڑی تیار کر دی تھی۔ آ پیلیسے اس میں عبادت کرتے اور دعا کیں ما تکتے تھے۔ صحابہ کرام ﷺ قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار ہے ۱۱۳ تھے اور سامان حرب کی اعتبارے ۱۱۱۰۰ بھی نہ تھے۔ کفارسب زرہ پوش اور جوان توانا تھے ۔مسلمان عام طور پر فاقہ زوہ ، نا تواں ، بیاراورضعیف تھے۔معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔کسی کے پاس تلوارتھی تو نیز ہ اور کمان نہ تھی۔کسی کے پاس صرف نیز ہ تھا، تلوار نہتھی۔ جب مسلمان جا کرخیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب بھی کو سراغ رسال بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے نشکر کی تعداد معلوم کرئے آئے۔عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد تین سودس ہے زیادہ نہیں ہے۔اوران میں سے صرف دوسوار ہیں ۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عتبہ بن رہیعہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا ان تھوڑے سے آ دمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو بلاجنگ کئے ہوئے والیس ہونا جا ہے۔ کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے لیکن ابوجہل نے مخالفت کی اور کہا کہان سب کا خاتمہ ہی کر دینا جا ہے۔ آغاز جنگ: بالآخر الله روز ۱۱۷ رمضان المبارک سنه ۲ بجری کو میدان کارزار گرم بوا\_ آ تخضرت علی اول این عبادت کے جھوٹے ہے چھپر میں گئے اور روروکر جناب الہی میں دعا کی اور عرض كياكه (اللهم ان تهلك هذه العصبة من اهل الايمان اليوم فلا تعبد في الارض ابسداً ﴾ (النبي اگرنؤنے اس چھوٹی ی جماعت کوہلاک کردیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رے گا) پھرآ پیٹی نے دورکعت نماز پڑھی۔اس کے بعدآ پیٹی پوزرای دیر کے لیے ریکا یک غنودگی طاری ہوگئی۔اس کے بعد آپ اللہ المسكراتے ہوئے نظے اور فر مایا كه كفاركى فوج كوفئلت ہوگی۔اوروہ بیٹے پھیر کر بھاگ جا میں گے۔ (سَیّھ زُمُ الْجَمْعَ وَيُولُونَ الدُّبُو) آ تخضرت اللَّهِ ن تھکم دے دیا تھا کہتم جنگ میں ابتداء نہ کرنا ۔مسلمانوں میں ای بیاای ہے دو تین زیادہ مہاجرین تھے۔ باقی انصار تھے۔انصار میں ۲۱ قبائلی اوس کے آ دمی تھے اور کافزرج کے طرفین سے صفوف جنگ آ راستہ ہوئیں۔ آنخضر تعلیق کے ہاتھ میں ایک تیرتفا اور آ پیلیکے اس کے اشارے ہے تسویہ

مفوف فرماتے تھے۔اس کے بعد شکر کفارے رسم عرب کے موافق اول عتب وشیبہ پسران ربیعہ اور ولید بن عتبه نکل کرمیدان میں آ گے آئے اور جنگ مبارزہ کے لیے للکارکر لشکر اسلام سے اپنے مقابلہ پراڑنے والے تین شخص طلب کئے۔ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے تین شخص عوف ومعو ذ پران عقراءاورعبدالله بن رواحه نظے عتب نے کہا، (من انتم ) (تم کون ہو؟ )انہوں نے جواب دیا: (رهط من الانبصار ) (ہم انصار مین الل مدین میں سے ہیں) عتب نہایت متکراندا تدازاور ورشت لہجد میں کہا: (مالنا بکم من حاجة ) ہم کوتم ساڑنے کی ضرورت نہیں۔) پھر چلا کر کہا: (محمد اخرج الیما اکفائنامن قومنا) (اے محد (علیہ)! ہارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے اوگوں کو یعنی قریش میں ہے مہاجرین کو بھیجو) آنخضرت اللے نے بین کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقالبے کو حمزہ بن عبد المطلب ﷺ اورعتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کوعبیدہ بن الحرث اور عتبہ کے میٹے ولید کے مقابلے کوعلی بن ابی طالب رہے جائیں۔ بیتم سنتے ہی بلاتا مل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتب نے ان تینوں کے نام دریافت کئی حالانکہ وہ ان کوخوب پہچانتا تھا۔ان کے نام من کر کہا: ہاں تم ہے ہم لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت جمز واور حضرت علی ﷺ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ مٹے کوایک عی وار میں قبل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلہ میں حضرت عبیدہ ﷺ زخمی ہوئے۔ زخم بہت کاری لگا جس ہے وہ جان برنه ہوسکے۔ بیدد مکھ کرحضرت علی ﷺ نے بڑھ کرشیہ کوئل کر دیااور عبیدہ ﷺ کواٹھا کرآ مخضرت ایک کی خدمت میں لائے۔اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہو تھیں۔ادھ ہے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہوگئی۔طرفین ہے خوب خوب دا دمر دانگی دی گئی۔ نتیجہ سے ہوا کہ کفارا پے ستر بہا درول کونل اور نوے کواسیر کرا کرمیدان ہے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد آنخضرت فیصلے ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے معرکہ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کواحکام و مدایات رے رہے تھے۔آپیلینے نے مسلمانوں کو علم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جولوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں وہ ا پی خوشی ہے نہیں آئے ہیں بلکہ مجبوراان کو آتا پڑا ہے۔اس کیے ان کے ساتھ رعایت کرنی جا ہے اور عباس بن عبدالمطلب كوللنبين كرنا جائب \_اى طرح ابوليخترى كى نسبت درگز راور دعايت كاحكم ديا تخا\_ اس حكم كوين كرابوجذ يفه ﷺ كما كه يه كيم بوسكما ب كه بين النبيخ بحائى كولل كرون اورعباس يشكو جيوز دوں۔اگرعباسﷺ میرےمقابلہ میں آیا تو میں درگز رنبیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ ﷺ ہے ان الفاظ یر بہت بشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔محذر بن زیاد کا مقابلہ ابوالیخر کی ہے ہوا۔تو محذر بن زیادﷺ نے کہا، ہم کو حکم ہے، تم سے نہازیں۔لہذاتم ہمارے سامنے سے بہٹ جاؤ۔ ابوالیختری نے اپنے ا کے ساتھی کے بچانے کی کوشش کی جس آدمحذر بن زیاد قبل کرنا جاہتے تھے، اس کوشش میں ابوالمختر ی متنول ہوا۔امیہ بن خلف اور اس کا بیٹاعلی بن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے سراسیمہ مجررے www.ahlehaq.org

جب لڑائی خوب زورشورے جاری تھی تو آنخضرت کیلینے نے ایک مٹھی بھرخاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف بھینک دی۔ای وقت کفار کے لشکرنے بھا گنا شروع کیا۔ایک نوعمر انصاری حضرت معاذین عمرو کا مقابله اتفا قاابوجهل ہے ہوگیا۔ ابوجهل خوداور زرہ وغیرہ پہنے ہوئی غرق آئن تھا۔حضرت معاذبن عمروں نے موقع یا کراس کے یاؤں کوزرہ سے خالی دیکھ کرنگوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پیڈلی کے قریب ایسامارا کہ اس کا یاؤں کٹ کرالگ جا پڑا۔ ایوجہل کے بیٹے عکر مہ بن ابوجهل نے باپ کوزخی و کمچ کرمعاذ بن عمر وہ پرحملہ کیااور تکوار کاابیاہاتھ مارا کہ حضرت معاذ بن عمر وہ كابايال ہاتھ موغر ہے كے قريب سے كث كراتك كيا۔ صرف ايك تعمد لگا ہوا باتى رہا۔ حضرت معاذبن عمروه ای طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لنکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دق کیا تواہ پاؤں کے پنچے دیا کر زور سے جھتا وے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انسار کے ایک دوسرے نوعمر معوذ بن عفراءﷺ بوجہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہوکر نیم بھل ہو گیا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کرمسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح ماصل ہوگئی تو آ تخضرت الله نظیم دیا که ابوجهل کی نسبت تحقیق کرو که اس کی لاش میدان میں موجود ہے یانہیں۔ یہ تلم ياتے بى حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ مقتولين كى لاشيں ديكھنے كو چلے۔ ابوجہل كو ديكھا كه نيم مروه پڑا ہے۔عبداللہ بن معود ﷺ جب اس کا سینے پر چڑھ بیٹے اور کہا کہ اے اللہ کے دشن دیکھے بچھ کواللہ نے · کیساذ کیل کیا۔ابوجیل نے یو چھا: لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعودﷺ نے فر مایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ہزیمت ہوئی۔ یہ کہ کرعبداللہ بن معود مطاند جب اس کا سرکا نے لگے تو اس نے کہا میری گردن موتد هول سے ملاکر کا ٹیا تا کہ مراسر دوسرے کئے ہوئے سرول میں برامعلوم ہواور بیسمجھا جائے کہ سردار كا ب\_عبدالله بن معود الله الله كاس كاس كات كرآ تخضرت الله كا در آسيال كا در آسيال كا یاؤں میں ڈال دیا۔آ یک نے ابوجیل کا سرد کھے کر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا۔اس لڑائی میں کل چودہ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 179 \_\_\_\_\_ 179 و الله المال تصاریخ اسلام (جلد اول) و المالی شهید ہوئے جن میں چھ مہاجرین اور آٹھ انصار تھے۔ آپ کافٹ نے معرکہ جنگ سے فارغ ہوکر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنوئیں میں ڈالوا کر اوپر سے مٹی ڈلوادی۔ صرف امید بن خلف کا لاشداس لیے کہ پارہ پارہ ہوکر اٹھانے کے قابل ندر ہا تھا، اٹھا کر اور مشرکوں کے لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جاسکا۔ لہذا اس کو ہیں مٹی ڈال کرچھیا دیا گیا۔

کفاراس سرائیمگی ہے اپنے بھا گے کہ اپنے ہیں الارابوجہل کو بھی ہنم مردہ میدان ہی ہیں چھوڑ گئے ہے۔ حرث بن زمحہ ابقیس بن الفا کہ علی بن امیہ، عاص بن جہ، بیسب کے سب نوجوان تھے اور آن کفر سے اللی کے ساتھ قیام کمہ کے زمانے ہیں محبت اور تعلق رکھتے تھے یا شاید مسلمان ہو گئے تھے۔ اجرت بنوی کے بعدان لوگوں کے عزیز وں، رشتہ داروں اور قبیلہ دالوں نے ان کو بہت تخی ہے، ڈا نٹا ڈپٹا اور مرحمہ ہونے کو کہا۔ انہوں نے علانیہ اسلام اور آنخضرت اللی اور میں مقتول ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑی مردار جواس شکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ بیسب کے سب مقتول ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑی کمر مردار جواس شکر میں آئے تھے قریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور منہز م الشکر کے مکہ بہنچنے پر گھر گھر صف مردار جواس شکر میں آئے تھے قریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور منہز م الشکر کے مکہ بہنچنے پر گھر گھر صف ماتم بچھائی۔ آئے خضرت آئے تھے قریباً سب کے سپر دکیا عبداللہ بن رواحہ اور زید بن صارت بھی کو مدینہ کی ماتم بھی اپنا تا کہ بنا کر چھوڑ آئے تھے، قرما تے جیں کہ جمیں اس فتح کی خوشخری عین ایس فتح کی خوشخری میں اس فتح کی خوشخری عین اس فتح کی خوشخری عین اس وقت بہنچی ہے جبکہ ہم حضرت رقیبہ بنت رسول الشمائی قدور حضرت عثمان بن عفان بھی کو دفن کر رہے تھے۔ یہنے میں جبکہ ہم حضرت رقیبہ بنت رسول الشمائی تو وجہ حضرت عثمان بن عفان بھی کو دفن کر رہے تھے۔ یہنے کر مدینہ میں اس فتح کی خوشخری کھی در سے تھے۔ یہنے کر مدینہ میں اس فتح کی خوشخری کھی کہ دور حضرت عثمان بن عفان بھی کو دفن کر رہے۔ تھے۔ یہنے کر مدینہ میں اس اللہ کو بہنی گئی ہے۔ جبکہ ہم حضرت رقیبہ کی تھی۔

بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہوکر آپ آگئے کہ یہ نہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ مقام صفراء میں بہتے کر آپ آپ آگئے کر آپ آپ آگئے کے آپ آپ آلی کے موافق تمام مال غنیمت بحصہ مساوی مسلمانوں میں تقیم فرمایا اور اسپران جنگ میں سے نفتر بن الحارث بن کلاہ (از بنوعبدالدار) کی گردن مانے کا تھم دیا۔ یہاں سے روانہ ہوکر مقام عرق الظبیہ میں پہنچ ۔ یہاں عقبہ بن الی ،معیط بن الی ،عمرو بن لینہ کی گردن مارنے کا تھم دیا۔ یہ دونوں جو اسپران جنگ بدر میں شامل تھے آئے ضرت آلیت اور اسلام سے نہایت تخت وشد یددشمنی رکھتے اور اپ عناد میں ابوجہل کے ہمسر تھے نظر بن الحارث کو مقام صفراء میں حضرت علی کے اور عقبہ بن الی معیط کو مقام عرق الظبیہ میں عاصم بن ثابت انصاری کے قبل کیا۔ اس کے بعد آئے ضرت آلیت اس کے بعد آئے خضرت آلیت اس کے بعد آئے کو رائے دن بعد قبدی بھی بھی گھروڑ کریدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ آپ آلیت سے روانہ ہوکر اسپروں اور ان کے محافظ دستے کو جھوڑ کریدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ آپ آلیت سے ایک دن بعد قبدی بھی بینے گئے ۔

اسیران جنگ سے حسن سلوک کی تاکید: قیدی جب مدینہ میں پہنچ گئے تو آنخضرت علیفہ نے ان کواصحاب کرام ﷺ میں تقسیم فر ما کر حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان قيديول ميں ايك شخص ابوعزيز بن عمير بھي تھا جولشكر كفار كاعلمبر داراور حضرت مصعب بن عمير كاحقيقي بھائي تھا۔ابوعزیز کابیان ہے کہ جب مجھے بدرے گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لارہے تھے تو میں انصار یوں کی ایک جماعت کے زیرحراست تھا۔ بیانصاری جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اورخود کھجوریں کھا کرگزارہ کر لیتے ۔ میں شر ما کرروٹی ان میں ہے کسی کو دیتا تو وہ پھرمجھی کوواپس کر دیتا۔ مدینہ میں پہنچے کرابوعزیزانی میری انصاری کے حصے میں آیا۔حضرت مصعب بن عمیرانی میرانصاری انصاری کہنے لگے کہ اس کوخوب حفاظت ہے رکھنا اور اس پرنختی کرنا کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔اس ہے معقول فدیہ ملے گا۔ ابوعزیز نے بیدد کیھ کر کہ بیمیراحقیقی بھائی میرے محافظ کوختی کرنے کی تا کید کررہا ہے۔ کہا کہ بھائی صاحب! کیا آپ میرے لیے یہی خیرخواہی کررہے ہیں؟ حضرت مصعب ﷺ نے جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں ہے۔میرا بھائی ہیخص ہے جو تیری حراست کرر ہاہے۔ابوعزیز کی مال نے جیار ہزار درم بھیج کرابوعزیز کور ہائی دلوائی۔ جنگ بدر میں مشرکوں کے شکست پانے کی خبر جب مکہ میں پینجی توجس طرح کفارکورنج وملال ہواای طرح ان چند سلمانون کو جو مکہ میں رہ گئے تضاورا پنے اسلام کو چھیائے ہوئے تھے بے حدمسرت وخوشی حاصل ہوئی ۔ ابولہب سمی دجہ ہے اس جنگ میں شریک نہ ہوسکا تھا۔ اس نے جب مکہ کے تمام بڑے بڑے سر دراوں کے مقتول اور اہل مکہ کے شکست یاب ہونے کی خبر سی تو اس کے دل پراییا دھکالگا کہاس کے سننے سے ایک ہفتہ بعدمر گیا۔

اسیران جنگ کا مسئلہ: اسیران جنگ کے متعلق آنخضرت علیقہ نے متحد نبوی میں صحابہ کرام کے مشاق جنوں کیا تو حضرت عمر فاروق کے نے فرمایا کہ میری تو بدرائے کہ ان قید یوں کے اندر ہم میں ہے جو جس کاعزیز ہے وہی اس کونل کرے تا کہ شرکوں کو معلوم ہوجائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ و رسول کونی کے مجت قرابت داری کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے اور اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے تی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فرمایا، میری رائے بیہ ہے کہ فدید لے کران کو آزاد کر دیا جائے تا کہ مسلمانوں کو بچھ مالی امداد پہنچ اور بیا پناساز وسامان جنگ درست کر سیس اور ممکن ہے کہ ان اسیروں میں سلمانوں کو بچھ مالی امداد پہنچ اور بیا پناساز وسامان جنگ درست کر سیس اور ممکن ہے کہ ان اسیروں میں سے اکثر کو دین اسلام کے قبول کر لینے کی توفیق بھی میسر ہو۔ آنخضرت کوئی کے حضرت ابو بکر صدیق کی تراب کو پہندفر مایا۔ بعض قیدیوں کو بلا فدید لیے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ فی کس چار ہزار درہم سے ایک ہزار درہم تک فدید میں میں اور شرائیا۔ جوقیدی کوئی تا کہ مدینہ کے دیں دی بچوں کولکھنا کوئی جانے سے اور زرفدیہ بھی اوان کر سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے دیں دیں بکوں کولکھنا کوئی سے ایک جن دیں دی بھی اور زرفدیہ بھی اوان کے کہا گیا کہ مدینہ کے دیں دیں بکوں کولکھنا کوئی میں جو بیا گیا کہ مدینہ کے دیں دیں بکوں کولکھنا کوئی کوئی سے ایک جن دی دی دی دی کوئی کولکھنا کے میں جانے کے دیں دیں بکوں کولکھنا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۱ \_\_\_\_\_ ۱۳۱ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
پڑھنا سکھا دواور آزاد ہوجاؤر رسول التُعلق کی بیٹی زینب ابھی تک مکہ ہی میں اپنے شوہر ابوالعاص
کے بہال تھیں ۔ابوالعاص بھی ان قیدیوں میں شامل ہے ۔حضرت زینب ف نے اپنے گلے کا ہارا تارکر
ابوالعاص کے فدید میں بھیج دیا تھا۔ آپ آب نے سے ابد سے نفر مایا کہ مناسب مجھوتو زینب (رضی اللہ عنہا) کا ہاراس کو واپس کردو۔ کیونکہ بیاس کی ماں خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کی یادگاراس کے پاس ہے۔
لوگوں نے بخوشی اس بات کوقبول کیا اور حضرت ابوالعاص کے کوچھوڑ دیا۔ابوالعاص نے مکہ میں واپس جا کر حضرت زینب کے وہور کیا۔ ابوالعاص ہے کہ جھرس واپس جا بعد مسلمان ہوگئے تھے۔

کفار مکہ کا جوش انتقام: مکہ میں اس شکست کے بعد مقتولوں کے در ٹاء نے بلند آ واز ہے نوحہ و زاری نہیں کہ کیونکہ اس خبر سے مسلمان خوش ہوتے ۔ صفوان بن امیہ نے جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے ۔ عمیر بن و بہ کو خفیہ طور پر آ مادہ کیا کہ مدینہ میں جا کر محمد (علیقہ ) کوئل کرے ۔ عمیر بن و بہ نہ جھی ہوئی تلوار لے کر مکہ ہے چل کر مدینہ میں پہنچتو حضر ہے عمر کوشہ کوشبہ گزرا۔ وہ عمیر کی تلوار کا قبضہ پکڑ کر آنمخسر ہے گئے گئے ۔ آپ ایس لے گئے ۔ آپ ایس کے عمر ان فر مایا کہ عمر کی تعمر کوچھوڑ دو۔ پھر آپ ایس کے گئے ۔ آپ ایس کے گئے ۔ آپ ایس کے عمر ابیٹا کہ میر ابیٹا کہ بھر کوچھوڑ دو۔ پھر آپ ایس کے ایس کے گئے ۔ آپ ایس کے عمر ابیٹا کہ بھر ابیٹا کہ بھر کوچھوڑ دو۔ پھر آپ ایس کے کہ بھر اس اور میر سے بیٹے کو آزاد قید یوں شامل ہے ، اے رہا کرانے آیا ہوں کہ آپ بھر پر رحم کریں اور میر سے بیٹے کو آزاد کریں ۔ آئے کوئی تمام کیفیت سنادی ۔ تیم بیات کیوں نہیں کرتے ۔ پھر آپ سے گئے ۔ آپ کھر بھر ہوئے جو رسول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سے رسول ہیں کیونکہ اس بوتا اور اقر ارکرتا ہوں کہ آپ کھر کھر گئی ہرگز ہرگز نہ تھی۔

جگ بدر میں اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ سلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار نے مکہ میں جا کربیان کیا۔ بعض مشرکین مدینہ جولڑائی کا تماشاد کیھنے چلے گئے تھے یا تفا قالڑائی کے روز بدر میں موجوداور قریب کی پہاڑی پر بیٹے ہوئے تماشاد کیھر ہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم نے لڑائی کے وقت اپنے سروں کے اوپر سے ایک بادل کے کلڑے کو گزرتے ہوئے اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بادل کے کلڑے میں جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہاتھا جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بادل کے کلڑے میں جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہاتھا کھوڑی کے ہنہنا نے کی آ واز سنائی دی اور کسی کویہ کہتے ہوئے سنا کہ جلد آگے بڑھو۔ روای کہتا ہے کہ اس آ واز کے سننے سے ہم پراس قد رخوف طاری ہوا کہ میرے بچپازاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ جنگ بدر سے فارغ ہو کر آ مخضر سے اللہ اللہ مضان المبارک کو مدینہ میں واپس تشریف

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لائے۔ای رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی ای سال مقرر ہوئی۔ای سال آ پیلیٹ نے اپنی دوسری صاحبز ادی ام کلثوم کی نکاح حضرت عثمان بن عفال مشرر ہوئی۔ای سال آپ بھی نے اپنی چھوٹی عفال مشہ سے کیا اور وہ ذی النورین کہلائے۔ای سال جنگ بدر کے بعد آپ آپ آپ تھوٹی صاحبز ادی حضرت فاطمت الزہرا کے کا نکاح حضرت علی کے سے کیا۔

کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب تیزی ہے شعلہ زن تھی۔ جنگ بدر کے دور مہینے بعد ابوسفیان دوسوسوار لے کر مکہ ہے بارادہ ، جنگ روانہ ہوا۔ جب مدین کے قریب پر شکر پہنچا تو آخرس سالمانوں کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے نگلے۔ ابوسفیان آخرس سالمانوں کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے نگلے۔ ابوسفیان کھوروں کے باغ کوجلا کر جاچا تھا اور اس نے دوشخصوں کو جواپی کاشت کاری کے کاموں میں وہاں مصروف شخصاران کا مصروف شخصاران کا مصروف شخصاران کا مصروف شخصاری کھی تھے اور دوسراان کا حلیف تھا۔ مسلمانوں کے آئے کی خبر سنتے ہی اشکر کفار بھاگ پڑا اور تاب مقاومت نہ لا سکا۔ بھا گتے ہوئے کفار مکہ اپنے ستوؤں کے تھیلے بلکے کرنی کے لیے راتے میں بھینکتے گئے۔ مسلمانوں نے مقام کدر ہوئے کفار مکہ اپنے ستوؤں کے تھیلے بڑے ہوئے پائے ۔ آئخضرت بھیلئے مدینہ میں واپس تشریف کے ایک تقافی کی بیا اور جا بچاستوؤں کے تھیلے بڑے ہوئے پائے ۔ آئخضرت بھیلئے مدینہ میں واپس تشریف کے ایک تا مغزوہ سو ای مشہور ہوا سو ایق عربی زبان میں ستوکو کہتے ہیں ہے وہ سو بین سندے ہوئے کی ابتداء میں ہوا تھا۔ آئری ماہ ذی الحجری کے ماہ ذی المحبہ کی ابتداء میں ہوا تھا۔ آئری ماہ ذی المحبہ تک آپ بھیلئے میں بیا ہوگے کی ابتداء میں ہوا تھا۔ آئری ماہ ذی المحبہ تک آپ بھیلئے میں بیا ہوں نے تاب کو کی ابتداء میں ہوا تھا۔ آئری ماہ ذی المحبہ تک آپ بھیلئے میں بیا ہوں کے قابل تذکرہ دواقعہ نہیں ہوا۔

## المبراسال المبراسال

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اور اور طام طور پر استان بن کرفا کده انها نے لگے۔ گروہ میں بعض بہودی بھی شامل ہوکراور ظام طور پر مسلمان بن کرفا کدہ انها نے لگے۔

جب اس خبر کی خوب تقد این ہوگئ تو کعب بن اشرف مدید چھوڑ کر مکہ کی جانب چلا گیا۔ کسی جا کراس نے مقتولین کے نوح کھے اور سنا نے شروع کے اور چندروز تک اسپے اشعار سنا سنا کرائل مکہ کی آتش انقام کے بھڑکا نے میں مصروف رہا، پھر مدینہ میں واپس آ کر مسلمانوں کی بچو میں اشعار کھتا اور سلمانوں کے بخلاف نے براگلتار ہا۔ یہود کی سب سودخوار اور بڑے مال دار تھے۔ قبائل اوس اور خزرج یعنی انصار مدینہ ان یہود یوں کے مقروض اور مالی استبار سے ان کے دیمل تھے۔ یہود یوں کواپنی دولت اور چالا کیوں پر بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا معٹرز اور شریف جانے اور بحسایہ قبائل کو جائل اور بے وقو ف سمجھ کر خاطر میں نہ لاتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد وہ پورے طور پر قریش مکہ کے بعد روش اور کی اربن گئے۔ عبداللہ بن ابی اور یہود یوں کے درمیان دوتی اور محبت قائم ہوئی اور مسلمانوں کے فلاف مدینہ کے منافقوں اور یہود یوں نے درمیان دوتی اور محبت قائم ہوئی اور سوچیں اور قریش مکہ کی مہمات کو کامیاب بنانے کا ایشام گویا ہے ہاتھ میں لے لیا۔ آپھوٹ کی کھر سوچیں اور قریش مکہ کی مہمات کو کامیاب بنانے کا ایشام گویا ہے ہاتھ میں لے لیا۔ آپھوٹ کی جگر تھر سے تھی ہیں آتر کر جنگ آمیز اور بیہودہ کلیات کی خروج کے ۔ السلام علیم کی جگدالسلام علیم (تم پر موت آگ)

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 1912 \_ 1979 \_ 1979 \_ 1979 \_ 1979 \_ 1979 \_ 1979 و الدی الدور المقال المستال کرتے داعنا (ہماری دعایت کجئے یا ہماری بھی بات سنے ) کی جگہ رعن (المق ہے) وغیرہ ناشا کت الفاظ استعال کرتے دمنافقوں اور بعود یوں نے ل کر یہ بھی منصوبہ گانھا کہ اول بظاہر مسلمان ہوجاو اور پھر یہ کہد کرکہ ہم نے مسلمان ہوکرد کھیا ہے کہ بید نہ بہا چھانہیں ہے، مرتد بن جاؤ ۔ اس طرح ممکن ہے کہ بہت ہے مسلمان بھی ہمارے ساتھ مرتد ہو جا کیں اور ان کی جمعیت منتشر ہو جائے ۔ غرض کہ آنکھرت کھی ہمارے ساتھ مرتد ہو جا کہ دینہ میں اب نہایت سخت اور نئ نئی مشکلات کا سامنا ہوا۔ آنحضرت کھی ہود ہوں کے جلسوں اور جمعوں مین خود جا جا کران کو سیحتیں کیں اور کہا کہ تم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بچار سول ہوں اور جمعوں مین خود جا جا کران کو سیحتیں کیں اور کہا کہ تم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بچارسول ہوں اور جمعوں میں خود ہو اور اپنی آسانی کا پول میں کھی ہوئی چیش گوئیوں کو تلاش کی کارے ہوں ایو جہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں ہوئی چیش گوئیوں کو تلا کی میں نازل ہوجس طرح ابوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں نازل ہوجس طرح ابوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں نازل ہوجس طرح ابوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں نیر واب دیے اور کہا کہ قریش کم طرح نہ بجائے اس کے کہ شیعت حاصل کرتے آنحضرت کھی کوئی و عافیت معلوم ہوجائے گی۔ ہم کوئر کیش کم طرح نہ بجھنا۔

یہووی فیمیلہ بن فینقاع : غرض اس می ناملائم با تیں وہ علانیہ کئے گے۔ آنخضرت الله الله کو کو دو را کے است کے ان تمام ناشد نی باتوں کو نہایت صبر وسکون کے ساتھ سنااوران نالاکھوں کو جو گویا معاہدہ کو خود و را نے تھے، کوئی سزاد بی مناسب نہ بھی۔ آپ کھیے گی خواہش بہی تھی کہ وعظو پند کے ذر بعدان کوراہ راست پر لایا جائے اوران گتا خیوں پر کر بمانہ عفود درگز رہے کام لیا جائے۔ گر یہود یوں کی شامت نے خودان کے لیے سامان بلاکت فراہم کردیے تھے۔ ایک روز بی قبیقاع کی بستی میں کوئی میلہ یا بازار لگا۔ اس بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ جو گئی کہ وہ سنار کی دکان پر کوئی زیور خرید نے یا بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ نے کے اس عورت کو چھڑا۔ ایک انصار کی ہے جو بازار میں گئے ہوئے تھے، بازار میں انصار کی حورت کو مطلوم د کھے کراس کی تمایت کی۔ ادھرادھ سے یہودی بازا گیا۔ اس خبر کوئی کر دوسرے اس فساد میں دہ انصار کی شہید ہوگے۔ ان کے ہاتھ ہے بھی ایک یہودی بارا گیا۔ اس خبر مدینہ میں اس فیون کر تملہ کیا۔ یہ خبر مدینہ میں مسلمان جو وہاں انفا قا موجود تھے، پہنچے۔ یہود یوں نے فورا مسلح جو کر تملہ کیا۔ یہ خبر مدینہ میں مسلمان جو وہاں انفا قا موجود تھے، پہنچے۔ یہود یوں نے فورا مسلح جو کر تملہ کیا۔ یہ خبر مدینہ میں مقال پایا۔ غرض مقالہ ہوااور نوبت یہاں تک پہنچی کہ نی قیقاع جن میں سات سوآ دی جنگو تھان میں تین سوزرہ پوش میں سات میں تیں سوار نوبت کی برادری تھے۔ مقال بای تھے۔ نی قیقاع حضرت عبداللہ بن سلام کھی کی برادری تھے۔ بھی تھے۔ اپنے قلعہ میں محصور ہو گئے۔ نی قیقاع حضرت عبداللہ بن سلام کھی برادری تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول)
مسلمانوں نے قلعہ کا عاصرہ کرلیا۔ پندرہ سولہ روز کے محاصرہ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمان قلعہ پر قابض و متصرف ہو گئے اور تمام بن قدیقاع کو گرفتار کرلیا۔ ملک عرب کا عام دستور تھا کہ اسیران جنگ بلا در ایخ قتل کرد ئے جاتے تھے۔ اہل مکہ کوسب نے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا تھا کہ اسیران بدر میں سے صرف دو شخص جوعد نے زیادہ شرارت میں بڑھے ہوئے تھے قتل کئے گئے ، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جو بن قدیقاع کے سات سوآ دمی گرفتار ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ بیضر ورقتل کئے جائیں گے، مگر عبداللہ بن البی سلول جو منافقوں کا سردار اور بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا آئخضرت اللہ کی خدمت میں سفارش ہوا کہ ان یہود یوں کوتل نہ کیا جائے۔ آئخضرت کیا تھا کہ نے مارعبداللہ بن ابی نے بار بار اور باصرار سفارش کر کے سب کی جان بخش کرالی اور حضرت عبادہ بن صامت پھیان سب کو خیبر تک نکال باصرار سفارش کر کے سب کی جان بخش کرالی اور حضرت عبادہ بن صامت پھیان سب کو خیبر تک نکال آئے عبداللہ بن ابی در پر دہ ان یہود یوں کا ہمدرد تھا اور ای لیے اس نے سب کی جان بخش کرائی اور حضرت عبادہ بن صامت پھیان سب کی جان بخش کرائی اور حضرت عبادہ بن صامت پھیان تھی کرائی میں بیاحتی دوئی ادا کیا ہے۔

کعب بن اشرف کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ اس نے اب علانیہ سلمان عورتوں کے نام عشقیہ اشعار میں استعال کرنے شروع کئے۔ اس سے مسلمانوں کو بخت صدمہ ہوتا تھا۔ پھر اس نے آخضرت آلی کے قبل کی تدبیر یں اور سازشیں شروع کیں۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آنخضرت آلی اور سازشیں شروع کیں۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آنخضرت آلی کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط ہے کام لیتے تھے۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ ہو تھی نے آنخضرت آلی ہودی ایک میں کہ بین اشرف کے بعد کی اور دوستوں کو ہمراہ لیا اور اس کے گھر جا کراس کو تل کیا۔ کعب بن اشرف کے بعد سلام بن الی الحقیق یہودی نے اس قسم کی شرارت پر کمر باندھی او روہ اپنی شرارتوں میں کعب بن اشرف سے بھی بڑھ کر آن خضرت آلی کے جان کا دیم بین اشرف سے بھی بڑھ کر آن خضرت آلی کے جان کا دیم بین گیا۔ کعب بن اشرف کو چونکہ بنوادی نے تل کیا تھا۔ اس لیے اب بنو خررج کے آخونو جو انوں نے خیبر کا راستہ لیا۔ جہاں اسلام بن حقیق رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کو تل کیا ورصاف نے کرنگل آئے۔

### غزوه أحد (سندسه)

جنگ بدر کے بعدایک طرف تو خوداہل مکہ کے دلوں مین آتش انقام موج زن تھی۔ دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برا پیختہ کرنے میں کوتا ہی نہیں کی ۔ تیسری طرف ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جس کے باب اور بھائی بدر میں قبل ہوئے تھے۔ ابوسفیان کوغیر تیس دلائیں۔ چنانچہ ابوسفیان جو تمام سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردارات مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ اسلام (جلد اول) و \_\_\_\_\_\_ آبادی بخال و جنگ بدر کے قریب ابوسفیان کی نگرانی میں جنگ کی تیار یول میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابوسفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا۔ ۴ ہزار مثقال سونا، ایک ہزار اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلہ کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ ملک عرب کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ ملک عرب کے دوسر فیبیلوں میں شعراء روانہ ہو گئے گئے۔ انہوں نے لوگوں کوقریش کی امداد پر آمادہ کیا۔ چنانچ تمام ہو کہ کانانداوراہل تہامہ قریش کے شریک ہوگئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی۔ ملہ کے جبش غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجز خواں مرداور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے لی گئیں۔ غرض پوراسامان مکہ والوں نے تیار یوں میں صرف کیا اور ان تیار یول میں مدینہ کے بہود یوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہرقتم کی خبریں پہنچا کراور مشورے دے کرقر ایش کی سب سے زیادہ امداد کی۔

غرض تین ہزار جنگجواور نبروآ زما بہادروں کا گشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔
جنگ بدر کے مقتول سرداراان قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلیں کہ اپنے عزیز وں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہواد یکھیں۔ شعراء بھی ساتھ بھے وہ اپنے اشعار سنا سنا کرراستہ بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے آئے۔ شرفاء قریش کی عورتوں میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ سیسالار تھی جس طرح مردوں میں ابوسفیان تمام شکر کا سیسالار اعظم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک عبشی غلام وشی نامی تھا۔ اس نے وحش کو بھی ہمراہ لیا کیونکہ وحش حربہ (جھوٹا نیزہ) چلانا خوب جانتا تھا، یعنی حرب کو کھینک کر مارتا تھا۔ جس کا نشانہ بہت ہی کم خطا جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو نے حضرت مجزہ (رضی اللہ عنہ) کوئل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان نے کہا کہ اگر تو نے میں میرے باپ کے قاتل حمزہ (رضی اللہ عنہ) کوئل کیا تو تجھے اپنا تمام زیورا تار کر دے دوں گی۔ بعض میرے باپ کے قاتل حمزہ (رضی اللہ عنہ) کوئل کیا تو تجھے اپنا تمام زیورا تار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس کشکر کھار کی تعداد پانچ ہزار بھی لکھی ہے۔ لیکن صحیح میہ کہ ان کی تعداد تین ہزار جنگجو آذموں پر مشتمل تھی۔ عورتیں اور شاگر دیپشلوگ ان تین ہزار کے سواہوں گے۔

کفار کا پیشکر مکہ ہے روانہ ہوکر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ تب آنخضرت کیا ہے۔ کواس کے قریب پہنچ گیا۔ تب آنخضرت کیا ہے۔ کواس کے قریب پہنچ کی خبر ہوئی۔ آپ کیا ہے۔ نے ای وقت صحابہ کرام کی و بلا کرمجلس مشورت منعقد کی ۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ اس مجلس میں موجود تھا۔ آنخضرت کیا ہے۔ کہ سے کہ میں کو مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چا ہے۔ آپ کیا ہے گئے کی میدرائے اس لیے بھی تھی کہ آپ کیا ہے۔ آپ کیا ہے گئے کہ میں دہ کر مدافعت کرنی چا ہے۔ آپ کیا ہے گئے کی میدرائے اس لیے بھی تھی کہ آپ کیا ہے۔ خواب میں دیکھا تھا کہ تابیا ہے۔ جس سے آپ کیا ہے گئے کو اندیشہ تھا کہ شایداس معرکہ میں مسلمانوں کو بچھنقصان پہنچے۔ پھر آپ کیا ہے گئے نے دیکھا تھا کہ اپناہا تھا آپ کیا ہے۔ نے دیکھا تھا کہ اپناہا تھا آپ کیا ہے۔ نے دیکھا تھا کہ اپناہا تھا آپ کیا ہے۔ نے داک ذرہ میں ڈال دیا ہے۔ زرہ کی تعبیر آپ کیا ہے۔ نے مدینہ کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی بہی رائے تھی

تاریخ اسلام (جلد اول)

کدیدینہ کے اندررہ کر مدافعت کی جائے ۔ ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کے پیش کرنے میں کوئی اپنی خاص مصلحت مدنظر رکھی ہو۔ مگر صحابہ بھی میں اکثر کی بدرائے ہوئی کہ ہم کومدینہ ہے باہرنگل کر مقابلہ کرنا چاہئے تا کہ دشمن کو ہماری کم وردی کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہی تھی کہ میرین میں بیٹھ کر مدافعت کریں مگر نو جوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ ۱۳ شوال جمعہ کا واقعہ ہے۔ اس مشورہ کے بعد آپ ایک ہو کہ اور و بال مشورہ کے بعد آپ ایک ہو کہ کہ اور و بال مشورہ کے بعد آپ ایک ہو کر باہر نکلے۔ آپ ایک ہو کہ اور و بال سے زرہ پہن کر سلح ہو کر باہر نکلے۔ آپ ایک ہو کہ ایک ہو کہ بات کی ہم نے مخالفت کی سے زرہ پرین کر سلح ہو کر باہر نکلے۔ آپ ایک ہو کہ بات مصیبت نہ ہواور آپ ایک ہو کہ بال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ کوئی وی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندررہ کر بی مدافعت کی جائے تو ایسا بی یہ بیال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ کوئی وی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی ولداری بھی مدنظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے اور ابا پنی بہا در یوں گے جو ہرد کھلانے کے لیے بے تاب تھے۔

چنانچیآ پینافید بعدنماز جمعه مدینه سے روانہ ہوئے۔ مدینه میں ایک صحابی ابن ام کلثوم کھی۔ کوچھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کریں اور آپ آگئے کی غیرموجود گی میں مدینہ کا انتظام درست رکھیں۔ ایک ہزار آ دمی آپ آگئے کے ہمراہ مدینہ ہے روانہ ہوئے۔

منافقین کی شرارت: ابھی کوئی دویا ڈیڑھ میل چلے ہوں گے کہ ان ایک ہزار آ دمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے تین سوآ دمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس جلا آیا اور کہد دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآ مذہبیں ہوااس لیے ہم مدینہ سے باہم جا کرنہیں لڑیں گے۔ان تین سویس سے چھوٹی عمر کے لاکوں کو بھی واپس کر دیا اور کچھ تھوڑا ہی دن باتی تھا کہ آپ تھا تھا کہ آپ تھا تھا کہ اسے تین میل چل کرا صد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے ۔ وہاں دیکھا کہ گفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہوگئے ہیں۔ چونکہ شام ہوگئی تھی اس لیے طرفین سے کوئی آ مادگی مقابلہ کی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ تھا تھے نے احد کی پہاڑی کوپس پشت رکھ کرا پنائی پ طرفین سے کوئی آ مادگی مقابلہ کی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ تھا تھا کہ اس کے اور کہ اس کے دامن میں ہوئی آ ہے۔ لڑائی کوپس پشت کی عبر کردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تھینات فرمادیا اور ان تیرا نداز وں کا دستہ عبداللہ بن جیرا انصاری کے کی سرکردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات فرمادیا اور ان تیرا نداز وں کو کھم دے دیا کہ خواہ کوئی حالت پیش آ ئے جب تک تم کو دوسرا حقم نہ دیا جا ہے اپ تھا تھی کہ اس گھاٹی میں ہوکر اور گھوم کروشمن مسلمانوں کی عقب سے تھلہ آ ور ہو کتے تھے۔ آپ تھا تھی ہے تھا تھا اس کوفورا تا ڈلیا تھا اس کو تھی نے اس نازک مقام کوفورا تا ڈلیا تھا اس کیا کہ تمار کی مقام کوفورا تا ڈلیا تھا اس کیا کہ تی ہم نہ دیا جا س اور کہ تھیں فرمادیے تھے۔ تھی تیں انداز متعین فرمادیے تھے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد محمد ١٣٨ صفوف جنگ آ راستہ کر کے آپ ایک نے میمنہ پر زبیر بن العوام ﷺ کواورمیسرہ پرمنذ ربن عمروه الله كو مامور فرمايا \_حضرت حمزه ﷺ كومقدمته الحيش مقرريايا \_حضرت مصعب بن عمير ﷺ كوعلم ديا گیا۔آ پیلینے نے اپنی تلوار حضرت ابود جانہ ﷺ کو دی۔ وہ اس تلوار کو لے کرنہایت مسرت کی حالت میں اکڑ کرمیدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ ایکھیے نے فرمایا: پیچال اللہ کو ناپیند ہے مگر کفار کے مقالبے میں میدان جنگ کے اندراس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف قریش نے اپنی صفوف جنگ کو آ راستہ کیا۔ انہوں نے سوسواروں کی سرداری خالد بن ولیدﷺ (پیابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے ) کودے کرمیمنہ پرتعینات کیااورسوسوارعکرمہ ﷺ بن ابوجہل (پیجمی ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے ) کودے كرميسره يرمقرركيا- بن عبدالدار ميں قديم الايام عقريش كى علم برداري چلى آتى تھى \_ ابوسفيان نے بن عبدالدار کو جوش ولانے کے لیے کہا کہتم اگر چہ قدیم سے قریش میں علم برداری پر مامور ہولیکن جنگ میں تمہاری علم برداری کی جونحوست ظاہر ہوئی وہ مجبور کرتی ہے علم برداری کسی دوسرے کوسپر دکریں۔اگرتم وعدہ کرو کہ علم برداری کی نازک خدمات بخو بی انجام دو گے تو علم اپنے پاس رکھو ورنہ واپس کر دو۔ بنوعبدالدار نے علم نہیں دیا اورانتہائی بہادری دکھانے کا وعدہ کیا۔ان مذکورہ دوسوسواروں کے علاوہ کشکر قریش میں دوسوکوتل گھوڑ ہےاور تھے جو وفت ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔مشرکیین کے تیراندازوں کا سردارعبدالله بن رہیعہ تھا۔ادھر کم از کم تین ہزار باساز وسائان جرار شکرتھا جوقریش اور دوسری قبائل کے ا بتخابی بہا دروں اور تجربہ کار جاں بازوں پرمشتل تھا ادھرصرف سات سویا سات سو ہے بھی پچھے کم آ دمی آ تخضرت علی فوج میں تھے جن میں بندرہ سال کی عمر تک کے لا کے بھی شامل تھے۔لشکرا سلام میں صرف دو گھوڑ ہے تھے۔غرض تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلہ میں چوتھائی ہے بھی کم تھے اور سامان جنگ میں عشر عثیر بھی نہ تھے۔

آ غاز جنگ: لڑائی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابوعامر راہب (جو مدینہ کا باشدہ فیبلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا ہزرگ سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ میں سلمانوں کے آئے سے آتش حسد میں جل بھن گیا تھا اور مکہ میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طراب بلالوں گا۔ شکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنواوس کو آواز دی مگر انصار میں نے اس کو دھتا کار دیا اور وہ شرمندہ ہوکر رہ گیا۔ اس کے بعد طرفین سے جملہ آوری ہوئی۔ حضرت حمزہ ہوئی وہ وہ وہ دہ جواں مروانہ شجا عانہ کار ہائے نمایاں ظاہر کئے کہ کفار کے حوصلے بست ہو گئے۔ حضرت ابود جانہ میں کی زو پر جواں مروانہ شجا عانہ کار ہائے نمایاں نا کی زو پر جواں مروانہ شجا عانہ کار ہائے نمایاں نا مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان ان کی زو پر قبل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان ان کی زو پر

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ الای المدروری و المحال المدرشاه نجیب آبادی آگئی اوراس نے اپنے آپ کونل ہوتے ہوئے دیکھ کر چنج ماری حضرت ابود جاند ہوئے ہوئے ہوئے ویکھ کر کید عورت ہوئورا اپنا ہاتھ روک لیا کہ آنخضرت الفقیقی کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔اس طرح ہند بنت عتبہ کی جان بیکی۔

حضرت حمز و فظی کی شہاوت: حضرت حمزہ کے حملہ کرے مشرکین کے علمبر دارطلحہ کوتل کیا ا در پھر دود سی تلوار چلاتے اور مشرکین کی صفوف کو در ہم برہم کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے تھے۔حبشی غلام وحثی نے آپ ﷺ کو ہڑھتے ہوئے دیکھااورایک پھرکی آٹر میں چھپ کر بیٹے گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تواس نے موقع پاکرا پناحر بہ پھینک مارااوروہ نیز ہ ایک پہلو ہے دوسری پہلو کے پارٹکل گیا۔ عفرت حمز ہ پھی شہید ہو گئے اور وحثی نے جاکر ہند بنت عتبہ کوحضرت حمز ہ پھی کے شہید کر دینے کی خبر منائی۔حضرت حظلہ ﴿ الله الله علم کرکے کفار کو اپنے سامنے ہے ہٹا دیا اور ابوسفیان تک پہنچ گئے۔ مضرت حظلہ ﷺ دوڑ کر ابوسفیان پروار ہی کرنا چاہتے تھے کہ شداد بن اسود کیثی نے پیچھے ہے آ کران پر دار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔حضرت نضر بن انس اور سعد بن الربح ﷺ نے بھی بڑی بڑی چیقاش مردانہ کھائی۔قرایش کے بارہ علمبردار کئے بعدد یگرے مسلمانوں کے ہاتھ سے قل ہوئے جن میں آٹھ کوصرف حضرت علی ﷺ نے تل کیا۔ان کے علمبر داروں میں سے جب ایک قبل ہوتا اورعلم گرتا تو دوسرا آ کرا تھالیتا تھا۔ای طرح جب آخری علمبر دارصواب قبل ہوا تو پھر کسی کوعلم کے اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوااوروہ حجینڈ اای طرح زمین پر پڑا رہا۔مسلمانوں کےصف شکن حملوں اور جوان مردانیہ شمشیرزنی کے مقابلے میں کفار کے تین ہزار بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفاریسیا ہونے شروع ہوئے۔اول تووہ الٹے پاؤں لاتے ہوئے پیچھے مٹتے رہے۔ پھر پشت پھیر کرفرار ہونے لگے۔ یہاں تک کہوہ اپنی حدہ بھی نکل گئے اورمسلمانوں نے قریش کی عورتوں کو جُو پیچھے دف بجا بجا کراشعارگار ہی اوراینے مردوں کولڑنے کی ترغیب دلا رہی تھیں ۔ دیکھا کہ وہ اپناتمام ساز وسامان جیموڑ چھوڑ کر بھاگ رہی او ربھگوڑ وں کے ساتھ شامل ہور ہی ہیں۔ ہند بن عتبہ بھی جوعورتوں کی جرنیل تھی ، بدحوای کےساتھ بھا گی اورا پناتمام سامان میدان میں چھوڑ گئی۔

پانسہ بلیٹ گریا: غرض مشرکوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک وشبہ باتی نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے سے بھا گے ہیں تو دو پہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھا گئے ہوئے اوران کے جینڈ ہے کو دریتک زمین پر پڑے ہوئے دکھے کر تیراندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کئے گئے تھے ،اس بات کا شوق اور جوش بیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہوجا کمیں ۔ان کے مردار حضرت عبداللہ بن جبیر بھی نے ان کو ہر چندروکا کہ جب تک آئے ضرت تھا تھے کا تھم نہ ہو ہم کو

مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کرعکرمہ بن ابوجہل نے بھی دوسرے طرف ہے اپنے سواروں کا دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ابوسفیان جومیدان چھوڑ کرفرار ہو چکے تھے،اپنے آ دمیوں کوسمیٹ کر اورسب بھاگتے ہوؤں کوروک کرلوٹے اور کشکر کفار نے جوش اورنی ہمت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر بیتمام حملے کیے بعد دیگرےاورا چا نک طور پر ہوئے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ لڑائی کارنگ بدل گیا۔مسلمان ہرطرف سے کفار کے زغہ میں آ گئے اوران کی جمعیت میں انتشار اورسراسیمگی پیدا ہوگئی۔ میدان جنگ میں بیصورت ہوگئ کہ جا بجاتھوڑ ہےتھوڑ ہے مسلمان بہت بہت کا فروں کےغول میں گھر گئے۔ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی اور ہرطرف سے ان پرتلواریں بر سنے لگیں۔ آنخضرت علیقہ بھی صرف بارہ صحابیوں کے ساتھ ایک کفار کے نرنے میں آ گئے ۔حضرت مصعب بن عمیر ﷺ علم لیے ہوئے آپیائی کے قریب ہی استادہ تھے۔ کفار کے ایک مشہور شہبوار ابن قمیہ لیشی نے حملہ کیاا ور حفزت مصعب بن عمير عظيه كوشهيدكر ديا حفزت مصعب بن الله چونكمة تخضرت عليك كيم شبيه تنظ اس کیے اس نے سمجھا کہ محمد علی شہید ہو گئے۔ ابن قمیہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر بلند آوازے کہا: (قد قتلت محمد أ)اس آوازے مشرکول کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی ہے اچھلنے لگے مسلمان اس آ وازکوئ کراپنی اپن جگہ جیران وسششدر گئے ۔ کعب بن ما لک نے آ پیلیسٹے کودیکھا تو بلند آ واز ہے کہا كەسلمانو! خوش ہو جاؤ\_رسول التُعلِيقة زندہ وسلامت موجود ہیں، پھرآ مخضرت علیقة نے بلند آ واز ے فرمایا: (الی عباد الله انارسول الله) (الله کے بندو! میری طرف آؤمیں الله کارسول ہوں۔ بيآ وازس كرمسلمان برطرف ے آپ اللہ كى طرف آنے شروع ہوئے - كفار سے لڑتے ، ان كے حملوں كو روکتے اوران کو مارتے ہوئے آنخضر تعلیق کے قریب پہنچے۔ادھرآنخضرت پلیٹے کی اس آ واز نے کفارکوبھی بتادیا کہ آ پیلیسے کس جگہ تشریف فرما ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بھی سب ای طرف متوجہ ہو گئے اوروہ مقام جہاں آنخضرت علیہ تشریف رکھتے تھے کڑائی کامرکز بن گیا۔ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ اها يحد الله الله تجيب آبادي

کی ایک حالت اور ایسے مقامات پر تھے کہ وہ آئے تک اس پر بیٹائی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے اس پر بیٹائی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے آئے خضرت بیٹی کے اور ادھرادھر منتشر ہو گئے ۔ اس پر بیٹائی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے آئے خضرت بیٹی کے قریب بیٹی کر آپ ایس کے پر وار کیا۔ جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن قمید نے آپ بیٹی کے کر کموار کا ایساز بردست ہاتھ مارا کہ خود کے دو علقے آپ بیٹی کے چہرہ مبارک میٹیا تو میں آئی ہے ۔ ان کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے دانت سے پکڑ کر کھیٹیا تو میں آئی ہے۔ کا دائت میں گئے ۔ ان کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے دانت سے پکڑ کر کھیٹیا تو ان کے دودانت ٹوٹ گئے ۔ کفار کی پوری طافت اب آئی خضرت بیٹی کی ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے گئی۔

ستمع رسما لت کے بیروانے: اوھر جال نثاروں نے آپیالیا گیت کو بر بنالیا۔ گیت کار دایک حاقہ بنالیا۔ حفرت ابود جانہ گئے نے آپیالیا۔ گیت کو بر بنالیا۔ گیت کو کو بھا کی مور کو ممکن اور مبادا تیر جو تیرا آئے وہ ان کے جو کے دکھے کہ فطری طور پر جھے کہ پیدا ہواور اپنے جم کو بھا کیں اور مبادا تیر آخضرت کیا ہوگئی اور وہ ای طرح کھڑے آخضرت کیا ہوگئی اور وہ ای طرح کھڑے آخضرت کیا ہوگئی اور وہ ای طرح کھڑے کہ رہے۔ حضرت معد بن وقاص اور حضرت ابوطلی حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کہ رہے۔ حضرت معد بن وقاص اور حضرت ابوطلی حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کہ رہمنوں کورو کتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کہا تھ دخموں کی کم رہے کے لیے دیوار ہوگیا تھا۔ حضرت زیاد بن سکن انصاری کی مع اپنے پائی ہمراہوں کا ہاتھ دخموں کی کم رہے کہ کہ ہمراہوں کیا تھا۔ حضرت کیا رہ بین بی کا منازہ کی کہ مراہوں کیا تعاد دو پہر کے بعد یکا تیک کہ ان کہ خضرت کیا تھا۔ گیت کی میں ابن کہ ہمراہوں کیا ہو کہ تعد بھی گئی ہمراہوں کیا تعد بھی کے خضرت کیا تھا۔ حضرت کیا تھا ہوگی کی میں جائے کہ کہ ہمراہوں کیا ہمارہ کے بالی کی کرابن قبد پر بے بعد یکا کہ کو ادر کیا تھا۔ حب الزائی کا رنگ دو پہر کے بعد یکا کہ تبدیل ہوا تو وہ کے خضرت کیا تھا۔ گیت کی باتھ دارائو میں ابن قبد پر بے در بے گئی وار کئے۔ گر چونکہ دو ہری زرہ پہنے ہو کے تھا، اس پراثر نہ ہوا۔ اس نے اس ممارہ کے کہ کو ادر کیا تھا تھا۔ اس کیا تھا تھی ہوگیا۔

حضور علی کی استفامت: جبد آنخضرت نیسی کے گردخوب زور شورے ہنگامہ کارزار گرم تھا۔
ایک ثق نے دورے ایک پھر پھینک ماراجس ہے آپ تابیقہ کا ہونٹ زخمی ہوااور نیچ کا ایک دانت شہید ہوگیا۔ ای حالت میں آپ تابیقہ کا پائے مبارک ایک گڑھے میں جاپڑااو آپ تابیقہ کرگئے۔ حضرت علی موگیا۔ ای حالت میں آپ تابیقہ کو ای ایک مبارک ایک گڑھے میں جاپڑااو آپ تابیقہ کرگئے۔ حضرت علی میں خرا اور حضرت ابو بحرصدیت میں اور حضرت طلحہ میں نے آپ تابیقہ کو اٹھا کر باہر

اب مسلمانوں کی جعیت جلد جلد ہڑ ھے لگی۔ مسلمان جومنتشر ہوگئے تھے پہاڑ کی اس بلندی

پرآ آ کرآ مخضرت کیا ہے۔ گردجمع ہونے گئے۔ کفارکواب یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پرجملہ آ ورہوں
مگرایک کا فرانی بن خلف جوآ مخضرت کیا ہے۔ کفارکواب یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پرجملہ آ ورہوا ہوا تخضرت کیا ہے ہے ادادہ کر کے آیا تھا،اپ گھوڑے پرسوار آ مخضرت کیا ہے ہوا ہے۔ کو گھر آ پیا ہے نے فرمایا: اس کو آنے دو۔وہ قریب پہنچ کر آ پیا ہے کہ ایک صحالی حارث بن صمہ کے ہاتھ سے نیزہ لے کر آپ کیا ہے۔ ایک صحالی حارث بن صمہ کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پروارکیا۔ نیزہ کی ان اس کی بنسلی یعنی گرن کی نیچ کی ہڑی میں گئی۔ بیزخم بہت معمولی سامعلوم ہوتا اس پروارکیا۔ نیزہ کی ان اس کی بنسلی یعنی گرن کی نیچ کی ہڑی میں گئی۔ بیزخم بہت معمولی سامعلوم ہوتا تھا گیاں وہ بہت ملکہ آ ورہوا تھا تو یہ شور مجال کر گیا تو میں میں مکہ بینچنے سے پہلے راستہ ہی میں مرگیا تو میں میں مکہ بینچنے سے پہلے راستہ ہی میں مرگیا اور بہی ایک شخص ہے جو آ مخضرت کیا تھ سے قبل ہوا۔ اور بہی ایک شخص ہے جو آ مخضرت کیا تھ سے قبل ہوا۔

ابوسفیان ہے بلند آواز نے کہا: (افسی المقوم محمد) (کیاتم لوگوں میں محمد ہیں؟)

آپ اللہ نے صحابہ کرام کھنے فرمایا: اس کو جواب نہ دو، پھر اس نے پوچھا: کیا تم میں ابو بکرصدیق کے ہیں؟ اس طرف سے پچھ جواب نہ ملا، پھر اس نے پوچھا: کیا تم میں عمر بن الخطاب کے ہیں؟ اس طرف سے پچھ جواب نہ ملا، پھر اس نے پوچھا: کیا تم میں عمر بن الخطاب کے بیس اس پر جھی سکوت رہا، پھر دہ بولا: معلوم ہوتا ہے کہ بیسب قبل ہوگئے ۔ اس پر حضرت عمر فاروق کے اس پر حضرت عمر اس کے دشمن بیسب زندہ ہیں اور تو رسوا ہوگا،، ۔ بین فاروق کی کوتاب نہ دہی فوراً چلا کر ہولے: اے اللہ کے دشمن بیسب زندہ ہیں اور تو رسوا ہوگا،، ۔ بین کر پچھ تعجب سا ہواا در فخر ہیں کہنے لگا: (اعسل ھبل اعل ھبل) (ہمل کی ہے ہمل کی ہے) کو خضرت عمر کھنے کے دخترت عمر کھنے کہا: اس کو جواب دو کہ اللہ اعلی واجل (اللہ برترو بزرگ ہے) ابوسفیان نے حضرت عمر کھنے کی زبان سے بین کر کہا: (لسا عنوی والاعزی لکھ) (عزی کی بت ہمارا

میدان جنگ کا نظارہ: اس کے بعد طمئن ہو کرآپیائے پہاڑی سارے۔ میدان میں شہدا کی لاشوں کو دفن کیا گیا۔ ۱۹۵ انصار اور ۱۹ مهاج بین شہیدہوئے تھے۔ کا فروں نے بعض شہداء کی لاشوں کے مکڑے کردیے تھے۔ ہند بنت عتبہ ذوجہ ابوسفیان نے موقع پاکر حضرت امیر حمزہ ہو گئی کا اسٹوں کے مکڑے گئی سے نہاں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، آکسیں نگال کی تھیں، سینہ چاک کرکے جارکان اوراس کو دانتوں سے چبایا، مگرنگل نہ تکی، اگل دیا۔ ای لیے مگرخوارہ شہورہوئی۔ نبیر بن العوام کی کی الدہ حضرت المجلف کی والدہ حضرت معلیہ کی والدہ حضرت معلیہ کی دیا کہ ان کو لاش کے پاس جانے سے روکو۔ انہوں نے منع کیا تو حضرت صفیہ بنے فرمایا کہ مجھکو معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مثلہ کیا گیا ہے۔ میں تو حد کرنے نہیں آئی۔ میں صبر کروں گی۔ اور دعائے معفرت ما نگوں گی۔ آنخضرت ما نگوں کی۔ آنخضرت میں ہوئے دیک کو صبر کیا، ابنہ اللہ فو ابنہ کی الش اوران کے مگر کے نگر نے نگر نے نہیں میں دورو دفن کے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کرمدینہ کی طرف چلے مام شہداء بلاغسل ایک ایک تجربیں دورود فن کے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کرمدینہ کی طرف چلے تمام شہداء بلاغسل ایک ایک تجربیں دورود فن کے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کرمدینہ کی طرف چلے تمام شہداء بلاغسل ایک ایک تجربیں دورود فن کے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کرمدینہ کی طرف چلے تمام شہداء بلاغسل ایک ایک ایک میں دورود فن کے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کرمدینہ کی طرف چلے کھوں کی کے دوروں کے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کرمدینہ کی طرف چلے کے دورو کھوں کی کاش کی کھوں کو کھ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اول یا الدین الدی الدین الدین

انصار کے قبیلہ کی ایک خاتون کے باپ ہوائی اور شوہر مینوں شہید ہو گئے تھے۔ وہ آ مخضرت بالیقہ کی شہادت کی افواہ من کر مدینہ سے چلیں۔ راستہ میں کسی نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فر مایا: یہ بتاؤ آ مخضرت بیلی ہوران سے کہا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فر مایا: یہ بتاؤ آ مخضرت بیلی ہوران سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے فر مایا: یہ بتاؤ آ مخضرت بیلیقہ کی خیریت ساؤ۔ پھران سے کہا گیا کہ تمہارا ہوائی بھی شہید ہوگیا۔ انہوں نے یہ من کر بھی بہی فر مایا کہ بھی کو آ مخضرت بیلیقہ کا حال ساؤ۔ است شوہر بھی شہید ہوگیا۔ انہوں نے یہ من کر بھی بہی فر مایا کہ بھی کو آ مخضرت بیلیقہ کا حال ساؤ۔ است میں آ مخضرت بیلیقہ کو وہ تشریف لا رہے ہیں میں آ مخضرت بیلیقہ کا جہرہ مبارک دیکھ کر اس خاتون کی بتا یا گیا ۔ جب آ پ بیلیقہ سلامت ہیں تو پھر تمام مصاب بھی ہیں۔

اس لڑائی میں جومدینہ سے صرف تین میل کے فاصلے پر ہوئی تھی ،عہد نامے کے موافق یہود مدینہ کومسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑ نااور کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہئے تھا۔

عبداللہ بن ابی کے واپس آنے اور جمعیت کے کم ہو جانے کے ابعد بعض صحابہ کے ابد بعض صحابہ کے خصر ت اللہ کے سیاللہ نے بہود یوں سے مدد طلب کرنی جائے گر آپ اللہ نے بہود یوں سے مدد طلب کرنی جائے گر اول میں بیٹے اور اس لڑائی کے بیٹی کا انظار دیکھتے رہے۔ یہود یوں میں سے ایک شخص مخریق نامی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر محملیا کے بیٹی کا مدو انظار دیکھتے رہے۔ یہود یوں میں سے ایک شخص مخریق نامی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر محملیا کے انہوں نے کہا کہ آج شغبہ کا دن ہے ہم نہیں لڑکتے بخریق نے کہا یہ نبی اور کفار کا مقابلہ ہے شخص منہ ان جائے ہوئے یہ اعلان شخص ہوائع ہوا۔ شخص مارٹ کر گیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محملیا گئے ہے کھے تعارض نہ کرنا۔ لڑائی میں شریک ہوا اور مقتول ہوا۔ آخضرت کی مدافق صلا اور مقتول ہوا۔ آخضرت کی مدافق صلمانوں کے ہمراہ میدان جنگ تک گیا۔ جباڑائی شروع ہوئی تو مجذر بن زیاداور مقبید کرکے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ چندروز کے بعد مدینہ میں واپس آیا اور گرفتار ہو کر حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ اور گرفتار ہو کر حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ اور گرفتار ہو کر حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ اور گرفتار ہو کہ حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ اور گرفتار ہو کہ حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ

مسلمانوں کو بیہ ہوا کہ و دمنافقوں کوخوب پہچان سکے اور دوست دشمن میں تمیز کرنے کے موقعے ان کومل گئے ۔ مدینہ بینچ کرا گلے دن لیعنی شوال سنہ ۔ ۳ھ بروز شنبہ آنخضرت علیہ نے تھم دیا کہ جولوگ کل لڑائی میں شریک تھے'صرف وہی کفارے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں کسی نے شخص کو یعنی ایسے مخص کو ہمراہ علنے کی اجازت نہ بھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھا۔صرف ایک شخص جابر بن عبداللہ ﷺ کو آ پیلیا ہے۔ نے ہمراہ چلنے کے اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ ﷺ جوشریک جنگ احد تھے حتی کہ زخمی بھی آ پیلی کے ساتھ مدینہ سے نکا۔ آپ ایک نے مدینہ سے روانہ ہو کر آٹھ میل چل کر مقام حمراءالاسد میں مقام کیا اور تنین دن تک آپ تاہیں حمراءالاسد میں مقیم رہے۔اتفا قامعید بن ابی ،معبد خزاعی جومکہ کو جار ہاتھا،اس طرف ہے گزرا۔مقام روحامیں پہنچ کرمشرکین نے سوحیا کہاس لڑائی میں ہم کومسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی فتح نہیں ہوئی \_زیادہ سے زیادہ میہ کہ برابر کا مقابلہ رہا \_ کیونکہ اگر ہم میہ کہیں گے کہ فتح مندوا ہیں آ رہے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہتمہارے ساتھ مسلمان قیدی کہاں ہیں؟ پھر یوچھیں گے کہ مال غنیمت کہاں ہے؟ پس جبکہ کوئی قیدی ہمارے پاس نہیں' مال غنیمت بھی نہیں اور ولید بن عاصي ابواميه بن ابي حذيفيه مشام بن ابي حذيفه ابي بن خلف عبدالله بن حميد اسدى طلحه ابوسعيد بن ابوطلحهٔ مسافع وجلاس پسران طلحهٔ ارطا ة بن شرجیل دغیره ستر ه ایسے شخص جومشهورسر داران قریش میں تھے اوریا کچ چھد دوسرے بہا درقتل کرا آئے' تو ہم کوکون فٹح مند خیال کرے گا۔ جبکہ ہمارے ہاتھ سے صرف حمزه ومصعب وغيره ﷺ تين جار قابل تذكره آ دمي مقتول ہوسكے۔ پيسوچ كرسب كى رائے بدلى۔ازسرنو پھر مارنے مرنے پراظہارمستعدی کیا گیااورابوسفیان اس تمام کشکرکو لے مقام روحا سے واپسی پر آ مادہ ہوا کہ مدینہ برحملہ آور ہو۔ای حالت میں معبد بن ابی معبد مقام روحامیں پہنچا۔اس نے ابوسفیان کوخبر سنائی کے محد (علیقیہ ) مدینہ ہے نکل کرتہارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ مجھ کوان کالشکر حمراءالاسد میں ملا تھااور وہ غالبًا بہت جلدتم تک پہنچ جانے والے ہیں۔ پیخبر سنتے ہی اشکر کفار بدحواس ہوکر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کراس کے دم میں دم آیا۔ آنخضرت علیقے کو جب پیتحقیق ہوگیا کہ کفار بدحوای ہے مکہ کی طرف بھا گے چلے جارہے ہیں تو آپ لیک واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بیسفرآ پیلیسے کا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔اس کے ذریعہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قائم ہوا اور مدیندان کے حملے ہے محفوظ رہا۔ جنگ اُ حدمیں تیرانداز وں کی غلطی اور تکم کی تعمیل میں کوتا ہی کرنے کے سبب مسلمانوں کوصدمہ پہنچا اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس جنگ کی نسبت عام طور پرمشہور ہے کہ سلمانوں کو تنگست ہوئی لیکن وہ بہت بڑی غلطی ہے۔مسلمانوں نے کفارکو ا ہے سامنے سے بھادیاتھا او رکفار شکست یا کیا تھے۔ بعد میں وہ پھر حملہ آور ہو سکے لیکن 

## بجرت كاجوتهاسال

بدعہدی اورشرارت: کیم مرمنہ ہم کوآنخضرت کالیہ کے پاس خبر پینجی کہ مقام قطن میں قبیلہ بن اسد کے بہت ہے مفسد جمع ہو گئے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کا قصدر کھتے ہیں طلحہ بن خویلداور سلمہ بن خویلدان کے سروار ہیں۔اس خبر کوئ کرآ ہے تاہیں نے ابوسلمہ مخز وی کوڈیز ھ سومسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا کہ ان شریروں کو گوشالی کریں۔ جب سلمہ ﷺ قطن پنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن مسلمانوں کے آنے کی خبرین کر پہلے ہی فرار ہو گیا۔ وشمن کے کچھ مولیثی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ان کو لے کر ابوسلمہ ﷺ بنہ واپس آئے۔ وادی عرفات کے قریب عرف ایک مقام ہے وہاں سفیان بن خالد ہذلی ا یک سخت کا فررہتا تھا۔اس نے کفار کو جمع کرنے اور مدینہ پرحملہ آ ورہونے کی تیاریاں شروع کیس ۔اس ک ان تیاریوں کی خبریں آنخضرت اللہ کے پاس بہتوار پہنچی شروع ہوئی۔ آپیالی نے 10 محرم سنه یه صحوصفیان بن خالد مذلی کی جانب عبدالله بن انیس ﷺ کوروانه کیا۔عبدالله بن انیس دن کو چھیتے ، رات کو چلتے ہوئے مقام عرفہ پہنچے۔وہاں پہنچ کر کسی تر کیب ہے اس کا سر کاٹ لیااور وہ سر لے کرصاف نج كرنكل آئے۔اٹھارہ دن كے بعد ١٢٣ محرم سند ٢٠ هكو مديند ينجے اور وہ سرآ پيلي كے ياؤں میں ڈال دیا۔ ماہ صفر سنہ ہم صیں قریش مکہ نے عضل وقارہ (برادر بنواسد) کے ساتھ آ دمیوں کو براہ فریب آنخضرت الله کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ بھنچ کر آ پیٹیٹے سے عرض کیا کہ ہماری ساری قوم نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ ایک ہارے ساتھ سکھلانے والے معلمین بھیج دیجئے کہ دہ ہم کواسلام سکھائیں۔آپٹیٹے نے اصحاب کرام ﷺ میں سے دس اور بقول ابن خلدون چھآ دمیوں کو ہمراہ کر دیا۔ مرڅد بن ابی مرڅدغنوی یا عاصم بن ثابت بن ابی الاقلح کو اس بزرگ جماعت کا سردارمقررفر مایا۔ جب بیلوگ سفر کرتے ہوئے قبیلہ مذیل کے ایک تالا ب موسومہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 100 و الله بالله ب

ان دونول گرفتار ہونے والے بزرگوں کے نام خبیب بن عدی اور زید بن الدشنہ ﷺ تھے۔ ان دونوں کو وہ مکہ میں لے گئے ۔قریش نے گرفتار کرنے والوں کو کافی صلہ دے کر دونوں کو حارث بن عامرے گھرمیں چندروز بھوکا بیاسا قیدر کھا۔ ایک روز عارث کا چھوٹا سا بچہ چھری لیئے ہوئے کھیلتا ہوا حضرت خبیب عظمہ کے پاس پہنچ گیا۔انہوں نے بچہ کواپنے زانو پر بٹھالیااور چھری لے کرا لگ رکھ دی۔ یجے کی مال نے جب دیکھا کہ بچے قیدی کے پاس پہنچ گیا ہے اور تیز چھری بھی وہیں موجود ہے تو وہ بے اختیار چیخ مارکررونے لگی۔حضرت ضبیب ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچے کو ہرگز قتل نہ کروں گا۔تم مطمئن رہو۔ چندروز کے بعدحضرت زبدہ کے کوصفوان بن امید نے لے لیا اورائے باپ کے (جو بدر میں مقتول ہوا تھا) خون کاعوض لینے کے لیےا ہے غلام نسطاس کے سپر دکیا کہوہ حدودحرم ہے باہر لے جاکر تحلّ کرے۔وہ حضرت زید ﷺ کو باہر لے گیا۔قریش اور اہل مکہ اس قبل کا تماشاد کیھنے کے لیے گروہ در گردہ آ آ کرجمع ہوگئے۔ تماشا بول میں ہے ابوسفیان نے آ کے بڑھ کرکہا کہ زیڈا ہے بھو کے بیا ہے تحلّ ہوتے ہو، کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس وقت تم اپنے اہل وعیال میں آ رام ہے ہوتے اور ہم بجائے تمہارے محد (علی ) کی (نعوذ باللہ) گردن مارتے۔ زید اللہ نہایت مختی و بہادری ہے جواب دیا کہ واللہ ہم ہرگز بہند نہ کریں گے کہ ہم اپنے اہل وعیال میں ہوں اور آنخضرت علی ہے ایک كانتا بھى چھے۔ ابوسفيان نے كہا: والله ميں نے آج تك كوئى كسى كا دوست ايمانہيں ويكھا جيسے محمد (علیقیہ ) کے دوست ہیں ۔اس کے بعد حضرت کے کوشہید کردیا گیا۔حضرت خبیب کو جیر بن الی اباب نے لے لیا تھا۔

حضرت زید می اجازت جا ہی اور بیا جازت مل گئے۔ انہوں نے وضولیا اور دورکعت نماز پڑھی ۔ بعد نماز انہوں نے وضولیا اور دورکعت نماز پڑھی ۔ بعد نماز انہوں نے مشرکین سے کہا میں نماز کو بہت طویل کرنا چا ہتا تھا مگر محض اس خیال سے کہتم ہے نہ کہو کہ قبل سے ڈرتا ہے اور ڈرکر نماز کے بہانے دیر لگا تا ہے۔ میں نے نماز جلدی جلدی پڑھ لی ہے۔ مشرکوں نے دمنر ت ضبیب پہلے کوسولی پرائ کا دیا اور ہر طی خالات کے حسم کو کچو کے دینا اور چھیدنا حضرت ضبیب پہلے کوسولی پرائرکا دیا اور ہر طی خالات خالات کے جسم کو کچو کے دینا اور چھیدنا

تاریح اسلام اجند اول است برداز اور است برداز کرگئی در ادادی شده مجید ادادی شروع کیا تا آنکدای طرح زخم دار ہوتے ہوئے ان کی روح قالب سے پرداز کرگئی دھزت خبیب پیش نے جس بہادری کے ساتھ جان دی ہے اس کی مثالیں تاریخ عالم میں کہیں دستیاب نہیں ہوسکتیں۔
روح فرسیا حاوثہ: چندروز بعدای ماه صفر سند یہ ہیں ابو براء عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربعہ بن عامر بن صعصعہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ یکھی نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ اس نے اسلام کونفرت کی نگا ہوں سے دیکھا بلکہ کہنے لگا کہ جھے کوائی تو م کا خیال ہے۔ آپ یکھی کی خدمت میں کہ وہ خد میں چل کر میری قوم کواسلام کی طرف خیال ہے۔ آپ یکھی کے کہوگوں کو میر سے ساتھ کر دیں کہ وہ خد میں چل کر میری قوم کواسلام کی طرف خیال ہے۔ آپ یکھی تھی کہوگوں کو میر سے ساتھ کر دیں کہ وہ خد میں چل کر میری قوم کواسلام کی طرف نقصان نہ پہنچا کیں۔ ابو براء نے کہا کہ اس بات کا آپ مطلق آندیشہ نہ کریں۔ میں ان لوگوں کو اپنی خدایت میں لے لوں گا۔ آنخضرت میں ایک کہ اس بات کا آپ مطلق آندیشہ نہ کریں۔ میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لے لوں گا۔ آنخضرت میں ان کو می ساتھ روانہ حمایت میں لے لوں گا۔ آنخضرت میں ان کو سے منذر بن عمرہ سالدی کی کوستر صحابیوں کے ساتھ روانہ حمایت میں لیک کو ستر صحابیوں کے ساتھ روانہ حمایت میں لیک کو ستر صحابیوں کے ساتھ روانہ میں میں میں کے لوں گا۔ آنکو سر صحابیوں کے ساتھ روانہ حمایت میں لیک کو ستر صحابیوں کے ساتھ روانہ کی ساتھ کو اس کی ساتھ کو ان مسلم کو ستر صحابیوں کے ساتھ روانہ کیں ساتھ کو اس کی ساتھ کو ان میں کو ستوں کے ساتھ کو ان میانہ کو ساتھ کو ستر صحابیوں کے ساتھ کو دانہ کو سیاتھ کیا گیا گیا گا کہ کو ساتھ کی کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کو

فر مایا۔ پیستر اصحاب ﷺ سب کے سب قاری اور قر آن کریم کے حفاظ تھے۔

جب یہ لوگ ارض بنوعا مراور ترہ بنوسلیم کے درمیان ہیرمعونہ پر پہنچ تو آتخضرت اللہ کا خط حرم بن طبان ہیں کے باتھ عام بن الطفیل کے باس پہنچا۔ یہ عام بن الطفیل ابو بن عام بن ما لک ندکور کا جسیجا تھا۔ اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حضرت حرم بن طبان ہے کوشہید کر دیا۔ پھرا پئی قوم بنو عام کو ترغیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کوئیل کر دولیکن بنوعام نے انکار کیا۔ تب اس نے بنوسلیم سے کہا۔ چنانچ بنوسلیم کے سروارعل، ذکوان اور عصیہ آمادہ ہوگئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کوشہید کرڈ الا۔ ابی ربح بنوبیلیم کے سروارعل، ذکوان اور عصیہ آمادہ ہوگئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کوشہید کرڈ الا۔ ابی ربح بنوبیلیم کے سروارعل، ذکوان اور عصیہ آمادہ ہوگئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کوشہید کرڈ الا۔ ابی ربح بین دروز کے بعدوہ مرگیا۔ عام بن طفیل حضرت عمرو بن امیضم کی ہے گرفتار کرکے لے گیا تھا۔ پھر ان کی چہرہ کے بال تراش کراس نے چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی ۔ عام بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر سیر معونہ سے مدینہ کو آر ہے تھے تو ان کو دو تھی جو بنو عام رسے تھے، راستے میں ملے عمرو بن امیہ ضم کی ہے۔ خان کو تھوڑ دیا۔ جب یہ قید کراورموقع پاکرانقا ما قتل کر دیا۔ مدینہ بی کی کرآ خضرت تھیں ایک مہینہ بعد سے اطلاع دی۔ آپ پیلینہ نے ایک مہینہ تک ان قاتلوں پر بددعا فر مائی۔ عام بن طفیل ایک مہینہ بعد طاعون سے ہلاک ہوگیا۔

و فائے عہد: جب آپ آئی نے عمر دبن امیہ سے راستہ میں ان دوشخصوں کے تل کرنے کا حال سنا تو فرمایا کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں تنھے اور ہم سے عہد و بیان کر گئے تھے، اب ان کا خون بہا دینا ضروری ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بی نضیر قبیلہ بنو عامر کا ہم عہد تھا۔ ادھر مسلمانوں سے بھی ان کا معابدہ تھا یہود کی شرارت: چنانچا کی شود ہوں کان بن کعب فورا اوپر چڑھا کہ پھر آ پیالیہ پر گرائے۔ ابھی وہ پھر گرانے نہ بایا تھا کہ آ پیالیہ کو القہ تعالیٰ نے بذریعہ وی یہودیوں کے اس منصوبے ساطلاع دی اورآ پیالیہ فورا وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام پھی کوہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودیوں نے آپالیہ کو واپس بلانا چاہا۔ آ پیالیہ نے فر مایا کہتم نہ ہمارے قبل کرنے کا اس طرح منصوبہ کیا۔ اب ہم کو تمہارا اعتبار نہیں رہا۔ یہودیوں نے اپنا اس منصوبے ساز کا اس طرح منصوبہ کیا۔ اب ہم کو تمہارا اعتبار نہیں رہا۔ یہودیوں نے اپنا اس منصوبے ساز کا رہا ہوگئے کران کے پاس پیغ م بھیجا مصوبے ساز کارنہیں کیا، نہ اظہار ندامت کیا۔ آ پیالیہ نے نہیں بھی کران کے پاس پیغ م بھیجا کہ دوبارہ عہد نامہ کھو۔ انہوں نے عہد نامہ کھو۔ انہوں کو بیغام دیا کہ اگر عہد نامہ کھو۔ انہوں ہو کہ کہ کہ اس کے جواب میں انکار کیا اور لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ آ پھوٹی نے دیما صرہ کرلیا۔ یہ کا صرہ کرایا۔ یہ کا صرہ کر لیا۔ یہ کا صرہ کرایا۔ انہوں کو تو ہم بھی تمہارے نام بھی تمہارے بیوں کو گئے ہم بھی تمہارے کی باس پیغام بھیجا کہ تم تمہارے کر یہ علی کو بی میں انگر تی باس پیغام بھیجا کہ تم تمہارے کریں جا گریں جو جا گیں

بنونضیر کی جلا وطنی: منافقین کی اس پشت گری اور ہمت افزائی ہے بنوفیر کے دم نم بھی بڑو، گئے تھے۔ مگر آخر ببندرہ دن کے محاصرہ اور مقابلے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کی جائے تو ہم جلاوطن ہونے پر آ مادہ ہیں۔ آپٹائیسٹے نے تکم دیا کہ سوائے ہفتام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کی جائے تو ہم جلاوطن ہونے پر آ مادہ ہیں۔ آپٹائیسٹے نے تکم دیا کہ سوائے ہفتام بھیاروں کے اور اپناتمام مال واسباب جواونٹوں پر بار ہوسکتا ہے، لے جاؤ اور یہاں سے نگل جاؤ۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 190 میں اور کے اسلام اونوں پراا دکر لے جاستے تھے، لے کر چلے گئے - جاتے ہوئے انہوں نے اپنی گھروں کوخود ہی ڈھا کر سمار کر دیا اور گھر کے منتے وغیرہ برتن سب تو ڑپھوڑ گئے - یہاں انہوں نے اپنی گھروں کوخود ہی ڈھا کر سمار کر دیا اور گھر کے منتے وغیرہ برتن سب تو ڑپھوڑ گئے - یہاں سے روانہ ہوکروہ کچھتو خبیر میں چلے گئے اور کچھ ملک شام میں جاکر آباد ہوئے - آپ اللی ہے ان کے بقید مال و جائیدار اور ہتھیار مہاجرین میں تقسیم فر مادیئے ۔ انصار میں سے صرف حضرت ابود جاند اور ہمل بن صنیف کے دو تحضوں کو اس مال غنیمت میں سے حصد ملا ۔ کیونکہ بید دونوں بھی بہت غریب اور افلاس کی عالت میں تھے ۔ یہود یوں میں سے یا مین بن عمیر کھاور سعید بن وہب کے دو تحض مسلمان ہو گئے ۔ اس لیے ان کے مال واسباب واسلحہ جنگ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا ۔ اس غزوہ کا نام غزوہ بونضیر مشہور اس لیے ان کے مال واسباب واسلحہ جنگ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا ۔ اس غزوہ کا نام غزوہ بونضیر مشہور میں نازل ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کی جائے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف میں نازل ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کی تھے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف فی اللہ میں نازل ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کی تھے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف فی اللہ میں ان ال ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کی تھا کہ ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف

غروہ و اس الرقاع: اس عرصہ میں بنومحارب اور بنو تعلیہ القیار کی شاخیں ہیں) کے متعلق متوا ترخیریں بہنچیں کہ وہ شرارت پر آ مادہ اور جملہ کی تیار یوں میں مصروف ہیں۔ آ ب الفیلہ حضرت بعثان بن عفان کے مدید کا عامل مقرر فر ما کرصرف چار سوصحابہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے گئے۔ وہ لوگ ایک نخلتان میں جمع ہوئے تھے۔ اسلامی شکر جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سب منتشر ہوکر بھاگ گئے۔ وہ لوگ ایک نخلتان میں جمع ہوئے تھے۔ اسلامی شکر جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سب منتشر ہوکر بھاگ گئے۔ وہ لوگ ایک نخلتان میں جو جمادی الاول سنہ ہم ھیں ہوا۔ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے جو جمادی الاول سنہ ہم ھیں وقوع پذیر یہوا۔ ذات الرقاع اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ پہاڑی اور پھر یکی زمین میں سفر کرنے ہے صحابہ کرام میں ہوگ یا وہ اس کی خرص کی وجہ سے غازیوں نے پاؤں میں کپڑے لیٹ لیے سے بعض کا خیال ہے کہ ذات الرقاع اس پہاڑی کا نام ہے جہاں علاقہ نجد میں جا کر آ تحضرت کیا تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ ذات الرقاع اس پہاڑی کا نام ہے جہاں علاقہ نجد میں جا کر آ تحضرت کیا تھے۔ نے قیام فرمایا تھا اور آ پی تابیق کود کھے کر کفار فرار ہوگئے تھے۔

غر و و سولی : نجد کے اس سفر ہے واپس آ کر قریباً نین ماہ آنخضرت کیا ہے۔ مندرہ میں تشریف فرمار ہے۔ ابوسقیان جنگ اُحد میں ہے کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال مقام بدر میں لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں نے اس بات کو منظور کر لیا تھا۔ منافقین مدینہ جو رات دن مسلمانوں کی ہر بادی کی تدبیر سوچتے رہتے تھے۔ انہوں نے نعیم بن مسعود کو مکہ بھیجا کہ قریش کو احد کی قرار دادیا دولائے اور جنگ کے لیے آمادہ کرے نعیم نے ابوسفیان کو توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہئے۔ مکہ میں اس سال کی جے قبط اور گردانی تھی۔ ابوسفیان نے کہا کہ ہم جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں لیکن تم ہی کا مرد کہ مدینہ میں جا کہ ہم ارداد تا کہ وہ مدینہ سے نہ کلیں اور اس

تاریخ اسلام (جلد اول) سے سرانجام پا گیا تو کوہیں اون بطور شکری پیش کئے جا کیں گے۔ بیم نے مال لڑائی نہ ہو۔ اگر بیکا م ہے۔ سرانجام پا گیا تو کوہیں اون بطور شکری پیش کئے جا کیں گے۔ بینجر من مدینے میں آ کر بڑی آ ب و تاب کے ساتھ قریش کی تیار یوں کا حال جا بجا بیان کر ناشر و ع کیا۔ بینجر من من کرمسلمان بچے فکر مند ہونے گئے حضرت عمل قاروق کے نے آ مخضرت علی حاضر ہوکر عضل کیا کہ آپ تالی گئے اللہ کے بچے رسول بین پھر مسلمان ان خبروں کومن من کر کیوں گھبرار ہے ہیں۔ آ مخضرت علی اللہ کے ایک اللہ حسب وعدہ کفار کے آمخض من میں میرے ہمراہ نہ چلو قبین تنہا حسب وعدہ کفار کے مقابلہ کے لیے بدر کے میدان میں بہنچ جاؤں گا۔ چنا نچاس کے بعد آپ تھاتھ نے جنگ کی تیاری کی مقابلہ کے لیے بدر کے میدان میں بہنچ جاؤں گا۔ چنا نچاس کے بعد آپ تھاتھ نے جنگ کی تیاری کی اور بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ تو آپ تھاتھ کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ روائی کے وقت آپ تھاتھ عبداللہ بن روانہ ہوئے۔ تو آپ تھاتھ کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ روائی کے وقت مضرت علی کے وہ بران کا اور کو بین بیا تا ور مضرت علی کے وہ بران کا قر جنب اس کو آ خضرت تھاتھ کے مدینہ سے دوانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ مکہ طرح دینا چاہتا تھا۔ گر جب اس کو آخضرت تھاتھ کے مدینہ سے دوانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ مکہ سے دو ہزار کا لشکر جرار کے کر چا۔ اس کی وجہ سے اس کشکر کے پاس سامان اؤ دقہ میں ستو کے سوا اور پھونہ تھا۔ اس واسطاس کشکر کا نام جیش الیو یق مدیس مشہور ہوا۔

ابوسفیان کے نشکر میں ڈیڑھ ہزار جانباز موجود ہیں۔ اہل مکہ بدراوراحد میں دیھے تھے کہ تہائی تو معلوم ہوا کہ اسلامی نشکر میں ڈیڑھ ہزار جانباز موجود ہیں۔ اہل مکہ بدراوراحد میں دیھے تھے کہ تہائی اور چوتھائی تعداد کے مسلمان تعداد میں ان کو فئلست کھائی پڑی تھی۔ اب بھی اگر چہ سلمان تعداد میں کم یعنی صرف ۳۱۴ تھے گراس تعداد کا حال معلوم ہوکر کھار کے اوسان خطا ہو گئے اور مقام عسقان ہی ہے یہ کہدکر مکہ کو واپس چلے گئے کہ ہم قحط سالی کے ایام میں جنگ کرنا مناسب نہیں تجھتے ۔ یہ نشکر جب راستہ ہی ہے واپس ہوکر مکہ میں چہنچا ہے تو مکہ کی عور توں نے کہا کہ تم صرف ستو پینے گئے تھے۔ اگر لڑنے کے ارادہ ہے جاتے تو واپس کیوں آتے۔

آنخضرت علی ہے آکراطلاع دی کہ ابوسفیان مکہ ہے روانہ ہوکراور مقام عسقان تک پہنچ کر پھر واپس ابی معبد خزاعی نے آکراطلاع دی کہ ابوسفیان مکہ ہے روانہ ہوکراور مقام عسقان تک پہنچ کر پھر واپس چلا گیا ہے۔ آپ معبد خزاعی ہے تک کر بدر ہے مدینہ کو واپس تشریف لے آئے ہے آخر جب سنہ ۱۳ ھا واقعہ ہے۔ اس سفر کا تام غزوہ بدر موعد اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ بدر صغری اور غزوہ بدر اخری مشہور ہے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیالیکن ان ایام میں چونکہ بدر میں میلہ لگتا تھا اس لیے مسلمانوں نے شیارت کے ذریعے قائدہ اٹھالیا۔

ماہ شعبان میں آپ علی ہے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے۔ای سال میں حضرت سین بن علی ﷺ مدینہ سال شراب حرام ہوئی۔ اس سال عبداللہ بن عثمان ﷺ یعنی سین بن علی ﷺ پیدا ہوائے۔ اس سال شراب حرام ہوئی۔ اس سال عبداللہ بن عثمان ﷺ یعنی سید

تاریخ اسلام (جلد اول) یر تربیسی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی تاریخ اسلام (جلد اول) یربیسی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی تاریخ کے نوا سے نے بعمر چھسال وفات پائی۔اس بچے کی وفات کا سبب بیتھا کہ مرغ نے آکھ میں منچ یا خار مار دیا جس کی تکلیف سے جاں بری ممکن نہ ہوئی۔ اس سال زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا۔اس سال آنخضرت تاریخ نے عبدالسلام مخزومی کی وفات کے بعدان کی بیوی ام سلمہ شہر تاریخ کیا۔فاطمہ بن اسید یعنی حضرت علی میں کی والدہ نے بھی اس سال انتقال کیا۔

# هجرت كايانجوال سال

غزوہ بدر ٹانی سے واپس آ کرآ پیلی جھسات مہینے مدنیہ منورہ میں قیام پذیررہے۔کوئی قابل تذكره اوراجم واقعه يذيرنبيس موا\_آ غاز ماه رئيج الاول سنه\_۵ هيس آنخضرت عليه كويها طلاع ملى كه مقام دومته الجندل كے حاكم اكيدر بن الملك عيسائی نے ایک شکرعظیم مدینه منوره پرحمله كرنے كی ليے فراہم کیا ہےاوران قافلوں کو جو مدینہ ہے بغرض تجارت شام کی طرف جاتے ہیں راستہ میں لوٹ لیتا ہے۔ یہ نیادشمن چونکہ زیادہ خطرناک ہوسکتا تھااوراس کے حملہ آور ہونے سے اندیشہ تھا کہ منافقین ، یہود ، اردگر دے عرب قبائل مسلمانوں کی مشکلات کواور بھی زیادہ بڑھادیں گے۔لہذا آپ ملطح نے مناسب سمجھا کہاس فتنہ کوسرا بھارنے سے پہلے ہی دبا دینا جائے۔ آپنائٹ نے مدنیہ بیں سباع بن عرفطہ غفاری ﷺ کو عامل مقرر فرمایا اور خود ایک ہزار مسلمانوں کی جمعیت کیکر دومہ الجند ل کی طرف روانہ ہوئے۔دومتہ الجندل دمشق ہے یانچ منزل اور مدینہ ہے دس منزل دمشق و مدینہ کے درمیان سرحد شام یرواقع تھا۔ بی عذرہ کے ایک شخص کو آپٹائیٹ نے بطور رہبر ہمراہ لیا۔اس سفر میں آپٹائیٹ رات کو . چلتے اور دن کومقام کرتے۔ جب دومتہ الجند ل کا ایک شب کا سفر رہ گیا تو رہبر نے کہا کہ دشمنوں کی جراگاہ یہاں سے قریب ہے۔مناسب ہے کہان کے مویشیوں پر قبضہ کرلیا جائے۔ چنانچہ آ پہلیستہ نے اجازت دے دی۔ پیخبرا کیدر بن الملک حاکم دومتدالجند ل کو پینچی تو وہ اس طرح لشکراسلام کے یکا یک قریب پہنچنے سے سراسیمہ ہوکر فرار ہو گبا۔ آ پیلیستہ اگلے دن وہاں پہنچے تو میدان خالی پایا۔محمد بن سلمہ ﷺ نے ایک کا فرکو گرفتار کیا۔اس سے حالات دریافت کئے تواس نے صاف کہددیا کہ آ پیالیہ کے آنے کی خبرین کرسب فرار ہو گئے ۔ آپ تالیقی نے وہاں چندروزمقیم رہ کرچھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھرروانہ کئے ۔ مگرکوئی مقابلہ پرنہ آیا۔اس طرح سرحدشام پررعب قائم کرے آپ تھی مدینہ کی طرف والبن تشریف لائے۔ راستہ میں ایک عرب سردار نے آ کرآ چیاہی سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میرے علاقہ میں خشک سالی کی وجہ سے جارہ نہیں ملتا۔ مدینہ میں بارش ہوگئ ہے اور وہاں خوب سرسزی ہے۔آ پیلی اجازت دیں کہ میں اپنے مویش مدینے کی چرا گاہوں میں چنے کے لیے بھیج دوں۔آ پیلیسے نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔اس عرب سردار کا نام عینیہ بن حصین تھا۔اس سفر کا

\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) تام غزوہ دومته الجندل مشہور ہے۔اس مرتبہ مدینہ میں واپس تشریف لا کر قریباً یا پنج ماہ تک کوئی اہم واقعہ ظہور پذیز بہیں ہوااورآ پیلی صحابہ کرام کی تربیت اور تبلیخ اسلام میں مصروف رہے۔ غروه بنومصطلق: شعبان سنده هين خبر پنجي كه بنوالمصطلق كاسردار حارث بن ضرار جنگ كي تیار کوں میں مصروف ہے اور وہ عرب کے دوسرے قبائل کواپنا شریک بنار ہاہے کہ آؤمسلمانوں پرحملہ كرنے ميں ميرے ساتھ شريك ہو جاؤ۔ آنخضرت الله نے نتحقیق حال کے لیے بریدہ بن حصیب اسلمی کوبطورا یکی روانہ کیا۔حضرت بریدہ نے واپس آ کراطلاع دی کہ حارث بن ضراراسلام اورسلمانوں کی بیخ کئی پر تلا ہوا ہے۔اس نے بہت سے قبائل کوایے ساتھ ملالیا ہے اور کسی طرح لڑائی اورحملہ سے باز آ نانہیں جا ہتا۔ ساتھ ہی خبر پینجی کہ حارث اینے الشکر کو لے کر روانہ ہونے والا ہے۔ آنحضرت علي نے فورا مسلمانوں کو تیاری کا تھم دیا۔ مدینہ میں زید بن حارث کے کو عامل مقرر کیا اور لشکراسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔اس لشکر میں تمیں گھوڑے تھے جن میں دس مہاجرین کے اور بیس انصار کے تھے۔مہاجرین اور انصار کے جدا جداعلم تھے۔انصار کاعلم سعد بن عبادہ ﷺ کے ہاتھ میں تھا اورمهاجرین کے علمبر دار حضرت ابو بکرصدیق ﷺ تھے۔حضرت عمر فاروق ﷺ کو مقدمتہ انجیش مقرر فرمایا گیا۔ چونکہ متواتر متعدد حملوں میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہوئی دیکھی تھی ۔لہذااس مرتبہ مال غنیمت کی طبع میں عبداللہ بن ابی بھی اپنی جماعت منافقین کے ساتھ شریک ہوگیا۔

بیمنافق لوگ چونکہ اپ آپ کومسلمان ہی گہتے تھے اس کیے ان کوتمام اسلامی حقوق حاصل سے اور شریک شکر ہونے ہے وہ منع نہیں کئے جاسکتے تھے۔ بیسب سے پہلاموقع تھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت منافقین شکر اسلام کے ساتھ بغرض قال روانہ ہوئی۔ جنگ احد میں تو یہ لوگ راستے ہی سے لوٹ کر چلے آئے تھے اور شریک جنگ نہ ہوئے تھے۔ حارث بن ضرار نے ایک جاسوس روانہ کیا تھا۔ یہ جاسوس راستے میں اتفا قالشکر اسلام کے قریب پہنچا اور گرفتار ہوکر آئے خضرت ہوئے ہے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کا جاسوس ہونا تحقیق ہوگیا اور اسلام لانے سے بھی اس نے انکار کیا تو رسم عرب اور جنگی آئی کین کے موافق اس کے قریب پہنچا تو وہ بہت پریشان اور بدحواس ہوا۔ موس کے قل میں جنگی آئی کین کے موافق اس کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی تو وہ بہت پریشان اور بدحواس ہوا۔

آخرآ مخضرت الله في خضرت علی فاروق کی گوتکم دیا که تم آگے بڑھ کران کواسلام کی ۔ انہوں نے اس کا تخق سے دعوت دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی نے آگے بڑھ کران کو تبلغ اسلام کی ۔ انہوں نے اس کا تخق سے انکاری جواب دیا۔ اس کے بعد طرفین سے تملہ آوری ہوئی ۔ کفار کالم بردار حضرت ابوقادہ کی ہاتھ سے مارا گیا۔ علمبردار کے گرتے ہی کفار کے پاؤں یک لخت اکھڑ گئے اور وہ میدان جھوڑ کرمسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے ۔ جوآ دمی کفار کے گرفتار ہوئے ان میں جوریہ یعنی سپرسالار کی بیٹی تھی گرفتار

تاريخ اسلام (جلد اول) معدد معدد ١٩١٠ ہوئی۔ بہت سامال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیام یسیع جہاں یہودیان بنی المصطلق ہے لڑائی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ سے تو منزل کے فاصلے پرتھا۔

منافقین کی شرارت: واپسی میں منافقوں نے اپی عدادت باطنی کے نقاضے ہے ایسی تدابیر اختیار کیس کہ بعض مہاجرین وانصار میں شکررنجی و بےلطفی تک نوبت پہنچا دی۔عبداللہ بن ابی نے انصار و مہاجرین کے سوال کوخوب ابھارا اور یہاں تک کہ اس کی زبان سے نکلا کہ مدینہ میں چل کر ان تمام مهاجرین کومدینے سے نکال دیا جائے گا۔اس سفر میں ایک اور قابل تذکرہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عاکشہ صدیقه ﷺ کا ہودج اونٹ پررکھ دیا گیا اور پیمسوس نہ ہوا کہ ہودج میں ہیں یانہیں۔ حالانکہ وہ رفع ۔ حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں ۔ان کو وہاں کسی قدر دیراس وجہ سے لگی کہ وہ ہمشیرہ کا ایک ہار پہنے ہوئے تھیں، اتفا قااس ہار کا ڈوراکسی جھاڑی میں الجھ کرٹوٹ گیااور موتی تمام بکھر گئے۔ چونکہ پرائی چیز تھے اس لیے اور بھی زیادہ اس کا خیال ہوا۔ زمین پر سے موتیوں کے چننے میں وقت زیادہ صرف ہو گیا۔ لشکر اس عرصه میں روانہ ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لا ئیں تو قیام گاہ کو خالی پایا۔ بہت متر د داور پریثان ہو ئیں۔ ای عرصہ میں صفوان بن معطل ﷺ اپنا اونٹ لئے ہوئے پیچھے سے آتے ہوئے نظر آئے۔صفوان بن معطل ﷺ کے سپر دیپے خدمت تھی کہ وہ سب سے پیچھے قیام کریں اور قافلہ کی روائلی کے بعد سب سے بعد میں قیام گاہ کامعائند کرتے ہوئے روانہ ہوں کہ اگر کئی کوئی چیزرہ گئی ہے تو اس کوا تھاتے لا ئیں اور اس طرح کسی کا کوئی نقصان نہ ہونے یائے مفوان کے کو بیخدمت اس لیے بھی سپر دکی گئی تھی کہ وہ کثیرالنوم بھی تھے اور دیریس سوتے ہوئے اٹھتے تھے۔حسب دستور صفوان ﷺ قیام گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے ام المؤمنین ﷺ کودیکھا تو متاسف وسششدررہ گئے ۔ فور آاپنے اونٹ ہے اترے، ام المؤمنین ﷺ کواونٹ پر بٹھایا اوراس کی مہار پکڑ کرروانہ ہوئے اور لشکرے جاملے۔ جب اپنے لشکر میں اس طرح پنجے اورلوگوں کواس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ سب متاسف ہوئے لیکن منافقین کو بڑاا چھا موقع یا تیں بنانے اور بہتان باندھنے کامل گیا۔منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کر کے لشکر میں ایک طوفان بریا كرديا- آنخضرت الفي بهت متر دداور خاموش تقے۔

غرض منافقوں نے اس مرتبہ شریک لشکر اسلام ہوکر مسلمانوں کواپی شرارتوں ہے پریشان کرنے کا خوب موقع ملا۔حضرت عا کشہ صدیقہ پھٹ پر منافقوں نے جو بہتان با ندھااس کا متیجہ یہ ہوا کہ حفرت عائشہ فقریا ڈیڑھ ماہ اپنے والد کے بہال رہیں اور سلمانوں کو عام طور پر حفرت معدیقہ ف کی عصمت وعفت اورمظلومی کا یقین ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی یاک دامنی و بے گناہی کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کے صدیقہ ہونے کی گواہی دی۔اس سے پیشتر۔ ا یک اورصد بقد یعنی حضرت مریم صدیقه برجمی اس قتم کا بهتان یهودیوں نے باندھا تھا۔ وہ بھی خائب و تاريخ اسلام (جلد اول) محمد المحمد ١٦٥ مرانا اكبر شاه نجيب آبادي

خاسر ہوئے اوراس صدیقتہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام بھی..... خسران وہلاکت ہی ہوا۔ مناسر ہوئے اوراس صدیقتہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام بھی

اس سفر میں منافقوں نے جو جوشرار تیں کیں ،ان کاعلم آنخضرت علی کے کہ وہ تارہا۔ ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے عبداللہ بن ابی منافق کی بدکلامیوں کا ذکر کرے اور گواہیاں گزران کر استدعا کی کہ اس منافق کے قبل کا تکم صادر فر مایا جائے۔ آپ اللہ نے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی چوکہ بظاہراہے آپ کومسلمان کہتا ہے اس لیے اگر اس کوتل کیا تو تو لوگ کہیں گے کہ محمد اللہ بن ابی کا بیٹاسچا مسلمان تھا جن کا تام عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کا بیٹاسچا مسلمان تھا جن کا تام عبداللہ بن عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کا بیٹاسچا مسلمان تھا جن کا تام عبداللہ بن آخضرت تھا۔ تام عبداللہ بن ابی کو عبداللہ بن ابی تعلی میرے باپ کے تل کر نے کے خدمت میرے بیرد کی جائے تاکہ میں اس کا سرکاٹ کر لاوں اور بیٹابت ہو جائے کہ اسلام باپ کے خدمت میرے بیرد کی جائے تاکہ میں اس کا سرکاٹ کر لاوں اور بیٹابت ہو جائے کہ اسلام باپ کے خدمت میرے بیرد کی جائے تاکہ میں اس کا سرکاٹ کر لاوں اور بیٹابت ہو جائے کہ اسلام باپ کے خدمت میرے بیرد کی جائے نے فر مایا کہیں ، میں عبداللہ بن ابی کو تل کہ نہیں چاہاں تک کہ میں داخل ہونے کے وقت عبداللہ بن ابی کو تارہ بیس کی خدید میں داخل ہونے کے اندرداخل ہونے معلوم ہواتو آپ چاہئے نے عبداللہ بن ابی کو میں داخل ہونے نے عبداللہ بن ابی کو تاسکوم ہواتو آپ چاہئے نے عبداللہ بن ابی کو میانہ بیس کے خود باپ کو مدینہ کے اندرداخل ہونے معلوم ہواتو آپ چاہئے نے عبداللہ بن ابی کے مناز کراس کو تارہ بیس آنے دو۔

اسیران جنگ کی رہائی: بن المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی جورید ہٹابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حارث چند روز بعد خود مدینے میں آیا اور اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ آلی ہٹی کو آزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ آلی ہٹی کو آزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ آلی ہٹی کو آزاد کرانے کے مقابلے میں آئی خضرت آلی کے خدمت میں رہنا لیند کیا۔ آپ آلی ہٹی نے جورید کی منشا کے موافق اور حارث کی رضامندی سے جورید گئی کی ماتھ نکاح کرلیا۔ اس نکاح کا بقیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام شے نے بی رضامندی سے جورید گئی ماتھ نکاح کرلیا۔ اس نکاح کا بقیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام شے نے بی المصطلق کے تمام اسیروں کو یہ کہ کرآزاد کردیا کہ جوقبیلہ آئی خضرت آلی کا دشتہ دار بن گیا ہے ہم اس کوقیدی یا غلام نہیں رکھ سکتے ۔ ساتھ ہی تمام مال غنیمت بھی واپس کردیا۔ اس طرح یہودیوں کے ایک قبیلہ کے ساتھ اس نکاح کی وجہ سے دشنی کی جگہ مجت پیدا ہوگی۔

یہود کی گوشالی: اس جگہ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ بی نفیر جب سے جلاوطن ہوکر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے تھے انہوں نے مسلسل اپنی کوششوں اور ریشہ دوانیوں کومسلمانوں کے خلاف جاری رکھا۔ انہیں کی کوششوں سے عرب کے مشرک اور یہودی قبائل جا بچامسلمانوں کی نیخ کئی کے لیے آ مادہ ہونے لگے اور انہیں کی ریشہ دوانیوں کا بتیجہ تھا کہ سرحد شام پر عیسائی فو جیس بھی مسلمانوں کو خطرے کی نظر سے دیکھنے لگیں ۔ چونکہ مسلمانوں کے خلاف تمام ملک عرب اور تمام اعرابی قبائل

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید ایست ۱۹۲۱ میسید ایست مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی برا میخنة کردیئے گئے تھے اور جا بجا تمام براعظم عرب میں مسلمانوں کی بخ کئی کے سامان ہونے گئے تھے۔ لہذا آنخضرت کیائی ملک کے ہر صے اور ہر قبیلے سے باخبر رہنے کی کوشش فرماتے تھے اور جہاں کہیں خطرے اور فتنے کے قوی ہونے کا احتمال ہونا تھا، اپنی اسلامی فوج کے ساتھ پہنچ کراس فتنے کوقوی ہونے سے بہلے دبادیتے تھے۔

#### غزوه خندق

اوپر کی بیان کردہ چند چھوٹی فوج کشیاں ای سلیلے میں ہوئیں۔ بنی نضیر میں جی بن اخطب سب سے بڑا مفید اورشرارت پیشہ مخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بی نضیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ جی بن اخطب،سلام بن الی الحقیق،سلام بن مشکم ، کنانه بن الربیع وغیرہ بنونضیر کے سر دار اور ہود بن قیس و ابوعمارہ وغیرہ سرداران بنو واکل متحد ہوکراول مکہ میں گئے۔چندہ کی فہرست بھی کھولی۔ چنانچے قریش نے خوب بڑھ بڑھ کر مال وزربھی مصارف جنگ کے لیے دیا۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ ہے مشورہ لے کریپلوگ قبائل غطفان میں گئے وران کوبھی ای طرح مسلمانوں ہے جنگ کے لیے برا ملیخته کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قبائل ہنو کنانہ بھی آ مادہ ہو گئے ۔ پھران یہودیوں کے ساتھ جومدینہ میں ابھی تک سکونت پذیریتھ (یعنی بنوقریظہ ) سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنوقریظہ ابھی تک آتخضرت عليصة كے ساتھ ہم عہد تھے اور عہد نامہ كے موافق مسلمانوں كى امداد كرنا ان كا فرض تھا۔ بنو سلیم، فزارہ،اچمح، بنوسعداور بنومرہ دغیرہ قبائل قریش اور بنونضیرا درغطفان دغیرہ قبائل کے سرداروں نے جن کی تعداد پچاس ہے کم نہ تھی،خانہ کعبہ میں جا کرفشمیں کھا ئیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کی مخالفت سے مند ندموڑیں گے اور اسلام کی نیخ کنی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہونے دیں گے۔ گزشتہ تجربہ سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم الثان سازش میں حدے زیادہ احتیاط برتی گئی اور اس لیے آنخضرت علیہ کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کی سب سے بڑی سازش کی خبر وقت ہے پہلے نہ پہنچ سکی۔اول ابوسفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا جار ہزار کالشکر لے کر مکہ ہے روانہ ہوا۔ مقام مرالظهر ان میں بنوسلیم کی فوج بھی آ کرمل گئی۔ای طرح تمام قبائل راستے میں آ آ کراس لشکر میں شامل ہوتے گئے <mark>۔ بنونضیر کا سردار جی بن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حصین تھا</mark>۔ تمام افواج کفار كاسبة سالا راعظم ابوسفيان تھا۔ مدينہ ك قريب پہنچ كرتمام عملية ورفوج كى تعداد بروايت مخلفه كم ہے كم دس ہزاراورزیادہ سے زیادہ چوہیں ہزارتھی۔اس اشکراعظم میں ساڑھے چار ہزاراونٹ اور تین سوگھوڑے

آ تخضرت عليه كوجب ال شكر كرال كے حمله آور ہونے كا حال معلوم ہوا تو آپ عليہ نے

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ١١٧ \_\_\_\_ ١٢٧ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي مجلس مشاورت منعقد کی۔ بیرائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندررہ کر ہی مدافعت کی جائے۔حضرت سلمان فاری ﷺ نے مشورہ دیا کہ حملہ آورفوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گرد خندق کھودی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کے کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔آنخضرت علیہ نے حضرت سلیمان فاری ﷺ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی د بواریں فصیل کی قائم مقامی کررہی تھیں جوست کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دیٹمن کاحملہ ہوسکتا تھااس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔سلسلہ کوہ اور خندق کے درمیان ایک بینوی شکل کا میدان بن گیا۔ یہی گو یامسلمانوں کا قلعہ تھا۔اس کے وسط میں آنخضرت علیہ کا خیمہ تھا۔خندق یا نچ گز چوڑی اور یا نچ گز گہری کھودی گئی۔خندق کی کل لمبائی کے مساوی حصے کر کے دس دس آ دمیوں کوایک ایک حصہ کھود نے کے لیے دیا گیا۔اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پھر آ گیا۔سب زور آ زمائی کر چکے اور مچھر ندٹو ٹا تو آ مخضرت اللہ کے خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کواس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھود لینے کی اجازت دی جائے۔ آپ تی بینے جس جگہ خندق کھود نے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا چاوڑا لے کر چلے اس پھر والے جھے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کراپنا پھاوڑا یا کدال اس زورے مارا ك پقريس شكاف يو كيا ـ ساتھ ہى ايك ، روشى نكلى - آپ الله اكبركها - سب صحاب على نے آ پیلینے کی تقلید میں نعر ہُ اللّٰدا کبر بلند کیا۔ آپ تیلی نے فر ایا<mark>: مجھ کو ملک شام کی تنجیاں دی گئیں</mark>۔ پھر آ پیالی نے دوسری ضرب اس پھر پرلگائی جس سے اور بھی ریادہ بھٹ گیا۔ اس ضرب سے بھی ایک روشی فکلی لہذااس طرح نعرہ اللہ اکبر بلندہوا۔ آپ ایک نے فرمایا: مجھ کوملک فارس کی تنجیاں دی گئیں۔ تیسری ضرب میں پھرریزہ ریزہ ہو گیا اور ای طرح روشیٰ نکلی۔اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ ایک نے فر مایا<mark>: مجھ کو یمن کی تنجیاں دی گئیں۔</mark> پھر آپ ایک نے فر مایا: مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ بیتمام ملک تمہاری امت کے قبضے میں آ جا کیں گے۔ اس جگہ غور کرنا جا ہے کہ چوہیں ہزار کفار کے جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھرمسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں ،تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا خون کا پیاسا ہے۔ بظاہر بر بادی پیش نظر ہے<mark>، کیکن ایران ، روم اور یمن کے ملکوں کی</mark> سلطنت وحکومت کی خوش خبری سنائی جارہی ہے۔ بیکا م اللہ کے سواکسی کانہیں ہوسکتا اور اللہ کے سواکوئی الیی خبرنہیں دے سکتا تھا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۸ ۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہوئی۔ بی قریظہ نے اور نہان سے ہمارا کوئی محلطیت کوئیں جانے اور نہان سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔

لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا ہو خندق کو دیم کے گور بہت متبقب ہوااور حیران ہوا۔ کیونکہ اس سے پیشتر عربوں نے اس شم کی خندق ندد کیھی تھی۔ کفار کے ٹلڑی دل نے مدینہ کا محاصرہ کرلیا۔ یہ حملہ کفار کی طاقت وشوکت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفرگی گویاسب سے ہڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص گڑھی میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا۔ یہود یوں کی طرف سے جو گویا مدینے کے اندرہ کی شے تملہ کا ہروقت خوف تھا۔ ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے ،خت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے بھی مرتبہ خندق کے عبور کرنے کی کوشش ہوئی مگروہ کا میاب نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ دو تین کا فرایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑ انگ کی کوشش ہوئی مگروہ کا میاب نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ دو تین کا فرایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑ انگ کی کوشش ہوئی مگوڑ اکوڈا کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک کا فرحم دو تین کا فرایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑ انگ کی کامشہور بہا درتھا۔ اس کو حضرت علی ہے۔ ان میں ایک کا فرحم کی امداد بہ تو از بہتی ہو ان کی جدیت میں کوئی گئی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی سے حالت تھی کہ سامان رسد کہیں رہی ۔ وشمنوں کا محاصرہ نہا بیا تھا۔ فاقوں پر فاقے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کر تہا ان کر دکھایا تو دو پھر پیٹ پر باند ھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کر تہا انساکر دکھایا تو دو پھر پیٹ پر باند ھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کر تہا انساکر دکھایا تو دو پھر پیٹ پر باند ھے ہوئے تھے۔

رات کو چونکہ شب خول کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہذا رات مجر سب کومیدان میں بیدار رہنا، دن مجر دخمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن قشر ایک منافق نے کہا کہ محمد ( علی اللہ میں بیدار رہنا، دن مجر دخمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن قشر ایک منافق نے کہا کہ محمد ( علی اللہ میں ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی ابنہیں رہ سکتے ۔ بعض کہتے تھے کہ گھر سے باہرنکل کر پاخانہ پھر نے کے لیے تو جانبیں سکتے مگر قیصر و کسر کی کے ملکوں کا خواب د کھی رہے ہیں ۔غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثر ت، مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم موہمت اور ثبات قدم کا نمونہ دکھایا، اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایکی تجویز بیش کی کہ دب کرصلح کر کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایکی تجویز بیش کی کہ دب کرصلح کر کیا نحوا ہوں ہو تھا ہوگئی کر آئی اور اسلام میں داخل ہوتی رہیں ۔ پین بخوا نے خطفان کے لئکر سے نکل کر آئی خور سے تعلیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنو قریظ اور لشکر کیا رہی گھوٹ ڈالوائے دیتا ہوں۔ چنانچے وہ اول بنو قریظ کے باس گئے پھر ابوسفیان کے باس گئے کھر ابوسفیان کے باس گئے باس گئے کھر ابوسفیان کے باس گئے کھر کھر کھر کھر کے باس گئے کھر ابوسفیان کے باس گئے کھر کے باشکر کے باس کے باس کے باس کے باس کے ب

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں ہے۔ بنوقر نظر اور قرایش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اینا اظمینان چاہا۔ اس کا اور ایس بنوقر نظر اور قرایش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اپنا اظمینان چاہا۔ اس کا متبجہ سیہ ہوا کہ بنوقر نظر کفار کے حسب منشا علانے کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے نعیم بن مسعود کھے نے دونوں جگدا ہے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس لیے ان کی باتیں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئیں۔

جب محاصره کوستائیس روزگز ر گئے تو ایک روز رات کو تیز و تند ہوا چلی نے بیموں کی میخیں ا کھڑ سَّنَيْنُ چِولِہوں بِردِیکچیاں گرنگئیں ۔ (وَ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِیُحاْ وَجُنُوْ دَالُمْ تَرَوُهَا )(جم نے ان پرجوا تجیجی اورایک ایپالشکر بھیجا جس کونہیں دیکھ سکتے تھے )اس ہوااور جھکڑنے بڑا کام کیا۔ جا بجاڈیروں میں آ گ گل ہوگئی۔مشرکوں نے آ گ کے بچھنے کو بدشگونی سمجھااور را توں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ علی کے کواللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ای وقت آپ علیہ نے حضرت حذیفہ ﷺ بن الیمان ﷺ کوخبر دلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کالشکر گاہ خالی پڑا ہےاوروہ بھا گ گئے۔ آپ چیلینے نے فر مای<mark>ر کہاب کفار قریش ہم پر بھی حملہ آور نہ ہوں گ</mark>۔ مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے <mark>ہیں داقعہ ذیقعدہ سنہ ۵ ھیں دقوع پذیر ہوا۔</mark> آپ علیہ جب کفار کے مقابلہ پریدینہ کے باہر خندق کے اس طرف قیام فر ما<u>تھے تو مدینہ میں ابن ام مکتوم کو عامل ب</u>نا گئے تھے۔مدینہ میں آپ علی نے واپس آ کر بہت ہی تھوڑی دیر قیام فر مایا اور ظہری نماز ادا کر کے حکم دیا کے عصر کی نمازیہاں کوئی آ دمی نہ پڑھے بلکہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلّہ میں ادا کی بعض صحابہ عظیمہ نے ابھی ہتھیاربھی نہیں کھولے تھے۔ بیتکم سنتے ہی اسی طرح بنوقریظہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ بنوقر یظه کی بدعهدی کاحشر: حضرت معدین معاذ ﷺ جوغزو دخندق کے زمانے میں بنوقریط كوسمجها بجها كرراہ راست پر ركھنے كے ليے ہؤ قريظ ك پاس ان كے قلعہ ميں بھیجے گئے تھے اور بنوقریظ نے نہایت درشتی وختی کے ساتھ ان کو نا کام واپس بھیجا تھا۔ بنوقریظ کے ہم عہداوران کی قوم سے محبت کاتعلق رکھتے تتھے۔ وہ جنگ خندق کے زمانے میں تیرے زخمی ہو گئےتھی ،ان کواجازت دی گئی تھی کہ وہ مسجد نبوی اللطبیعی کے قریب خیمہ میں رہیں ۔اس لیے وہ بنوقریظ کے محلّہ کی طرف مجاہدین اسلام کے ساتھ نہیں جائے تھے۔حضرت علی ﷺ کوآپ تالیہ نے علم سپر دکیااور مقدمتہ الحیش کے طوریرآگ روانہ کیا۔ مدینہ میں ابن ام مکتوم کو بدستور عامل رہنے دیا۔ حضرت علی ﷺ جب بنوقریظ کے قلعہ کے قریب ینچے تو انہوں نے سنا کہ بنوقریظہ آنخضرت علیہ کو (نعوذ باللہ) گالیاں دے رہے تھے۔غرض شام تک بلکہ نماز عشاء کے وقت تک صحابہ کرام ﷺ کی آ مد کا سلسلہ جاری رہا۔ جن لوگوں کوئسی وجہ ہے روانگی میں دیر لگی اور وہ عشاء کے وفت پہنچ انہوں نے بھی نمازعصر ہنوقریظہ کے محلّہ میں پہنچ کرعشا، کے وقت ہی

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد عدد ١٤٠ ـ ادا کی اور آنخضرت علیہ نے اس کے اس فعل کو جائز رکھا۔ بنوقریظہ کے قلعہ میں جی بن اخطب بھی موجود تھا۔ جب ابوسفیان اور کفار عرب جنگ خندق سے فرار ہوئے تو جی بن ' اخطب ہنوقریف کے قلعہ میں چلا آیا تھا۔اس نے ان کومسلمانوں سےلڑنے اور مقابلہ کرنے پرخوب آمادہ کیا۔مسلمانوں نے بنوقریظہ کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا تھ<mark>ا۔ بیمحاصرہ بچپیں روز</mark> تک قائم رہا<mark>۔ بنوقریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔</mark> جی بن اخطب بھی بنوقریظ کے ساتھ محصورتھا۔ کعب بن اسد نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میری قوم سے نہیں ہوسکتا تو اس نے اپنی قوم کوایک جگہ جمع کر کے کہا کہ محمقات کے نبی ہونے میں تو شک نہیں کیونکہان کے متعلق ہماری آ سانی کتاب توریت میں پیش گوئیاں صاف صاف موجود ہیں اور بیوہی نبی ہیں جن سے ہم منتظر تھے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ان کی تصدیق کریں اور اپنے جان و مال واولا دکومحفوظ کرلیں۔ بنوقریظ نے اس مشورہ کی مخالفت کی اورمسلمان ہونے سے انکار کیا۔اس کے بعد کعب بن اسد نے کہا: دوسرامشورہ یہ ہے کہا پی عورتوں اور بچوں کوتل کر دواور قلعہ سے نکل کر میدان میں مسلمانوں ہے جان تو ڈ کر مقابلہ کرو۔اگر فتح مند ہوئے تو عورتیں اور بچے پھرمیسر آ سکتے ہیں، مارے گئے تو ننگ و ناموس کی طرف ہے بے فکر مریں گی۔ بنوقریظہ نے اس مشورہ کے قبول کرنے ہے بھی انکار کیا۔ کعب بن اسد نے کہا کہ تیسر امشورہ میرایہ ہے کہ سبت کی رات میں مسلمانوں پرشبخون مارو کیونکہ اس روز ہمارے بیہاں قتل کرنا اور حملہ آور ہونا نا جائز ہے ۔مسلمان اس رات کو ہماری طرف ہے بالکل بےفکراور غافل ہوں گے۔اس لیے ہماراشبخون بہت کامیاب رہے گااورہم مسلمانوں کا بہکلی استیصال کردیں گے۔اس بات پر بھی ہنوقریظ رضامند نہ ہوئے اور کہا ہم سبت کی بےحرمتی بھی نہیں کرنا عاہتے۔شرفاء بنوقریظہ میں سے تین شخصوں نے جن کے نام ثغلبہ بن سعید، اسد بن عبیداور اسید بن سعید ﷺ تھے،اسلام قبول کرلیا۔ایک شخص عمرو بن سعد نے کہا کہ میری قوم بنوقریطہ نے بدعہدی کی ہے میں اس بدعہدی میں اس کا شریک نہیں رہنا جا ہتا۔ یہ کہد کروہ قلعہ سے باہرنگل گیا اورلشکر اسلام کے ایک سردارمحر بن مسلمہ ﷺ نے جوطلا بیگردی کی خدمت انجام دے رہے تھے،اس کوقلعہ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کا نام ونشان اورارادہ معلوم کر لینے کے بعد نکل جانے دیا،گر گرفتارنہیں کیا۔آخرا یک ضبح کو بنوقریط نے آنخضرت اللہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اپنے آپ کواس شرط پرآپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ سعد بن معافی ہمارے لیے جوسزا تبویز کریں وہی سزاہم کودی جائے۔آپ علی کے اس شرط کو قبول فرمایا۔ ہنو قریظہ نے جب اپنے آپ کومسلمانوں کے سپر دکر دیا تو قبیلہ بن اوس کے مسلمان انصارنے آنخضرت تلیقہ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ جبز مانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کیلڑائیاں ہوتی تھیں تو ہنو قریفہ ہارے بعنی قبیلہ اوس کے طرفدار ہوتے تھے۔آپ تاہیج نے قبیلہ بنوقدیقاع کوقبیلہ خزرج کے انصار کی مرضی کے موافق چھوڑ دیا تھا۔اب ہماری باری ہے لہذا بنوقریظہ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلداول) ے متعلق آپ ایک ہم کو محم مقرر فرما کیں۔ آپ ایک نے نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی تمہارے قبیلہ اوس کے سردار سعدین معافر ﷺ کو حکم تسلیم کرلیا ہے اور بنوقریظہ نے بھی سعدین معافرﷺ کواپنی طرف ہے وکیل مطلق بنادیا ہے۔ بین کر قبیلہ اوس کے تمام انصار خوش ہو گئے۔ چنانچہ ای وقت انصار مسجد بنوی کی طرف روانہ ہو گئے۔سعد بن معاذﷺ مجروح اور زیرعلاج تھے۔ان کو یالکی یاای قتم کی سواری میں لے كركشكراسلام كى طرف لائے - رائے ميں لوگ ان سے كہتے آئے تھے كه آپ كا فيصله ناطق ہوگا۔ اب آپ کوموقع حاصل ہے کہ بنوقر یظہ کے ساتھ رعایت کریں۔سعد بن معاذﷺ نے جب اس قتم کی ہاتیں ا پی قوم کے آ دمیوں سے سنیں تو انہوں نے کہا کہ انصاف وعدل کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کسی کی ملامت دامنگیر نہونے دوں گا۔ جب حضرت سعد بن معافظ کی سواری قریب پنجی تو آ سے اللہ نے انصار کوجوآ پیلینے کی خدمت میں موجود تھے تھم دیا کہا ہے سردار کی تعظیم کواٹھو۔ چنانچے سب نے ان کو عزت وتعظیم کے ساتھ لیا۔اس کے بعد حضرت سعد بن معاذﷺ ہے کہا کہ آنخضرت علیہ نے تمہارے قدیمی دوستول یعنی بنوقریظه کا معامله تمهارے سپر دکردیا۔حضرت سعدﷺ کے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف متوجه ہوکر کہا کہتم سب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کراقر ارکر و کہ میرے فیصلے کو بخوشی قبول کرو گے اورکوئی چون و چرال نہ کرو گے۔سب نے اقرار کیا کہ ہم تمہارے فیلے پر رضامند ہوں گے۔ پھر حضرت سعد بن معاذﷺ نے بہی اقرارآ تخضرت علیہ اورمہاجرین ہے بھی لیا۔ آتخضرت علیہ نے بھی سعد بن معاذی کے فیصلے پر رضامند ہونے کا قرار فر مایا۔اس کے بعد حضر ت سعد بن معاذی نے فر مایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ بنوقریفد کے تمام مرقبل کردیئے جائیں ۔ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اسپران جنگ کا ساسلوک کیا جائے اوران کے اموال واملاک کومسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے۔اس فیصلہ کے بعد بنو قریظہ کوقلعہ سے نکلنے کا تھکم دیا گیا اور ان کوزیرحراست مدینہ میں لایا گیا۔ ان کے مردنل کئے گئے اور ان كے مكانات مسلمانوں كورہنے كے ليے ديئے گئے۔

سنہ۔ ۵ ہے کے بقیہ حوادث: ماہ ذی المجسنہ۔ ۵ ہیں حضرت ابوعبیدہ ﷺ بن الجراح بھکم رسول مقبول مقابقہ سیف البحری طرف تین سومہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے کہ وہاں قبیلہ جہدیہ کے حالات کی تفتیش کریں۔ کیونکہ اس طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچی تھیں۔ حضرت ابوعبیدہ ﷺ اوران کے ہمراہیوں کو اس سفر میں کھانے پینے کی سخت اذیت برداشت کرنی پڑی۔ صرف دو دو تین تین چھواروں پرایک ایک دن بسر کرتے تھے۔ آخر ساحل سمندر پرایک بہت بڑی چھیلی دستیاب ہوئی جو سب کے لیے کافی ہوئی۔ بنی کلاب کے نسبت خبر پہنچی کہ وہ عذر کا ارادہ رکھتے ہیں چنا نچہ ای ماہ ذی الحجہ سنہ کے بی جن میں منازی ہوئی۔ بنی کلاب نے ان کا سنہ ۵۔ میں گھرین مسلمتیں آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ اس طرف روانہ ہوگئے۔ بنی کلاب نے ان کا سنہ ۵۔ میں گھرین مسلمتیں آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ اس طرف روانہ ہوگئے۔ بنی کلاب نے ان کا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۵۲ مناه نجیب آبادی مقابله کیا۔ بی کلاب کے وس آ دمی مارے گئے باقی بھاگ گئے۔ بیچاس اونٹ اور تین ہزار بحریال مسلمانوں کے ہاتھ آ کیں۔

ای طرح عکاشہ بن محصن مکہ کی جانب تفیق حالات کے لیے روانہ کئے گئے اور ایک مختسر گروہ نجد کی جانب بھیجا گیا جوشامہ بن آٹال کوگر فقار کر کے لایا۔ شامہ بن آٹال نے صدق ول سے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنے ملک بمامہ میں جاکر فلہ کو مکہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ قریش مکہ کو جب فلہ کی تکلیف ہو کی تو آنحصر ت ایک ہے گیا ہے گئے گئے ہے گئے ہے نے تکم صادر فر مایا کہ مکہ میں فلہ برستور سابق جائے دیا جائے۔ ای سال آپ تا تھے نے ان مہاجرین کو جو ملک جبش میں نجاشی کے پاس جرت کر گئے تھے، مدینہ میں بلوایا۔ مگر مہاجرین کی ایک خاصی تعداد جش میں باقی رہی۔

## ججرت كالجھٹاسال.

اویرسند ۵ ہے کے واقعات میں ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ دومتدالجند ل سے واپس ہوتے ہوئے رائے میں عینیہ بن حمین نے آنخضرت علیہ سے مدینہ کی جرا گاہوں میں اینے اونٹ جرانے کی اجازت حاصل کی تھی۔اس اجازت ہے اس نے ایک سال تک بخو بی فائدہ اٹھایا اور اس احساس کا معاوضہ اس احسان فراموش نے بید ما کہ ایک روز موقع یا کر آنخضرت تنافیج کے اونوں پر چھایا مارا۔ بنوغفار کے ایک مخص کوتل کر کے اس کی عورت پکڑ کر اونٹوں کے ساتھ ہی لے گیا۔ اسلمہ بن عمرو بن الاکوع ﷺ کواس حادثہ کی سب سے پہلے خبر ہوئی۔انہوں نے مدینہ میں بلند آ واز ہے لوگوں کواطلاع دی اور فور أبد معاشوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔اسلمہ ﷺ کی آوازین کر آنخضرت علیہ عینیہ کی گرفتار اورتعاقب کے لیے سوار ہوئے۔ آ ہے ایک کی روانگی کے بعد مقداد بن الاسود، عباد بن بشر، سعد بن زید، ع کاشہ بن محصن ،محزر بن فضلہ اسدی ، ابوقیا دہ وغیرہ ﷺ روانہ ہوئے اور آنخضرت علیہ ہے جا ملے۔ آ پیلی نے سعد بن زید کھیکوسر دارمقررفر ما کرصحابہ کھیگی اس جماعت کے ساتھ آ گے روانہ کیا اور خود چشمہذ وقر دیر قیام فر مایا۔اسلمہ بن عمروں نے آخران بدمعاشوں کو جالیا۔ادھریہ متعاقب جماعت بھی جا پینچی ۔عینیہ بن حصین ﷺ کو بھی مزید کمک اپنے آ دمیوں کی پہنچے گئی، مقابلہ ہوا۔ایک صحابی اس لڑائی میں شہید ہوئی ۔ دشمنوں کو بخت مقابلہ کے بعد شکست ہوئی۔ وہ سب فرار ومنتشر ہو گئے ۔ مسلمانوں نے اپنے اونٹوں کے علاوہ دشمنوں کے اونٹول پر قبضہ پایا۔ سالما غانما چشمہ ذی قرد پر واپس آئے۔آنخضرت علی فضی نے دشمنوں کی اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس جگہذنج کیا اور ایک شبانہ روز قیام کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے۔ای سال آنخضرت الله کی خدمت میں حضرت علی کھی دوسوآ دمیوں کے ساتھ بنو بکر کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ راستہ میں قبیلہ بنو بکر کا ایک جاسوس مسلمانوں www.ahlehaq.org

سبلیغ اسلام: شعبان سند ۲۰ ه میں آنخضرت اللیقی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کونواح دومتہ الجندل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا۔ یہاں کے باشندے ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ان کا ایک سرداراصیغ بن عمر کلبی عیسائی مذہب کا پیروتھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی تبلیغ کا بیجہ یہ ہوا کہ اصیغ نے اسلام قبول کیا۔ اس نواح کے اکثر باشندوں نے اس سردار کی تقلید کی۔ بعض سردار جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ اصیغ کی بیٹی تماصر نامی کا فکاح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی جا جنہوں نے بر رضامند ہو گئے۔ اصیغ کی بیٹی تماصر نامی کا فکاح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے اور اسلام قبول نہ کیا جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ اصیغ کی بیٹی تماصر نامی کا فکاح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے اور اسلام قبول نہ کیا جزیہ دینے بر رضامند ہو گئے۔ اصیغ کی بیٹی تماصر نامی کا فکاح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے دور کا برتا بعین میں شار کئے میدالرحمٰن بن عوف کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کا برتا بعین میں شار کئے میدالرحمٰن بن میدارہ و کے۔

منافقول کی شرارت کا واقعہ: عربیایی میدانی علاقہ کانام ہے۔ وہاں کے چنداشخاص جو قبیلہ عکل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ میں آ کر بظاہر مسلمان ہو گئے اور چندروز مدینہ میں رہ کرشا کی ہوئے کہ ہمارا گزارامویٹی کے دودھ پر ہے۔ غلہ کھانے کے ہم عادی نہیں ہیں۔ لہذا مدینے میں رہنے سے ہماری جسموں پر خارش پیدا ہوگئی اور ہم مخت جسمانی اذبیت میں مبتلا ہیں۔ آ مخضرت اللہ نے نوگ قباکی پہاڑیوں پر جہاں آ پہلی گئے کے اونوں کی چراگاہ تھی بھیج دیا۔ وہاں دودھ پی پی کر جب یہ نوگ خوب تندرست اور موٹے تازے ہوئے تو انہوں نے بیشرارت کی کہ یہارنامی آ مخضرت اللہ کے خادم کو جواونوں کی حفظت کے لیے مقررت اللہ کے باتھ پاؤں کائے، کو جواونوں کی حفظت کے لیے مقررت النہ پائے ہوئی کائے میں دونہ کیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کائے، اس کی آ مخصوں میں بول کے کاخ جیموئے۔ اس کی دست و پا پر بیدہ لاش کو ایک درخت ہے باندھ کر لئکایا اور تمام اونوں کو ہا تک کر لے گئے۔ جب بی خبر مدینہ میں پنچی تو آ مخضرت اللہ کی راستے ہی میں تھے لئکایا اور تمام اونوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ چنانچہ بدمعاش ابھی راستے ہی میں تھے اللہ می کو بیں سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ چنانچہ بدمعاش ابھی راستے ہی میں تھے کہ گرفتار کئے گئے۔ جب گرفتار ہو کر مدنے میں پنچی تو قبل کا تھم صادر ہوا اور وہ اپنے کیفر کردار کو پنچے۔ مسلم کہ گرفتار کئے گئے۔ جب گرفتار ہو کہ میں جو کہ میں ہیں جسلم

اگر چه ملک عرب میں دین ابراہیمی کارواج تھا اور اہل عرب شرک و بت پرتی میں مبتلا بتھے

تاریخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_\_ اورخانہ کعبر کاتے ہیں۔ ولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
لین خانہ کعبہ کی عظمت کوسب سلیم کرتے اورخانہ کعبر کاتے ہمیشہ کرتے تھے۔ جج کے ایام میں لڑا یُول کو بھی ملتوی کرویتے تھے۔ ماہ شوال سنہ ۲ ھیں آ نخضرت کالیت نے نواب میں ویکھا کہ صحابہ کرام پہلی ملتوی کرویتے تھے۔ ماہ شوال سنہ ۲ ھیں آ نخضرت کالیت کو خانہ کعبہ کے طواف اور کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہور ہے ہیں وصحابہ کرام پہلی آ پیلیت نے عمرہ یعنی زیارت کعبر کاعزم فرمایا۔ ماہ ذیقعدہ سنہ ۲ ھیں آ پیلیت ایک ہزار چارسوسحابہ کرام پہلی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی فرمایا۔ ماہ ذیقعدہ سنہ ۲ ھیں آ پیلیت ایک ہزار چارسوسحابہ کرام پہلی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے عمرہ کااحرام باندھااور قربانی کے جانب روانہ ہوئے عمرہ کااحرام باندھااور قربانی کے سنت اونٹ ہمراہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ آ پیلیت جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت آ پیلیت کی مقصد ہے۔ قریش مکہ کو بھی کی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبہ کی بیت اللہ کی زیارت آ پیلیت کی مقصد ہے۔ قریش مکہ کو بھی کی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبہ کی ذیارت آ پیلیت کی علامت تھی کہ آ بیت اللہ کی زیارت آ پیلیت کی کو بازر کھیں۔

مقام ذی الحلیفہ میں پہنچ کرآ پیلیک نے قبیلہ خزامہ کے ایک شخص کو احتیاطاً بطور جاسوں آ گےروانہ کیا۔اس نے مقام عسفان میں والیس آ کرآ پیلیسے کواطلاع دی کہ قریش نے آ پیلیسے کی آ مد کا حال من کربڑی زبر دست جمعیت مقابلہ کے لیے فراہم کرلی ہے اوروہ آپ ایک کے کوخانہ کعبہ تک پہنچنے ے روکیں گے۔آپ ایک نے سے ابکرام ﷺ ہے مشورہ کیا تو حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کی نیت ہے آئے ہیں اڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ اگر کوئی مخص مارے اور بیت اللہ کے درمیا ا حاکل ہوتو ہمیں مجورااس سے لڑنا جائے۔ آپ ایک نے بیرائے من کرآ کے بڑھنے کا حکم دیا قریش مکہ نے خالد بن ولید کوسواروں کا ایک دستہ دے کرمقام کراع تعمیم پر بھیجے دیا کہ سلمانوں کو مکہ کی طرف بڑھنے ہے روکیں۔ آپیلی نے عسفان ہے روانہ ہوکر رائے ہے کی قدر دئی جانب کتر اکر سفر اختیار کیااور یکا بک خالد بن ولید کے قریب پہنچے۔ خالد بن ولیدمسلمانوں کی اس یکا یک آ مد سے سراسیمہ ہوکر مکہ کی جانب سریٹ گھوڑا دوڑا کر گئے اوراہل مکہ کومسلمانوں کے قریب پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ آپ ایک بڑھتے ہوئے اس پہاڑی پٹتے پر پہنچ گئے۔جس سے دوسری جانب از کرشہر مکہ کا نواحی میدان شروع ہوجا تا تھا۔ آپ تلیک کی اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی۔لوگوں نے کہااونٹنی نے دھوکہ دیا۔ آپ تاہیک نے فر ایا کدانٹنی نے دھو کہیں دیا۔ حرمت اللی کے خلاف تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوسکتیں۔ مقام حدیبید: آپ این کا کواہش بیتی کہ بیت الله اور مکہ پر جو بلد الحرام ہے، حملہ کرناحرمت کعبہ کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تم کوروک رہاہے، پھر آ پیلی نے اونٹنی کو ڈانٹا، وہ اٹھ کر چل بڑی۔آپ ایس کے مقام حدیدیے کو کس پہنچ کر قیام کیا۔اس کویں میں بہت ہی تھوڑ اسا پانی تھاجو ذرای در میں ختم ہوگیا۔لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوئی۔آپ ایک نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکال کر حضرت براء بن عازب ﷺ کو دیا کہ یہ تیر کنویں میں ڈالدو۔ تیر کی ڈالتے ہی یانی کنویں میں اس قدر

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 120 \_\_\_\_ بڑھ گیا کافشکراسلام کو پانی کی قطعاً تکلیف نہ ہوئی۔ جب حدیب بیس آپ پھی مقیم ہوئے تو قریش مکہ کی جانب سے بدی بن ورقاء خزاعی آ پہلی کے پاس چند قوموں کے ہمراہ آیا اور آ پیلی کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ علی کے اونوں کی اسبب دریافت کیا۔ آپ علی کے اونوں کی قطار ہے اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ بدیل بین کرواپس چلا گیا اور قریش مکہ ہے کہا کہ تم ناحق شور وغوغا مجارہے ہو محمد (علیقے) تو صرف بیت اللہ کی زیارت کوآئے ہیں۔تم سے لڑنے کونہیں آئے۔ قریش کے فتنہ پندلوگوں نے کہا کہ ہم ان کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آنے ویں گے لیکن ان کے مجھدارلوگ خاموش ہوکر سوچنے لگے۔اس کے بعد اہل مکہ نے عطیس بن علمہ کنانی قبائل ا حابیش کے سرداراعظم کو قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ آنخضرت علیہ کے پاس تک بھی نہیں آیا بلکہ قربانی کے اونٹوں کو دیکھے کررائے ہی ہے واپس چلا گیا اور کہا کہ مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ بلکہ عمرے کے ارادے ہے آئے ہیں۔ زیارت کعبہ ہے رو کنے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہی۔ یہن کر قریش نے کہا کہ جنگلی آ دی کچھ ہیں جانتے ہو۔ہم مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے ورنہ ہاری بڑی بےعزتی ہوگی علیس کوس کر غصہ آ گیا۔اس نے کہا: اگرتم مسلمانوں کوعمرہ نہادا کرنے دو گے تو میں اپنے تمام آ دمیوں کو لے کرتم سے لڑوں گا۔ بیرنگ دیکھ کرقریش نے علیس کے غصہ کو مھنڈا کیا اور منت ساجت کے ساحہ مجھا بجھا کراہے خاموش کیا۔ اب آنخضرت علیہ نے خراش بن امیہ خزاعی کوتغلب نامی اونٹ دے کر قریش مکہ کے پاس روانہ کیاا ورکہلا بھجوایا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ ہمارامقصودصرف زیارت کعبہ ہے مشرف ہونا اور قربانی ادا کرنا ہے۔خراش نے یہ پیغام قریش کو پہنچایا۔قریش نے خراش کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور خراش کو بھی مارڈ النا حیا ہالیکن علیس اوراس کے لوگوں نے خراش کو قریش مکہ کے چنگل ہے بیجا کرواپس روانہ کردیا۔اس کے بعد قریش کے خودسر نو جوانوں کی ایک جماعت مکہ ہے نکل کر دادی میں آئی کہ موقع یا کرمسلمانوں پرحملہ آور ہولیکن صحابہ كرام ﷺ نے ان كود كيوليا اور سب كوگر فقار كرليا تكر بعد ميں آنخضرت علي كا كے تم كے موافق سب كور ہا کردیا۔اب آنخضرت علی نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر فاروق ﷺ کواہل مکہ کے پاس بھیجیں۔حضرت عمر فاروق ﷺ نے عرض کیا کہ مجھ کواہل مکہ کے پاس جانے میں کوئی عذرنہیں ہے لیکن مکہ میں میرے قبیلہ بنوعدی بن کعب کا کوئی آ دمی نہیں ہے جو مجھ کواپنی حمایت میں لے۔لہذا میراجانا خطرہ کا موجب ہو سكتا ہے۔ مجھ سے بہتر عثان بن عفان علیہ ہیں كيونكه ان كے قبيله بنواميہ كے بہت سے بااثر اور طاقتورآ دمی موجود ہیں۔ پھرآ مخضرت اللہ نے حضرت عمرﷺ کی اس تجویز کو بہت پیندفر مایا کہ حضرت عثان عنی کی ابوسفیان کے پاس روانہ کیا۔حضرت عثان کی مکہ میں سب سے اول ابان بن سعید بن العاص سے ملاقات ہوئی۔ ابان نے فوراً ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ابوسفیان اور www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_ 1بادی دوسرے مرداران قریش نے حضرت عثان غنی بیشے ہے دوسرے مرداران قریش نے حضرت عثان غنی بیشے ہے آ تخضرت علی کے سرداران قریش نے حضرت عثان غنی بیشے ہے آبادی آ تخضرت علی کے ایک کے جمع کو اجازت دیتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرلو۔ حضرت عثان بیشے نے کہا کہ میں بغیر آ تخضرت علیہ کے تنہا طواف نہیں کرسکتا۔ بیمن کرقریش برہم ہوئے اور حضرت عثان بیش کو مکہ میں روک لیا۔

بیت رضوان: حضرت عثان علیہ کے جب واپس آنے میں تو قف ہوا تو سلمانوں میں یے خبر مشہور ہوئی کہ عثان علیہ کو کہ والوں نے شہید کردیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی آن مخضرت علیہ نے فرمایا کہ جب تک عثان علیہ کے تان علیہ کا بدلہ نہ لے لیس کے یہاں سے نہ لیس گے۔ چنا نچہ ای وقت آپ علیہ ایک ورخت کے یہاں سے نہ لیس کے بیان شاری کی بیعت بیعت بیعت رضوان کے نام درخت کے ینچ بیٹھ گئے اور تمام صحابہ علیہ سے جان ناری کی بیعت لی۔ یہ بیعت بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہے (لَفَدُ دَضِی اللّٰهُ عَنِ المُوءُ مِنِینَ إِذَ لَیْنَا یعت کی تو اللّٰهُ عَنِ المُوءُ مِنِینَ اِذَ لَیْنَا یعت کی تو اللّٰه عَنِ المُوءُ مِنِینَ اِدُ لَیْنَا یعت کی تو اللّٰہ تعن المُوءُ مِنِینَ اِدُ لَیْنَا بیعت کی تو اللّٰہ تعن المُوءُ مولیا'۔

مگرتھوڑی ہی دیر بعد حفرت عثان غی کے مہ سے تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی استخدرت اللہ ہے ہے۔ استخدار اوگوں نے تو لڑائی کو ناپسند کیا تھالیکن کثرت ان میں ایسے لوگوں کی تھی جوفساد پر آبادہ تھے۔ اب سلمانوں کی جنگ پر آباد گی اور تیا تھالیکن کثرت ان میں ایسے لوگوں کی تھی جوفساد پر آبادہ تھے۔ اب سلمانوں کی جنگ پر آباد گی اور تیا تھا کہ دوالوں نے قبیلہ تیار کو دکھے کہ سیدورکو آئے تھی کے جھے کے حصلے و آتش کی طرف ماکل ہوئے۔ چنانچہ کم والوں نے قبیلہ بخوقیف کے مردار عروہ بن مسعود کو آئے تھی کے خصرت میں بھیجا۔ عروہ نے آگر کہا کہ گھر ( عیالیہ کی خدرت میں بھیجا۔ عروہ نے آگر کہا کہ گھر ( عیالیہ کی خدرت کی مقابلے کے لیے آبادہ و مستعد ہیں، تہمار سے ساتھ جولوگ ہیں مقابلے کے وقت یہ سب تم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے اور قریش کے سامنے ہرگز نے تھرسکیں گے۔ حضرت کے وقت یہ سب تم کو تنہا کہ کہ کر اور کی اور کر بھا گئی ہے اور قریش کے سامنے ہرگز نے تھرسکیں گے۔ حضرت آئے ہیں الموجر سے تابین بلکہ عمرت کے ادادے سے آئے ہیں اگر خورت کے لیاس وقت تک ان سے لڑوں گا جب لیکن اگر مکہ دوالے لڑائی پر آبادہ ہیں تو ہیں اپنے امر نبوت کے لیے اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب کی میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ ہو جا نمیں یا اللہ تعالی اپنا تھی صادر فرمائے ۔ مکہ دالے آگر چا ہیں تو تک میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ ہو جا نمیں یا اللہ تعالی اپنا تھی صادر فرمائے ۔ مکہ دالے آگر چا ہیں تو تک میری ہڈیاں گوشیانے و ہوایت کا کام کرنے دیں ادر ایک میرت کے لیے جھے سے التواء جنگ کام عام در کر سے تھیں۔ دو جھی کو تبلینے و ہدایت کا کام کرنے دیں ادر جو تھی اسلام قبول کر کے جنگ کو ہمیشہ کے لیے تعمر کو دیں۔

رسول میں سیصحابہ رضی والہانہ محبت: عروہ جب تخضرت اللہ سے ہاتا ہے۔ ہاتا تھا۔ حضرت میں کررہا تھا تو وہ ابنا ہاتھ پھیلا کر آنخضرت میں کا داڑھی کے قریب لے جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن تاریخ اسلام (جلد اول) میسید البادی سالام (جلد اول) میسید البادی سالام (جلد اول) میسید آبادی شعبه هیکواس کی بیخ کت نا گوارگزری انہوں نے اپنا قبضہ شمشیراس کے ہاتھ پر مارا اور مو دبانہ کلام کے لیے کہا۔ عروہ جب قریش مکہ کے واپس گیا تو کہا کہ یامعشر قریش! میں نے ہرا قلہ، روم اورا کا سرہ ایران کے در بارد کھے ہیں۔ میس نے کی باوشاہ کوا پے ہمراہیوں میس اس قدر محبوب و مکرم نہیں پایا جس قدر محمد (علیقے) اپنے اصحاب میں محبوب و باعزت ہیں۔ اصحاب محمد (علیقے) کی بیہ صالت ہے کہ وہ قدر محمد (علیقے) کے وضوکا پانی زمین پرنہیں گرنے دیتے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموثی سے سنتے محمد (علیقے) کے وضوکا پانی زمین پرنہیں گرنے دیتے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموثی سے سنتے ہیں اور تعظیم کی راہ ہے ان کی طرف نگاہ ہم کر نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ کسی طرح محمد (علیقے) کا ساتھ نہیں جبیں اور تعظیم کی راہ ہے ان کی طرف نگاہ ہم کر نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ کسی طرح محمد (علیقے) کا ساتھ نہیں کے چھوڑ کتے محمد (علیقے) نے جو بات تمہارے سامنے پیش کی ہے، تم اس کوقبول کر لواور مناسب یہی ہے کہوں کو گئیست جانو۔ اس کے بعد قریش مکہ نے سہیل بن عمر وکوا پنا مخار کل بنا کر بھیجااوراس کو سمجھا دیا کہ صرف اس طرح ہو کتی ہے کہا مسال محمد (علیقے) مع اپنے ہمراہیوں کے داپس چلے جا ئیں اور صلح صرف اس طرح ہو کتی ہے کہ امسال محمد (علیقے) مع اپنے ہمراہیوں کے داپس چلے جا ئیں اور سلح صرف اس طرح ہو کتی ہے کہ امسال محمد (علیقے) مع اپنے ہمراہیوں کے داپس چلے جا ئیں اور آئیدہ سال آ کرعم ہ کرش۔

آ نخضرت الله المراب المورد الما المورد الما المورد المورد

شرا لط: الصلح نامه ياعهد نامه كيشرا لطبيه تھ:

مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں گے۔ آئندہ سال آ کرعمرہ کریں گے۔ مکہ میں داخل ہوتے وفت سوائے تلوار کے کوئی ہتھیاران کے پاس نہ ہوگا۔ تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی اور تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں گے۔ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۵۸ \_\_\_\_\_ ۱۵۸ میسیدیدیدی مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

۲\_ باہم امن وامان کے ساتھ رہیں گے۔

س ۔ اگر قریش میں سے کوئی شخص بلا اجازت اپنے ولی کے مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو قریش کی طرف واپس کیا جائے گا۔لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے تو وہ واپس

تہیں کیاجائے گا۔

معابده صلح کا رومل: اس معاہدہ کی چوتھی شرط صحابہ کرام ﷺ کو بخت نا گواراورگراں معلوم ہوتی تھی۔اتفاق ہےابھی عہد نامہ لکھا ہی جار ہاتھا کہ خود سہیل کا بیٹا ابو جندل ﷺ جومسلمان ہو گیا تھا اور اس جرم میں یا بندسلاس کردیا گیا تھا۔ کسی طرح قیدے نکل کراور بھاگ کرآ مخضرت علیہ کے خدمت میں پہنچا۔حضرت ابوجندلﷺ کو گفارنے جرم اسلام کے سبب بخت سخت جسمانی ایذا ئیں دی تھیں۔ان کے جسم پر زخموں کے نشان اور تازہ زخم موجود تھے۔انہوں نے وہ زخم دکھائے اور فریا د کی کہ مجھے ضرورا پنے ساتھ مدینے لے چلئے۔ سہیل نے کہا کہ عہد نامہ کی شرط کے موافق ابوجندلﷺ ہم کوواپس ملنا جا ہے۔ آتخضرت علی فی سہبل کو سمجھایا مگر وہ راضی نہ ہوا۔بالآخر ابوجندل کے سہبل کے سپر دکر دیئے گئے۔ سہیل وہیں ہے ابوجندل ﷺ کو مارتا ہوا مکہ کی طرف لے چلا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر حضرت عمر ﷺ بیتاب ہو گئے۔ فوراً آنخضرت علیہ کی خدمت میں پہنچ کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آ پیلیک نبی برحق نہیں ہیں؟ آ پیلیک نے فر مایا: لاریب نبی برحق ہوں۔حضرت عمرﷺ نے کہا: کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نایع نے فرمایا: بے شکتم مسلمان ہو۔ خضرت عمرﷺ نے پھر کہا: کیاوہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ آ ہے ایک نے فر مایا: وہ ضرور مشرک ہیں۔حضرت عمرﷺ نے کہا: پھر ہم دین کے معاملہ میں ایسی ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ تاہی نے فرمایا: میں اللہ کارسول تاہیں ہوں اس کے حکم ک مخالفت اور بدعہدی نہیں کرسکتا۔ وہ مجھے ہرگز ذلیل نہ کرے گا۔اس کے بعد جب حضرت عمر ﷺ کا غصہ فرو ہوا تو وہ اپنی اس جراُت و گستاخی پر بہت ہی پشیمان ہوئے۔ زندگی بھرتو بہ واستغفار کرتے اورغلام آزاد کرتے رہے۔

فتح مبین: صلح نامه کی تکمیل کے بعد آنخضرت اللی اورمسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کیں۔احرام کھولے اور حجامتیں بنوائیں۔اس سلح نامہ اور عہد نامہ کے بعد قبیلہ خزاعہ آنخضرت علیہ کا حلیف ہوگیا اور قبیلہ بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے،لہذا جس طرح آنخضرت علیہ اور قریش کے

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسس ١٤٩ درمیان امن و امان کے ساتھ رہنے کا عہد ہوا ای طرح ان دونوں میں بھی صلح قائم ہوگئی۔ جب آ پیلیسے حدیبیے مدیخ کوواپس تشریف لارہے تھے تو رائے میں سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ای سلح کو جے سحابہ کرام پھالیک قتم کی شکست سمجھ رہے تھے فتح مبین قرار دیا۔حقیقت بھی یہی ہے کہ یا سلام کے لیے فتح مین ہی تھی صحابر کرام عظماس کو شکست اس لیے سمجھ رہے تھے کہ بظاہر بعض شرائط میں اپنے آپ کود با ہوا اور کمزور پاتے تھے۔لیکن بہت جلد بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمز ورشرا نط ہی بے حدمفید شرا تطابعیں ۔اسلام کے لیے سب سے بوی فتح تو یقی کہ جنگ و پیکار کا سلسلہ ختم ہوکرامن وامان اوراطمینان حاصل ہوا۔اسلام جس قدرامن وامان کی حالت بیں اپنا دائر ہ وسیع کرسکتا ہے لڑائی اور جنگ وجدل کی حالت میں اس قدر نہیں پھیل سکتا۔اسلام کا اصل منشا ہی یہ ہے کہ دنیا میں انسان امن و امان کی زندگی بسر کرے۔اسلام کولڑائی بھی اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ امن وامان قائم ہو۔اسلامی لڑا ئیاں لڑائیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑائیوں کے مٹانے اورامن وامان قائم کرنے کے لیے تھیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف دو برس کے عرصہ میں مسلمانوں کی تعدا ددگنی ہوگئی تھی۔ صلح حد بیسیہ کے نتائج: معاہدہ کی چوتھی شرط سب سے زیادہ صحابہ کرام ﷺ کونا گوار معلوم ہوتی تھی۔اباس شرط کے نتائج دیکھئے۔ چندروز کے بعدایک شخص ابوبصیر ﷺجومکہ میں اسلام قبول کر چکے تنے۔ مکہ کی ماند بوند سے تنگ آ کر بھا گے اور مدینہ میں آ کر پناہ گزیں ہوئے ۔قریش خے اپنے دوآ دمی آ تخضرت الله كل خدمت ميں بھيج كەمعامدە كے موافق ابوبصير كالاوالى بھيجا جائے۔ آپ الله كانتان ا بوبصیر ﷺ کی خواہش پر معاہدہ کی پابندی کوتر جیج دی اوران دونو ں شخصوں کے ہمراہ ابوبصیر ﷺ کوواپس کر دیا۔ ابوبصیر ﷺ مکہ میں واپس جانا ہے لیے موت سے بدتر سمجھتے تھے۔ ذی الحلیفہ پہنچ کر ابوبصیر ﷺ ا یک راہ مفرسوجھی۔ انہوں نے اپنے محافظوں میں سے ایک سے کہا کہتمہاری تکوار بڑی اعلیٰ درجہ کی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے محافظ نے بین کرا ہے ساتھی کی تکوار کو برہند کر کے ہاتھ میں لیا اور تعریف كرنے لگا۔ ابوبصير ﷺ نے كہا: ذرا مجھے تو دكھاؤ۔اس نے تكوار بلا تكلف ابوبصير ﷺ كے ہاتھ ميں دے دی۔ ابوبصیر ﷺ نے تلوار ہاتھ میں لیتے ہی ایک ہاتھ اس صفائی اور جا بک دئی ہے مارا کدان میں سے ایک کا سر بھٹا ساالگ جا پڑا۔ دوسرا فوراً اٹھ کر بھاگ گیا۔ ابوبصیر ﷺ تکوار لئے ہوئے اس کے پیجھیے دوڑے۔وہ وہاں سے مدینے ہی کی طرف بھا گااورابوبصیر ﷺ پہلے مدینے میں داخل ہوا۔مسجد نبوی میں حواس باختہ گھبرایا ہوا آیا۔ آنخضرت میلائی سے اپنے ساتھی کے مارے جانے کا حال سنایا، وہ ابھی حال سنا ہی رہا تھا کہ ابوبصیر کے بھی تکوار لئے ہوئے سامنے سے نمودار ہوئے۔ آپ نے ابوبصیر کے ک و کی کر فرمایا کہ بیر آتش جنگ بھڑ کانا جا ہتا ہے۔اگر اس کی مدد کی گئی تو ضرورالڑائی کرا کر رہے گا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) آ پیلیلے کی زبان مبارک ہے بیالفاظ من کر ابوبصیر کے کویفین ہو گیا کہ مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔انہوں نے آنخضرتﷺ ہے عرض کیا کہ آپیا گئے نے تو اپناعہد پورا کر دیا اور مجھ کوان مشرکوں کے سپر دفر مادیا تنا کیکن اللہ نے مجھ کو پھر آزاد کردیا۔ آپٹائٹ نے اپنے عہد کی پابندی میں مجھ کو پھر مشرکوں کے سپر دفر مائیں گے۔لہذامیں جاتا ہوں۔ بیہ کہ کروہ وہاں سے چل دیئے۔قریش کا آ دمی مکیہ میں گیااور تمام حال قریش مکہ کوسنایا۔ ابوبصیر کھیدینہ ہے روانہ ہوکر ساحل سمندر کے قریب مقام عیص میں مقیم ہو گئے۔ ابوجندل ﷺ بن مہیل جن کا حال اوپر ندکور ہو چکا ہے۔ ابوبصیر ﷺ کا حال سکر مکہ ہے فرار ہوئے اور سید ھے مقام عیص میں ابوبصیر ﷺ کے پاس پینچ گئے۔اس کے بعد کیے بعد دیگرے جو شخص مکہ میں مسلمان ہوتا مکہ ہے بھاگ کرابوبصیر ﷺ کے گروہ میں شریک ہوجا تا۔رفتہ رفتہ ان کا ایک زبردست گروہ مقام عیص میں جمع ہو گیا۔ اب اس گروہ نے قریش مکہ کے قافلوں پر جو ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے، چھاہے مادنے شروع کردیئے۔قریش مکہ کے لیے بیگروہ اس قدر برخطر ثابت، دا کہان کا ناک میں دم آ گیااور وہ ننگ اور عاجز ہوکر بجزاس کے اور پچھ نہ کر سکے کہانہوں نے بیمنت آنخضرت تلفظ کی غدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم معاہدہ کی چوتھی شرط کومنسوخ قرار دیتے ہیں۔ اب جو محض مسلمان ہوکر مکہ ہے مدینے جائے گاہم ہرگز اس کو واپس نہلیں گے اوراز راہ کرم آپ لیائے عیص والےمسلمانوں یعنی جماعت ابوبصیر ﷺ کے بھی اینے پاس مدینے میں بلوالیں۔آپ ایس کے قرایش مکہ کی اس درخواست کومنظور فر مایا اور ابوبصیر ﷺ کے پاس بیغام بھیجا کہتم مع اپنی جماعت کے مدیے میں چلے آؤ۔ جب آ یعافی کا پیفر مان عیص میں پہنچتا ہے تو ابوبصیر ﷺ بیاراورصاحب فراش تھے۔انہوں نے ابوجندلﷺ کو بلا کر ہدایت کی تم اس تھم کی تغییل کرو۔اس کے بعدابوبصیرﷺ کا انتقال ہو گیااورابوجندلﷺمع رفقاء مدینے میں چلے آئے۔ابوبصیرﷺکا مذکورہ واقعہ معاہدہ حدیبیہ کےسلسلہ میں اس جگہ سلسل بیان کر دیا گیا ہے در نداس کا تعلق سند۔ ۲ ھے ہے۔ حبشہ کے مہاجرین کی واپسی: حدیبہے واپس تشریف لاکر آپٹائی نے عمرو بن امیہ ضمری کی کونجاثی شاہبش کے نام ایک خط دے کر ملک جبش کی طرف روانہ کیا کہ وہاں ہے حضرت جعفر بن ابوطالبﷺ اورتمام مہاجرمسلمانوں کوجش ہے واپس مدینہ میں لے آئیں۔اس خط میں آپ علیہ نے نجاشی کواسلام کی دعوت دی تھی نجاشی نے اس خط کو پڑھ کرفور آاسلام قبول کیا اور تھا نف وہدایا کے ساتھ مسلمانوں کومدینے کی طرف رخصت کیا۔ آپ چھنے حدیبیے ہے واپس ہو کر ماہ ذی الحجہ میں مدینے پنچے۔محرم سنہ۔ ے ہتک مدینے میں قیام فرمار ہے۔ سنہ۔ ۲ ھے کے آخر میں آپ علی ہے اونٹ اور گھوڑوں کے دوڑانے کا قاعدہ مسلمانوں میں جاری کیا۔حضرت عائشہ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے ای سال

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۱ \_\_\_\_\_ ۱۸۱ و مولانا اکبر شاه نجیب آبادی انقال فرمایا اور حفرت ابو بریره های سال مسلمان بوئے۔

#### ہجرت کا ساتواں سال

فتح نجبیر: صلح حدیبیہ کے بعد آپ سی اللہ کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھالیکن مدینہ آرمعلوم ہوا کہ خیبر کے علاقہ میں سلمانوں کی بخ کی اور مدینہ پرحملہ آوری کے سامان مکمل ہو رہے ہیں۔ مدینے سے بنونضیراور بنوقریطہ خلاوطن ہو ہو کر خیبر ہی میں اقامت گزیں ہوئے تھے۔ ان یہود یوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت و دشمنی کے آتش کدے شعلہ زن تھے۔ انہوں نے خیبر کے یہود یوں کو بھی مسلمانوں کی عداوت پر بہت جلد مستعدو آمادہ کرلیا۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالف برا پیخت معداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہود کے تقریباً تمام طاقتور قبائل کو مسلمانوں کے خلاف برا پیخت کرنے میں مصروف رہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے اور استیصال کی جنگی تیاریاں شروع کردی تھیں۔ عرب کے قبیلہ غطفان کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کی نصف پیداوار تم

یہود یول کی جنگی تیاریال معمولی نہ تھیں بلکہ ان کا دائرہ نہایت وسیج اوران کی ریشہ دوانیال نہایت خطرناک تھیں۔ چنانچے انہول نے مدینے کے منافقین کو بھی اپنا شریک کار بنالیا تھا۔ ان منافق جاسوسول کے ذریعے وہ خیبر بیس دور کے فاصلے پر بیٹھی ہوئے مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ آنخضرت کے فیم یہود یول کی ان تیاریوں کا حال من کرمحرم سندے ہیں پندرہ سوسحابہ کرام کھی کے ساتھ جن میں دوسوسوار تھ مدینہ سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بن غطفان کے کرام کھی کے ساتھ جن میں دوسوسوار تھ مدینہ سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بن غطفان کے درمیان مقام رجیج کو شکر گاہ تجویز فر مایا۔ بن غطفان کو یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر جملہ آ ور مول گی ۔ اس لیے دوا ہے تی گھروں میں مدافعت اور مقابلے کے لیے موجود رہے ۔ خیبر کے یہود یوں کی مددکونہ جائے۔

خیبر کے علاقہ میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب قریب چھزبردست قلع سے۔ یہودیوں نے اسلای اشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر مبارز طلی کی۔ ان میں مرحب اور یاسردو بڑے یہادر اور پیل تن جنگ جو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنا حریف طلب کیا تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور زبیر بن العوام شے نکلے محمد بن مسلمہ شخصے فرحب کو اور زبیر بن العوام شے نے یاسر کوئل کیا۔ بعض روایات میں مرحب کا حضرت علی ہے کے ہاتھ سے مقتول ہونا بیان کیا گیا ہے۔

میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہو جانا www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) میں صعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پرواقع تھا کہ مناسب سمجھا۔ ان قلعول میں صعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پرواقع تھا کہ اس سے دوسر ہے تمام قلعوں کو مدد پہنچی تھی ۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے قعلہ ناعم پر تملہ کیا اور سخت کوشش ومقا بلے کے بعد ناعم پر قبضہ کرلیا۔ اس قلعہ پر جملہ کرتے وقت حضرت محمد بن مسلمہ کے والوں نے اوپر سے پھر کی ایک پھی ڈال دی جس سے وہ شہید ہوگئے۔ اس کے بعد الی الحقیق یہودی کے قلعہ قبوں پر جملہ ہوا۔ یہ قلعہ بحی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اس قلعہ میں سے صفیہ بنت جی بن اخطب اور دوسر سے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آ گے۔ صفیہ بنت جی کی شادی کنانہ بن الربی بن الی الحقیق سے ہوئی تھی۔ بعد گرفتاری وہ حصرت دجہ کھی کے حصے میں آ گئیں۔ قبوص کے بعد آ تحضرت قالی کے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر وہ آ نخضرت قالیہ کی زوجیت میں آ گئیں۔ قبوص کے بعد سے بن معاذ کا قلعہ مفتوح ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔

آ خرمیں وطبع اور سلالم دو قلعے باتی رہ گئے۔ان دونوں کا دس روز تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا یہ محصور یہودی جب محاصرہ کی شدت ہے تنگ آ گئے تو انہوں نے آنحضرت علی ہے کہ پاس پیغام بھیجا کہ ہم کونصف پیداوار بطور مال گزاری لینے کی شرط پراگر ہماری زمینوں پر قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ چنانچہان یہودیوں کوزراعت اور باغات کی نصف پیداوار کے اخراج پر بطور رعایاان کی املاک وارضیات پر قابض اور آ بادر ہے دیا گیا، جو حضرت عمر بن الخطاب کے آخر عہد خلافت تک خیبر ہیں آ بادر ہے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ۱۸۳ خلفاءاوران کے لڑکی سعیداور حضرت ام خالد، حضرت عمرو بن سعید، حضرت ابوموی اشعری ﷺ جمم بن قیس،حرث بن خالد،محسینه بن فدار،معمر بن عبدالله،ابوحاطب بن عمرو، ملک بن ربیعه بن قیس اورعمر و بن امیضمری ﷺ جوان لوگوں کو لینے کے لیے گئے تھے، شامل تھے۔ آپ علیہ ان مؤمنین ہے ل کر بہت مسرور ہوئے۔خیبرے والیسی میں فدک ایک مقام تھا جوخیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔ فدک کے یہود یول نے خود پیغام بھیجا کہ ہم کوصرف ہماری جانوں کی امان دی جائے، مال واسباب ہے ہم کو سرور کارنہیں۔ آنخضرت علیہ نے ان کی درخواست کومنظور فر مالیا۔ چونکہ فدک پرحملہ نہیں کیا گیااوراس پرکسی سوار و پیاد ہے کوتلوار یا نیز ہ چلانے کا موقع ملاتھالہذ ابلاتقشیم جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ،اللہ اور رسول کا مال سمجھا گیا اور ملکیت بیت المال قرار دیا گیا۔وہاں سے روانہ ہوکروا دی القریٰ کی طرف لشکر اسلام آیا تو وہاں کے یہودیوں نےمسلمانوں پر تیراندازی شروع کی۔ چنانچہان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آخر انہوں نے بھی نصف بٹائی پر جبیہا کہ خیبر والوں نے اطاعت قبول کی تھی ، اطاعت قبول کر لی۔ وادی القريٰ ميں صرف ايک صحابی حضرت مدعم ﷺ شہيد ہوئے۔ وادی القریٰ کی قریب تنا يہود يوں کا ايک مقام تھا۔انہوں نے بھی وادی القریٰ والوں کی طرح اطاعت قبول کرلی۔ فتح خیبر کے بعد: فتح خیبرے واپسی کے وقت ایک منزل پرضح کے وقت نہ آپ ایک کا تکھ کھی نہ صحابہ کرام ﷺ میں ہے کسی کی آ تکھ کھلی۔ تمام اشکراسلام سوتا ہی رہااور آ فاب نکل ایا۔سب سے پہلے آ پیلینے ہی کی آئکھلی۔سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے جدا ہوکراورتھوڑی فاصلے پر جا کرآپیائیے نے اورتمام صحابہ نے نماز فجرادا کی اور آپ علی ہے نے فر مایا کہا گراس طرح آ نکھ نہ تھلے تو تو جب بیدا ہوا کرو، ای وقت نماز ادا کیا کرو۔ یہودلوگ بڑے مالدار تھے اور خیبر کی زمینیں جو یہودیوں کے قبضہ میں تھیں خوب زرخیز اور فیمتی تھیں ۔ فتح خیبر کے اموال غنیمت اور زری زمینیں جومسلمانوں میں تقسیم ہو کیں تو مہاجرین کی پریشان حالی اورافلاس سب دور ہو گیا۔اب مہاجرین صاحب جائیدار بھی ہو گئے اورانصار کی مالی امدار سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہوگئی۔ آتخضرت علی نے اس وقت تک اپنی ذاتی اخراجات اوراہے اہل بیت کے لیے کسی صحابی کو تکلیف نہ دی تھی۔انصاریا مہاجرین کی طرف ہے اگر مجھی کوئی ہدیہ آپ شاہلت کی خدمت میں آتا تھا تو آپ تاہت کی طرف ہے بھی ان کو ہدایا بھیجے جاتے

تھے۔ خیبر کی زمینوں سے آنخضرت میں فلاک کی جائیداد آتی تھی۔ای سے آپ ایسیہ

ا پنے مہمانوں کی ضیافت اور بنی قریظہ کی زمین سے اپنے رشتہ دارون اور یتیموں اورمفلس مسلمانوں کی

پرورش کرتے تھے۔شرکین مکہ جو جب خیبر پرمسلمانوں کی چڑھائی کا حال معلوم ہوا تو وہ بردی بےصبری

ے اس لڑائی کے نتائج کا نظار کرنے لگے۔مکہوالوں میں ہے ایک شخص حجاج بن علاط سلمی ﷺ کو بہت

مال دار شخص تھے، کس سفر کے بہانے ہے نکل کر آنخضرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکرمسلمان ہو گئے تھے اور جنگ خیبر میں آ پیافینے کے ہمراہ تھے۔ بعد فتح انہوں نے آنخضرت فیلیے کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک مکہ والوں کومیر ہے مسلمان ہونے کا حال معلوم نہیں ہوا۔اگر آپ تلی اجازت دیں تو میں مکہ میں جا کر اپنارہ پیہ جومیری ہوی کے قبضہ میں ہے ادر قرضہ جولوگوں کے ذمہ ہے وصول کر کے لے آؤں۔ آپ ایک نے اجازت دے دی۔ جاج بن علاط ﷺ مکہ میں آئے تو مکہ والوں کو خیبر کا بے حدمنتظر یا یا۔ انہوں نے مکہ والوں کی ساتھ عجیب تمسخر کیا۔ان سے خیبر کااصل حال بیان نہ کیا۔ا پنے روپے فراہم کرانے میں سب ہے مدد لی۔ تمام روپے لے کراور صرف عباس بن عبدالمطلب کو چلتے وقت فتح خیبر کااصل حال سنا کر مکہ ہے روانہ ہو گئے۔اس کے بعد کفار کو حجاج کے مسلمان ہونے اور خیبر میں مسلمانوں کے کامیاب و فتح مند ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ کف افسوس ملتے تھے اور حجاج کے اس طرح مع دولت صاف نکل جانے پراوربھی زیادہ متاسف تھے۔خیبرے واپس مدینہ بی کرآ پیلیا۔ طرح مع دولت صاف نکل جانے پراوربھی زیادہ متاسف تھے۔خیبرے واپس مدینہ بی کرآ پیلیا نے تمام قبائل کی طرف جومسلمانوں کی بیخ کئی کی کوششوں اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ایک ایک دستہ فوج ادب آ موزی اور رعب قائم کرنے کے لیے روانہ کیا تا کہ کوئی بڑی بغاوت اورخطرنا ک سازش سر سبر نہ ہونے یائے۔ چنانچینجد کے قبیلہ فزارہ کی جانب حضرت ابو بکرصدیق ﷺ سلمہ بن الاکوع اور دوسرے صحابہ ﷺ کے ہمراہ روانہ کئے گئے۔قوم ہوازن کی طرف حضرت عمر فاروق ﷺ کوتمیں ہزارسواروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ تمیں ہزارشتر سواروں کی ہمراہ بشیر بن دارام یہودی کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا جوخیبر کے یہود یوں کو بغاوت پرآ مادہ کررہاتھا۔بشیر بن سعد انصاری ﷺ تمیں سواروں کے ساتھ بنی مرہ کی سرکو بی کے لیے روانہ کئے گئے ۔ حفزت اسامہ بن زید ﷺ کوایک جماعت کے ساتھ قوم بنی الملوح کی تادیب کے لیے بھیجا گیا۔حضرت ابی درداء سلمی ﷺ کو صرف تین آ دمیوں کے ساتھ قبیلہ جشم بن معاویہ کی سردار رفاعہ بن قیس کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابوقیا دہ اورمحلم بن جشامہ ﷺ کومقام انعم کی طرف روانہ کیا گیا۔ بیتمام فوجی دیتے کامیاب و فتح مند واپس ہوئے اور ہر جگہ مسلمانوں کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔حضرت اسامہ بن زیدﷺ نے لڑائی ے ہے ۔ بیٹ نص کے قبل کوتلوارا ٹھائی تو اس نے لاالہ الااللہ کہا مگر حضرت اسامہ ﷺنے اس کوقل کر دیا۔ آنحضرت علی کے خدمت میں یہ واقعہ بیان ہوا تو بہت ناراض ہوئے ، حضرت اسامہ ہے ہے جواب طلب کیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے دھو کہ دینے اور اپنی جان بچانے کے لیے ماالہ الاالله کہا تھا۔ آپ نظی نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ منافقت سے کلمہ پڑھتا ہے۔حضرت اسامہ ﷺ نے تو بہ کی اور آئندہ ساری عمراس فتم کی غلطی ہے محترز رہنے کا وعدہ کیا۔ای طرح حضرت ابوقیادہ اورکلم بن جشامہ ﷺ جلے جارے تھے کہ قوم انجی کا ایک فخص عامر بن اضبط جو www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۵ \_\_\_\_ ا پنے مال ومتاع کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ عامر بن اضبط نے اس اسلامی لشکر کو دیکھے کراسلامی طریق پر السلام علیم کہا۔مسلمانوں نے دخمن قبیلے کے تخص کواس طرح سلام کرتے ہوئے دیکھ کرسمجھا کہاس نے ا بنی جان بچانے کے مارے السلام علیم سے فائدہ اٹھانا جایا ہے۔ چنانچہ اس کو جواب دینے اور وعلیکم السلام کہنے میں سب کوتامل اور محلم بن جثامہ ﷺ نے عامر پرحملہ کر کے اس قبل کر ڈ الا۔ جب بیمہم واپس آئی اور آنخضرت الله کواس واقعہ کا حال معلوم ہوا تو سخت نا خوش ہوئی اور کلم ﷺ ہے کہا کہتم نے ا کے شخص کومومن باللہ ہونے کی حالت میں کیوں قتل کیا؟ چنانچی آ پیلیسے نے عامر کے ورثا ءکو پچاس اونٹ خوں بہامیں وے کررضا مند کرلیا اور محلم ﷺ کوقصاص ہے آ زادی ملی۔ تبلیغی خطوط:ای سال آپیان نے ملک عرب اور بیرونی ممالک کے باد شاہوں کے پاس خطوط روانہ کئے اوران کومسلمان ہونے کی ترغیب دی۔ شاہبش کے نام جوخط آپ ایک نے بھیجا تھا اس کا ذکر او پر ہے۔شاہ جبش نے بخوشی اسلام قبول کرلیا تھا۔اب آ پھائے نے ہرقل شادہ روم کے پاس حصرت و حیہ بن حلیفہ کلبی ﷺ کومقوتس شاہ مصروا سکندریہ کے پاس حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ﷺ و ،منذر بن ساوی شاہ بحرین کے پاس حضرت علاء بن الحضر می کو۔شادعمان کے پاس عمرو بن العاص کو۔ ہوزہ بن علی شاہ ممامہ کے پاس حضرت سلیط بن عامری کو حارث ابن الثمر غسانی شاہ دمشق یمن کے پاس حضرت شجاع بن وہب ﷺ کو، جبلہ بن امیہم کے پاس بھی شجاع بن وہبﷺ کوحرث بن عبد کلال حمیر ی شاہ یمن کے پاس مہاجر بن ابی امیخز وی کھی کو، کسریٰ شاہ فارس کے پاس حصرت عبداللہ بن حذافہ ہمی کر تبلیغی خطوط دے کرروانہ کیا۔ ہرقل شاہ روم نے آپ ایک ہے مروت وعزت کا برتاؤ کیا۔ آ پیلینے کے خط کی تکریم کی ،مگرسلطنت کے لا کچے اور عیسائیوں کی مخالفت کے خوف سے علانیہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ مقوش شاہ مصرنے آ پیلیسے کے خط اور بلجی کی بری عزت کی ، جواب میں آ پیلیسے کو نهایت موَد بانهٔ عریضه کلها - ایک خلعت ، ایک خچراور دولونڈیاں آ پیلیسے کی غدمت میں بطور مدید خط کے ہمراہ روانہ کیں۔ای طرح منذر بن ساویٰ نے آپٹی کے خط اور ایکی کے ساتھ تعظیم کا برتاؤ کیا۔ شاہ عمان نے آپ ایک کا خطر پہنچنے پر اسلام قبول کرلیا۔ کسریٰ شاہ فارس نے آپ ایک کے نامہ نای کوچاک کردیااور حضرت عبداللہ بن حذافہ اللہ کے ساتھ گتا خانہ برتاؤ کیا۔ آپیلی نے بیال س كرفر مايا كدكسرى كى سلطنت اى طرح جاك كردى جائے گى ، چنانچدايسا بى موا۔ مكه ميں ورود: كاه شوال سنه ٧٥ ك آخرتك آپيائي مدينه منوره ميں تشريف فرمار ہے۔ شروع ذیقعدہ سنہ۔ ۸ھیں آ ہے ای تنام صحابہ کرام کی کو تیاری سفر کا تھم دیا۔ گزشتہ سال سکے حدیب کے موقع پرآ پیلین کے ہمراہ تھے۔ چنانچیوہ تمام صحابہ اے دوسر بے صحابہ بھی عمرہ کے لیے تیار ہوئے اور

تاريخ اسلام (جلداول) محمد الماريخ اسلام كل دو ہزار آ دى لے كر آ پين عمره اداكرنے كے ليے مدينے سے مكه كى جانب روانہ ہوئے۔مدينے میں جعنرت ابوذ رغفارﷺ کو عامل مقرر فر ما گئے ۔سال گزشتہ جو سلح نامہ حدیب بییں مرتب ہوا تھا۔اس میں یہ شرط تھی کہ مسلمان اس سال بلاعمرہ ادا کئے ویسے ہی لوٹ جائیں اورا گلے سال آ کرعمرہ ادا کریں۔ چنانچہای شرط کے موافق آپ ناپہ مدینہ ہے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کرآپ ناپہ نے اور تمام مسلمانوں نے صرف تلواریں جمائل رکھیں ۔ باقی تمام ہتھیارا تارڈا کے۔ مکہ میں داخل ہوئے ، بیت اللہ کے روبرو پہنچ کرآ مخضرت علیہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کندھوں کو بر ہنہ کرلواوراحرام کا کپڑا بغل کے نیچے سے نکال کر گردن کے گرد لپیٹ لینے کے بعد مستعدی سے دوڑتے ہوئے سرگری کے ساتھ بیت ۔ اللّٰہ کا طواف کرو۔ مدعااس سے بیتھا کہ شرکین مکہ پر جومسلمانوں کےاس طواف کرنے کا تماشاد یکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے،مسلمانوں کی جفاکشی اورقوت وشوکت کا ظہار ہو۔ مکہ کے بہت ہے مشرک مکہ ہے باہر گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے گئے تھے تا کہ سلمانوں کوطواف کرتے ہوئے دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوں۔آ تخضرت علیہ او رمسلمانوں نے مکہ میں تین دن قیام فرمایا۔ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر آ پیلی نے عباس بن عبدالمطلب کی بی بی ام فضل کی ہمشیرہ میمونہ ﷺ بنت حارث سے نکاح کیا، چو تھے دل علی اصبح، مشرکین مکہ کی طرف ہے سہیل بن عمر و اور حویطب بن عبدالعزیٰ دومشرک آنخضرت علی کے خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ میں دن ہو گئے فورا مکہ سے چلے جاؤ۔ آپ نیف اس وقت انصار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سعد بن عبادہ ﷺ یا تیں کر رہے تھے۔آ پیلیسے نے مہیل سے کہا کہتم گھراتے کیوں ہو؟ میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں مگرتم کو کیا معلوم ہے کہ میں نے یہاں ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ابھی زھتی نہیں ہوئی ہے۔ اگرتم اجازت دونو میں یہاں ضیافت ولیمہ کروں اور تمام مکہ والوں کھانا کھلا وُں۔اس کے بعدیہاں ہے چلا جاؤں۔اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سہیل نے کہا: ہم کوتمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔تم معاہدہ کی پابندی کرواورفوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ آ پیلی نے اسی وفت کوچ کی منادی کرادی اورسوار ہو کر مکہ سے باہرتشریف لے گئے۔حدود حرم سے نکل کروادی سرف کے اندرونی میدان میں قیام فرمایا۔ يہيں ميمونہ بنت حارث ﷺ كى خدمت ميں تشريف لائيں۔ جب آپيائي كمہے روانہ ہو نے گئے تو حضرت حمزہﷺ کی دختر عمارہ جو چھوٹی بچی تھیں ، دوڑتی ہوئی اور چلاتی ہوئی آئیں کہ مجھ کو بھی اینے ہمراہ مدینہ لے چلیں۔حضرت علی ﷺ نے فوراً ۱۳ اس لڑکی کواٹھا کراپنے ہودج میں بٹھا لیا۔اب ، حضرت جعفر بن ابوطالب ﷺ اور حضرت زید بن حارث ﷺ ابھی اس لڑکی کی کفالت پرورش کے د جویدار ہوئے۔ ہرایک شخص بیہ جاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کواپنی کفالت میں رکھوں اور اس کی پرورش کرول۔ حضرت زید بن حارث ﷺ نے کہا کہ حضرت حمز ہے میں سے دین بھائی تھے۔اس لیے میر احق www.ahlehaq.org

مولانا اكبر شاه نجيب آبادى تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسسس ١٨٧ مس فائق ہے۔ حضرت جعفر اللہ نے کہا یہ میری چھازاد بہن ہے اور میری بیوی اس کی خالہ ہے۔ آپ اللہ نے سب کے دعاوی من کرعمارہ کوحضرت جعفرے سپر دکیا اور فر مایا کہ خالہ بجائے مال کے ہوتی ہے۔لہذا اس کی پرورش جعفرے یہاں ہونی جائے۔حضرت علی اور حضرت زیدے کو آ پین نے رضامند کردیا۔

عمر و بن العاص کا قبول اسلام: مدینه منوره میں تشریف لائے ہوئے آپ الله کو چندی روز ہوئے تھے کہ مکہ میں حضرت عمر و بن العاص نے مسلمان ہونے اور مکہ ہے ہجرت کرنے کا اراد ہ کیا۔ عمرو بن العاص کی نسبت او پربیان ہو چکا ہے کہ قریش مکہ نے ان کومسلمانوں کےخلاف نجاشی تثاہ جش کے پاس سفیر بنا کر بھیجاتھا کہ مسلمان مہاجرین کوجش میں پناہ نیل سکے نجاشی کے دربار میں ان کوخفت و نا کا می حاصل ہوئی تھی۔اس نے ان کے دل پر اسلام کی صدافت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔وہ اثر برابرا عدر ہی اندرا پنا کام کرتار ہااور بعد کے حالات نے اس کی تائید وتصدیق کی۔لہذاب عمرو بن العاص سے ضبط نہ ہوسکا۔خالد بن ولیدان کے بڑے گہرے دوست تھے۔سفرحد بیبید میں بہمقام غضبال رات کے وقت نمازعشاء میں آنخضرت علی ہے قرائت کلام مجیدین کر خالدین ولید ﷺ کا دل زم ہو گیا تھا۔ای روز ہےان کواسلام ہے محبت تھی عمرو بن العاص ﷺ نے خالد بن ولید ﷺ ہے اپناارادہ ظاہر کیا تو خالد بن ولید ﷺ فوراً عمر و بن العاص ﷺ کی ہمراہی پر آمادہ ہو گئے۔اس کے بعد دونوں نے اپنے تیسرے دوست عثان بن طلحہ ﷺ کواینے ارادے ہے مطلع کیا۔ وہ بھی بلاتامل ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ قریش کے بیتینوں سردار مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ میں آنخضرت اللے کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہو گئے تھے۔ان کے مسلمان ہو جانے ہے اسلام کو بڑی تقویت پینچی۔خالد بن ولید ﷺ اور عمرو بن العاص ﷺ کومسلمان ہوتے وقت جب بیمعلوم ہوا کیمسلمان ہونے سے پچھلے تمام گناہوں کی معافی ہو گئی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے۔

### ہجرت کا آٹھواں سال

ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہ رہا تھا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک ہے بیزار ہونے میں جان و مال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔اندرونی طاقتیں کیے بعد دیگرےسب اپنااپتازور اسلام کے خلاف صرف کر کے مایوں ہو چکی تھیں۔اسلام ملک عرب کے اندراپ خودسب سے بوی طاقت بن چکا تھا۔ جوں جوں اسلام کی قوت و طاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب مین فتنہ وفساد کم ہوتے كئے۔ تاہم قريش مكہ جوتمام ملك عرب ميں خصوصى عزت وامتياز رکھتے تھے، ابھى تك كفروشرك پر قائم اور ملمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔منافقین مدینہ، یہودان خیبر،مشرکین مکہ۔ تینوں وشمنوں نے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) سے اسلام (جلد اول) میں ماری اس کے خلاف ابھارا بھار کر ہرم تبہ نتیجہ میں تاکا می و تامرادی دیکھی ملک عرب کے اندرونی قبائل کو سلمانوں کے خلاف ابھارا بھار کر ہرم تبہ نتیجہ میں تاکا می و تامرادی دیکھی تو اب انہوں نے ایران وروم کی شہنشا ہوں اور ایرانی وروئی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف برا نیخت کرنے کی کو شعیں اور سازشیں شروع کیں۔ آئخضر تعلیق بھی ان خطرات سے بے خبر نہ تھے۔آپ میلی نے ان تمام سلاطین کے نام جو ملک عرب کے اردگرد تھے، دعوتی خطوط روانہ کئے۔ ان دعوتی خطوط نے آکٹر درباروں میں بہت ہی اچھا اثر کیا اور شمنوں کی ریشہ دوانیوں کے تارو پودکوتو ڈکر رکھ دیا۔ لیکن بعض سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کو ششوں سے متاثر و مسموم ہو چکے تھے، بجائے اس کے کدآپ بھی سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کو ششوں سے متاثر و مسموم ہو چکے تھے، بجائے اس کے کدآپ بھی تام ہو گئے تارہ بلائی کی عور اور سلامتی کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی زیادہ مخالفت و عداوت پر مستعد ہوجانا ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ ان بیرونی مملوں سے محفوظ رہنے کی تدبیر یں عمل میں اور مسلمانوں کا کیلا جاتا تھینی تھا۔

جنگ موتہ: آنخفرت اللہ نے جو بلغی دود وقی خطوط سلاطین کے نام لکھے تھے،ان میں ایک خط حارث بن عمیرا زدی ہے ابھی حارث بن عمیرا زدی ہے ابھی حارث بن عمیرا زدی ہے ابھی موتہ میں جنیخے پائے تھے کہ دہاں کے حاکم شرجیل بن عمر علی تک نہ بہنچ تھے سرحد شام کے قریب مقام موتہ میں جنیخے پائے تھے کہ دہاں کے حاکم شرجیل بن عمر عنسانی نے جو قیصر دوم کی طرف ہے اس علاقہ کا صوبہ داد تھا، حارث کو گرفاد کر لیا اور یہ معلوم کر کے یہ حاکم بھریٰ کے پائ تخضرت بھی کا خط لیے ہوئے جارہے ہیں ان کوشہید کر دیا۔ حارث بن عمیر کے حاکم بھریٰ کے پائ تخضرت بھی تو معلمانوں کو تخت صدمہ پہنچا۔ آنخضرت بھی تا کے بلاوج قبل ہونے کی خبر جب مدینہ منورہ پنچی تو معلمانوں کو تخت صدمہ پہنچا۔ آنخضرت بھی تا ہی ہونا تو شام مہم اس سرکش عسانی سردار کی سرکوبی کے لیے دوانہ کی۔اگر اس مہم کی دوائلی میں ذرا بھی تا مل ہونا تو شام کی طرف سے مدینہ پر تملہ ہونا تھی تھا۔ آنخضرت کی تھا ہے سلاح جنگ کی طرف سے مدینہ پر تملہ ہونا تھی تھا۔ آنخضرت کی تھا کہ معلمان اپنے اپنے سلاح جنگ کے کے کرموضع حرق میں جمع ہوں۔ چنانچہ تین بڑارا سلامی شکر موضع حرق میں جمع ہوں۔ چنانچہ تین بڑارا سلامی شکر موضع

حرق میں جمع ہوگیا۔ آپ بھی نے اس کشکر کی سرداری زید بن حارث کے کوعطافر مائی اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث کی ہوگیا۔ آپ بھی نے اس کشکر کی سردارہوں گے۔ اگر جعفر کے اگر وہ بھی شہید ہوجا کمین تو پھر جس کو کشکر شہید ہوجا کمین تو پھر جس کو کشکر بھول گے۔ اگر وہ بھی شہید ہوجا کمین تو پھر جس کو کشکر بین اپنا سردار بنالیں۔ آنحضرت کی کھی اسٹ کے تھوڑی دور تک بطریق مشابعت پہنچانے گئے پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کررکھی ہے اورایک لاکھ فوج کے ساتھ مونہ سے تھوڑی دور پیچھے وادی بلقاء میں خود قیصر روم خیمہ زن ہے \_ اس خبر کوئ کرشکر اسلام میں آٹارفکر ورز ددنمایاں ہوئے \_مسلمان دودن معان میں تھہرے رہ اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ آئخضرت الله کوخطا لکھا جائے اور آپ الله کے حکم اور امداد کا انتظا رکیا جائے ۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے جاند آواز سے لوگول کو این طرف تخاطب کرے کہا:

''تم لوگ شہادت کی جتو میں نکلے ہو۔ کفار ہے ہم گنتی یعنی اعداد وشار اور قوت کے ذریعے نہیں بیل سے اللہ نے ہم کو ذریعے لاتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو شرف کیا ہے۔ پس مقام موند اور لشکر ہر قل کی طرف پیش قدمی کر واور اپنے لشکر کا میمند اور میسر ہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان دونیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا شہارت میسر ہوگی۔''

حضرت عبدالله بن رواحه ﷺ کابیر بهادرانه کلام من کرحضرت زید بن حارث ﷺ ایک باتھ میں نیز ہ، دوسرے میں جھنڈالے کراٹھ کھڑے ہوئے۔تمام مسلمانوں میں جوش اورشہادت کا شوق پیدا ہوا لِشکر اسلام معان ہے روانہ ہوا۔ ایک گاؤں مشارف نامی کے قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابل نظر آئی۔گرملمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کتر اکر مقام موتہ کی طرف بڑھے تا کہ جنگ کے لیے اچھا میدان ہاتھ آئے۔ بالآخر میدان مونہ میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ایک طرف ا یک لا که فشکر جرارتها، دوسری طرف تین بزار غازیان اسلام تھے۔ای فشکر اسلام میں حضرت خالدین ولید ﷺ بھی شامل تھے۔اورمسلمان ہونے کے بعد ان کواسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جو ہر شجاعت دکھانے کا موقع ملاتھا۔قیصرروم اورمسلمانوں کی بیربلی لڑائی تھی۔اس لڑائی کومسلمانوں اورعیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جاسکتا ہے۔اگر چہ سرحد شام کے قریب اور بھی گئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ لیکن قابل تذکرہ لڑائیوں میں پیسب سے پہلی لڑائی تھی جومسلمانوں نے ملک شام کی حدود میں لڑی۔ حفرت زیدبن حارث ﷺ کم ہاتھ میں لئے قلب لشکر کے سامنے سب کے آگے آگے تھے۔ میمنہ قطبہ بن قنادہ غدری ﷺ کے سپر د تھااورمیسرہ میں عبایہ بن مالک انصاریؓ تھے۔زید بن حارث ﷺ لڑتے اور کفار کوتل کرتے ہوئے بہت آ گے بڑھ گئے ۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیرلیا۔ یہاں تک کہوہ شہید ہو گئے۔ان کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر ﷺ نے بہت کفار کوتل کیا۔ آخران کا گھوڑا زخی ہو کر گراوروہ پیادہ دشمنوں سے لڑتے رہے۔ شمنوں نے ان کوبھی اپنے نرغہ میں لےلیا۔ بالآخران کا دایں ہاتھ کٹ کرالگ جاپڑا۔ مگرانہوں نے بائیں ہاتھ ہے جھنڈے کوسنجالے رکھا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو گردن ہے علم کولگا کر سینے ہے سنجالے رکھا۔ یہاں تک کہ ای حالت میں شہید ہو گئے۔ان کی www.ahlehaq.org

"مسلمانو! كى ايك فخص كامير بنانے ميں موافقت كولو\_"

لشكريان اسلام كى طرف سے متفقد آواز بلند ہوئى كە (رىضىنابىك) ہم لوگ تىمبارى امارت ے دامنی ہیں) ٹابت بن اقرم ﷺ نے جواب دیا: ( مساانیا بیف اعسل فیاتیفقهو ا علی خالد بن الوليد) ميں بيكام نه كرسكوں گائم خالد بن وليد الله كاسرواري تنكيم كرلو) فيشكراسلام كي طرف يوراً آ واز بلند ہوئی: ہم کوخالد بن ولید ﷺ کی سر داری منظور ہے۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید ﷺ نے فوراً آ گے بڑھ کر ثابت بن اقرم ﷺ کے ہاتھ سے علم لے لیا اور روی شکر پرحملہ آور ہوئے۔ ابھی تک روی لشکر غالب اورمسلمان مغلوب نظراً تے تھے۔بعض مسلمانوں کی ہمتیں بیرنگ دیکھ کرپست ہو چکی تھیں لیکن خالدﷺ نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کولاکا رکرلڑائی پر آ مادہ کیااورغیرت ولا کر چپقلش مردانہ پر ازسرنوآ مادہ کردیا' پھراس خوبی ہے دشمنوں کے شکرعظیم پر پے در پے حملے کئے کہ ردمیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔حضرت خالد بن ولید کے یہی نہیں کہ خود بے جگری سے حملے کئے بلکہ انہوں نے اپنے لشکر کی تر تنیب اور نقل وحرکت کو بڑی خوبی ہے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے بھی میسرہ کو آ گے برد ھایا۔ بھی میمند کو پیچیے ہٹا کرخود بھی حملہ آ ورہوتے تھے اور اینے شکر کے مختلف حصوں سے دشمنوں کومصروب کرتے تھے۔خالد بن ولیدﷺ بکل کی طرح میدان جنگ میں کوندر ہے تھے اور اپنے لشکر کے ہر ھے کوخود مدو پہنچاتے تھے۔غرض مجنع سے شام تک حضرت خالد بن ولید ٹنے اپنے تین ہزارغاز یوں کورومیوں کے ایک لا کا تشکر جرارے لڑایا۔ جب شام ہونے کوآئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کی عار گوارا کی اور بے اوسان ہوکر بھا گے ۔مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور پچھے مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔اس لڑائی میں کل بارہ صحابی تشکر اسلام سے شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولول كي صحيح تعدادمعلوم نه ہوسكى \_

سیف الله حضرت خالد کھیے: حضرت خالد بن ولید کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیالیکن سب سے بڑااعتراف بیقا کہ اللہ اور رسول اللیک کے طرف سے ان کوسیف اللہ کا خطاب ملا۔ جس کی تفصیل بیہ ہے کہ جس روز میدان موتہ میں غازیان اسلام مدینے سے بینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ میے ان کو اس کے فاصلے پر مصروف جنگ میے ای روز آنخضرت تلافی کو مدینہ منورہ میں الہام اللی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آ پیلی تھے ای روز آنخ صرت تمام مسلمانوں کو جمع کیااور منبر پرچڑھ کرفر مایا کہ 'تمہارے لشکر کی

تاریخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_ 191 خبر یہ ہوا۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بعداس کے خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ زید شخصید ہوا۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بعداس کے جعفر شخص نے اسلام علم اپنے ہاتھ میں لیا۔ دشمنوں نے اس کو ہر چہار طرف سے گھیر لیا۔ یہاں تک کہ وہ شہید ہوا۔ اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ شخص نے اسلامی جھنڈ ااپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا گئے گئے اور تخت زریں پر مشمکن ہیں۔ ان تینوں کے بعداسلامی جھنڈ ہے کو (سیف من سیوف الله) یعنی خالد بن ولید شخص نے لیا اور لڑ ائی کی گڑی ہوئی حالت کو سنجالا۔

ای روز سے حضرت خالد بن ولید ﷺ سیف اللہ کے نام سے پکارے جانے گئے۔ حضرت جعفر ﷺ کے گھر ای وقت ماتم شروع ہو گیا۔ یعنی ان کے گھر والے فرطغم ہے رونے لگے۔ آ پیلیسے نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کرجعفر ﷺ کے گھر بھجوایا۔ جب حضرت خالد بن ولیدﷺ اپنا فتح مندلشکر لئے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو آنخضرت علیہ مدینے سے نکل کر پچھ دور تک بطریق استقبال تشریف لے گئے ۔حضرت خالد بن ولید ﷺ کوسیف اللہ کے خطاب کی خوش خبری سنائی ۔ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جعفر ﷺ جنت میں دوباز وؤں ہے اڑتے پھررہے ہیں۔ای روز ہے ان کا نام حضرت جعفر طیارﷺ مشہور ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ حضرت جعفرﷺ کواللہ تعالیٰ نے دوبازو مرحمت فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اس روز سے وہ ذ والبخاحين اورطيار كے لقب ہے موسوم ہوئے۔ جنگ مونة ماہ جمادی الاول سند۔ ۸ھ ميں ہوئی۔ جنگ قضاعہ: اس جنگ کے ایک ماہ بعد مدینے میں خبر پنجی کہ سرحد شام کے قریب قبیلہ قضاعہ نے مدینہ پرحملہ آوری کے لیے لشکر جمع کیا ہے۔ آپ علی فی نے حضرت عمرو بن العاص کے تین سومہاجرو انصار کے لشکر کا امیر بنا کر اس طرف روانه کیا۔حضرت عمرو بن العاص رات کوسفر اور دن کو پوشیدہ مقامات میں قیام کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ایک قاصد مدینہ کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں ہے آ پیلیسے نے حضرت ابوعبیدہ ﷺ کو کمک دے کرروانہ کیا۔حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے پہنچنے پرلشکراسلام حملہ آ ورہوا۔ دشمن تاب مقاومت نہ لا سكااوران كاتمام كشكر منتشر ہو گيا۔اسلام كشكر شيح سالم مدينه منوره ميں واپس آيا۔مدينه سے يانچ منزل کے فاصلے برساحل سمندر کے قریب قبیلہ جہینہ نے غدر وسر کشتی اور مدینہ پرحملہ آوری کے سامان جمع کئے اس کا حال سنہ۔ ۸ھ میں آ ہے تھیں۔ کومعلوم ہوا تو آ ہے تھیں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کوتین سو مہاجر وانصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ بیہم بغیر کسی مقابلہ اور مقاتلہ کے واپس آئی اور دشمنوں پر اس مہم کی خبر ہی من کر ہیت طاری ہوگئی۔

# فنخ مکه

ماہ شعبان سنہ۔ ۸ھ میں مکہ کے اندرا یک عجیب حادث رونما ہوا۔ بنوخز اعداور بنو بکر حدید ہے صلح نامہ کی روے اپنی عدادتوں کو فراموش کر کے آنخضرت علیہ اور قریش مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔اب وہ ایک دوسرے پرحملہ آ ورنہیں ہو سکتے تھے۔ بنو بکر کی نبیت بگڑی اوران کے سر دارنوفل بن نے خزاعہے بدلہ لینا چاہا۔ قریش مکہ کا فرنس تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کواس ارادے ہے باز رکھتے اور بنو خزاعہ پر جوآ تخضرت میں کے حلیف تھے حملہ نہ کرنے دیتے کیونکہ حدیبیہ میں دس سال کے لیے سلح ہوئی تھی لیکن قریش مکہنے ہو بکر کو ہتھیاروں وغیرہ سے مدد دی اور قریش میں صفوان بن امیہ ،عکر مہ بن ا بی جہل سہیل بن عمر ووغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملہ میں شرکت کی ۔ بنو بکر مع سر داران قریش بنوخز اعه پر جاچڑ ھےاورا جا نک ان کوتل کرنا شروع کر دیا۔ پیملہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنوخز اعہ پڑے ہوئے سور ہے تھے۔ بنوخز اعد مقابلہ ہے مجبور ہوکر حرم میں جاچھیے۔ ظالموں نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس کراس کا تمام گھر بارلوٹ لیا۔اس شبخون میں بنوخزاعہ کے ہیں یا تمیں آ دمی مارے گئے ۔جن میں سے بعض بیت اللہ کے اندرقل کئے گئے ۔ بدیل بن ورقہ اورعمر و بن سالم مع اپنی قوم خزاعہ کے چند آ دمیوں کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آنخضرت علی ہے ہو بکر اور قریش کے اس نقض عہد کی شکایت کریں جس رات مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طور پر دھجیاں اڑائی جارہی تھیں ۔خزاعہ کے چندآ دمیوں نے آنخضرت علیہ کا نام لے کرفریاد کی کہاہے خاتم النہین ہماری مدد سیجیج اور فریاد سنئے۔ بی بکرنے ہم پرظلم کیا ہے۔اس وقت آنخضرت علیہ ام المؤمنین حضرت میمونہ ﷺ کے جمرے میں وضوکر رہے تھے۔آپ ایک نے خزاعہ والوں کی پیفریا د جو مکہ میں کر رہے تھے، مدینه میں نی اور فوراً جواب میں''لبیک لبیک، فر مایا۔حضرت میموند ﷺ کے عرض کیا کہ لبیک آپ ایک نے کس کے جواب میں فرمایا؟ آپ ایک نے جواب دیا کہ اس وقت بنوخز اعد کے لوگوں کی فریا دمیرے کانوں تک پہنچی ہے۔اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ عجیب تربید کہ بنوخز اعد نے بھی آنخضرت علیہ کی آ وازا پی فریاد کے جواب میں تی ہے کوآ پیلی نے خضرت عائشہ کے سے فرمایا کہ رات مکہ میں بنو خزاعہ کو بنو بکراور قریش نے مل کرفتل کیا ہے۔حضرت عا کشہ ان نے عرض کیا کہ کیا آ پیلیسے کا گمان ہے کہ قریش بدعہدی کریں گے؟ آپٹائٹ نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور عہد شکنی کی ہے اور عنقریب الله تعالیٰ ان کے حق میں حکم صادر کرنے والا ہے۔ کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمر و بن سالم خز اعی مدینے پہنچے۔قریش مکہ کی عہد شکنی اور مظالم کی شکایت کی۔عمرو بن سالم خزاعی نے ایک نہایت پر در ونظم میں اپنی مظلومی کی داستان سنائی ۔اس نظم کے بعض شعریہ ہیں:

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی

ان قریب اخلفوک الموعدا ونبقضوا میشاقک الموکدا

(قریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلاقی کی ہے، اور انہول نے مضبوط معاہدہ کو جوآ نے معاہدہ کو معاہدہ کو جوآ نے معاہدہ کو معاہدہ کا معاہدہ کا معاہدہ کو معاہدہ کو معاہدہ کو معاہدہ کو معاہدہ کو معاہدہ کا معاہدہ کی ہے، اور انہوں نے معاہدہ کو معاہدہ کے معاہدہ کو معاہدہ کے معاہدہ کو معاہد کے معاہدہ کو مع

وجعلوالی فی کداء رصدا وزعموا ان لیست ادعوا احدا (اور بمیں ختک گھاس کی طرح پامال کردیا ہے، اور وہ بچھتے ہیں کہ ہماری مدوکو کوئی نہآئےگا)۔

وهم اذل واقسل عددا هم بیتو نسا بالوتیسر هجدا (اوروه ذلیل بین اورتعداد مین قلیل بین ،انهوں نے وتیر (وه محلّه جہاں بنوخزاعه آیاد خصے) میں ہم کوسوتے ہوئے جالیا)

آپین بین برخزاعہ کے ان لوگوں کوتسلی وتشفی کی اور کہا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے۔ ان لوگوں کو آپ بین بین نے نہ یہ ہے مکہ کی جانب رخصت فرما دیا۔ جب بیدلوگ مدینے سے رخصت ہوئے تو آپ بین بین نے فرمایا کہ ابوسفیان مکہ سے مدت صلح بڑھانے اور عہد کومضبوط کرنے کے لیے روانہ ہوگیا ہے لیکن وہ ناکام واپس جائے گا۔

مکہ والوں کو جب اپنے کرتوت کے نتائج پڑورگرنے کا موقع ملاتو وہ بہت خاکف ہوئے اور ابوسفیان کوروانہ کیا کہ مدینے میں جا کرشرا نظام خارسرنو قائم کرے۔ ادھرآ مخضرت کیا ہے۔ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اورلا ائی کی تیاری شروع کردو۔ ساتھ ہی آپ کیا ہے جنگ کی اس تیاری کے پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ادھر بدیل بن ورقہ مع ہمراہیوں کے مدینے سے واپس جارہ شے اور ابوسفیان مکہ سے مدینہ کو آرہے تھے۔ راستہ میں دونوں کی ملا قات ہوئی۔ ابوسفیان نے پوچھا کہ کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وادی تک آئے تھے۔ ابوسفیان کو یہ یقین تھا کہ ابھی تک آئے خضرت تالیقی تک ملہ کے اس واقعہ کی خبر نہ پنجی ہوگی۔ اس لیے وہ صلح نامہ کی تجد یہ جلداز جلد کرانا چاہتا

ابوسفیان کی مدینه میں: ابوسفیان نے مدینے میں آکر آنخضرت کی ابوبرصدی کی ، عمر فاروق کی علی استان کے اسکوبڑی جا اس کوبڑی عمر فاروق کی جواب نددیا۔اس کوبڑی مایوی ہوئی۔ آخر حضرت علی کے اس کے ساتھ یہ نداق کیا کہ اس سے کہا تو بنی کناہ کا سردار ہے۔ مسجد بنوی تیافیتہ میں خود کھڑے ہوکر بہ آواز بلندیہ اعلان کردے کہ میں صلح کی میعاد کو بڑھا تا اور عہدو

تاريخ اسلام (جلد اول) عدد دوروسور ۱۹۴ عدد دوروس مولانا اکبر شاه نجيب آبادي ا قرارکومضبوط کئے جاتا ہوں۔ابوسفیان نے اس طرح کھڑے ہوکرمسجد میں اعلان کیااورفوراً مدینہ ہے روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ میں پہنچا تو قریش مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ علی ﷺ نے تیرے ساتھ تمسخر کیا تھا۔ بھلامعاہد ہے کہیں اس طرح کرتے ہیں۔ابوسفیان کواپنی اس حمادت پر بڑی ندامت حاصل ہوئی۔ابوسفیان کی روانگی کے بعد آنخضرت پیلند نے صحابہ کرام ﷺ کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔اس وقت تک خفیہ جنگ کی تیاریاں تو تمام صحابہ ﷺ کررہے تھے لیکن یہ کسی کومعلوم نہ تھا کہ اسلامی لشكر كس طرف كوروانه ہوگا اور كس قوم ياعلاقه پرحمله ہوگا۔اس احتياط ہے آپيليني كا مطلب بيرتھا كه قریش کو پیشتر سے اس حملہ کی خبر نہ ہونے پائے۔ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ ﷺ نے قریش کو مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ایک خط کی عورت کے ہاتھ ان کے پاس روانہ کیا۔ آنخضرت علی کے دالہام الٰہی کے ذریعے اس کی اطلاع ہوگئی۔ آپ نے علی بن ابی طالبﷺ اور زبیر بن العوام ﷺ کوروانہ کیا کہ فلاں عورت قریش مکہ کے نام ایک خط لے جار ہی ہے، اس کو گرفتار کر لا وُ۔انہوں نے روضہ جناح میں پہنچ کراس کو گرفتار کیا۔اس کا تمام اسباب وسامان دیکھا' خط کا پیتہ نہ چلا۔ حضرت علی ﷺ نے کہا کہ پہنیں ہوسکتا کہ آنخضرت کیائیں کو غلط خبر ملے ،خط صرور اس کے پاس ہے۔ چنانچے انہوں نے عورت کوڈرایا..... دھمکایا تو اس نے اپنے جوڑے یعنی سر کے بالوں میں ہے خط نکال کر دیا۔ دیکھا تو خط حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ﷺ کا تھا۔ عورت اور خط کو آنخضرت علیہ کے یاس لائے۔حاطبﷺ طلب کئے گئے ۔انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ میں میرےعزیز وا قارب ہیں اس کیے میں نے چاہا کہ اہل مکہ پرایک احسان کر دوں اور ان کواطلاع دے دوں کہتم پرحملہ ہونے والا ہے تا کہ اہل مکہ ممنون ہو کر میرے عزیز و اقرباء کو ضررنہ پہنچا ئیں۔ بیس کر حضرت عمر فاروق ﷺ نے برا فروخته ہوکر کہا کہ یارسول اللّٰماليِّية اِحكم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ عليقة نے فر مایا کہ اے عمرﷺ! حاطبﷺ کی غلطی ہے جو قابل عفو ہے چنانچہ حضرت حاطبﷺ کی حرکت بے

جامعاف فرمادی گئی۔
مکہ کی طرف روانگی: ۱۱۱رمضان المبارک سند ۸ھ کوآ پیلی دس ہزار صحابہ کرام ہے ۔ کا ماتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش ابوسفیان کے ناکام واپس آنے سے بہت پریشان سے ۔ ان کو مسلمانوں کے اراد ہے کی کوئی اطلاع نہی 'نہان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کوکوئی اطلاع مسلمانوں کے اراد ہے کی کوئی اطلاع نہیں 'نہان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کوکوئی اطلاع دی تھی ۔ آنخضرت علی مدینے سے روانہ ہو کر نہایت تیز رفتاری سے مکہ کی طرف چلے جاتے تھے ، مقام جفہ میں پنچے تھے کہ آپ کی حضرت عباس کے بیاست میں عبد المطلب میں مع اہل وعیال مسلمان اور مہاجر ہوکر مدینے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ تی تھی نے ان کے اہل وعیال کوتو مدینے کی اور مہاجر ہوکر مدینے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ تی تھی نے ان کے اہل وعیال کوتو مدینے کی اور مہاجر ہوکر مدینے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ تی تھی نے ان کے اہل وعیال کوتو مدینے کی

ابوسفیان نے جب دور ہے آگ روش دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑالشکر کہاں سے آگیا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی نے کہا پیخزاعہ کالشکر ہے۔ابوسفیان نے من کرحقارت آمیز لہجہ میں جواب دیا کہ خزاعہ کی کیا مجال ہے کہا تنابڑالشکر لا سکے۔وہ ایک ذلیل قلیل قوم ہے۔

رات کی تار کی میں حضرت عباس نے ابوسفیان کی آ واڑ پہپان کی اوروہ ای خیال سے نکلے تھے کہ کوئی مکہ کابااثر آ دی ملے تو اس کو خطر ہے ہے آ گاہ کر کے ترغیب دوں کہ اب مسلمان ہوجانا ہی تہمارے لیے مناسب ہے۔انہوں نے فور آ ابوسفیان کو آ واز دی اور کہا کہ پہ نشکر حضرت مجھوں کے قریب آ کہ کہا کہ پر جملہ آ ورہوگا۔ابوسفیان کے ہوش وحواس اڑ گئے اور حضرت عباس کے قریب آ کر کہا کہ پھراب کیا تدبیر کریں۔حضرت عباس کے نہا کہ تم میرے پیچھے فچر پر سوار ہو جاؤے تہمیں رسول النہ اللہ تعلق کے چل ہوں، وہیں تم کوامان مل سکے گی۔ابوسفیان با اتا مل فچر پر سوارہ و گیا اور اس کے دونوں ہمراہی مکہ کی جانب چلے کے دھرت عباس کے ابوسفیان کو اپنے پیچھے سوار کئے اور اس کے دونوں ہمراہی مکہ کی جانب چلے گئے ۔حضرت عباس کے ابوسفیان کو اپنے ن ملے ۔انہوں نے ابوسفیان کو پیچان لیا اور قتل کرنا چاہا لیکن حضرت عباس کے نوار و تی ہوئے تیز رفتاری سے نکل ابوسفیان کو پیچان لیا اور قتل کرنا چاہا لیکن حضرت عباس کے خور کو مہمیز کرکے تیز رفتاری سے نکل ابوسفیان کو پیچان لیا اور قتل کرنا چاہا لیکن حضرت عباس کے خور سے عباس کے دھنرت عباس کے اور عرض کیا کہ سے حضرت عباس کے دھنرت عمرہ پہنچ گئے اور عرض کیا کہ گئے دھنے سے ختم دیجے تھا اور عن کی طرف لو قابو میں آ گیا ہے، حتم دیجے کہ اس کی گردن اڑ ادوں۔ حضرت عباس کی ایرسول اللہ! یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، حتم دیجے کہ اس کی گردن اڑ ادوں۔ حضرت یارسول اللہ! یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، حتم دیجے کہ اس کی گردن اڑ ادوں۔ حضرت

تاریخ اسلام (جلد اول) میں ابوسفیان کو امان دے چکا ہوں۔ حضرت عمر شاہ نجیب آبادی کو عباس شاہ نے کہا کہ میں ابوسفیان کو امان دے چکا ہوں۔ حضرت عمر شاہ نے پھر اجازت چاہی تو حضرت عباس شاہ نے کہا کہ عمر شاہ اگر تمہارے خاندان کا کوئی شخص ہوتا تو تم کو اس کے قل میں اتنا اصرار نہ ہوتا اور آئی بے صبری نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق شاہ نے عباس شاکو جواب دیا کہ عباس شاہر میں اتنا شاہ کہ تو تی اس قدر خوش عاصل ہے کہا ہے باپ کے سلمان ہونے کی اس قدر خوش عاصل ہے کہا ہے باپ کے سلمان ہونے کی اس قدر خوش نہ ہوتی ۔ کیونکہ جانتا تھا کہ آنخضرت علیہ تمہارے سلمان ہونے کے خواہاں تھے۔ ان دونوں حضرات میں اس قتم کی باتیں ہوئیں تو آنخضرت علیہ نے خام دیا کہ ابوسفیان کو ایک رات مہلت دی جاتی ہوئی ہے کہ اور پھر حضرت عباس شاہر نے مایا کہ ابوسفیان کوتم ہی اپنے خیمہ میں رکھو۔ حضرت عباس شاہر نہ کو ابوسفیان کوتم ہی اپنے خیمہ میں رکھو۔ حضرت عباس شاہر کی خابوسفیان نے سلمان ہونے کا فیصلہ کرلیا اور عباس شاہر کے کا وسفیان کو تم می ایک خدمت میں حاضر ہوکرا سلام قبول کرلیا۔

ابوسفیان کی عزت افزائی: حفرت عباس کے نام کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابوسفیان ایک جاہ ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابوسفیان ایک جاہ بہند آ دمی ہے، آپ کی خطاع اس کو کوئی خاص عزت بخش ۔ آپ کی خطاع اس کو کوئی خاص عزت بخش ۔ آپ کی خطاع نے فر مایا کہ اچھا جو شخص خانہ کعبہ میں بناہ لے گا، اس کو امان دی جائے گی اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے گا، وہ بھی بناہ لے گا، اس کو بھی امان دی جائے گی اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے گا، وہ بھی امان میں رہے گا اور جو شخص بغیر ہتھیا راگائے راہ میں ملے گا، اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا ابوسفیان کے ابوسفیان کے داہ میں ملے گا، اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا ابوسفیان کے دیاں کے دوران کی دیار کے دیار کی دیار کیا دیار کی دیار کیا کی دیار کیار کی دیار کی دی

ای وقت اسلای نظر مسلح ہوکر مکہ کی طرف بڑھا۔ نظر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابوسفیان کے وادی کے سر پرایک اونچے شیلے پر کھڑے ہوکر اسلامی نظر کا نظارہ دیکھا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں واغل ہوکر منادی کر دوگر خص خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ آئخضرت علیق کی خواہش بہی تھی کہ مکہ میں خوزین کی نہ ہو۔ آئخضرت علیق کو مکہ میں خوزین کی نہ ہو۔ آئخضرت علیق کو مکہ میں اپنا انگلنا یاد آتا تھا اور پھر شاہانہ عظمت ونشکر عظم کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا و کیصتے تھے تو بار بارشکر باری تعالی بجالا۔ نہ تھے۔ آپ علیق مکہ میں بلا مزاحمت شوکت وعظمت کے ساتھ داخل ہونا و کیصتے تھے تو بار بارشکر باری تعالی بجالا۔ نہ تھے۔ آپ علیق مکہ میں بلا مزاحمت شوکت وعظمت کے ساتھ داخل ہو کرخانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے ۔ سواری پر سات بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہاں جس قدر بت تھے سب باہر پھینکوا دیئے۔ پھر عثمان بن طلحہ کھنے عاجب کعبہ سے تنجی لے کرخانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ نہاں مکہ بھی دروازہ پر کھڑے ہوکر ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی درفل ہوئے تھے۔ مہال گردنیں جھائے خوف اور شرمساری کے عالم میں آپ علیق کے ساسنے مجرمانہ انداز میں کھڑے و

# أتخضرت عليلية كاتاريخي خطبه

"الله ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کردکھایا۔ اپنے بندے کی مدد
کی اور سارے گروہوں کوشکست دی۔ کسی شخص کوجواللہ اور رسول پرایمان لایا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ
وہ مکہ میں خوزین کرے۔ کسی سرسز درخت کا کا ٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت
کی تمام رسموں کو پاؤں میں مسل دیا ہے۔ مگر مجاورت کعبداور حاجیوں کو آپ زمزم پلانے کا انتظام باقی
رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش تم کواللہ نے جاہلیت کے تکبراور آباء پر فخر کرنے سے منع فرمادیا ہے۔ کل
آدی آدم الگیا ہے اور آدم الگیا ہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: (یا یُنھا النّساسُ انّسا
خَدَ لَقُن کُمْ مَ مِنْ ذَکْرِ وَ اُنْهَیٰ وَ جَعَلُن کُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعادَ فُوا انّ اَکُر مَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتُقَکُمُ ) (اے گروہ قریش تم کومعلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟)

اس سوالیہ فقر کے کوئن کر قریش یعنی اہل مکہ نے کہا ہم'' آپ تالیتہ ہے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں کوئکہ آپ تالیتہ ہارے براگ بھائی ، ور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں' ۔ آپ تالیتہ ہارے بزرگ بھائی ، ور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں' ۔ آپ تالیتہ نے یہ جواب شکر فرمایا کہ:

''اچھا، میں بھی تم ہے وہی کہتا ہوں جو یوسفﷺ نے اپنے بھائیوں ہے کہا تھا (لا تَشْرِیُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ اِذْهَبُو اَ فَانْتُمُ الْطَلَقَاء ) (آج تم پرکوئی ملامت نہیں جاؤتم سب لوگ آزادہو)۔''

اس خطبہ نے فارغ ہوکرآ پی بیٹ کوہ صفا پر جا بیٹھے اور لوگوں ہے اللہ اور رسول کی اطاعت
کی بیعت لینے گئے۔ مردوں کی بیعت سے فراغت پاکرآ پی اللہ کے خضرت عمر بن الخطاب کو ورتوں سے بیعت لینے پر مامور فرما یا اور خود بنفس نفیس ان کے لیے استغفار کرتے رہے ۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد بخوف جان بمن کی طرف بھا گا۔ عمیر بن وہب کے نے جو اس قوم سے تھے آخضرت میں حاضر ہو کرصفوان کے لیے امان طلب کی ۔ آپ بیائی ہے نے اس کا امان دی اور اس امر کے ثبوت کی غرض سے اپنا عمامہ جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ بیائی ہے کے سرمبارک پرتھا، مرحمت فرما یا عمیر بن وہب صفوان کو بمن کے قریب سے والیس لائے ۔ اس نے آئحضرت میں ممارک پرتھا، مرحمت فرما یا عمیر بن وہب صفوان کو بمن کے قریب سے والیس لائے ۔ اس نے آئحضرت میں ہوئے سے دو مہینے کی مہلت عطا فرمائی ۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس نے مہینے کی مہلت عطا فرمائی ۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس نے مہینے کی مہلت عطا فرمائی ۔ یہ صفوان وہ شخص تھا ۔ یہی مہان وہ کہ میں داخل ہوتے وقت مزاحت کی تھی اور پھر تاب مقاومت نہ لاکر فرار ہوگیا تھا۔ یہی صلی نہ جہل کی بھی ہوئی ۔ اس کو بھی آپ پھر تاب مقاومت نہ لاکر فرار ہوگیا تھا۔ یہی حالت عکر مہین ابی جہل کی بھی ہوئی ۔ اس کو بھی آپ پھر تاب مقاومت نہ لاکر فرار ہوگیا تھا۔ یہی حالت عکر مہین ابی جہل کی بھی ہوئی ۔ اس کو بھی آپ پھر تاب معاف فرمایا ۔ یہ دونوں جنگ خنین کے بعد بخوشی مسلمان ہوگئے تھے۔

تاریخ اسلام (جلداول) میں داخل ہوگیا: خانہ کعبے ہوں کا ٹوٹنا گویا تمام ملک کے بتوں کا ٹوٹنا تھا۔ ای حق آیا باطل سرنگوں ہو گیا: خانہ کعبے کیتوں کا ٹوٹنا گویا تمام ملک کے بتوں کا ٹوٹنا تھا۔ ای طرح قریش مکہ کا اسلام میں داخل ہوجانا اور اسلام کی اطاعت اختیار کرنا سارے ملک عرب کا مطبع ہو جانا تھا۔ کیونکہ تمام قبائل کی آئی تھیں قریش کی طرف ہی گئی ہوئی تھیں کہ وہ اسلام اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قریش مسلمان ہو گئے تھے لیکن بہت سے اپنے کفراور بت پرئی پرقائم رہے۔ کی کوز بردئی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش مطلق نہیں کی گئے۔ بلکہ مدعا صرف اس وامان قائم کرنا اور فساد و بدائمنی دور کرنا تھا۔ چنا نچاب وہ خدشہ باقی ندر ہا اور لوگوں کو ندہبی آزادی حاصل ہوئی۔ اس ندہبی آزادی کی حالت میں بت پرستوں کو اسلام ہوئی دیور کرنا تھا۔ چنا نجا میں بت پرستوں کو اسلام ہوئی دون میں سب نے دیگرے بہت جلد بخوشی اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں سب نے اسلام قبول کرلیا۔

فتح مکہ سے فارغ ہوکرآ پیلیٹ نے شہر مکہ میں منادی کرائی کہ جولوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ اپنے گھروں میں کوئی بت باتی نہ رہنے دیں۔ پھر آ پے پانچھ نے نواح مکہ کے مشہور بتوں کوتو ڑنے اور بت خانوں کے منہدم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دیتے روانہ کئے ۔حضرت خالد بن ولید ﷺ کوتیس سواروں کے ہمراہ روانہ کیا کہ بنو کنانہ کے بت عزیٰ نامی کوجس کا استقان ایک نخلیتان میں تھا، جا کر منہدم کریں۔خالد بن ولیدﷺنے جا کرعزیٰ کو پاش پاش کر دیا اور اس کا مندرمسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا۔حضرت عمر و بن العاص ﷺ کو بن ہذیل کے بت سواع کوتو ڑنے اورمسمار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمروبن العاص ﷺ جب مندر کے قریب پہنچے تو بجاری نے کہا کہتم کیسے قادر ہو سکتے ہو؟ حضرت عمرور الله نے کہا کہتم ویکھتے جاؤ۔ یہ کہہ کرمندر میں داخل ہو گئے اور بت کو پاش پاش کر دیا۔ پجاری ای وقت بت پری سے تا ئب ہوکرمسلمان ہو گیا۔حضر ت سعد بن زیداشہلی ﷺ کومنا ۃ نامی بت کے توڑنے کے لیے مقام قدید کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کے پجاری بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان بت کے توڑنے پر ہرگز رقادر نہ ہوسکیں گے۔مگرانہوں نے دیکھ لیا کے مسلمانوں نے جاتے ہی اس کوتھوڑ پھوڑ کر مندرمسمار کر دیا۔ای طرح اور بھی بت خانے مسار ہوئے۔اس کے بعد بعض قبائل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے آ پیلیسے نے وفو دروانہ کئے ۔حضرت خالد بن ولیدﷺ بنو حذیمہ کی طرف بھیجے گئے۔ ان کو قبال ہے منع کردیا گیا تھا۔لیکن وہاں اتفا قاحضرت خالد کو جنگ کرنی پڑی اور بنو حذیمہ کے چند آ دی مقتول ہوئے۔ان کا اسباب مال غنیمت کےطور پر خالد بن ولیدﷺ جب لے کر واپس مکہ میں یہنچ تو آنخضرت علی اس واقعہ ہے اظہار افسوس فرمایا۔ بنو حذیمہ کا مال واسباب اور اس کے مقتولین کا خوں بہا آ تخضرت علی ﷺ نے حضرت علی ﷺ کے ہاتھ حذیمہ کے پاس واپس بھجوایا۔ فتح مکہ کے بعد آپ لیک مکرمہ میں پندرہ روز تک مقیم رہاد رنمازیں برابر قصر فرماتے رہے۔ آپ لیک ا

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 199 ۔۔۔۔۔۔مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے بلاقعین قیام سے انصار کے ول میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اب شاید آ پیلیسے کہ بی میں رہیں گے اور مدینے واپس نہ جا کیں گے۔

### غزوه خنين

فتح مکہ اورا کثر قریش کے داخل اسلام ہونے کی خبرس کرعرب کے ان قبائل میں زیادہ تھلبلی اور پریشانی پیدا ہوئی جومسلمانوں کے حلیف نہ تھے۔انہیں میں ہوازن او رثقیف کے قبائل تھے جو طا نُف اور مکہ کے درمیان رہتے اور قریش کے حریف اور مدمقابل سمجھے جاتے تھے۔ یہ قبائل نہ مسلمانوں کے حلیف تھے نہ قریش مکہ کے ۔ان کو بی فکر پیدا ہوئی کہ سلمان مکہ کے بعداب ہمارےاوپر حملہ آور ہوں گے۔ بنو ہوازن کے سردار مالک بنعوف نے بنو ہوازن اور بنو ثقیف کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے آ مادہ کر کےاپنے گردجمع کردیا۔ قبائل نصر ، جشم ، سعد وغیرہ بھی سب آ مادہ ہو گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے اور مقام اوطاس میں اس لشکرعظیم کا اجتماع ہوا۔ آپ نافیطیج کو جب مکہ میں اس لشکرعظیم کے جمع ہونے کی خبر پنجی تو آ ہے اللہ نے عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی کوبطور جاسوس خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمنوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں او روہ جنگ کے لیے مستعد ہیں۔آ پیالی نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کی۔ دس ہزار مہاجروانصار آپیالی کے ہمراہ مدینے ے آئے تھے۔وہ سب اوردو ہزاراہل مکہ،کل بارہ ہزار کالشکر آپائی کے ہمراہ مکہ ہےروا نہ ہوا۔اہل مکہ کے دو ہزار آ دمیوں میں کچھنومسلم تھے اور کچھلوگ ایسے تھے جوابھی تک مشر کا نہ عقائد پر قائم تھے۔ پہلی شوال سنہ۔ ۸ھ کولشکر اسلام تہامہ کی وادیوں ہے گز رکر وادی حنین میں پہنچا۔ دشمنوں نے لشکر اسلام ے قریب پہنچنے کی خبر س کروادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں میں حصب کرلشکر کا انتظار کیا۔ مسلمان وادی کی شاخ درشاخ اور پیچیدہ گزرگاہوں میں ہو کرنشیب کی طرف اتر نے لگے تصےاور صبح کا ذب کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی کہ اچا تک دشمنوں کی فوج نے نمین گاہوں سے نکل نکل کرتیرا ندازی اورشد ید حلے شروع کردیئے۔اس ا جانگ آپڑنے والی مصیبت اور بالکل غیرمتوقع حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سراسیمہ ہو گئے اور اہل مکہ کے دو ہزار آ دمی سب سے پہلے حواس باختہ ہو کر بھا گے۔ان کو د کھے کر مسلمان بھی جدھر جس کو موقع ملامنتشر ہونے گئے۔ آنخضرت اللیک وادی کے وتی جانب تھے۔آ پیلی کے ہمراہ حضرت ابو بکر ﷺ حضرت عمر فاروق ﷺ مضرت علی ﷺ حضرت عباس ﷺ حضرت فضل ﷺ بن حیان ابوسفیان بن الحرث ﷺ اورا یک مخضری جماعت صحابه کرام آیست کی رہ گئی۔آ پیلی اسے سفید نچر دلدل نامی پرسوار تھے۔حضرت عباس پھیاس کی لگام تھاہے ہوئے

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد مندور ٢٠٠٠ تھے۔اس بخت پریشانی اورافرا تفری کی حالت میں آپ آیٹ بلند آ واز فرماتے تھے کہ (ابساالسنہ یو لا كذب انيا ابن عبيدالمطلب) آپيلي كاس استقلال اور شجاعت نے كس قدرمسلما نوں كى ہمت بڑھائی۔ آپیلی کے اردگرد دشمن پوری طاقت ہے حملہ آور تھے اور یہ تھی بھرآ دمی ان ہے لزرے تھے۔ پھرآ پیلینے نے حفرت عباس ﷺ کو جو بلندآ واز تھے۔ حکم دیا کہ سلمانوں کواس طرف بلاؤ۔ چنانچے حضرت عباس ﷺنے ہر قبیلہ کا نام لے لے کر آواز دین شروع کی کہاس طرف آؤ۔اس آ وازکو پہچان کرمسلمان اس طرح اس آ واز کی طرف دوڑ ہے جیسے گائے کے بچھڑے اپنی مال کی آ واز س کراس کی طرف دوڑتے ہیں۔ مگر آنخضرت اللغیائی کے قریب صرف سوہی آ دی پہنچ سکے۔ باتی دشمنوں کے درمیان حائل ہوجانے ہے آپ علیقہ تک نہ پہنچ سکے اور وہیں سے لڑنے لگے۔ آپ علیقہ نے اللہ ا كبركه كر دلدل كو دشمنوں كى طرف بڑھايا اور ان سوآ دميوں كے مختصر دیتے نے ايسا حمله كيا كه اپنے سامنے ہے دشمنوں کو بھگا دیا اور ان کے آ دمیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ آپ تابیع کا نعرہ تکبیری کراور دشمنوں پرحملہ آوری دیکھ کرمسلمانوں نے بھی ہرطرف سے سمٹ کر دشمنوں پرنغرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیااور ذ رای در میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ دشمنوں کو کامل ہزیمت ہوئی ۔اس لڑائی میں مسلمانوں کومشر کین اہل مکہ کے سبب جوشر یک لشکر تھے ابتداء ہزئیت ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے خود بھاگ کر دوسروں کے قدم بھی متزلزل کر دیئے تھے۔لیکن آنخضرت کی انتہائی شجاعت اوراستقلال نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کوسنجال لیا اور دشمنوں کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ جس وقت لڑائی کاعنوان بگڑا ہوا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کی افراتفری نمودارتھی تو ایک شخص مکہ والوں میں ،خوثی کے لیجے میں پکاراٹھا کہ لو، آج سحر کا خاتمہ ہو گیا۔ایک شخص نے کہا کہ سلمانوں کی ہزیمت اب رک نہیں عتی۔ بیای طرح ساحل سمندرتک بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ایک شخص شیبہنا می نے کہا کہ آج میں محمد (علیقے ) سے بدلہ لول گا۔ یہ کہد کروہ آنخضرت میں کی طرف برے ارادے سے چلالیکن راستے ہی میں بیہوش ہوکر کر پڑا۔ ہوازن کے میدان میں بہت ہے آ دمی مارے گئے اوروہ آخر کارمیدان چھوڑ کر بھاگ گئے ان کے بعد قبائل ثقیف کے لوگوں نے تھوڑی دیر میدان کارزار کوگرم رکھا۔ آخروہ بھی فرار کی عار گوارہ کرنے پر مجبور ہوئے۔اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ۔لیکن ان کا سپہ سالا راعظم ما لک بن عوف فرار ہو گیا اور طا نُف کی طرف چلا گیا اور مخالف والول نے ان مفروروں کواپنے یہاں پناہ دے کرشہر کے دروازے بند کر لئے ۔مفرورین کاایک حصہ مقام اوطاس میں جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلہ میں پنالی ۔اوطاس اور نخلہ کی طرف فوجی دیتی آ تخضرت عليہ نے تعاقب میں روانہ کئے اور دونوں جگہ مقابلہ ومقاتلہ ہوا لیکن مسلمانوں نے ہرمقام یر دشمن کوشکست دے کر بھگا دیا اور مال غنیمت نیز قیدیوں کو لے کرواپس ہوئے۔ آپ علی نے تمام

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد معدد اسیران جنگ اور مال غنیمت کومقام جعر انه میں جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت مسعود بن عمر غفاری کھیے کی حفاظت کے لیے مقررفر ماکر طائف کا قصد کیا۔اس لڑائی میں چھے ہزار قیدی ،۴۳ ہزار اونٹ،۴۳ ہزارے زیادہ بھیٹر بکریاں، چار ہزاراو قیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ بیاڑائی جنگ حنین کے نام ہے مشہور ہے۔ تمام قبائل ثقیف طائف میں جمع ہو چکے تھے اور اہل طائف ان کے ہمدر دبن چکے تھے۔ طا كف كامحاصره: وادى حنين سے طاكف كى طرف جاتے ہوئے راستے ميں مالك بن عوف كا قلعه آیا۔ آپ تابع نے اس قلعہ کومنہدم کرادیا، پھر قلعہ اطم آیا،اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ طا نف کے قریب بینے کرآ پیلیٹے نے اہل طائف کو مقابلہ پرآ مادہ دیکھااور طائف کا محاصرہ کرلیا۔ ہیں روز تک طائف کامحاصرہ جاری رہا۔اس میں روز کے اندرطائف کے اردگرد کے علاقوں ہے اکثر قبائل خود آ کراوربعض بذر بعیہ وفو دمسلمان ہوتے رہے۔ جنگ حنین میں صرف چارمسلمان شہید ہوئے تھے لیکن طا ئف کےمحاصرہ کی حالت میں بارہ مسلمان شہید ہوئے ۔اس محاصرہ میں بھی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ طائف کے نواحی قبائل مسلمان ہو گئے۔ طائف کی فتح کوآپیلیٹ نے ای وقت ضروری نہ سمجھ کر وہال سے مراجعت کی اور مقام جعر انہ میں تشریف لا کا اسپران جنگ اور مال غنیمت کی تقسیم فر مائی۔ ای جگہ قبائل ہوازن کی جانب ہے ایک وفد آپیلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پیلی کو حلیمہ سعدید کا واسطہ دلا کر معافی کی ورخواست کی۔ آپیلی نے فرمایا کہتم نماز ظہرے وقت جب سب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں گے میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ چھنے نے وفد ہوازن سے فر مایا کہتمہارے جس قد رقیدی میر ہےاور بنوعبدالمطلب کے جھے میں ہیں وہ سب آزاد مجھواورا پے ساتھ لے جاؤ۔ بین کرتمام مہاجروانصار بولے (ما کسان لینیا ھو السوسول الله ) (جو مارا مورسول التعليق كاحصه م) يدكر تمام موازن ك قيد يول كوآ زاد کردیا۔اس طرح تقریباً چھے ہزار قیدی ذرای دریمیں آ زاد کردیئے گئے۔انہیں قیدیوں میں خیما بنت علیمہ سعیدہ ہمشیرہ رضائی آنخضرت الله بھی تھیں۔ انہوں نے جب کہا کہ میں آپ الله کے رضائی بهن ہوں تو آپ عصلی نے فر مایا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری کمر میں تمہارے دافیت کے نشان ہیں۔تم نے بچپن میں کاٹ لیا تھا۔ آپ ایک نے فرمایا: درست ہے۔ یہ کہ کرفورا اپنی جادر بچھادی اوراس پران کو بٹھایا۔ پھر فرمایا کہ اگرمیرے پاس رہنا پہند کروتو میں کوعزت واحتر ام ہے رکھوں گا۔اگراپی قوم میں جانا چاہو،تم کواختیار ہے۔انہوں نے دوسری بات کو پسند کیااور آ پیلیسے نے ان کو بہت سامال ومتاع ،ایک لونڈی ،ایک غلام اپنی ملک ہے دے کر رخصت کیا۔شیماء نے اس لونڈی اور غلام کاباہم نکاح کردیاجس نے سل چلی اور سنا گیا ہے کہ آج تک وہ نسل باتی ہے۔ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ و النظاری و النظام المحبت رسول النظاری و البهان محبت رسول النظام و النظاری و البهان محبت رسول النظام و آبین فی مقام جران میں جب مال غنیمت تقیم کیا تو مکہ والوں کو جومؤلف القلوب شے ، زیادہ رقمیں دیں اور بعض کوئی گنا ان کے جصے نے زیادہ مال غنیمت ملا مکہ والے چونکہ اکثر قریش یعنی آ بخضرت تعلقہ کے اپنے رشتہ داراور ہم وطن شے اس لیے انصار کے بعض نو جوانوں میں چرمیگو کیاں ہونے لگیں کہ آنخضرت تعلقہ نے اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کو بلااستحقاق مال ودولت عطاکی اور ہم کومعمولی حصہ سے زیادہ کچھ نہ دیا ، حالا نکہ عطیات کے زیادہ سختی تو ہم اوگ شے۔

یہ بھنک اڑتی ہوئی آپ لیکھ کے مع مبارک تک پہنچ گئی۔آپ لیکھ نے تمام انصار کوایک مَّد جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ اللہ نے ان کو نخاطب کر کے فر مایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ انساری طرف ہے جواباً عرض کیا گیا کہ ہمار نے جوانوں نے اس متم کی با تیں ضرور کی ہیں لیکن ہم میں ے کسی پختہ معزز اور سمجھ دار شخص کواس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا۔نہ ہم کو بھی ایسا خبال آسکتا ہے۔ آ پیانے نے ین کرفر مایا کہ اے جماعت انصار کیا یہ بچنہیں ہے کہم لوگ ممراہ تھے،اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تم کو بدایت فر مائی۔انصار نے عرض کیا: بے شک،اللہ اوراس کے رسول اللہ کے کا ہم پر بڑاا حسان ہے۔ پھر آ پیانے نے فرمایا: تم لوگ آ پس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری بدولت بتم میں اتفاق پیدا ہوا۔ انصار نے عرض کیا: بے شک آپ ایک نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، پھر آ یکایٹ نے فرمایا کہتم لوگ نادار تھے۔میری بدولت اللہ تعالی نے تم کوغنی کیا۔تم مجھ کو جواب دے کتے ہو کہ ساری دنیا نے بچھ کو جھٹلا یا اور ہم نے تیری تصدیق کی ۔سب نے بچھ کو چھوڑ دیا اور ہم نے پناہ دی، تومخاج تھا، ہم نے تیری مدد کی اور تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ جماعت انصار! کیاتم کو یہ پندنہیں کہلوگ اونٹ اور بکری لے کراپنے گھروں کو جائیں اورتم محمطینی کواپنے گھر لے جاؤ۔ یہ تقریرین کر انصار بے اختیار رو پڑے اور آنسوؤں کی جھڑی ہے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھر آ ﷺ نے فرمایا: اگر جمرت ایک تقدیری تھم نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔اگر انصار ایک ریتے پرچلیں ۱٫ رلوگ دوسراراسته اختیا کریں تو میں یقیناانصار کاراسته اختیار کروں گا۔اےاللہ!انصار اورانصار کےلڑکوں پر رحم کر۔ بیپن کرانصار کی جو حالت تھی اوران کوجس قدرخوشی تھی اس کا ہم صرف تسور کر کتے ہیں، بذریعہ الفاظ کیے بیان کیا جاسکتا ہے۔ پھرآ پیلنے نے انصار کوسمجھایا کہ بیلوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تالیف قلوب کے خیال ہے ان کو زیادہ مال دیا گیا ہے، پیہیں کہان کاحق

مگہ کا بہالا امیر: بعدازاں آپ لیکھٹے نے جرانہ ہے جاتے ہوئے عمرہ کی نیت کی۔ مکہ میں داخل ہوکر عمر ہے ئے ارکان ہے فارغ ہوکر عمّاب بن اسیدا یک نوجوان شخص کو جن کی عمر میں برس سے پچھ www.ahlehaq.org زیادہ تھی مکہ کاعامل مقرر فر مایا اور معاذین جبل گو بغرض تعلیم قر آن واحکام دین ان کے پاس چھوڑ ااور مع مہاجرین وانصار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔عتاب بن اسید کوعامل اور مکد کا امیر اس لیے مقرر کیا کہ ان کودینی واقفیت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ایک درم رواز نہ عمّاب کے لیے وظیفہ مقرر فر مایا کہ وہ سن کے دست نگر نہ رہیں ۔ ۱۲۴ ذیقعدہ سنہ۔ ۸ھ کوآ پیٹیسٹی مع صحابہ کرام ﷺ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔حضرت عمّاب بن اسیدسب سے پہلے مخص ہیں۔جنہوں نے اسلام میں امیر ہوکر جج کیا۔اس سال مسلمانوں نے بھی حج ادا کیا اور مشرکین نے بھی اپنے طریقتہ پر حج کیا۔ نہ شرکوں نے مسلمانوں ہے کوئی تعرض کیا، نہ مسلمانوں نے مشرکوں ہے چھے کہا۔اس میل جول کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شرکین کومسلمانوں کے اعمال حسنہ اور اخلاق فاصلہ کے مطالعہ کرنے کا خوب موقع ملااوران کی زبان پر بے اختیار مسلمانوں کی مدح وستائش جاری ہوگئے۔ سند ۸ھ کے مطالعہ کرنے کا خوب تذکرہ واقعہ رہ گیا ہے کہ آنخضرت علي جب مكه سے مدینه روانه ہوئے تو مخالف كے سرداروں میں ہے ايك سردارع وہ بن مسعودمحاصرہ طائف کے ایام مین طائف کے اندر نہ تھے بلکہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور بعدمحاصرہ اٹھ جانے کے طائف کے اندرا کے تھے۔وہ آنخضرت اللہ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبرین کرآ پیلیسے کے پیچےروانہ ہوئے اور آپ چیلی کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ اللہ کی خدمت میں عاضر ہوکرمشرف بداسلام ہوئے اور آنخضرت علیقے ہے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں واپس جا کراپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ ایک نے فرمایا کہ تیری قوم کواس بات کاغرور ہے کہ مسلمان ان کوفتح نہیں کر سکے \_اگر تو ان کواسلام کی دعوت دے گا تو وہ بچھ کوتل کر دیں گے \_حضرت عروہ ﷺ نے عرض کیا کہ میری قوم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میری بات مانتی ہے۔ مجھ کوا مید ہے کہ وہ بھی میری مخالفت نہیں کریں گے۔ان کے اصرار پر آپ علیہ نے اجازت دے دی۔ وہ طائف میں آئے اور ا یک بلندمقام پر کھڑے ہوکراہل طا کف کواسلام کی دعوت دین شروع کی۔اہل طا کف نے اس بات کو سنتے ہی ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور وہ شہیر ہو گئے۔ دم نزع ان کے اہل خاندان نے پوچھا کہتم اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہو،ہم اس کا بدلہ کس سے لیں یا نہ لیں۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے مجھ کوشہادت کا مرتبہ عطافر مایا ہے،اب میری صرف بیخواہش ہے کہ مجھ کو رسول اللُّعظِّفِ کے ان رفیقوں کے پاس فن کرنا جو یہاں ایام محاصرہ میں شہید ہو کر دفن ہو چکے ہیں۔ آ تخضرت علیہ نے جبعروہ بن مسعود ﷺ کی شہادت کا حال سنا تو فر مایا کہ عروہ ﷺ اپنی قوم میں ایسا ہی تھا جیسا صاحب کلین اپنی قوم میں۔ ای سال آپنائے کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ صاحبزادہ ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ای سال آپ علیہ کی صاحبزادی حضرت زینب کے انقال فرمایا۔ای سال کے آخری ایام میں آ ہے الکٹائی کے کے لکٹری کامنبر تیار کیا گیا جس www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہولانا اکبر شاہ نجیب آبادی پر بیٹے کرآ پیٹائیٹے کا پہلے کر آپ تاہیں شاہ نجیب آبادی پر بیٹے کرآ پیٹائیٹے کا کریٹ کو جوآ پیٹائیٹے کا خط دیکھتے ہی مسلمان ہوگیا تھا۔ آپ تاہیٹے نے ایک تحریب بھیجی جس کی روسے وہ یہود اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے لگا۔

#### ہجرت کا نواں سال

فتح مکہ اور جنگ حنین کے بعد آپ علیہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ملک عرب کے مشرک لوگ خود بخو د آ آ کراسلام میں داخل ہونے گئے۔ سنہ اور حکے شروع ہوتے ہی ملک عرب کے در در در از علاقوں سے قبیلوں اور قو موں نے اپنے و کلا اجھیج بھیج کر آ مخضرت علیہ کی اطاعت کا اقر ارکیا اور دار کہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سال بڑی کثرت سے وفود آئے اور عرب قبائل برابر سلمان ہوتے رہے۔ اس لیونو د کے نام سے مشہور ہے۔ اب آ مخضرت علیہ کو نیوی اعتبار سے بھی شہنشاہ عرب کی حیثیت حاصل ہو چی تھی ۔ مسلمانوں پر تو زکو ق فرض تھی۔ جو قبائل ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھان سے ایک خفیف رقم بطور جزیہ وصول کی جاتی تھی۔ بس یہی زکو ق یا جزیہ وہ فراج شاہی میں رعایا سے وصول کیا جاتا تھا۔ زکو ق کی وصولی کے لیے آپ علیہ خفیف قاجو کہ آ مخضرت علیہ کی شہنشاہی میں رعایا سے وصول کیا جاتا تھا۔ زکو ق کی وصولی کے لیے آپ علیہ سے خاب کی اس بھی شہید ہوئے ۔ بعض قبائلی کو اس انتظام کے قائم رکھنے کی سرزئش بھی کی گئی اور بالآ خریہ بعض عامل بھی شہید ہوئے ۔ بعض قبائلی کو اس انتظام کے قائم رکھنے کی سرزئش بھی کی گئی اور بالآ خریہ انتظام اور ملک کا نظام بھن وخو بی قائم ہوگیا۔

#### غزوه تبوك

جنگ موتہ کی ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے عسانی بادشاہ نے ایک لشکر عظیم فراہم کر کے ہرقل روم سے امداد طلب کی۔ ہرقل نے چالیس ہزار کا لشکر جرار عسانی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خود بھی عظیم الشان فوج لے کرعقب سے روانہ ہونے کا قصد کیا۔ ابوعام رراہب جس کا اوپر ذکر آچکا ہے مکہ سے قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا کام اور مقصد یہی تھا کہ قیصر کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ اوھر اس نے متافقین مدینہ سے برابر خفیہ پیام وسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے دیئے ہوئے مشورہ کے موافق منافقین نے متجہ ضرار کی تعمیر شروع کی تھی۔ غرض سرحد شام پر عیسائی فوجوں کے اجتماع اور قیصر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی خبریں متواتر مدینہ میں پنچنی شروع ہوئیں۔ آپ تابیع نے اس عیسائی حملہ کو ملک شام کی سرحد پر روکنا ضروری سمجھا کیونکہ ملک عرب کے اندر ہرقل روم کی فوجوں اس عیسائی حملہ کو ملک شام کی سرحد پر روکنا ضروری سمجھا کیونکہ ملک عرب کے اندر ہرقل روم کی فوجوں اس عیسائی حملہ کو ملک شام کی سرحد پر روکنا ضروری سمجھا کیونکہ ملک عرب کے اندر ہرقل روم کی فوجوں

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی کے داخل ہونے سے کیک گفت تمام ملک عرب میں بدائنی پیدا ہونے کا قوی احتمال تھا۔ نیز سرحد پرا سے لشکر علیم کا اجتماع کوئی الیم بات نہ تھی کہ آپ تالیہ اس کو معمولی بات مجھ کر خاموش رہتے۔ چنا نچہ اس ساللہ نے عام طور پر قبائل کو اطلاع دی کہ ہرقل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آآ کر شریک لشکر ہو آپ نے ایک اسلام اور پر قبائل کو اطلاع دی کہ ہرقل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آآ کر شریک لشکر ہو ناچا ہے۔ مسلمان اطراف ملک سے آآ کر مدینہ منورہ میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ منافقین کی جماعت مدینہ میں موجود تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ بہکانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔

اس سے پہلے جب بھی آپ اللہ نے کسی طرف کوفوج لے جانے کاعزم فرمایا پہلے ہے اس کا اعلان نہیں فرماتے تھے تا کہ منافقین کو اعتراض کرنے اور مسلمانوں کے بددل بنانے کا موقع نہل سکے۔ عین وفت کے وقت مسلمانوں کومعلوم ہوتا تھا کہ ہم کس طرف جارہے ہیں۔اس مرتبہ چونکہ بڑا لشكر جمع كرنا تقااوراس كاسامان فراہم كرنا بھى دشوار كام تقا،اس ليے آپ تفضيح نے اعلان كرديا تھا كہ ہرقل کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحد شام کی طرف مسلمانوں کو جانا پڑے گا۔ گزشتہ سال چونکہ خشک رسالی رہی تھی اس لیے لوگوں کی مالی حالت بھی تقیم تھی۔اس سال فصل اور پیداوارا چھی ہو گی تھی اوراس کے کاشنے کا وقت آچکا تھالہذا لوگ اپنی فصلوں کو چھوڑ کر جانا بالطبع کسی قدرگراں محسوس کرتے تھے۔ ہرقل اوراس کے وزراءنے اپنے اس حملہ کی تیاریوں کے سلسلے میں منافقین مدینہ کو پہلے ہی ہے اپنا شریک بنالیا تھا۔ مدینہ کے مناسوں کی سازشی مجلسیں مویلم نامی یہودی کے یہاں روزانہ منعقد ہوتی تھیں۔ بارہ منافقوں نے مل کراپنی ایک مسجدا لگ تغمیر کی۔ مدعا پیتھا کہاس مسجد میں میں سازشی جلیےاور ہر شم کی مخالف اسلام صلاح ومشورہ کی باتیں ہوا کریں گی اور اس مجد کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ ونا ا تفاقی پیدا کرنے کا سامان بیدا کیا جائے گا۔ ان منافقوں نے جب دیکھا مسلمان جنگ اور سع کی تیار یوں میں مصروف ہیں تو ہمت شکن با تیں شروع کیں اور موسم گر ما کے اس طویل سفر کی دقتیں لوگوں میں بیان کرنے لگے۔ کیونکہان کا مقصد قیصر کی فوجوں کومدینہ پرحملہ آور کرانا تھا۔وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ آور ہوکر عیسائی فوجوں کے سیلاب کوعرب میں داخل ہونے سے روک دیں۔

آنخضرت الله نے مدینے میں تمام صحابہ کے تیار کرنے اور شریک کشکر ہونے کا حکم دیا تھا۔
ساتھ ہی زادراہ ،سواری ،اسلحہ ، جنگ کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت تھی۔اس لیے چندہ کی بھی عام
البیل فرمائی تھی۔منافقین نے لوگوں کو بہمکانے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات بیدا کرنے میں کوئی کوتا ہی
نہیں کی ۔حضرت عثمان غنی کھی اپنامال تجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے۔انہوں نے وہ تمام
شکر کے سامان کی تیاری کے لیے چندہ میں دیے دیا ہے کہ مقدار کو سواوٹ ،سوگھوڑے مع ساز ،

تاریخ اسام رجلد اول) میسید الموری این نیالی الموری الموری

لشکر اسلام کی روائی : غرض اہ رجب سند - 9 ہیں آپ آیا تھے تیں ہزار کالشکر کے کرمدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے ایک گھنٹہ کی مسافت کے فاصلہ پرایک بستی ذکر دوال میں آپ آیا تھے پہنچے تھے کہ منافقین نے آکر عرض کیا کہ ہم نے ایک مبحد بنائی ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ آیا تھے جا کر نماز ادا کر یہ تاکہ وہ مبحد بھی قابل تعظیم مجھی جانے گئے۔ آپ آئی ہے اس کو ایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں مصور ف ہوں۔ واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ آپ آئی ہے نہ دینہ سے نکل کرشی الوداع نامی پہاڑی مصور ف ہوں۔ واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ آپ آئی ہے نہ دینہ سے نکل کرشی الوداع نامی پہاڑی ابوداع معبداللہ بن پر معسکر قائم کیا اور محمد بن مسلمہ کے افساری کو مدینہ کا عامل مقرر فر مایا۔ منافقوں کا سردارا عظم عبداللہ بن ابی بھی مع اپنی جماعت کے شہر سے نکل کرشی الوداع پہاڑی کے نشی دامن میں میں خیمہ ذن ہوا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہمراہ چلنے پر آمادہ ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا کہ اس کا منشاء لوگوں کو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہمراہ چلنے پر آمادہ ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا کہ اس کا منشاء لوگوں کو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہمراہ چلنے پر آمادہ ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا کہ اس کا منشاء لوگوں کو مین بی بین ابی کے ہمراہ مدینہ کو واپس لوٹ آگے بعض منافق اس غرض سے کہ خبری کر کے عیسائیوں کو مدہ بین ابی کے ہمراہ مدینہ کو واپس لوٹ آگے بعض منافق اس غرض سے کہ خبری کر کے عیسائیوں کو مدہ بین ابی کے ہمراہ مدینہ کو واپس لوٹ آگے بعض منافق اس غرض سے کہ خبری کر کے عیسائیوں کو مدہ بین ابی کی ہمراہ مدینہ کو واپس لوٹ آگے بعض منافق اس غرض سے کہ خبری کر کے عیسائیوں کو مدہ بین ابی کی ہمراہ میں شریک ہوں۔

آپ اللہ نے دھڑت علی کے اہل وعیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا ہے۔ مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ میں منافقوں نے حضرت علی کے کہنا شروع کیا کہ آنخضرت اللہ کو حضرت علی کے کہنا شروع کیا کہ آنخضرت اللہ کو حضرت علی کے کہنا شروع کیا کہ آنخضرت اللہ کے کہنا شروع کیا کہ آنخضرت اللہ کی کہتے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان کو بار خاطر سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی کے منافقین میری نبیت ایس مدینہ سے کوس جمر کے فاصلہ پر آنخضرت اللہ ہوگئی ہوں عاضر ہوکر عرض کیا کہ منافقین میری نبیت ایسی ایسی با تیں کرتے تھے، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ آپ میں جاؤ اور ان کی دل دہی کے لیے فرمایا کہتم میرے ساتھ وہ کی نبیت ہو ہو ہارون کو موسی المجلی ہے تھی، مگرفرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ہوسکتا۔ حضرت کھتے ہوجو ہارون کو موسی المجلی ہے تھی، مگرفرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ہوسکتا۔ حضرت

تاریخ اسلام (جلد اول)
علی کے دہاں سے پھر مدینہ کو واپس تشریف لے گئے ۔ بعض صحابی جو کسی ستی یا غفلت کے سبب
آپائی کے ہمراہ روانہ نہ ہوسکے تھے، آپ آپائی کی روائلی کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے اور راست
کی منزلوں میں شریک نشکر ہوتے گئے ۔ بعض منافقین جو مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے شریک نشکر
ستھ، وہ راستہ کی مختلف منزلوں سے جدا ہو کر واپس ہوتے رہے گران کی اس حرکت نامعقول کا مسلمانوں
پرکوئی اثر نہ ہوا۔ آپ بیائی نے کسی کے حال سے کوئی تعرض نہ فر مایا اور جو راستہ میں رہ گیااس کے متعلق
پرکوئی اثر نہ ہوا۔ آپ بیائی نے کسی کے حال سے کوئی تعرض نہ فر مایا اور جو راستہ میں رہ گیااس کے متعلق
پرواہ نہ کی ۔ راستہ میں قوم خود کی تباہ شدہ بستیاں آ میں ۔ اس علاقہ کا نام جر تھا۔ جب لشکر اسلام اس قلد
پران کے کوؤں کا پائی بھی نہ ہو۔ اس علاقہ جر کے حدود میں ایک شب قیام کر نا پڑا تو آپ آپائی ہے نہ ہو ۔ اس علاقہ جر کے حدود میں ایک شب قیام کر نا پڑا تو آپ آپائی ہی نہ ہو۔ اس علاقہ جر کے حدود میں ایک شب قیام کر نا پڑا تو آپ آپائی ہے نہ ہو ۔ جب آپ آپ آپ ہوں کے کوئر رہا و آپ رہا ہوں کے کوئر رہا و آپ آپائی ہوں نہ ہو ۔ جب آپ آپ آپ ہوں کے کھنڈ ر کے قریب سے کیا کہ کوئی شخص تنہا لشکر گاہ سے باہر نہ نگلے۔ جب آپ آپ آپ ہوں کوئی ہوں کے کھنڈ ر کے قریب سے کر رہا گا کہ تیز کر دیا۔ آپ آپ آپ ہوں کے ماوا کو مبادا ہمیں کر رہا کہ کوئی شخص تنہا کہ کوئی تو دوڑتے ہوئے استعفار پڑ ھے ہوئے جاؤ کہ مبادا ہمیں کہ جب ظالموں اور گئم گاروں کی بستی مصیبت پیش نہ آبوا گے۔

مقام تبوک: جب اشکراسلام چشمہ تبوک پر سرحد شام میں پہنچ گیا تو وہاں قیام کیا۔ ہرقل آپ بھیلیٹ کو پیم بھیرجی سجھتا تھا،اس نے جب آپ بھیلیٹ کے آنے کی خبر می تو ڈر کر مارے پیچھے ہٹ جانے میں بہتری سجھیا تھا،اس نے جب آپ بھیلیٹ کے آنے کی خبر می کرادھرادھر پیلے گئے اور میدان خالی چھوڑ گئے۔ تبوک مدینے سے چودہ پندرہ منزل کے فاصلے پرتھا۔ یہاں آپ بھیلیٹ نے بین روز کے قریب قیام کئے۔ تبوک مدینے سے چودہ پندرہ منزل کے فاصلے پرتھا۔ یہاں آپ بھیلیٹ نے بین روز کے قریب قیام کیا۔اس عرصہ میں اطبہ کا حاکم بحسینہ بن رویۃ اظہار اطاعت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ بھیلیٹ نے بین اور کے کی شرط پراس سے سلے کرلی۔اس نے جزید کی رقم ای وقت اداکر دی پھر مقام جرباء کے بین از کو کی شرط پراس سے سلے کرلی۔اس نے جزید کی رقم ای وقت اداکر دی پھر مقام جرباء کے بولگ آئے انہوں نے بھی جزید کی ادائیگ کے اقر از پرسلے نامہ مقام آور نے کے باشندے حاضر خدمت ہوئے۔انہوں نے بھی جزید کی ادائیگ کے اقر از پرسلے نامہ حاصل کیا۔

تبوک کے قریب دومتہ الجندل کا علاقہ تھا وہاں کا حاکم اکیدربن عبد الملک بنوکندہ کے قبیلے سے تھا اور نفر انی ند جب رکھتا تھا۔ وہ آپ تھا تھے کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ اس کی طرف سے علامات سرکشی نمایاں ہوئیں۔ آپ تھا تھے نے خالد بن ولید پھی کوایک دستہ فوج کے ہمراہ روانہ کیا اور فر مایا کہ اکیدر تم کونیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا اس کو گرفتار کرلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید پھیا ہے ہمراہی سواروں کو لے کرروانہ ہوئے۔ رات بھرکی مساونت کے بعد صبح ہوتے ہی اکیدر کے قلعہ کے متصل پہنچے ، وہاں کو لے کرروانہ ہوئے۔ رات بھرکی مساونت کے بعد صبح ہوتے ہی اکیدر کے قلعہ کے متصل پہنچے ، وہاں

تاریخ اسلام (جلد اول)

اکیدرکوعیب واقعہ پیش آیا۔ گری کا موسم، چاندنی رات، اکیدرا پنی یوی کیماتھ کل کی حجت پرآ رام کرر ہا تھا۔ ایک نیل گائے نے جنگ کی طرف ہے آکوکل کے دروازہ کوا پے سینگوں سے کھر چنا شروع کیا۔
اکیدرکی یوی نے جیرت زدہ ہوکرا پے شوہرکومتوجہ کیا۔ اکیدرای وقت اپنا گھوڑا تیارکراکراکراپ بھائی دران نامی کوہمراہ لے کراس نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔ وہ ابھی نیل گائے کے پیچھے تھوڑی ہی دور چلا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید کے معمدا پے ہمراہیوں کے پہنچ گئے اوراس کو گھیر لیا۔ اکیدراوراس کے بھائی نے مقابلہ کیا۔ اکیدرزندہ گرفتار ہوگیا اوراس کا بھائی مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی اور خور کے بھائی خور میں حاضر خدمت ہوئے آ پیالیت نے اکیدرکی وبال بخشی فرمائی۔ اس کو لے کر تبوک میں حاضر خدمت ہوئے۔ آپ پالیت نے اکیدرکی وبال بخشی فرمائی۔ اس نے اطاعت اور جزیہ کی ادا گیا۔ اس نے اطاعت اور جزیہ کی ادا گیا کہ خدمت میں آگے دوانہ کی اسوزر ہیں، اور جزیہ کی ادا نیکی کا افر ارکیا اورا پے قلعہ میں واپس آگر دو ہزار اونٹ آٹھ سو گھوڑے، چارسوزر ہیں، وارسونیزے آگھوڑے کی خدمت میں بطور پیکش جسے اور سکی نامہ کھا کر مطمئن ہوا۔

مسج ضرار جل دی گئی: سرحد شام کے حاکموں اور رئیسوں سے اطاعت اور امن وامان رکھنے کا افرار لے کر صحابہ کرام کے سے آپ ہوئی کہ اب اور زیادہ قیام اور انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرقل اور اس کی فوجیں مرعوب ہو چکی ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہوتی تو مقا بلے پر آجائے۔ آخر کار آپ ایک تو تو ک سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ ایک مست ہوتی کے قریب پہنچے اور مدینہ صرف ایک گفتہ کے راستہ پر رہ گیا تو آپ ایک بن وحثم سالمی اور معن بن عدی بحل کہ بن فوتش کی بنائی ہوئی مسجد کے واستہ پر رہ گیا تو آپ ایک بن وحثم سالمی اور معن بن عدی بحل کہ بنائی ہوئی مسجد کے جلانے اور مسارکرنے کے لیے تھم دیا کیونکہ اللہ تعالی نے یہ آپ تیس نازل فر مادی تھیں (وَ اللّہ ذِیْنَ اللّہ تھا کہ کے مجد ضرار کا نام و نشان مثادیا گیا۔ آپ ایک تھا۔ میں دوم ہینے صرف ہوئے۔ سے مقال میں بنہ ہوئے۔ اس سفریدی غزوہ تبوک میں دوم ہینے صرف ہوئے۔

حفرت کعب علیہ بن مالک ، ضرارہ بن الربیع ، ہلال بن امیہ صحابی ایسے سے جو صالحین صحابہ میں ہے سے ۔ گرمحض ستی کی وجہ ہے آج کل کرتے رہاور سامان سفر کی در سی نہیں کی یہاں تک کہ لشکر اسلام مدینے ہے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ستی کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکے ۔ اب جب آپ اللہ جو کہ ہو اللہ ہو کہ اس کے بعد بھی ستی کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکے ۔ اب جب آپ اللہ جو کہ ہو کہ اس خواب نے قوان تینوں نے حاضر خدمت ہوکر اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کیا۔ ان کے لیے کم صادر ہوا کہ کوئی شخص ان تینوں سے ہم کلام نہ ہو۔ پچاس دن کا صاف صاف اقرار کیا۔ ان کے لیے کم صادر ہوا کہ کوئی شخص ان تینوں سے ہم کلام نہ ہو۔ پچاس دن تک یہ برابر تو باستعفار کرتے رہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم نازل ہوا کہ ان کی تو بہ قبول ہوگئ۔ جب تک ان کی تو بہ قبول نہ وئی کوئی شخص حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیے جب تک ان کی تو بہ قبول نہ ہوئی کوئی گھر کے ان کے گھر والے بھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیے

ا ہل طا کف کا قبول اسلام: آنخضرتﷺ کے غزوہ تبوک ہے واپس آنے کی خبراہل طا کف نے سی تو ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ﷺ جو طائف میں شہید ہوئے تھے ان کے لڑ کے ابوائلیج اور بعض دوسرے آ دمی اہل طائف سے مدیے میں آ کرمسلمان ہو چکے تھے۔ تبوک سے واپس ہونے پر آنخضرت ایک کی خدمت میں عبدیالیل بن عمرواہل طائف کی طرف ہے وکیل بن کرآئے۔آپٹائٹ نے ان لوگوں کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرادیا۔عبد یالیل اور ان کے ہمراہیوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف سے آنخضرت الله كالعاص الله العاص فر مایا اور مغیرہ بن شعبہ ﷺ کولات کے بت اور مندر کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔انہوں نے طا کف میں پہنچ کرلات کے بت اور مندر کومنہدم کیا۔ بت خانے کے خزانے میں سے جو مال برآ مد ہوا' اس سے حضرت عروہ بن مسعود ﷺ کا قرضہ ادا کیا گیا۔ باقی مسلمانوں میں تقسیم کردیا گیا۔ آپ ایک کے تبوک سے مدینے میں واپس آتے ہی پھروفو د کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ برابر وفو د آتے 'اسلام قبول کرتے اپنی اپنی قو موں کی طرف سے بیعت کرتے اور تعلیم اسلام کے لیے معلم ہمراہ لے کرواپس ہوتے ۔ آپ تابیعی ہرایک وفد کورخصت کرتے وفت انعام اور صلہ بھی ضرور دیتے تھے۔ تبوک سے واپس آ کرآ پیلیسے نے حضرت علی ﷺ، کوایک جمعیت دے کر بلاد طے کی جانب روانہ کیا۔حضرت علی ﷺ نے بلاد طے کے قریب پہنچ کر حملہ کیا۔عدی بن حاتم فرار ہوکر شام کی طرف بھا گ گیا۔حضرت علیﷺ حاتم کی لڑکی کوقید کرلائے اور دو تکواریں ان کے بت خانے ہے لوٹ لائے جن کورث بن الی عمر ﷺ نے چڑ ھایا تھا۔

یک کالی نے آنخضرت آلی ہے عرض کیا کہ آپ آلی ہے جمھ پر احسان سیجئے۔ آپ آلی ہے نے فرمایا کہ میں نے جمھ پراحسان کیا۔ یعنی جمھ کوآ زاد کر دیالیکن تو جلدی نہ کر کوئی معتبر معزز شخص آئے تو میں اس کے ہمراہ جمھ کو تیرے ملک پہنچا دوں۔ا ننے میں چندلوگ ملک شام کے آئے ان یرٹری جباپ ہمائی عدی بن حاتم کے پاس پینجی تو عدی نے اپنی بہن سے پوچھا کہتو نے اس مخص ( آنخضرت میلیقی ) کوکیسا پایا؟ اس نے کہا کہ وہ مخص ملنے کے قابل ہے۔ نہایت خلیق اور اعلی درجے کامسن ہے۔ عدی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف ہے وفد ہوکر آنخضرت میلیقی کی درجے کامسن ہے۔ عدی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے وفد ہوکر آنخضرت میلیقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میلیقی نے اس کی بڑی عزت کی اور مسجد نبوی سے اپنے ہمراہ لیے ہوئے مکان پر آئے اور اس کو بچھونے پر بٹھایا۔ ایک عورت اثناء راہ میں لگئی۔ اس نے آپ میلیقی کوروک لیا۔ جب تک وہ بات کرتی رہی آپ میلیق کھڑے رہے۔ عدی بن حاتم کواس خلق نے مسخر کرلیا۔ پھر آپ میلیق نے مسخر کرلیا۔ پھر آپ میلیق نے مسخر کرلیا۔ پھر آپ میلیق نے عدی بن حاتم کو بچھ نصائح فرمائے ۔ عدی بن حاتم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بیعت کی اور مسلمان ہوکرا بنی قوم کی طرف واپس ہوئے۔

رسول التعلیق کے پہلے نائب جبوک سے واپس ہونے کے بعد وفود کا تو اثر ایبا تھا کہ آپھیلی میں داخل ہور ہے تھے۔ جب بچ کا موسم آیا تو آپھیلی ہو سے تھے۔ جب بچ کا موسم آیا تو آپھیلی نے اپی جگہ حضرت ابو بکر صدیق کو جج کا امیر بنا کر روانہ کیا اور بیس اونٹ قربانی کے آخضرت الی جگہ حضرت ابو بکر صدیق کے اونٹ قربانی کے حضرت ابو بکر صدیق کے آپی کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ ابو بکر صدیق کے ہمراہ ابو بکر صدیق کے ہمراہ دوانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی روائی کے بعد سورہ برات کی چالیس آیتیں نازل ہوئیں۔ جن میں یہ تھم تھا کہ اس سال کے بعد شرکین مجد حرام کے قریب نہ جا کیں اور بیت اللہ کا طواف بر ہنہ ہوکر میں یہ تھر سے موسل کے بعد شرکین مجد حرام کے قریب نہ جا کیں اور بیت اللہ کا طواف بر ہنہ ہوکر میں اور جس سے رسول آیا تی نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کردیا جائے ۔غرض یہ اعلان نہ کریں اور جس سے رسول آیا تھے نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کردیا جائے ۔غرض یہ اعلان نہ کریں اور جس سے رسول آیا تھے نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کردیا جائے ۔غرض یہ اعلان نہ کریں اور جس سے رسول آیا تھے نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کردیا جائے ۔غرض یہ اعلان نہ کریں اور جس سے رسول آیا تھے نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کردیا جائے ۔غرض یہ اعلان بیانہ وہ کریں وری تھا۔

آب المحال المردوانہ كيا اور حكم ديا كہ بعد جج يوم الخر كھڑے ہوكر سب كو سنا دينا۔ حضرت على الله روانہ ہوئے اور منزل دومتہ الحليفہ ميں معنرت ابو بكر كھڑے ہوكر اللہ كو سنا دينا۔ حضرت ابو بكر ان ہوئے ان سے دريافت كيا كہ تم امير ہوكر آئے ہو يا مور ہوكر آيا ہول۔ امير آپ ہي گہر ہوں ہوكر آيا ہول۔ امير آپ ہي گہر ہوں ہوكر آيا ہول۔ امير آپ ہي گہر ہو يا مامور ہوكر آيا ہول۔ امير آپ ہي ہو يا مامور ہوكر آيا ہول۔ امير آپ ہي ہو يا سانے كا حكم ديا گيا ہے۔ وہال سے روانہ ہوكر مكہ كر مكہ ميں پنچے دھزت ابو بكر صديق ہے نے امير ہونے كى حيثيت سے اركان حج ادا كئے۔ اس كے بعد حضرت على ہے نے سورہ برات كى آيات سنائيں۔

ای سال آپ ایک کی صاحبز ادی ام کلثوم ﷺ کی وفات ہوئی ۔ اس سال حج فرض ہوا۔ اس

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید اله ایسید اله میسید اله میسید آبادی سال ج مسلمانوں کے زیراہتمام ہوا۔ حضرت ابو بکر شاہ نے لوگوں کو منافکک جج کی تعلیم دی۔ اس ج کے بعد تمام مشرکین کو صرف چار مہینے کی مہلت دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ چار مہینے کے بعد اللہ اور رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ اس اعلان کوئن کر مکہ میس جولوگ ابھی تک شرک پر قائم تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور ہر طرف سے جوق در جوق آ آ کر قبائل مسلمان ہونے شروع ہوئے ۔ بعض مور خین میں داخل ہو گئے اور ہر طرف سے جوق در جوق آ آ کر قبائل مسلمان ہونے شروع ہوئے ۔ بعض مور خین فی سے کہ ای سال تبوک سے واپس ہوکر آ پیلینے نے ایران کے بادشاہ کسری کے نام خط روانہ کیا تھا جس کا اور پر سنہ کے میں ذکر آ چکا ہے۔ ای سال عبد اللہ بن ابی منافق فوت ہوا۔

#### ہجرت کا دسواں سال

حجنة الوداع: محرم سند- اهے آخر سال تک وفو دکی آمداور قبائل عرب کے اسلام میں داخل ہونے كاسلسله جارى رہا۔ ماہ رئع الثاني ميں آپ الله في حضرت خالد بن وليد و ارسحاب كے ساتھ علاقه نجران اوراس کے اطراف وجوانب کے لوگوں کی طرف روانہ کیا۔اور سمجھا دیا کہلوگوں کو تین باراسلام کی دعوت کرنااور جب وہ اسلام قبول کرلیں تو اسلام کی تعلیم دینااورلڑائی نہ کرنا ۔ان اطراف کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کے پہنچتے ہی فوراً بہ خوشی اسلام قبول کرلیا۔انہیں اسلام قبول کرنے والوں میں قبیلہ بنوحرث بن کعب بھی شامل تھا۔ آپ علیہ نے حضرت خالد بن ولید ﷺ وردوسر سے صحابہ کو واپس بلا لیا اورعمر و بن حزیم کواس طرف اسلام کی تعلیم کے لیے نقیب بنا کر بھیجا۔ ماہ رمضان سنہ۔•امیس غسان کا وفد آیا جس میں تین آ دمی تھے۔ان لوگوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بطیب خاطر اسلام قبول کیا اوراینی قوم کی طرف لوٹ کر گئے ،گمران کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ ماہ شوال سند۔ ۱ میں سلا مان کا وفعہ سات آ دمیوں کا آیا جس میں ان کا سر دار حبیب بن عمر وبھی تھا۔ بیلوگ بھی مسلمان ہوئے اور ضروریات دین کی تعلیم سے فارغ ہو کر واپس گئے۔ ایک اور روز حبیب بن عمروﷺ نے آنخضرت علیہ سے دریافت کیا که افضل الاعمال کیا ہے؟ آپ الله نے فرمایا کدونت پرنماز کا ادا کرنا۔ انہیں ایام میں از د کا وفد دس آ دمیوں کا آیا۔ بیسب بھی مشرف بداسلام ہوئے اور ان کی تبلیغ سے تمام قبیلہ نے اسلام قبول کیا۔ قبیلہ از داور قبیلہ از داور قبیلہ جرش میں ای قبول اسلام کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اہل جرش نے جنگ سے پیشتر اینے دوآ دمی آنخضرت اللے کے حالات دریافت کرنے کو مدینے جھیج تھے۔ یہ دونوں آنخضرت علی کے پاس آئے تو آپ کیا ہے ان ہے کہا کہ اہل جرش اور اہل از دمیں جنگ ہوئی اور جرش نے فکست یائی۔ای روز جرش کو فکست ہوئی تھی۔ جب بیدونوں آ دمی واپس گئے اور بیدوا قعہ بیان کیا تو تمام قبیلہ جرش مسلمان ہو گیا۔ای سال آپ تالیق نے حضرت علی ﷺ کو ملک یمن کی طرف بھیجا کہ

تاریخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی وہال کے لوگوں کو بت پری کی برائی اور تو حید کی خوبی سمجھائیں یعنی اسلام کی تبلیغ کریں حضرت علی کھیں گئی گئی ہوا کہ یمن کامشہور قبیلہ ہدان تمام مسلمان ہوگیا۔اس کے بعد تمام قبائل یمن کے بعد دیگر سے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اور ان کے وفود مدینہ منورہ میں آگر آنحضرت علی ہوئے کہ عدد میں باریاب ہوئے ۔ای سال قبیلہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہوکر آیا اور مشرف بداسلام ہو کر دوایس گیا۔اس سال قبیلہ عبد قبیس کا وفد جارود بن عمر وکی سرداری میں آیا۔ یہ لوگ عیسائی فد ہب رکھتے سے مسلمان ہوکر واپس گئے اور این تم اور دین عمر وکی سرداری میں آیا۔ یہ لوگ عیسائی فد ہب رکھتے سے مسلمان ہوکر دوایس گئے اور این تم اور دین عمر وکی سرداری میں آیا۔ یہ لوگ عیسائی فد ہب رکھتے سے مسلمان ہوکر دوایس گئے اور اینے تمام قبیلہ کومشرف بدا سلام کیا۔

مسیلمه کذاب: ای سال بمامه ہے بنوحنیفه کا دفد آیا جس میں مسیلمه بن حبیب کذاب جرجان بن عنبم طلق بن علی 'سلمان بن خظله شامل تھے'ان لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ پندرہ روز تھبرے رہےاورانی بن کعبﷺ ہے قرآن مجید شکھتے رہے۔اس وفد کے اورلوگ تو اکثر خدمت میں حاضر ہوتے تھے مگرمسلمہ باجازت نبوی تلاقیے جائے قیام پراسباب کی حفاظت کے لیے رہتا تھا۔ای سال دس یازیادہ آ دمیوں کا وفد بنوکندہ کا آیا۔ای زمانے میں کنانہ کے وفد کے ساتھ حصر موت کا بھی وفد آیا۔ان سمحوں نے بطیب خاطر اسلام قبول کیا۔ای زمانے میں دائل بن حجر خدمت نبوی ایک میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے۔ آ پے بیانی نے ان کے داخل اسلام ہونے سے بڑی خوشی کا اظہار فر مایا اور معاویہ بن ابوسفیان کو حکم دیا کہ وائل بن حجر کو لے جا کر مظہرائیں۔وائل بن حجر سوار تھے اور معاویہ ﷺ بیادہ۔معاویہ ﷺنے اثنائے راہ میں کہا کہتم مجھےا پی جوتیاں دے دو،میرے پاؤں زمین کی گری سے جلے جاتے ہیں۔ وائل نے کہا: میں تم کونہیں دوں گا کیونکہ میں ان کو پہن چکا ہوں۔ معادیہ ﷺنے کہا:اچھاتم اپنے بیچھے مجھ کو بٹھالو۔وائل نے جواب دیا کہتم بادشاہوں کے ساتھ سواری پر نہیں بیٹھ کتے ۔معاویہ ﷺنے کہا کہ میرے تو یاؤں جلے جاتے ہیں۔وائلﷺ نے کہا کہ تمہارے لیے کا فی ہے کہ میرے ناقد کے سائے میں چلو ہے وائل زمانہ خلافت معاویہ ﷺ میں ان کے یاس وفد ہوکر گئے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت کی تھی ۔ای سال محارب کے تین آ دمیوں کا اور ند حج کے پندرہ آ دمیوں کا وفعدآ یا۔ان لوگوں نے قرآن پڑھااور فرائض اسلام کی تعلیم سے واقف ہوکرا بی قوم میں واپس گئے۔

مہابلہ: ای سال نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، جس میں ستر سوار بقول بعض چودہ اوران کا سردار عبد استیں میں ستر سوار بقول بعض چودہ اوران کا سردار عبد استین میں میں میں داخل ہو کر بحث مباحثہ عبد استین میں داخل ہو کر بحث مباحثہ شروع کیا۔ای اثنا میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیت اور آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ آپ تالیہ نے ان سے اسلام قبول کرنے کی نسبت فرمایا تو وہ بہت گتاخی سے پیش آئے۔ آپ تالیہ نے فرمایا کہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
عیمیٰ القابیٰ اللہ کے نزویک ایبا ہی تھا جے آوم کہ اسے مٹی سے بنایا عیسائیوں نے کہا جہیں بلکہ
عیسیٰ القابیٰ اللہ کا بیٹا تھا۔ آپ تیلیٹ نے فرمایا: اگرتم اپ تول میں سچ ہوتو میر ساتھ میدان میں چلو
اور میر ے عزیز وا قارب بھی میر ہے ہمراہ ہوں ۔ دونوں گروہ الگ الگ بیٹھ کر کہیں کہ جوجھوٹا ہواس پر
اللہ کاعذاب نازل ہو۔ یہ ن کروہ خاموش ہو گئے ۔ دوسر ہے روزض کو آخضرت تھائی ہے، فاطمہ کے
حن کے مسین کو ہمراہ لے کر باہر فکے اور ان عیسائیوں ہے کہا کہ جب میں یہ دعا کروں کہ ہم میں
جوجھوٹا ہواس پراللہ کاعذاب ہو ۔ تو تم آمین کہنا۔ آپ تھائی کی یہ مستعدی دیکھ کرعیسائی خوف زدہ ہوکر
ہوجھوٹا ہواس پراللہ کاعذاب ہو ۔ تو تم آمین کہنا۔ آپ تھائی کی یہ مستعدی دیکھ کرعیسائی خوف زدہ ہوکر
مسلمانوں کی طرح ہوجاؤ ۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ بھی منظور ہے ۔ آخضرت تھائیٹ نے فرمایا کہ پھرتم ہم کو جزیہ دویا ہم ہے لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا: ہم کو جزیہ دینا منظور ہے ۔ آخضرت تھائیٹ نے فرمایا کہ اگر میلوگ
مبلمانوں کی طرح ہوجاؤ ۔ انہوں نے کہا: ہم کو جزیہ دینا منظور ہے ۔ آخضرت تھائیٹ نے فرمایا کہ اگر میلوگ
مبلمانوں کی طرح ہوجاؤ ۔ انہوں نے کہا: ہم کو جزیہ دینا منظور ہے ۔ آخضرت الیائی کہ بھرتم ہم کو جزیہ میں عیاب کے میاب آپ سے بھائی کہ ایس کا تقررا ہے تھائیوں نے ایک این کا تقررا ہے کہا ہم میسائی مسلمان ہو گئے ۔ نہ حضرت الوعیہ دین جراح کے کوان کے ہمراہ کردیا ۔ چندروز کے بعد نجران کے تمراہ کردیا ۔ چندروز کے بعد نجران کے تعرب تھائی مسلمان ہوگے ۔

قریباتمام قبائل یمن اور ملک یمن کابادشاہ باذن سلمان ہو چکا تھا۔ آپ اللہ نے باذن کے بمن کی حکومت باذن ہی کے پاس رکھی تھی۔ اس سال باؤن کا انقال ہوا۔ آپ اللہ نے باذن کے انتقال کے بعد شہر باذان، عامر بن شہر ہمدانی ابوموگ اشعری کے علی بن امیہ معاذبن جبل وغیرہ کی کو انتقال کے بعد شہر باذان، عامر بن شہر ہمدانی ابوموگ اشعری کے علی بن امیہ معاذبن جبل وغیرہ کی ملک یمن کے ملک یمن کے ایک ایک حصہ میں حاکم مقرر فر مایا اور حضرت علی کومع دوسر سے چند صحابیوں کے یمن کی طرف بھیجا اور تاکید کی کہ جب تک کوئی مقابلہ کی ابتدانہ کرتے تم ہتھیاں اور انتقال حضرت علی کے ممراہ کیمن سے زکو ق صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان واقعات کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ آیا۔ آپ فیقعدہ سنہ اور کو مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ فیق کے ہمراہ مہاجرین وانصار رؤساعر ب کی ایک جماعت اور قربانی کے سواہ نے تھے۔ مکہ میں اتوار کے روز ۲۵ ذی المجہ کو داخل ہوئے ۔ حضرت علی کے بھی جو یمن کی طرف صدفات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں المجہ کو داخل ہوئے ۔ حضرت علی کے بھی جو یمن کی طرف صدفات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آئے و داخل ہوئے ۔ حضرت علی کے بھی جو یمن کی طرف صدفات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آئے و داخل ہوئے۔ حضرت علی کے بیاتھ حج ادا کیا۔

خطبة الوداع: آپ الله نے اس مرتبہ لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی اور عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد وثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوا میری باتوں کو صنو کیونکہ میں آئندہ سال یا اس کے بعد اس مقام پرتم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتا ہوں ۔ لوگوا جیسا کہ بیدن اور بیم ہینہ حرام ہے ، ای طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پرحرام ہیں یعنی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت ہر مسلمان کوکرنی چاہیے۔

آپی ایک اس خطبہ میں اس طرح کلمات فرمائے جیے کی ہے کوئی وداع ہوتا یا کی کو وداع ہوتا یا کی کو وداع کرتا ہے۔ اس لیے اس حج کا نام حج الوداع مشہور ہوا۔ آپ ایک کے اس سال خطبہ میں احکام اسلامی کی خصوصی تبلیخ فرمائی۔ اس حج کو حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اس خطبہ کے ختم ہونے کے بعد ہی حضرت عبداللہ بن عباس کے الباغ کی مال نے دودھ کا بیالہ بھیجا۔ آپ ایک نے اس حظبہ نے اس حج میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شریک تھے۔ بقول بعض ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کے اس مرتبہ آپ ایک نے میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شریک تھے۔ بقول بعض ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کے اس مرتبہ آپ ایک نے کہ کہا سب سے اچھا کلام (لا اللہ الا اللہ و حدہ لا شویک لہ لہ المملک ولہ المحمد و ھو کہ کہا سب سے اچھا کلام (لا اللہ الا اللہ و حدہ لا شویک لہ لہ المملک ولہ المحمد و ھو انکھ کہ کہ کہ کہ کہ ہیں میں تھو آ آیت (اَلْیُومُ علمی کے جو نے کہ دوز جب آنحضر سے بھی نے اُر بیدہ ہوئے کہ اس آیت انکھ کہ فی بیال ہوئی، اگر بعض اصحاب مثل ابو بکر صدیق ہے کے جو نے ادہ کو اُن تو نی تھا ہے کہ اُن اللہ میں دورت نہ رہی۔ ان کے مذات کی بوآتی ہے، کیونکہ جب دین کی تحمیل ہو گن تو نی تھا ہے کہ در ہے کی ضرورت نہ رہی۔ ارکان بعض اصحاب میں ان کونکہ جب دین کی تحمیل ہو گن تو نی تھا ہو کے در ہے کی ضرورت نہ رہی۔ ارکان بعض اصحاب میں ان کونکہ جب دین کی تحمیل ہو گن تو نی تھا ہے کے در ہے کی ضرورت نہ رہی درات کی تو نی تھا ہے کہ اس آیت سے فرات کی بوآتی ہے، کیونکہ جب دین کی تحمیل ہو گن تو نی تھا ہے کہ در ہے کی ضرورت نہ رہی درات کی اس آئے کے نار غ ہو کر آنحضر سے کی خور درانہ ہوئے۔

حضرت علی ﷺ کی ول وہی: حضرت علی جو یمن کی طرف آکر شریک جج ہوئے تھے،ان ہمراہیوں نے حضرت علی جہ وئے تھے،ان ہمراہیوں نے حضرت علی کی نبعت آنحضرت علی ہے۔ کچھ شکایات بیان کیس جو اہل یمن کی بعض سے خطرت علی ہے۔ کچھ شکایات بیان کیس جو اہل یمن کی بعض سے خطرہ پیدا ہوئی تھیں۔آنخضرت علی ہے کے مقام میں تقریر فرمائی اور ارشادفر مایا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی ہے کا تقریر کے بعد دوست ہے اور جوعلی کے مقام میں دوست ہے اور جوعلی کے مقام میں ارشمن ہے۔ حضرت عمرہ نے آپ علیہ کی اس تقریر کے بعد

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۱۵ \_\_\_\_\_ ۱۲۵ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی حضرت علی کی مبارک باددی اور فرمایا کرآج ہے آپ میر بے خصوصی دوست ہوئے۔ مدینه منورہ میں واپس تشریف لے آنے کے بعد آپ ایک کے صاحبز ادہ ابراہیم نے انقال فرمایا۔

## ہجرت کا گیارہ ہواں سال

حضور علی الله کی خرمشہور ہوئی تو بعض مفدوں نے سراٹھایا طلیح ، خویلد، اسود، سجاح بنت حرث نے الگ الگ بوت کا دعویٰ کی براٹھایا طلیح ، خویلد، اسود، سجاح بنت حرث نے الگ الگ بوت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح حضرت مجھی الله کا میاب ہوئے ۔ ای طرح ہم بھی کا میاب ہو بے ۔ ای طرح ہم بھی کا میاب ہو با میں گے ۔ مگر الله تعالی نے آنخضرت الله کی صدافت پر ایک اور مہر کر دی کہ یہ سب کے مگر الله تعالی نے آنخضرت الله کی صدافت پر ایک اور مہر کر دی کہ یہ سب نا کا م، مخذول اور خاس ہوئے ۔ ان میں مسیلمہ کذاب بمامہ میں اور اسود بن کعب عشی بمن میں زیادہ مشہور ہوگئے سے آپ الله نے باری کی حالت میں ایک روز باہر تشریف لائے اور در در کی وجہ سے سر پر ایک پی باند ھے ہوئے تے آپ الله نے ناز کونا مطبوع سمجھ کر پھینک دیا۔ اس خواب میں دیکھا ہے کہ میری کا آئی میں دونوں گذاب ایون صاحب بمامہ (مسیلمہ گذاب کی میں نے بہتو ہیں ایک مرد سیارک کے ہاتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ گذاب حضرت ابو بمرصد ہیں ہی میں فیروز نامی ایک مرد مبارک کے ہاتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ گذاب حضرت ابو بمرصد ہیں ہی جہد خلافت میں وحثی قاتل مبارک کے ہاتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ گذاب حضرت ابو بمرصد ہیں ہے کہ بہترین انسان کو حالت میں ایک بہترین انسان کوتا کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کوتا کوتا کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کوتا کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کوتا کیا۔ اسلام میں ایک بہترین انسان کوتا کیا۔

تاریخ اسلام (جلداول) میں میں رکھالیا تھا۔ باتی تمام صحابہ بھاسامہ بھے ہمراہ مدینہ تبادی وعباس کے و تیار داری کے لیے مدینہ میں رکھالیا تھا۔ باتی تمام صحابہ بھاسامہ کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اسامہ کے مدینہ سے ایک کوس چل کرمقام جرف میں قیام کیا۔ وہاں سے حضرت ابو کمر وغرب اسامہ سے اجازت طلب کر کے رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اسامہ لشکر لیے ہوئے جرف میں پڑے رہے اور آنخضرت الله کی علالت و کھے کر کوچ نہ کر سے آپولی ہوئے جرف میں ان کوکوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور مع لشکر ان کے جرف میں مقیم سے۔ آپولی ہوئے نہ کی اس حالت میں ان کوکوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور مع لشکر ان کے جرف میں مقیم رہنے کو جائز رکھا۔ اسامہ کے باپ زید بھی اس کو جائز رکھا۔ اسامہ کی سرداری سے بعض لوگول کو القباض پیدا ہوا کہ ان کے باپ زید کھی اس کا باپ سالا رکشکر رہ خے۔ آنخضرت کی سے ان جہ سیکوں اعتراض کیا جا تا ہے؟ پھر فر مایا کہ زید کھیاول المسلمین میں سے چکا ہے تو اس کی سرداری میں کیوں اعتراض کیا جا تا ہے؟ پھر فر مایا کہ زید کھیاول المسلمین میں سے چکا ہے تو اس کی سرداری میں کیوں اعتراض کیا جا تا ہے؟ پھر فر مایا کہ زید کھیاول المسلمین میں سے داری کو سامہ موتے اور پھر بخوشی ان کی سرداری کو سامہ کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ غرض جن کو اعتراض تھا وہ نادم ہوئے اور پھر بخوشی ان کی سرداری کو سامہ کیا۔

علالت میں اضافہ: بیاری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ آپ آلینے نے از واج مطہرات کے حضرت عائشہ کھے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ آلینے حضرت عائشہ کھی کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ آلینے حضرت عائشہ کی کمرکان میں گئے، پھر باہر نکل کر آپ آلینے نے مسلمانوں کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تم کواللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں اس کوتم پر چھوڑ تا ہوں اور تم کوال کے بیر دکرتا ہوں۔ میں تم کودوز خے نے ڈرانے والا ہوں اور میں اس کوتم پر چھوڑ تا ہوں اور تم کوال کے بند وَ اغرور اور تکبر اختیار نہ کرو، جنت ان لوگوں کے لیے جوتکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی بھلائی مقیوں کے لیے ہے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکا نا جہ جوتکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی بھلائی مقیوں کے لیے ہے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکا نا جہتم ہے۔ پھر آپ آلیت نے فر مایا: میر اجتازہ میر ک قبر کے کنارے رکھ کرایک ساعت کے لیے الگ ہو جانا تا کہ ملئکہ مجھ پر نماز پڑھ لیں۔ بعد از ان کی کورتیں۔ بیاری کی گروہ مجھ پر نماز پڑھانے سے ایک میر نے فرائد ان کے مرد نماز پڑھیں بعد از ان ان کی عورتیں۔ بیاری کی آخری حالت میں تین روز تک آپ آلیت صاحب فراش رہے۔

حضرت ابو بکر ﷺ کو حکم اما مت: آپ آلی نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کواپی جگہ مجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فر مایا۔ حضرت عائشہ ﷺ نے عرض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہ دے سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ رقیق القلب ہیں۔ آپ حضرت عمرﷺ کو امام مقرر فرما نمیں۔ آپ حضرت ابو بکر ﷺ کو امام مقرر فرما نمیں۔ آپ کی نیاز فرما نامین ،ابو بکر ﷺ کی جھے افاقہ محسوں ہوا اور مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں پڑھا رہے۔ آپ کی تھے۔ آپ کی تھے افاقہ محسوں ہوا اور مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ آپ ایس کے تشریف لے آنے پر حضرت ابو بکر ﷺ نے امام کی جگہ آپ ایس کے لیے خالی کرنے اور خود پیچھے بٹنے کا ارادہ کیا تو آپ چھنے نے ان کومونڈ ھے کے پاس سے پکڑ کرو ہیں قائم رکھا اورخو دان کی اقتذار میں نمازادا کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آپ علی ہے خضرت عائشہ کے سے فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ کہ میں تمہارے باپ کے لیے خلافت نامہ لکھ دوں۔ پھر فر مایا: اس کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلمان سوائے ان کے دوسرے کوسر دارمقرر نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے۔ای طرح صحیحین میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک روز حالت مرض میں آ پیلیسے نے کاغذاور قلم دوات طلب کیا۔ چونکہاس وفت عارضہ کی شدت تھی۔حضرت عمر فاروقﷺ نے فر مایا کہ آپ تھی ہے۔ کواذیت نہ دی جائے۔ ہمارے واسطے قرآن مجید ہی کانی ہے جیسا کہ کہآپیائیٹے فرما چکے ہیں۔ بغض سحابہ عشیہ نے فر ما یا کہبیں' آپ نیافیہ کو متوجہ کیا جائے اور یو چھا جائے کہ آپ نیافیہ کیا لکھواتے ہیں۔ آپ نیافیہ کو لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز نا گوارمعلوم ہوئی۔ پھر آپ کیا ہے۔ اوگوں نے یو چھا کہ آپ کیا لکھوا ناچاہتے ہیں؟ فرما کیں۔آپ ایک نے فرمایا کہتم مجھےای حالت میں رہنے، وجس میں میں ہوں اور باہر چلے جاؤ۔ اس وقت آپ علیہ کو درد کی شخت شدت واذیت تھی۔اس لیے حضرت عمر ﷺ جا ہے تھے کداری حالت میں آ پیلیستہ کوکوئی تکلیف دی جائے تھوڑی ہی دیر کے بعد آ پیلیستہ کو کچھ نخفیف ہوئی تو سب کوطلب فر مایا اور کہا کہ جب وفو دآ ئیں تو ان کوصلہ اور انعام سے ضرور خوش کیا کرو۔ مشرکین کو جزیرة العرب سے بالکل خارج کردینے کی کوشش کرو۔ اسامہ ﷺ کے لشکر کوضرور روانہ کر دینا۔ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان کی غلطیوں سے درگز رکرنا۔ اپنی صحبت میں ابو بکر ﷺ سے افضل کسی کونہیں جاننا۔اس کے بعد پھر در د کی زیادتی ہوئی اور آ پے بیافتے پھر ہے ہوش ہو گئے ۔ وفات سے کچھ پہلے: حضرت علی ﷺ ،حضرت عباس ﷺ فضل بن عباس ﷺ ،حضرت ابو بكر ﷺ، حضرت عمران ﷺ ايام بياري ميں زيادہ تر آپ اين كى خدمت ميں حاضرر ہے۔ يانج يا جھ وینارآ پیافی کے پاس تھے جو حضرت ما تشہ کی تحویل میں رکھ دیئے گئے تھے۔ آپیافیہ نے ان کے صدقہ کردینے کا حکم دیاتا کہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ حضرت علی ﷺ کوآپ اللی ہے۔ فیصلے کی کہ نماز اور متعلقین سے غافل نہ رہنا۔حضرت ابو بمرصدیق کے آپ تیانی کے ایام علالت میں تیرہ نمازیں پڑھائیں ۱۲؍ بیج الاول سنہ۔ااھ کو دوشنبہ کے روز نماز فجر کے وقت آپ تاہیں سرمبارک میں یٹی باندھے ہوئے باہرتشریف لائے۔اس وقت حضرت ابو بکر ﷺ لوگوں کوضح کی نماز پڑھارے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ پھر پیچھے بٹنے کا قصد کیا۔ آپ ایس نے پھران کوا پنے ہاتھ ہے روک دیااور دائیں طرف بیٹھ کرنمازادا کی۔ بعدنماز آ پیٹائیٹ نے لوگوں کو بچھ وعظ فر مایا۔ جب آ پیٹائیٹو اپنی تقریرختم کر

تاریخ اسلام (جلد اول) میں معلق اللہ تعالیٰ کے نصل ہے آپادی چکا تو حفرت ابو بکر ہے نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نصل ہے آپائی آج خوش وخرم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بی اللہ تعالیٰ مکان میں تشریف لے گئے اور حفرت عائشہ کی گود میں سرر کھ کر لیٹ گئے ۔ حفرت ابو بکر کے مطمئن ہوکر اور آنخضرت کی ہے اور حفرت بافاقہ کی حالت میں دکھی کر اپنے ابل عمیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے ۔ ای اثناء میں عبد الرحمٰن بن ابی بکر کھا کہ تراپ مواک ہاتھ ہے مواک ہوئے۔ آپ کی اس کی طرف خور سے دیکھا ۔ حفرت مواک ہاتھ میں گئے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ کی اس کی طرف خور سے دیکھا ۔ حفرت عائشہ کے بھی کہ اس کی جو بی سے میں انہوں نے بھائی کے ہاتھ ہے مسواک لے کہ اس کو چھوڑ کر عائشہ کے مواک ہی بھراس کو چھوڑ کر اپنے دانتوں سے خوب زم کر کے رسول کی لیگا دیے۔ اس کی طرف کو کے انہ کی کھراس کو چھوڑ کر اپنے دانتوں سے خوب زم کر کے رسول کی لیک کی کھراس کو چھوڑ کر اپنے سرمبارک کوعا کشریف کے سیند پر دکھ کر یاؤں پھیلاد ہے۔

وفات اس کے بعد آپ آفیہ کے پاس ایک پیالہ پانی سے جرا ہوارکھا تھا۔ اپنا دست مبارک اس سے ترفر ماکر چرہ مبارک پر پھیرتے اور فر ماتے تھے ﴿السلھ ماعنی علی سک رات السموت ﴿ (اے الله سکرات موت میں میری مددکر ) حفزت ام المونین ﴿ باربار آپ آلیہ کا چرہ دیکھتی جاتی تھیں کہ یکا کیک آپ آلیہ کی آنکھیں پھرا گئیں۔ آپ آلیہ کی زبان مبارک پر اس وقت ﴿الموفیق الا علی من المجنة ﴾ جاری تھا۔ دو پہر کے قریب روز دوشنبہ ۱۱ رہے الاول سنہ ااھ کو اس دار فانی ہے آپ آلیہ کے انتقال فر مایا۔ اگلے دن سہ شنبہ کو دو پہر کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ آلیہ کے موت حفزت ابو بکر صدیق موجود نہ تھے۔ وہ اپنا اہل وعیال کے بوئے تھے۔ اس خبر کو جو تحف سنتا تھا جران و مشدر رہ جاتا ہوں۔

حضرت ابو بکر رہے۔ کی استفامت: حضرت عمر فاروق کو دہی باتیں کہتے ہوئے سنااور ان سے کہا کہ خاموش رہو۔ مگر حضرت عمر شان ہے کہا کہ خاموش رہو۔ مگر حضرت عمر شان ہے کہا کہ خاموش رہو۔ مگر حضرت عمر شان کے باس جمع تھے وہ سب ان کو تنہا چھوڑ کر حضرت ابو بکر ہے نے بعد حمد و ثنا کے فر مایا: لوگو!اگر تم محمد ابو بکر ہے نے بعد حمد و ثنا کے فر مایا: لوگو!اگر تم محمد کو پوجت ابو بکر ہے نے بعد حمد و ثنا کے فر مایا: لوگو!اگر تم محمد کو پوجت تھے تو محمد ہوتا ہے فر مایا: لوگو!اگر تم محمد کے اور وہ بھے تو محمد ہوتا ہے کہ مقابلے کو پوجت تھے تو اللہ تعالی بے شک زندہ ہے اور وہ بھی نہیں مرے گا۔ پھرانہوں نے قرآن کریم کی ہے آیت بڑھی:

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبِلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنُ مَّاتَ اَوُقُتِلَ اُنَقَلَبُتُمُ عَلَى اَعُقَا بِكُمِمُ وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْدًا وَّسَيَجُزى اللَّهُ الشَّاكِرِيُنُ)

(اورنہیں تھے محفظی مگررسول ۔ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں ۔پس کیا اگر محمقظی مقط محفظی مگررسول ۔ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں ۔پس کیا اگر محمقظی مرجا ئیں یا مارے جائیں تو تم لوگ اپنی پرانی حالت کفر کی طرف لوث جائے گا۔وہ اللہ کوکوئی نقصان لوث جائے گا۔وہ اللہ کوکوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور عنقریب اللہ تعالی اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزاد ہے گا)

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۲۰ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی فرمائے گئے حضرت علی شاہ نجیب آبادی فرمائے گئے حضرت علی شاہ نے آپ علی کوشش ویا حضرت عباس شاور ان کے دونوں لڑکے کروٹ بدلواتے جاتے ۔ حضرت اسامہ شاہ یانی ڈالتے جاتے تھے۔

نماز جناز ہ بچہیز ولفین: جب عسل دے کرآپ ایک کی جہیزے فراغت ہوئی تو صحابہ ﷺ میں اختلاف ہوا کہ آ پیلینے کو کہاں دن کیا جائے ۔بعض کہتے تھے کہ آ پیلینے کے مکان میں،حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے آ کر کہا میں نے رسول التعلیق ہے سنا ہے کہ ہرایک نبی ای جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہے۔لوگوں نے یہ سنتے ہی آپ تنایعت کے فرش کوجس پر آپ تابعتہ کا انتقال ہوا تھا،اٹھادیااورای جگہ قبر کھودی گئی۔قبر بغلی کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہوگئی تو جناز ہ کی نماز پڑھنی شروع ہوئی۔اول مردوں نے مچرعورتوں نے ، پھرلڑ کوں نے نماز جناز ہر پڑھی کسی نے کسی کی امامت نہ کی۔ آ ہے۔ آ ہے جانے کے مرض کی شدت اور پھرانقال کا حال من کراسامہ بن زیدﷺ کے مرض کی شدت اور پھرانقال کا حال من کروالے مدینہ میں چلے آئے تھے اور فوجی علم حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔نماز جنازہ چونکہ حضرت عائشہ ﷺ کے حجر ہے میں جہاں آپ ایٹ کا انقال ہوا اور جہاں آپ ایٹ کی قبر تیار ہوئی تھی یڑھی گئی۔لہذا ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو مدینہ میں موجود تھے،ایک مرتبہ نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ پھر یہ نماز جنازہ کسی کے زیرِا مامت بھی ادانہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ادا کی گئی لہذا یکسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ تمام مسلمان جویدینه میں موجود تھے،تمام کشکراسامہ ﷺ تمام عورتیں تمام کڑ کے ،تمام غلام ،گروہ درگروہ حجرہ میں آ آ کرنماز جنازہ پڑھتے اورآ پیلینے انقال کے بعد فورا ہی ڈن کردیئے جاتے \_نماز جنازہ کا سلسلہ یقیناً الگلے دن برابر جاری رہا ہوگا اوراس لیے اس پر ذرا بھی متعجب نہیں ہونا جا ہے کہ آپ علیقہ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی اور آپ تابیع اگلے روز سے شنبہ کو فن کئے گئے ۔ بعض ضعیف روایتوں میں پیھی مذکور ے کہآ ہے اللہ سے مستنبداور چہار شنبہ کی درمیانی شب میں دفن کئے گئے، جواسلامی حساب کے موافق جہار شنبہ کی شب تھی۔ تب بھی کسی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں کیونکہ آپ ایک کی وفات اور آپ ایک کے دفن میں اس طرح ۳۶ سگھنٹہ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ مانا جاسکتا ہے اوروہ جواس حالت کے اعتبار ہے بھی اوپر ندکور ہوئی کچھزیادہ نہیں ہے۔

حلیہ مبارک: آپ ایک نہ بہت طویل القامت تھے، نہ بہت قد ۔ مگر دوسرے آ دمیوں کے مجمع میں سب سے بالامعلوم ہوتے تھے۔ رنگ گندی، پر ملامت، سرخی مائل تھا۔ سرمبارک بڑا، داڑھی خوب بھری ہوئی، بال سیاہ، قدرے بیچیدہ، آئکھیں گول، بڑی، سیاہ، پر رونق ،سرکے بال سید ھے اکثر کان کی لوتک اور بھی کان کی لوسے بھی او پر رہتے تھے۔ بھویں باہم پوستہ، ایک باریک می رگ درمیان فاصل تھی کہ خصہ کے وقت ظاہر ہو جاتی تھی۔ آئکھول کی سفیدی میں سرخ ڈورے بھی تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوں تھا۔ رہے۔ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ رخسار زم اور پر گوشت تھے۔ دانت مثل مروار ید رخسار زم اور پر گوشت تھے۔ دانت مثل مروار ید سفید و چمک دار تھے ۔ تبسم کے سوا مجھی کھل کر نہ ہنتے تھے۔ آپ آلیکھ نہایت خندہ رو ، شیریں کلام ، ضیح ، شجاع اور جامع جمیع کمالات انسانیہ تھے۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھے۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ آلیکھ کے دونوں شانوں کے درمیان میں میں درمیان میں درمیان میں درمیان میں میں درمیان درمیان میں درمیان

اولا وامجاو: سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بیٹ سے پیدا ہوئے سے باتی تمام اولاد آپ بیٹ کے دورت سے پہلے حضرت تمام اولاد آپ بیٹ کے دورت سے پہلے حضرت قاسم کے بیدا ہوئے جو چارسال کی عمر میں مکہ ہی فوت ہو گئے تھے۔ انہیں کے نام سے آپ بیٹ کے کئیت ابوالقاسم ہوئی۔ ان کے بعد حضرت زین کے برعبداللہ جن کالقب طبیب وطا ہر تھا، پھر رقیہ ، پھرام کلثوم پھر فاطمہ الزہر اللہ بیدا ہوئیں۔ لڑکے سب چھوٹی ہی عمر میں فوت ہوئے۔ لیکن لڑکیاں سب جو ان ہوئیں اوران کی شادیاں ہوئیں۔ لیکن ان میں سے سوائے حضرت فاطمہ کے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوئیں۔ دو بیغ حسن ، سین کے اور دو میں اور ام کلثوم گئے۔ حضرت فاطمہ کے چار بیچ ہوئے۔ دو بیغ حسن ، سین کے اور دو بیٹے اس نیس اور ام کلثوم گئے۔

## اخلاق وعادات

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ آبادی آ تک آپ آپ الله کے گر آگ نہیں جلی صرف مجوروں اور پانی پر آپ الله نے اور آپ الله کے گر والوں نے زندگی بسرکی۔ آپ الله نے بھی کھانے کو برانہیں کہا۔ نداس میں عیب نکالے جو پچھ موجود موتاوہی تناول فرمالیتے۔ بھوک نہ ہوتی یا مرغوب نہ ہوتا تو ہاتھ تھینج لیتے تھے۔

حفرت عائشہ اسے یو چھا گیا کہ آنخضرت اللہ کا بستر آ پیلی کے گھر میں س چیز کا تھا۔ انہون نے فر مایا کہ ادھوڑی کا، جس میں تھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہی سوال حضرت حفصہ اللہ ہے بھی کیا گیا۔انہوں نے فر مایا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جے ہم دو ہرا کر دیا کرتے تھے۔ایک رات میں نے خیال کیا کہ اس کی چار تہیں کردوں تا کہ آپ ایک کوزیادہ آرام ملے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ تالی نے یو چھا کہ رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا۔ میں نے کہا کہ وہی آپنائی کا ٹاٹ تھا مگراس کی چارتہیں کر دی تھیں تا کہ آپنائی کوزیادہ آرام ملے۔ آپنائی نے فرمایا نہیں ہتم اے جیسا پہلے تھاوییا ہی کر دو۔اس نے رات مجھے نماز شب سے باز رکھا۔وفات سے سلے آ پیلی نے نے مایا تھا کہ میرے ورثاء کومیرے ترکے میں روپیہ ببیہ وغیرہ نفتری کچھ نہ ملے۔ ایک یہودی کے پاس آپ علیقہ کا زرہ بے عض تمیں درہم گروی رکھی تھی۔ آپ تابیقے کے پاس زرنفترا ثنانہ تھا کہ اس کو چھڑا کیتے۔آپ ایک نے ترکے میں اپنے ہتھیار ،ایک خچراور ایک زرہ چھوڑی ۔ان چیزوں کی نسبت بھی یہی ارشاد تھا کہ خیرات کر دی جائیں۔ کیا وہ لوگ اندھے نہیں ہیں جو پیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت تلافیت نے نعوذ باللہ ذاتی اغراض ،نفسانی مقاصد ، جاہ طلبی ،حصول زرااور ملک گیری کے لیے اپنی قوم پرتلوارا ٹھائی تھی؟ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس کا تھا جب آنخضرت تاہیں کی خدمت میں عاضر ہوا اور برابر دس برس تک خدمت نبوی اللہ میں رہا۔ مگر اس طویل مدت میں بھی ایک مرتبہ بھی آ ہے اف کے اف تک نہیں کی اور نہ یہ فر مایا کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام نہ کیا۔ آپ میں کے زبان سے تبھی کوئی فخش اور بیہودہ کلمنہیں نکلا۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ فر مایا کہ میں افت ہیں: ایک مرتب لوگوں نے آپ الیہ ہے کہا، مشرکیان کے لیے بد
دعا سیجے آپ الیہ نے فر مایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ تعالی نے مجھے رحمت بناکر
بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے فر ماتی ہیں کہ آپ الیہ کی طبیعت میں بیہودگی اور لغویت بالکل نہ
تھی۔ آپ الیہ ہے کہ بیوں کواپی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور ان سے کھیلا کرتے۔ مریضوں کی عیادت اور مزاح
پری کے لیے شہر کے دور در ازمحلوں میں آپ الیہ تشریف لے جاتے تھے۔ جس کسی سے ملتے پہلے خود سلام
کرتے کبھی ایسانہیں ہوا کہ کسی نے آپ الیہ ہے مصافحہ کیا ہوا ور آپ الیہ ہے نہا ہے ہی خود سلام
پہلے اپناہا تھ کھینچ ایا ہو۔ آپ الیہ ہے احرامان اپنا اصحاب کا نام نہ لیتے بلکہ کسی کنیت سے خاطب کرتے اور
مجبت آمیز پہندیدہ ناموں سے ان کو یا دکرتے تھے۔ آپ الیہ کسی کا قطع کلام نہیں کرتے تھے۔ البتہ آگر

تاريخ اسلام (جلداول) کوئی ناز بیابات کہتاتو آپ ایک اے منع فرمادیتے یااٹھ کر کھڑے ہوجاتے تا کہ وہ خود ہی رک جائے۔ کمال خوش خلق: حضرت عبدالله بن حارث الله کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو جناب رسول التُعَلِينَةِ سے زیادہ خوش خلق نہیں دیکھا۔آپ ایک کا قول ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس کا مالک ہو۔حضرت انس ﷺ کا بیان ہے کہ آپ ایک الناس تھے۔ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اہل مدینہ یکا یک گھبراا ٹھے۔ جیسے کوئی دشمن چڑھ آئے اس قتم کا شورا ٹھا۔لوگ اس آ واز کی جانب چلے۔گران کو آپ تلیقی اس طرف ہے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ ایک سب سے پہلے گھوڑے کی نگی پشت پر سوار ہو کر ادھر تشریف لے گئے تھے۔آپ ایک نے لوگوں ہے کہا گھبراؤ مت کوئی خوف واندیشہ کی بات نہیں ہے۔ براء بن عاز بُ کا بیان ہے کہ جنگ حنین کے دن لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور آنخضرت علیہ یہ رجز پڑھ رہے تصرفاناالني لا كذب ابنا ابن عبد المطلب الروزآ يعلي سيزياده بهادراور شجاع كوئى نہیں دیکھا گیا جبلزائی بہت تنداور تیز ہوتی تو ہم آپ ایکٹو کی پناہ ڈھونڈتے ہم میں سب سے زیادہ بہادراوردلیروہ سمجھا جاتا جومیدان جنگ میں آ ہے تاہیے کے برابر کھڑارہ سکتا تھا۔حضرت انس ﷺ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ ایک کے ہمر کاب تھا۔ آپ ایک وقت ایک موٹے کنارے کی جا در اوڑھے ہوئے تھے۔ایک بدوی نے چادر کا کنارہ پکڑ کراس زورے جھٹکادیا کہ چادرے کنارے کی رگڑ ے آپ ایک کے شانے اور گردن پرنشان پڑ گیا۔ آپ ایک اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا اے محمقالیت اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے پاس ہے میر ہے دونوں اونٹوں پر بھی کچھ لا د دے۔ کیونکہ اس میں ہے جو کچھتو مجھے دے گاوہ کچھ تیرایا تیرے باپ کا مال نہیں ہے۔ بیٹلخ اور سخت کلام من کراول تو آپ این فرط ملم وکرم سے خاموش رہے پھرآپ این نے فرمایا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ مگرتوبیتو بتا کہ تیرے ساتھ بھی ویبا ہی سلوک کیا جائے جوتو نے میرے ساتھ کیا ہے۔اس نے کہا بہیں،آپ میں ہے نے یو چھا: کیوں نہیں؟اس نے کہا: کیونکہ تو برائی کے عوض برائی نہیں کرتا۔ یہن كرآپ يالية مكرائے۔ پھرآپ يالية نے حكم ديا كهاس كے ايك اونٹ پر جواورايك اونٹ پر مجوريں لا د كردے دو۔ايك مرتبدايك يبودي زيد بن سعند اسلام لانے سے پہلے آ پيلين كے ياس اپنے كچھ قرض کا نقاضا کرنے آیا اور بہت کچھ بک جھک کرنے لگا کہتم اولا دعبدالمطلب بڑے ہی نا دہنداور وعدہ خلاف ہو۔اس کی اس بدامنی پر آنخضر تعلیق تومسکراتے ہی رہے مگر حضرت عمر ﷺ نے اے جھڑک کر الی بیہودہ گوئی سے روکنا چاہاتو آپ ایک نے حضرت عمر فاروق ﷺ سے فر مایا کہ اے عمرﷺ تو نے ہم دونوں ہے وہ طرزعمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۲۳ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

مناسب بینتھا کہتم اے جھڑ کتے بلکہ حسن طلب اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے اور مجھ سے ایفائے وعدہ اورا دائے قرضہ کے لیے کہتے ۔اس کے بعد آ پیٹی ہے نے حکم دیا کہاس کا قرض ادا کر دو اور جھڑ کئے کے معاوضے میں ہیں صاع لیعنی ڈیڑھ من جو اور دے دو۔ حالانک میعاد قرض میں ابھی تنین باقی تھااور یہودی قبل از انقضائے میعاد نقاضا کرنے آگیا تھا۔اس حلم نیک نیتی اورخوش خلقی کابیاثر ہوا کہوہ یہودی مسلمان ہو گیا۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم آپ ایک ہے ہمراہ ابوسیف لوہار کے یہاں گئے جس کی بوی آیٹائی کے صاحبزادے ابراہیم ﷺ کو دودھ پلاتی تھیں۔ اس دفت ابراہیم بالکل جال بلب تھے۔ان کی پیرحالت دیکھ کرآپ لیکھ کی آنکھوں میں آنسو ڈیڈیا آئے آپ میلیکھ کوآب دیدہ دیکھ کر حضرت عبدالرحمٰن ﷺ بن عوف ﷺ نے کہا: یارسول الله (علیہ ) آپ ایک بھی بھی بے صبری کا اظہار فرماتے ہیں۔آپ ایک نے فرمایا:اے ابن عوف ﷺ یہ آنسور حم وشفقت کی دجہ سے ہیں بےصبری و ناشکری کی دجہ ہے ہیں ہیں اور بے شک دل رنج کرتا ہے اور آنکھوں ہے آنسو ہتے ہیں۔لیکن ہم کوئی بات الی نہیں کہتے جورضائے الہی کےخلاف ہو۔ابوسعیدخدریﷺ فرماتے ہیں کہایک دفعہانصار میں کچھلوگوں نے آ سال کے اور مانگا۔ آ سیال کے ان کو دے دیا۔ انہوں نے اور مانگا، آ سیال کے ان کو اور دیا۔ یہاں تک کہ آپ ایک کے پاس جو کچھ تھا ،سب دے ڈالا۔، پھر آپ ایک نے فرمایا کہ میرے یاس جو کچھآتا ہے اسے تم لوگوں سے بچا کرجمع نہیں رکھتااور بلاشبہ جو مخص اللہ سے بیہ مانگتا ہے کہ وہ اسے سوال کی ذلت سے بیائے تو اللہ اسے ذالت سے بیالیتا ہے اور جواستغنا جا ہتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔جوفخص سراحتیارکرتا ہےاللہ اسے صابر بنادیتا ہےاور کسی فخص کوعطایا ئے الٰہی میں سے کوئی عطیہ صبر سے زیادہ اچھانہیں دیا گیا۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ آنحضرت اللے نے بار ہا فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احد کے برابرسونا ہوتب بھی مجھے خوشی اس وقت ہو کہ میں تین دن گزرنے ہے پہلے ہی وہ سب تقسیم کردوں اور میرے پاس سوائے اس کے جومیں ادائے قرض کے لیے اٹھار کھوں اور باقی ندر ہے۔ بعض او قات جب آپیلی کے پاس کچھنیں ہوتا تھا اور کوئی حاجت مند آ جاتا تھا تو آپیلینے کو قرض تک \_ براس کی حاجت روائی میں تامل نہ ہوتا تھااور بالعموم آپٹائیٹے پرای متم کے قرض تھے۔ور نہاپنی ذاتی ضر درتوں کو قرض لے کر پورا کرنے ہے آپیائیٹے بالکل بے نیاز تھے۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں آپنائی کے ساتھ تھا۔میراوانٹ تھک کر یجھے رہ گیا۔ اتنے میں آپ علی آگئے، آپ ایک نے پوچھا کہ کیوں جابر دی کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میراونٹ تھک گیا ہے۔ آپ ایک نے میرے اونٹ کے ایک تسمہ مارا تو وہ خوب تیز چلنے لگا۔ پھر ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے ۔ پھرآ پیافیٹو نے مجھ سے بوچھا کہتم بیاونٹ فروخت کرتے

تاریخ اسلام (جلد اول)

ہو۔ ہیں نے کہا: ہاں آپ آلی آف نے وہ مجھ نے ترید لیا، پھر آپ آلی آ آگر نفر لیف لے آئے اور میں ذرا دن چڑھے ہیں نے اونٹ مجد کے دروازہ پر باندھ دیا۔ آپ آلی آ نے بچھے دیم کر فرمایا کہ اونٹ کو چھوڑ دواور مسجد میں آ کر دور کعت نماز پڑھو۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ آلی آ نے حضرت بھل کے حکم دیا کہ اونٹ کی قیمت اداکر دو۔ میں قیمت لے کر چلا تو آپ آلی آ نے بچھے پھر بلایا۔ میں بلال کے کوم دیا کہ اونٹ کی قیمت اداکر دو۔ میں قیمت لے کر چلا تو آپ آلی آ نے بچھے پھر بلایا۔ میں ڈراکہ میرااونٹ واپس کر دیا جائے گا۔ مگر میں آیا تو آپ آلی آ نے تو مایا کہ اونٹ بھی لے جائے اور اس کی قیمت تمہاری ہو چکی ، اسے بھی رہنے دو۔ ایک مرتبہ آپ آپ آلی کی دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ سیدھی ایک شرحی ۔ آپ آلی آ نے تاہوں نے عرض کیا کہ سیدھی ٹیر تھی۔ آپ آلی آلی کے سیدھی آپ آلی کے سیدھی کی حبت میں رہنا ہے خواہ گھڑی بھر ہی کیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بیالایا یا نہیں۔

گیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بیالایا یا نہیں۔

گیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بیالایا یا نہیں۔

گیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بیالایا یا نہیں۔

گیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بیالایا یا نہیں۔

گیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بیالایا یا نہیں۔

گیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بیالایا یا نہیں۔

ابن عباس کے درمیان کے حالات کی جھر جھڑا تھا۔ وہ دونوں آپ آلی ہے دائید یہودی اورائید منافق مسلمان بشرنا می کے درمیان کی جھر جھڑا تھا۔ وہ دونوں آپ آلیکی کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ آپ آپ آپ دونوں کے حالات تحقیق کرکے یہودی کوحق بجانب پایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ صادر کیا۔ جب دونوں باہر فکلے تو بشر نے کہا، یہ فیصلہ تھی نہیں ہوا۔ چلوحفرت عمر کے پاس چلیں۔ چنا نچہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے۔ یہودی نے آئے۔ یہ یبان کر دیا: ہم دونوں آنخضرت کو پاس لایا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میر ہے حق میں فیصلہ صادر کیا، مگر اس نے نہیں مانا اور آپ کے پاس لایا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا۔ حضرت عمر کے نیش نے بشر سے یہودی کے اس بیان کی تصدیق کی۔ اس نے کہا: ہاں، یہ بچ کہتا ہوں۔ مانا جائے گا۔ حضرت عمر کے نیش نے بشر سے یہودی کے اس بیان کی تصدیق کی۔ اس نے کہا: ہاں، یہ بچ کہتا حضرت عمر کے نیا تھا۔ کو دیا ہوں۔ منافق سے نے کہا: تم دونوں ذراکھ ہو وہ میں ابھی فیصلہ کئے دیتا ہوں۔ یہ کہر کو ہ اندر گئے اور تلوار لاکر منافق سے نے کہا: تم دونوں ذراکھ ہو تھی مسلمان ہوکر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مان نے بذریعہ منافقوں نے بہت غل مجایا گر اللہ تعالی نے بذریعہ کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ اس پر اس کے ہمرا ہی منافقوں نے بہت غل مجایا گر اللہ تعالی نے بذریعہ کی حضرت عمر کے کے اس فعل کی تائیونر مائی اور اسی دن سے ان کالقب فاروق کے ہوگیا۔ کو جو حضرت عمر کے کے اس فعل کی تائیونر مائی اور اسی دن سے ان کالقب فاروق کے ہوگیا۔

فتح مکہ کے بعد کاوا قعہ ہے کہ بی مخزوم میں سے ایک عورت فاطمہ بنت الاسود چوری کے جرم میں پکڑی گئی ۔ ثبوت جرم کے بعد آپ علی ہے نے اس کا ہاتھ کا شنے کا تھم دیا۔ شرفائے قریش کو بیعار نا گوار گزرا۔ انہوں نے چاہا کہ سفارش کر کے اس عورت کو سزا سے بچالیں مگر سفارش کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ آخر حضرت اسامہ بن زید کے کہ کہ کن کر آمادہ کیا۔ انہوں نے آپ علی ہے سفارش کی تو تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_ مولانا اکبر شداه نجیب آبادی آبادی

کے تکلفی : ایک مرتبہ آپ آلی نے فرمایا کہتم میری تعریف میں زیادہ مبالغہ مت کرو۔ جیسے نصاری فی عیسیٰ بن میری کھی ایک موسے زیادہ بڑھا دیا۔۔ میں تواللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں۔ اس لیے جیسے عبداللہ ورسولہ کہا کرو۔ ایک مرتبہ آپ آلیہ با ہرتشریف لائے توسب سحابہ تعظیما کھڑے ہوگئے۔ اس بر آپ آلیہ نے فرمایا کہ جیسے جمی آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم کو کھڑا ہونا چاہیے (شفا قاضی عیاض) آپ آپ آلیہ اس اس میں بالکل ملے جلے رہتے تھے اور ان کواپ میں جہاں جگہ مل جاتی تھے۔ آپ نوکروں کے کام میں شریک ہوجاتے اور ان کواپ میں جہاں جگہ مل جاتی تھے۔ آپ نوکروں کے کام میں شریک ہوجاتے اور ان کواپ میں بہودی کامقروض ہوا اور یہودی نے تک طلی کی۔ پاس بھا لیتے تھے۔ بار ہا ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی شخص کی یہودی کامقروض ہوا اور یہودی نے تک طلی کی۔ وہ محض آپ آپ آبا۔ اگر آپ تابیہ گھٹے کے پاس کچھ ہوا تو خوداس کا قرض دے دیا ور نہ اس یہودی کے پاس خود تشریف لے گیا اور اس سے کچھ مہلت دینے کے لیے کہا۔ مگر یہودی لوگ اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے تھے تو آپ تابیہ اور اس سے کچھ مہلت دینے کے لیے کہا۔ مگر یہودی لوگ اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے تھے تو آپ تابیہ اور اس سے کچھ مہلت دینے کے لیے کہا۔ مگر یہودی لوگ اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے تھے تو آپ تابیہ اور اس سے کچھ مہلت دینے کے لیے کہا۔ مگر یہودی لوگ اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے تھے تو آپ تابیہ اور اس سے کچھ مہلت دینے کے لیے کہا۔ مگر یہودی لوگ اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے تھے تو آپ تابیہ اور اس سے کچھ مہلت دینے کے لیے کہا۔ مگر یہودی لوگ اس کا بندو بست

آ پین اللہ نے فرمایا ہے کہ بھوکوں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ قائم اللیل اور صائم النہار کے برابر درجہ رکھتا ہے۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۲۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کر آنخضرت کیافتہ شریف پردہ شین کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ حیادار تھاور جب کوئی بات آپ تالیقہ کو ناپند ہوتی تھی تو ہم لوگ فورا آپ تالیقہ کے چبرے ہے بچھ جاتے تھے۔ اگر آپ تالیقہ کو کسی کی بات اچھی نہمعلوم ہوتی تھی تو استارے کنائے ہے آگاہ فر مادیتے تھے تا کہ وہ خفیف نہ ہو لیکن کلام الہی اوراعلاء کلمت الحق میں آپ تالیقہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔

میان دروگ: حفرت عائشہ فیفر ماتی ہیں کہ جب آپ آلی کی کوئی تاپندیدہ بات معلوم ہوتی تو آپ آلی اس کانام لے کر تخصیص کے ساتھ کچھ نفر ماتے۔ بلکہ یوں فرماتے کہ دہ کیے آدمی ہیں جوالی باتیں کرتے ہیں۔ آپ آلی ہیں۔ آپ آلی ہیں کرتے ہیں کہ اس میں کوئی فضول اور غیر ضروری بات ہو، نہ اتنام خضر کہ کوئی کا کلام صاف اور واضح ہوتا تھا۔ نہ اتنا طویل کہ اس میں کوئی فضول اور غیر ضروری بات ہو، نہ اتنام خضر کہ کوئی کا می کہا ہے۔ معتدل تھی ، نہ تو اتنام خضر کہ کوئی کا می کہا ہے۔ معتدل تھی ، نہ تو آپ آلی ہی نہا ہے۔ معتدل تھی ، نہ تو آپ آلی ہو، نہ اس قدر تیز چلتے تھے کہ اس سے تکان اور سستی متر شح ہو۔ غرض اعتدال اور میاندوری آپ آلی ہو، نہ اس قدر تیز جلتے تھے کہ اس سے تکان اور سستی متر شح ہو۔ غرض اعتدال اور میاندوری آپ آلی ہو کہ ہرا یک بات سے ہویدا تھی۔

خوشی طبعی: آپ آلی این می خوش طبعی بھی فرمالیت سے مثلا ایک مرتبہ آپ این کے اونٹ دیے کا وعدہ کیا۔ جب وہ آیا تو آپ آلی کے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ یہ من کر وہ شخص کہنے لگا۔ اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا۔ آپ آلی کے فرمایا: اونٹ اونٹی کے بچے ہیں ہوتے تو وہ کس کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ آلی کے نے کہیا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید ہوتے ہیں۔ آپ آلی کے فوش طبعی کی راہ سے بجائے اونٹ کے اونٹی کا بچہ کہا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید آپ آلی کے نے جوٹ بھی فرماتے سے لیکن خوش طبعی مربح کے لیے تھم دیا ہے۔ آپ آلی کے خوش طبعی فرماتے سے لیکن خوش طبعی میں بھی صدق ورائی کے سوا آپ آلی کے کہا تھا۔ آپ آلی کو لوگوں میں بھی صدق ورائی کے سوا آپ آلی کے کی زبان سے کوئی کلمہ غلط یا جھوٹ نہیں نگاتا تھا۔ آپ آلی کو لوگوں کو کھیلئے کو دنے یا خوشی منا نے سے بھی منع نہیں فرماتے سے دی کوئی کلمہ غلط یا جھوٹ نہیں نگاتا تھا۔ آپ آلی کے لوگوں کو کھیلئے کو دنے یا خوشی منا نے سے بھی منع نہیں فرماتے سے دیں تھے۔

اخلاق حمیدہ: آپ آلی جب بیٹے تو لوگوں کے اندراس طرح ملے جلے ہوتے کہ کوئی نو وارد آپ آپ آلی تھی کہ بی آلی تھی اور اچھا کے کھانے سے منہ بد بودار ہوجائے ، آپ آلی پیند نہ فرماتے تھے۔ بیوندلگا کر کپڑا پہن لیتے اور اچھا کپڑا مل جائے تو اسے بھینک نہ دیتے تھے۔ آپ آلی تھی کا لباس سادہ مگر صاف ہوتا تھا۔ دن میں کئی گئ مرتبہ سواک کرتے تھے۔ آپ آلی تھے والے بیٹھا دت دیتے ہیں کہ بھی آپ آلی تھے کہ جم، مرتبہ سواک کرتے تھے۔ آپ آلی تھے والے بیٹھا دت دیتے ہیں کہ بھی آپ آلی گئے کہ جم، مرتبہ سواک کرتے ہوتی وہاں آپ آلی تھی تھی کہ جمال سزاکی ضرورت ہوتی وہاں سزا بھی دیتے کیونکہ ان شریوں کو جوشرارت سے بازنہ آتے تھے ،سزانہ دینا بدی کی اعانت کرنا تھا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں اسلام رہادی اللہ مسلمانوں ہی تک محدود نہیں رکھا۔ عیسائی، یہودی مشرک سب سے فیاضی کا برتاؤ کرتے۔ آپ اللہ پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی اے آسانی سے مشرک سب سے فیاضی کا برتاؤ کرتے۔ آپ اللہ کا دل بے چین ہوجا تا تھا۔ آپ اللہ اسباب سے برداشت کر لیتے۔ مگردوسروں کی مصیبت پر آپ اللہ کا دل بے چین ہوجا تا تھا۔ آپ اللہ اسباب سے کام لیتے تھے اور نتیج کواللہ پر چھوڑ دیتے تھے اور بھی اس بات سے نہیں گھراتے تھے کہ نتیج خلاف امید ہو۔ آپ اللہ میں تواضع تھی مگر دنائت نہ تھی۔ ہیت تھی مگردرتی نہ تھی۔ سخاوت تھی مگراسراف نہ تھا۔ جو شخص آپ اللہ کے سما من یکا کے آجا تا وہ ہمیت زدہ ہوجا تا اور جو پاس پینھتاوہ فدائی بن جا تا۔ متعدی شخص آپ اللہ کے سامنے یکا کی آجا تا وہ ہمیت نہ تھے۔ جب سی معا ملے میں دوصور تیں سامنے آتیں تو امراض سے بچاؤ رکھتے ، تندرستوں کوئے اطراب کی خبر گیری ،مہمانوں کی طرح فرماتے تھے تیرافگنی ،نشانہ آسان صورت کوا ختیار فرما لیتے۔ اسیران جنگ کی خبر گیری ،مہمانوں کی طرح فرماتے تھے تیرافگنی ،نشانہ امن کا دورڑ وغیرہ مردانہ درزشوں میں بھی آپ اللہ تی تھے۔ جب سی معا ملے میں دوصور تیں سامنے آتیں تو بازی ،گھڑ ودوڑ وغیرہ مردانہ درزشوں میں بھی آپ اللہ تیس کے ہوا کرتے تھے غرض کے اسپران خبل کی خبر گیری ،مہمانوں کی طرح فرماتے تھے تیرافگنی ،نشانہ بازی ،گھڑ ودوڑ وغیرہ مردانہ درزشوں میں بھی آپ اللہ تھیں بہارتو زمامان گلددارد

آنخضرت الله کی زندگی کے نہایت مختصر حالات جواد پر درج ہو چکے ہیں ،ان کے ساتھ ،ی ضرورت تھی کہ آپ کے خاتم النہین ،رحمت اللعالمین ،سید البشر ، خیرالا ولین والاخرین ہونے کے دلائل وبراہین بھی کھے جاتے ۔ نیز قر آن کریم کا خاتم الکتب نور ہدایت کامل وکمل ہدایت نامہ ہونا بھی ثابت کیا جاتا۔ یہ دوضر وری مضمون آنخضرت علی گئے کی تاریخ کھنے والا ہر مورخ ضرور لکھنا چاہتا ہوگا۔ مگر چونکہ تاریخ علم الکلام ، فلسفہ جدا جدا حدود رکھتے ہیں۔ بنابریں موزخین نے ان مضامین کو دوسروں کے لیے تاریخ علم الکلام ، فلسفہ جدا جدا حدود رکھتے ہیں۔ بنابریں موزخین نے ان مضامین کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہی مناسب بھی تھا۔ جس شخص کو کتاب و نبوت کی بحث دیکھنی مقصود ہووہ میری کتاب ججت الاسلام کا مطالعہ کرے۔



تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۴۲۹ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی (تیرایاب)

## خلافت راشده

خلافت اور خلیفہ: خلیفہ کے معنی جائیں اور خلافت کے معنی جائینی ہیں۔ لیکن اصطلاح شرع اور اصطلاح مور خین میں خلیفہ کے معنی بادشاہ یا شہشاہ کے قریب مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک مور خ کے لیے بیضر وری نہیں ہے کہ وہ سلسلہ تاریخ اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے آنخضرت ایک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ اول کے واقعات خلافت شروع کرنے سے پہلے لفظ خلیفہ یا خلافت کی جضرت ابو بکر صدیق کی خلیفہ اول کے واقعات خلافت شروع کرنے سے پہلے لفظ خلیفہ یا خلافت کی بحث میں اپنا اور قار کین کرام کا وقت صرف کرے۔ لیکن چونکہ آنخضرت آلیف کی جائینی کا مسکلہ ایک اخلاقی مسکلہ بن کر دوقو موں میں مخالفت کا باعث بن گیا ہے اور اس مخالفت نے مورضین ، تاریخی روایات تاریخی تصانف اور مورضین کے اور اے بیان پر بھی اپنا اثر ڈالا ہے۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک واقعہ نگار کا کا م کسی قدر دشوار ہوگیا۔ نیز تاریخ اسلام لکھنے والے کے لیے ضرور ہوگیا کہ وہ قار کین تاریخ کو کسی غلط فت کے متعلق اپنا مسلک اور عقیدہ پہلے بیان کردے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان گرے۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعمال اض کا لفظ بھی الار ص کے الفظ بھی الار ص خلیفہ کا ہے۔ اور (ایسی بھا نے آدم یعنی بی آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ بی آدم کا اشرف المخلوقات ہونا ظاہراورنوع انسان کا زمین کا قات پر حکرال ہونا عیاں ہے۔ پس بی خلافت انسان کی جوز مین کے ساتھ مخصوص ہے بقینا خلافت اللہ ہے اورنوع انسان خلیفہ انسان خلیفہ اللہ کی اللہ تعمالی کی ذات ہے ہمتا جو سب کی خالق و مالک ہے۔ اس ہے بہت اعلی وارفع ہے کہ من کل الوجوہ کوئی مخلوق چاہوہ اشرف المخلوقات میں کیوں نہ ہواس کی جانشین یعنی خلیفہ وارفع ہے کہ من کل الوجوہ کوئی مخلوق چاہوہ اشرف المخلوقات میں کیوں نہ ہواس کی جانشین یعنی خلیفہ ہو سکے پس نوع انسان کی خلافت اللہ موجودات مخلوقات کا حقیق حکم ال اورشہنشاہ ہای طرح زمین میں صرف نوع ہو سکے بیان بی تمام موجودات مخلوقات کا حقیق حکم ال اورشہنشاہ ہای طرح زمین میں صرف نوع ہو انسان ہی تمام دوسری مخلوقات پر بظاہر حکم ال نظر آتی ہے اور ہر چیز اور ہر زمینی مخلوق سے اپنی فر مال ہر داری انسان کر الیتا ہے پس ٹا بت ہوا کہ (ایق ہے ہو اگر آن کر یم میں فر مایا ہے (ہو و اللّذ ہی جَعلَی ہُم خَلِیفُ فی الار ضِ خَلِیفُ فی الار ضِ خَلِیفُ فی الار ضِ خَلِیفُ مُو وَ مَر مَن خَلِیف موجود ہے۔ ہی دوسری انسان کی اس عام خلافت میں تخصیص موجود ہے۔ دعا ہے ہو میں ہواری قوم کو حکم ال قوظ موجود ہے۔ جس کے معنی بجر حکم اس کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر بیاں بھی وہی خلیف کا لفظ موجود ہے۔ جس کے معنی بجر حکمراں کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر بیاں بھی وہی خلیفہ کا لفظ موجود ہے۔ جس کے معنی بجر حکمراں کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر بیاں بھی وہی خلیفہ کا لفظ موجود ہے۔ جس کے معنی بجر حکمراں کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر ایک جگر ایک جگر ایک جگر ایک جگر ایک جس کے معنی بجر حکمراں کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر ایک کی حکم ایک جگر ایک جگر ایک جگر ایک جگر ایک کے دور پکھ نہیں کی دی خلیفہ کی خور ایک جگر ایک کی خار ایک کی خور ایک کی حکم ایک کوئی کی خور ایک کی خور ایک کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی فرمایا (بیاد اول) میسید آبادی فرمایا (بیاد اکبر شاہ نجیب آبادی فرمایا (بیاد و کا انجام کی کا کی خلف کی نفسید آبادی فرمایا (بیاد و کا انجام کی کا کی خلف کا لفظ موجود ہے جس کے معنی بادشاہ یا شہنشاہ کے سوااور پچھ بیس معنی بادشاہ یا شہنشاہ کے سوااور پچھ بیس معنی تاریخ و کا کی کا کی حکومت وسلطنت کے متعلق دوسری جگدارشادفر مایا (و شد دُنبا مُلُکهُ ) (بیم نفرت داوُد النظین کی سلطنت کو مضبوط کیا) پھر فاص مسلمانوں بالحضوص صحابہ کرام میں کی نسبت فرمایا ۔ (وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اَمَنُوا مِنْکُمُ وَعَمِلُو الصَّلِحُتِ لَیسَتَخُلَفِنَهُمُ فِی الدّرُضِ کُمَا اسْتَخُلَفَ اللّٰدِیْنَ مِنُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا مُنْ مَا مَا مُنْ مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ اللّٰهُ اللّ

استحقاق خلافت: قرآن کریم کے مطالعہ ہے یہ بات بھی اظہر من انقمس ہو جاتی ہے کہ زمین پر حکومت وسلطنت یعنی خلافت کاعطا کرنایا حکومت وسلطنت کاکسی ہے چھین لینا اللہ تعالیٰ ہی کا خاص کام ہے اگر چہ ہر ایک کام کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس نے خلافت وسلطنت کے عطا کرنے کا فاعل ہر جگہا ہے آپ ہی کو ظاہر فر مایا ہے۔اس فعل کو استعارة بھی کسی دوسرے کی طرف نسبت نہیں کیا كيا-ايك جَدْصاف طِور بِرفر ما يا (قُل اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُنُوتِي الْمُلْكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنُزعُ المُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ) اب ديكي اورغوركرنے كابل بات يہ كداللہ تعالى كن لوگوں كوخلافت يا حکومت عطا فرما تا ہے۔ یعنی جولوگ خلافت حاصل کرتے ہیں ان کے امتیازی نشانات کیا ہیں۔ آ دم یا بی آ دم کوجوز منی مخلوقات پر حکمرانی حاصل ہے۔اس کا سبب قر آن کریم کےمطالعے ہے معلوم ہوتا ہے كَعْلَم بِ (وَعَلَمْ ادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ) فرشتوں نے سفک دم اور فساد کوخلافت الہيا کے منافی سمجھا اورالله تعالی کی تخمید وتفتریس بیان کرنے کوخلافت کا استحقاق اور علامت قرار دیا۔ ہم اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔نوع انسان کومحض وسعت علم ہی کے سبب تمام دوسری مخلوقات پر حکمرانی وفر ماں روائی حاصل ہے۔اگرانسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت علمی حاصل نہ ہوتو ہوا کا ایک جموز کا ، پانی کی ایک لہر، درخت کا ایک پیتاور جمادات کا ایک ذره انسان کوعاجز کرسکتا ہے اوراس کوفنا کے گھاٹ اتارسکتا ہے مگر علم کی بدولت شیر، ہاتمی ، دریا، پہاڑ، ہوا، آگ اور بجلی وغیرہ سب انسان کی خدمت گزاری وفر ماں برداری اور راحت رسانی پرمستعداورغلاموں کی طرح فرماں بردار نظر آتے ہیں،قر آن کریم برغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت کی بادشاہت پرلوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی معرفت معرضين كوجواب وياكر (إنَّ اللُّهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةٌ فِي الْعِلْمِ والْجسُم واللُّهُ يُنُوتِي مُلُكَّهُ مِنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ) لِعِيْ طالوت كوالله تعالى في باد ثابت ك لي

منتخب فرماليا اورعلم اورجسم ميں وسعت عطاكى اورالله تعالى جس كو حابتا ہےسلطنت عطا فرما تا ہے اور حکومت عطا فرما تا ہے اور اللہ ہی صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔حضرت داؤ دالطّیٰ کا کوحکومت و خلافت عطافر ما كرالله تعالى نے حكم ديا كه (فساخ شُخم بَيُسَ النَّسَاس وَ لا تَتَّبِع الْهَواى) پھرا يك جگه فرايا (وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبُلِكُمُ لَمًّا ظَلْمُوا وَجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِا لُبِيِّنْتِ وَمَا كَانُوا لِيُنُومِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِي الْقُوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْآرُضِ لِنَنْظُرَكَيْفَ تنغ مَلُونَ ) قرآن کریم ہے ای قتم کی پینکڑوں آیات تلاش کی جاسکتی ہیں کہ خلیفہ ہے مراد حکمرال اور خلافت ہے مراد سلطنت ہے اور سلطنت و حکمرانی کے لیے علم ، عدل ، اصلاح قوت اور رفاہ خلائق کی شرطیں لا زمی ہیں جن کی ہمیشہ بادشاہوں اورخلیفوں کی ضرورت رہی ہےاور بغیران شرا نط وصفات کے كوئي بإدشاه يا كوئي سلطان اپني بإدشا هت اورسلطنت كوقائم نهيس رسمي سكتا - بيتمام صفات حسنه پينمبرول اور ر سولوں کی تعلیمات ہے ہی حاصل ہو علق ہیں لیکن بیلازی نہیں ہے کہ ہرایک رسول اور ہرایک پیغمبر بادشاہ بھی ضروری ہو۔خلافت کے لیے اگر محض عبادت اور اللہ تعالی کی تحمید وتقذیس کا بجالا نا ہی ضروری ہوتا تو صرف پنجیبریا فرشتے ہی دنیا میں حکمران نظرآتے ہیں اوران کے سواکسی کوسلطنت وحکمرانی میسر نہ آتی \_ گرمشاہدہ اس کی تائید کررہا ہے۔ پس نتیجہ اس تمام تحقیق کا بیا نکلا کہ خلافت درحقیقت حکمرانی وسلطنت ہے نہ کچھاورخلیفہ یا باوشاہ اللہ تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے بنا تا ہےاور جب کوئی حکمراں قوم من حث القوم ظلم وفساد براتر آتا ہے تواس ہے اللہ تعالیٰ حکومت یا خلا فت چھین لیتا ہے اور جس دوسری قوم کو چاہتا ےعطافر مادیتا ہے۔

اسلامی خلافت: نوع انسان کی تمام ترقیات اورانسان کی تمام علمی واخلاقی فضیلیس در حقیقت نتیجہ بہل تعلیمات انبیاء کا۔ نبی دنیا میں بھی بحثیت معلم تشریف لائے ہیں۔ مثلا حضرت میسی الفلیکا اور بھی بحثیت بادشاہ تشریف لائے ہیں۔ مثلا داؤ دالفلیلا۔ بادشاہ بنی کی شریعت بمقابلہ معلم نبی کی شریعت کے زیادہ کامل اور عظیم الشان ہوا کرتی ہے۔ معلم نبی اپنی امت کے ہر فروکی زندگی کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے لیکن بادشاہ نبی علاوہ نمونہ پیش کرنے کے اس نمونے پرلوگوں کو عامل بنا تا جاتا ہے یعنی اپنی لائی ہوئی شریعت کو نافذ الفر مان قانون کا مرتبہ دے جاتا ہے۔ معلم نبی جب اپنا کا مختم کر کے اس دنیا ہے جاتا ہے تو امر نبوت میں کوئی اس کا جانشین نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ نبی اللہ تعالی سے تکم پاکر بندوں کو خبر پہنچا تا ہے یعنی اس پر وحی نازل ہوتی ہے اب اگر اس کا م میں کوئی اس کا جانشین ہوتو اس پر وحی نازل ہوتی ہے اب اگر اس کام میں کوئی اس کا جانشین ہوتو اس پر وحی نازل ہوتی ہوتا ہے جب نبوت ہو ہوئے ہے۔ اور جو کام نبی کرتا تھا وہی وہ بھی کرے۔ اندر میں صورت وہ جانشین بجائے خود نبی کہلائے گا اور جانس میں اور اس کے پیش رومیں کوئی فرق نہ ہوگا۔ پہلا نبی دنیا ہے اس وقت رخصت ہوتا ہے جب نبوت اس میں اور اس کے پیش رومیں کوئی فرق نہ ہوگا۔ پہلا نبی دنیا ہے اس وقت رخصت ہوتا ہے جب نبوت بھوت

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ کے کام کوختم کر جاتا ہے۔ پس اس کے لیے جانشین یعنی دوسرے بنی کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جو نبی صرف معلم نبی نتھان کا کوئی جانشین نہیں سنا گیالیکن بادشاہ نبی چونکہ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کے فوت ہونے پر امر نبوت میں تو کوئی ان کا چانشین نہیں ہوتا مگر امرسلطنت میں ضروران کا جائشین ہوتا ہے۔ بادشاہ نبی کا جائشین بادشاہ ہوتا ہےاور چونکہ وہ نبی کا تربیت کردہ پورےطور پرتعلیم یافتہ ہوتا ہے ۔لہذااس کی سلطنت وحکومت کانمونہاور بہترین حکومت وسلطنت ہوتی ہے۔ پیدجانشین یا خلیفہ نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ایک رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا \_ کیونکہ امر نبوت لیعنی شریعت کا کام تو نبی ختم کر گیا۔ اس خلیفہ رسول کا کام صرف بیہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت وسلطنت کا کام بالکل اپنے رسول کے نمونے پر چلائے ،ای لیے اس کی حکومت وسلطنت جوحکومتوں کا اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے دوسری حکومتوں ہے زیادہ اچھی اور بزرگ وقابل تکریم حکومت مجھی جاتی ہے محتقافیہ چونکہ کامل ومکمل اور آخری رسول تھے اور کامل ومکمل ہدایت نامہ لے کر آئے تھے۔لہذا بادشاہ نبی تھے۔ ان کی حکومت و بادشاہت دنیا کی تمام حکومتوں اور بادشاہتوں کے لیے قیامت تک بہترین نمونہ ہے جس طرح آنخضرت علیہ کی زندگی قیامت تک ہرانسان کے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے۔آنخضرت علیہ کے بعدان کے جانشین یا خلیفہ کا ہو نا ضروری تھا۔ چنانچہ امر سلطنت میں ان کے جانشین ہوئے۔ان جانشینوں میں جولوگ براہ راست آنخضرت اللہ کے ترتیب کر دہ آنخضرت باللہ سے فیض یافتہ یعنی صحابہ کرامﷺ تھے وہ خلیفہ سلطنت تھے، وہ سلطنت وحکومت کو آنخضرت علیہ کی حکومت وسلطنت ہے زياده مشابدر كھنے كى قابليت واہميت زيادہ ركھتے تھے۔لہذاان كى حكومت وسلطنت يعني خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہوگئی۔اس کے بعد جول جول آنخضرت بیافتہ سے بُعد ہوتا گیا۔خلافت کی حالت و حیثیت میں بھی فرق ہوتا گیا۔

 ہیں جو متحق خلافت بنا دیتے ہیں ۔لیکن پنہیں بتایا کہ حضرت محمقات کا خلیفہ یعنی ان کے بعد مسلمانوں يرحكمرال كون هخص هو گا ـ روز ه ، نماز ، حج ، زكوة ، اورحقوق العباد وحقوق الله كي ذرا ذرا اس تفصيل بهي شریعت اسلام نے واضح اور مبر بن طریق پر بیان فر ما دی لیکن آنخضرت اللے کے جانشین کا تعین نہ فرمایا۔اس میں حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے خلا فت عطا فرما تا ہے اور وہی خودا یسے سامان مہیا فرما دیتا ہے کہ مستحق خلافت کوخلافت مل جائے۔خلافت کے حاصل کرنے کا کام چونکہ انسانی کوششوں اورانسانی تدبیروں سے بالاتر ہے۔لہذااللہ تعالیٰ نے خودا پے فعل سے بتادیا کہان سب سے پہلے مسلمانوں میں کون مستحق خلافت تھا ادر کون اس کے بعد اس مسئلہ میں لڑنا جھگڑنا اور اعتراض کرنا بالكل فضول اور گویااللہ تعالیٰ پرمعترض ہونا ہے آنخضرت علیہ کے بعد کس شخص کوخلیفہ بنتا جا ہے تھا؟اس کا جوا ب صاف ہے کہ اس کو جوخلیفہ بن سکا۔ پیکہنا کہ جوخلیفہ بن گیاوہ خلیفہ بننے کامستحق نہ تھا۔ دوسر ہے لفظول میں پیرکہنا ہے کہ خلیفہ خو داللہ تعالیٰ نہیں بنا تا کہ اللہ جس کوخلیفہ بنانا جا ہتا تھا ،اس کونہیں بنا سکا اور انسانی تدبیرول ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شکست کھا گیا۔ پس ان لوگوں کی حالت جوحضرت ابو بمرصد پی ؓ کی خلافت پرمعترض ہیں اس شخص ہے بہت مشابہ ہے جو کسی جج کی عدالت سے اپنے منشا کے خلاف فیصلہ س کر کچبری سے نکلتا اور باہر آ کر جج کو برا بھلا کہتا ہے۔لیکن جج پھر جج ہے اور پیرنجرم مجرم ہے۔ جج کا حکم اس ناراض ہونے والے شخص کے بڑبڑانے ہے نہیں رک سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ خلافت کے متعلق صا در فر ما دیا اور جس کوخلیفہ بنانا جا ہا اس کوخلیفہ بنا دیا ۔اب اس فیصلہ الٰہی کے خلاف الركوكي ناراض موتا بإقومواكر \_\_ (وَ اللَّهُ يُوتِني مُلْكَهُ مَنْ يُكِشَاءُ) د ینی خلافت اور د نیوی سلطنت کا فرق: خلافت کے متعلق جو کچھاو پر ندکور ہو چاہاں ے پیشباز رسکتا ہے کہ خلافت محض بادشاہت ادر سلطنت کا نام ہے تو ہرایک بادشاہ کوخلیفہ کہا جا سکتا ہے اورخلافت کو مذہب ہے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔لیکن معلوم ہونا جا ہیے کہ مسلمانوں میں خلیفہ صرف اس بادشاه یا حکمراں کو کہا جا سکتا ہے جوآنخضرت فلیکے کی قائم کر دہ حکومت وسلطنت کا وارث اورام سلطنت میں آپ کا جانشین ہوا اور اعمال دیدیہ لیعنی نماز ,فتو کی ،قضا،عدالت،احتساب جہاد وغیرہ کامہتم اور تکالیف شرعیہ پرعوام الناس کوآ مادہ اور عمل کرنے کی ہدایت کرے شریعت اسلام مصالح دینوی اورمصالح اخروی دونوں پرمشتمل ہےا یک غیرمسلم اور دینوی بادشاہ کے ذریعیہ جونوع انسان کی خدمت اور رفاہ عام کا کام انجام پذیر ہوتا ہے اس سے بدر جہا بہتریہ کام خلیفہ یعنی احکام رسول کے موافق حکومت کرنے والے کے ذریعہ انجام یا تا ہے۔شریعت اسلام چونکہ اپنے پیروکو ہر دینوی خوبی کا بھی وارث بتاتی ہے

اس کیے وہ حکومت جوشرع اسلام کے موافق ہو گی نبی نوع انسان کے لیے زیادہ مفیداور زیادہ اچھی

تاریخ اسلام (جلداول)

عومت ہوگی۔ شریعت اسلام ہے بھی چاہتی ہے کہ مسلمان بنی نوع انسان ای حکومت وسلطنت کے ماتحت زندگی ہر کریں۔ جوشر بعت اسلام کے موافق قائم ہو۔ لہذا خلافت کوشر بعت اسلام سے خصوصی انتخت زندگی ہر کریں۔ جوشر بعت اسلام کے موافق قائم ہو۔ لہذا خلافت کوشر بعت اسلام سے خصوصی تعلق ہے۔ یہ کہنا کہ خلافت کواسلام سے کوئی تعلق نہیں سراسر غلط اور تا درست ہے ایک حکومت وسلطنت جواحکام شرخ کے موافق قائم ہواور قبر و جرنیز انسانی تدبیروں کی بنا پراس کا قیام واستحکام ہو ہرگز بی نوع انسان کے لیے ایس قدر مفید و باہر کت ثابت ہوتی۔ جیسی کہ قانون شرع کے موافق قائم شدہ حکومت نوع انسان کے لیے ایس قدر مفید و باہر کت ثابت ہوتی ہے۔ پس ایس حکومت جوقانون شرع کے موافق و نیا میں قائم ربی وہ آنخضرت میں ہوتی ہے۔ پس ایس حکومت تھی اور دنیا میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی الی حکومت نظر نہیں آتی جواصحاب نبی کر پھوٹی کے کومت تھی اور دنیا میں اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر چہ لیا دنیا دیا دہ مفید ثابت کی جاسمے۔ اس حکومت وسلطنت کا نام خلافت راشدہ ہے اس کے بعد اگر چہ خلافت کے نام سے حکومت اسلامی کا سلسلہ آج تک قائم ہے مگر اس میں تھوڑ ایا بہت دینوی سلاطین کا طرز وانداز شامل ہوتار ہا دراسی نسبت سے شرعی حکومت اور قانون شرع کا ربھ ہلکا ہوتار ہا۔

کسی قوم قبیلہ یا خاندان سے خلافت کا تعلق: قرآن کریم میں صاف طور پرارشادالی ہے کہ: (یَا یَفَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهُ مِنْ ذَکْرِ وَاُنْنَی وَجَعَلْنَا کُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِعَعَادَ فُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیُر ) (اے لوگوہم نے تم کوایک مرداور عورت سے بیدا کیا تمہارے کنے اور قبیلیاس لیے بنائے کہایک دوسرے کی تمیز ہو سے۔اللہ کے زدیک بہت بزرگ وہ ہے جو بہت متق ہے۔اللہ خوب جانے والا اور خردار ہے )اسلام نے دنیا میں لوگوں کے خاندانی مفاخراور قومی برائیوں اور فضیلتوں کو ہنا کرایک ہی قوم بنانی چاہی ہے (انَّمَا اللَّمُنُومِنُونَ الْحُوةُ ) فرما کرتمام برادریوں کی ایک برداری اور تمام قوموں کی ایک قوم بنادی ہے اور اس قوم کا نام مسلمان یامومن قوم ہے۔

ساری دنیا میں قومیں اور خاندان تعلیم اسلام کے موافق اگر ہوسکتے ہیں ، تو دوہی ہوسکتے ہیں۔
ایک مومن وسلم دوسرے کا فرومشرک ۔ تو حید کے دائر ہے میں داخل ہوکرتفر ایق قومی بے حقیقت کی ہو جاتی ہے ۔ قوموں اور قبیلوں کی تفریق اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ ہم ایک دوسرے میں تمیز کرنے اور ایک دوسرے کا پتہ دینے میں سہولت ہم پہنچا سکتے ہیں اور بس ۔ عزت و تکریم اور حکومت و برتری اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہمیشہ ستحق عزت اور مستحق تکریم لوگوں کوعطا ہوا کرتی ہے خواہ وہ کسی قبیلے اور کسی تو میں ہوت کے لیے تقوی اور ایمان شرط ہے ۔ حکومت و خلافت کے اور کسی تو میں ہوتی ہے اور کسی تو میں ہوتی ہے کہ میں ہوتی ہے کا دیا ہمیشہ تو جسموں میں ہوتی ہے )

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مناه نجیب آبادی تقوی اسلام فراردیا ہے۔ کی قوم قبلے کی شرط ہر گزیمیں لگائی۔اسلام نے

انصار کومہاجرین کا بھائی بنایا۔ اسلام نے ابوجہل جے قریش کو باشندگان مدینہ کے نو جوانوں کا مقول

بنایا ۔ اسلام نے بلال حبثی کی اشراف عرب پر نضیات دی، اسلام نے اسامہ بن زید کے عمر

فاروق المحاسر داراورمطاع بناديا \_اسلام في بادشاه اورغلام كويبلوبه ببلواايك صف ميس كفراكيا

اسلام نے آخضرت اللہ ہے۔ یہ اعلان کریا کہ اگر فاطمہ بنت رسول اللہ ہے۔ بھی (اللہ نہ کرے) چوری کارار تکاب ہوگا تو اس کا ہاتھ بالکل ای طرح کا ٹا جائے گا جس طرح کی دوسری چور عورت کا۔ اسلام ہی نے آخضرت اللہ ہے۔ یہ اعلان کرایا کہ لوگو!اگر تمہارے او پرکوئی اونی حبشی غلام بھی حکرال یا خلیفہ ہو جائے تو تم اس کی فرمال برداری کرو، اسلام ہی نے حضرت عمر فاروق ہیں اس کو ابنی زندگی کی آخری ساعتوں میں یہ کہلوایا کہ اگر آج ابو حذیفہ کا غلام سالم پی زندہ ہوتا تو میں اس کو اپنا جائشین بناد بتا۔ غرضیکہ اسلام نے فائدانی اور نہیں مفاخر کے بت کو پاش پاش اور ریزہ ریزہ کردیا۔ یہ نہایت ہی خطیم اور گرال قدر خدمت تھی جو اسلام نے بی نوع انسان کے لیے انجام دی اور آج اسلام کو دنیا کہ تا ہے۔ انہا مذاہب اور قوانین پر فخر حاصل ہے کہ کی ہے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب بت اپنی جگہ سے دنیا کے تمام خدام ہے۔ بت اپنی جگہ سے نہلایا گیا، کیکن اسلام نے اس کوریزہ ریزہ کرکے اس کا غبار ہوا میں اڑ دیا۔

کی قدر جرت اور تبجب کا مقام ہے گہ آئی بہت ہے مسلمان جو اسلام اور آئین اسلام کی ایندی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے سے جاتے ہیں کہ اسلام نے علم دیا تھا اور انخضرت میں بھی خلافت کا مستحق نہ ہو کے ساتھ کھم اور فشاء تھا کہ خلافت مرف قبائل قریش یا قبیلہ بنو ہاشم یا حضرت علی ہو اور اولاد علی ہے کہ ساتھ کضوص وختص رہے اور دو مرے قبیلے کا کوئی شخص کی حالت ہیں بھی خلافت کا مستحق نہ ہو سکے اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہیں اس کی صاف طور پر ہما ہے قرما تا اور آئخضرت میں ہی اللہ نے ادکام مازل فرما معلق صاف صاف ادکام صاور فرما جاتے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ادکام مازل فرما و ہے تھے اور وہ ادکام چالا کی سے عاصبان خلافت نے چھپالیے تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹا تھم ہتا ہے۔ جس نے وعدہ فرمایا تھا کہ (انسا نہ خور بر سے خور اللہ تعالیٰ نوز باللہ آخضرت کیا ہے۔ خور کی مرض الموت میں بھی اپنا جانسین اور کے خطبے میں بھی اپنا جانسین اور خلافت کے بنو ہاشم میں مخصوص طور پر رہنے کی فرمنسی کی درخ مایا اور لوگوں سے اس کی تصدیق جاتم میں اس کے خطبے میں بھی اپنا جانسین اور سوالا کھا دمیوں کے جمع میں اپنی تبلیغ کے مکمل کر دینے کا اعلان فرمایا اور لوگوں سے اس کی تصدیق جاتم مائی ۔ گرمرض الموت میں آپ جیا تھے نے ذراذراای باتوں کے متعلق بھی جن کو ضروری سمجھا و میت فرمائی ۔ اگر مرض الموت میں آپ بیا تھے۔ نے ذراذراای باتوں کے متعلق بھی جن کو ضروری سمجھا و میت فرمائی ۔ گرمرض الموت میں آپ بیا تھے۔ نے ذراذراای باتوں کے متعلق بھی جن کو ضروری سمجھا و اس کو اور فرمایا گئین خلافت کے متعلق اس عظیم الثبان فرمانا کو درخان خیارا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۲۹ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

یات وہی ہے کہ آ ہے ایک جانتے تھے کہ خلیفہ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کام کے لیے اس نے نبی کومطلق تکلیف نہیں دی۔ ہاں نبی کریم الیسے نے اللہ تعالیٰ سے علم یا کراس بات کوضر در معلوم کرلیا تھا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کس کواپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ای لیے آپ تیافیہ نے اپنی بیاری میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کونمازوں کی امامت کے لیے اپنا قائم مقام بنایا اور وصیت میں مہاجرین کو فر مایا کتم انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا ،مہاجرین سے انصار کی اس طرح سفارش کرنا دلیل اس امر کی ہے کہ آپ ایک کو علم ہو جا تھا کہ میرے بعد خلافت انصار کونہیں بلکہ مہاجرین کو ملنے والی ہے۔ آ علیہ نے یہ جی فرمایا کہ (الحلافة بعدی ثلاثون سنه ثم ملک بعد ذالک ) پھر آ پیالیہ نے اللہ تعالی ہے علم یا کریہ بھی معلوم کرلیا کہ (الائے مد قریش) (امام قریش میں سے ہوں گے ) پیسب آپ ایک کے بیش آئندہ واقعات کے متعلق پیش گوئیاں تھیں ،احکام نہ تھے۔اباگر كوئي صخص(الخلافة بعدي ثلاثون سنه ثم ملك بعد ذالك )(مير ـــ بعدظا فت تمين سال رہےگی، پھرسلطنت ہوجائے گی) کو تکم قرار دیتو ظاہر ہے کہ بیابیک مغالطہ ہوگا جووہ لوگوں کو دینا جا ہتا بناصل حقیقت یمی کیفیت (الائمة من قریش) کی ب-اس میں کیاشک وشبه ب کداس زمانے میں قریش ہی کے اندراعلی قشم کا دیاغ اوراعلیٰ در جے کاعلم وتقوی موجودتھا اوران صفات حسنہ میں ان کو دوسرں پرفضیات تھی اوراللہ تعالیٰ نے ان کوخلافت کے لیے منتخب فر مایا ، پھر جب ان کی وہ حالت نہ رہی تو دوسرے لوگوں میں ہے جو منصب خلافت کے بہترین معلوم ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کوخلافت و حکومت عطا فرمائی۔ بہر حالت خلافت یا حکومت وسلطنت کسی خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ الله تعالیٰ کاایک انعام ہے اور ہمیشہ ان لوگوں کوماتا ہے جواپنے آپ کواس کا اہل ثابت کریں۔ جب وہ نا اہل و نالائق ہو جاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ان ہےانعام چھین لیتا ہےاور دوسروں کوعطا فر ما دیتا ہےاور یہی اللي انصاف ہے ہم كوتو قع ہونى جا ہے تھى ۔

خلافت کا وعدہ اللہ تعالی سے فرمایا ہے وہ پیروی مریدی کا سلسلہ مراد ہے۔ میرے نزدیک بیس جس خلافت کا وعدہ اللہ تعالی سے فرمایا ہے وہ پیروی مریدی کا سلسلہ مراد ہے۔ میرے نزدیک بیس اسرنا درست اور غلط عقیدہ ہے۔ بیہ مانا کہ پیر بھی اپنے مریدوں پر حکمراں ہوتا ہے کیکن اس حکومت وخلافت کے نافذ الفر مان ہونے میں زمین و آسان کا فرق ہے کسی پیرکوزمین کا حاکم اور زمین کا داور ہرگز نہیں کہا جاسکتا قرآن کریم نے خلیفہ کے معنی سمجھانے میں آ دم وداؤد کا نام لے کراوران کی مثالیں بیان فرما کر سمی اشتباہ کا موقع باتی نہیں رکھا۔ ہم کو بہر حال قرآن کریم ہی کی اصطلاح سے کام لینا ہے۔قرآن کریم ہی کی اصلاح سے کام لینا ہے۔قرآن کریم ہی کی اصلاح سے کام لینا ہے۔

## حضرت ابوبكر صديق فظينه

نام ونسب: آپ آپ آپ کا نام عبداللہ بن ابو قیا فہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن کوی بن عالب بن فہر بن ما لک بن نفر بن کنا نہ ہے۔ مرہ پرآپ آنخضرت آپ کے سے نسب پریل جاتے ہیں اور باعتبار مراتب آبا ایک ہی درجہ میں ہیں کیونکہ دونوں میں مرہ تک چھے چھے پشتوں کا فاصلہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ملمی بنت صحر بن کعب بن سعد ہے۔ یہ ابو قیافہ کی چھازاد بہن تھیں اور ام الحیر کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کے والد ابو قیافہ شیکا نام عثمان ہے۔ آپ کو زمانہ جا ہلیت میں عبد الکجہ کہا جاتا تھا آنخضرت آپ کے والد ابو قیافہ شیکا نام عثمان ہے۔ آپ کو زمانہ جا ہلیت میں عبد الکجہ کہا جاتا تھا آنخضرت قبیلے نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام عتبیق بھی تھا۔ مگر جلال سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جمہور علاء کا اس پراتفاق ہے کہ عتبیق آپ کا نام نہ تھا بلکہ لقب سیوطی کے محدیث شریف کے موافق تار دوز خے سے تیتی یا آزاد تھے۔ بعض نے کہا کہ حسن و جمال کے سبب آپ کا نام عتبیق مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جوعیب جونے کے سبب آپ کا نام عتبیق مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات بیس مشہور ہوا۔

تمام امت محمدی کاس پراتفاق ہے کہ آپ کالقب صدیق ہے۔ کیونکہ آپ نے بے خوف ہو

کرآنخضرت علی کے بلاتا مل تصدیق فر مائی اور صدق کوا ہے اوپر لازم کرلیا۔ معراج کے متعلق بھی آپ نے کفار کے مقابلے میں ثابت قدی دکھلائی اور آنخضرت علی ہے کہ اقوال کی تصدیق فر مائی۔ آپ الیہ آنکے مقابلے میں ثابت قدی دکھلائی اور آنخضرت علی ہے کہ آپ ہم سفر میں بھی سے بڑے تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے ، وہیں پرورش پائی۔ تجارت کی غرض سے آپ ہم سفر میں بھی جایا کرتے تھے۔ آنخضرت علی کھیا تھا آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی اور مدینہ میں ہی وائی اجل کو لہی کہا۔

ع**ېد جابليت** : زمانه جامليت ميں قريش كى شرافت وحكومت دس خاندانوں ميں منحصر ومنقسم تھى ان معزز سردارخاندانوں كے نام بيرېن:

> (۱) ہاشم (۲) امیہ (۳) نوفل (۴) عبدالدار (۵) اسد (۲) تمیم (۷) مخزوم (۸)عدی(۹) عج (۱۰) سہم۔

ان میں بنو ہاشم کے متعلق سقایت یعنی حاجیوں کو پانی بلانا۔ بنونوفل کے متعلق بے زاد حاجیوں کو تان کی بلانا۔ بنونوفل کے متعلق بے زاد حاجیوں کو تو شدد بنااور زادسفر دینا تھا۔ بنوعبدالدار کے پاس خانہ کعبہ کی تنجی اور در بانی تھی۔ بنواسد کے متعلق مشورہ اور دارالندوہ کا اہتمام تھا۔ بنوتمیم کے متعلق خوں بہااور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنوعدی کے متعلق سفارت اور قومی مفاخرت کا کام تھا۔ بنوتمج کے پاس شگون کے تیر تھے۔ موسم کے متعلق بتوں کا

\_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٣٨ چڑ ھاوار ہتا تھا۔ بنوتمیم میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ خوں بہااور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے جس کوابو بکر صدیق مان لیتے۔ تمام قریش اس کوشلیم کرتے اگر کوئی دوسراا قرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ ای طرح بنوعدی میں حضرت عمر بن الخطاب الصارت کی خدمت انجام دیتے تھے اور میدان جنگ میں بھی سفیر بن کر جاتے اور مقابلہ میں تو می مفاخر بیان کرتے تھے۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ علاوہ اس شرف وفضیات کے کہ وہ اینے قبیلے کے سر دار اور منجملہ دس سر دار ان قریش کے ایک سر دار تھے۔ مال و دولت کے اعتبارے بھی بڑے متمول اور صاحب اثر تھے۔آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگول پر احمان كرنيوالے تھے۔مصائب كے وقت صبر واستقامت سے كام ليتے اورمہمانوں كى خوب مدارات و تواضع بجالاتے لوگ اینے معاملات میں آپ ہے آ کرمشورہ لیا کرتے اور آپ کواعلیٰ در ہے کا صائب تھے واپس لے آیا تھا جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ آپ انساب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ آپ طبعا مرائیوں اور کمین خصلتوں سے محتر زرجے تھے۔ آپ نے جاہمیت ہی میں اپنے اوپر شراب حرام کرلی تھی۔ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ ہے کی نے یو چھا کہ آپ نے بھی شراب پی ہے؟ آپ نے فر مایا نعوذ باللہ بھی نہیں۔اس نے یوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جاہتا تھا کہ میرے بدن میں سے بوآئے اور مروت زائل ہوجائے۔ یہ گفتگو آنخضرت الله کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ میں فی خو نے دومرتبہ فرمایا كەلبومكر ھے ہي كہتے ہیں۔

حفزت ابو بکرصد لی پی خیرمجسم، بے عیب، سلیم الطبع اور حق پیند و حق پرور ہے۔ یہی سبب تھا کہ جب آنخضرت بلیک نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے پچھ بھی پس و پیش نہ کیا۔ فورا قبول کر لیا اور نصرت وامداد کا وعدہ فر مایا۔ پھر وعدہ کونہایت خوبی کے ساتھ پورا کر دکھایا۔ آنخضرت بھی ہے فر مایا بجزنی کے اور کسی پر جوابو بکر ہے۔ بہتر ہوآ فقاب طلوع نہ ہوا۔ چونکہ آپ قریش میں ہردل عزیز خوابا بجزنی کے اور کسی پر جوابو بکر ہے۔ بہتر ہوآ فقاب طلوع نہ ہوا۔ چونکہ آپ قریش میں ہردل عزیز سے اس سے بہت سے لوگ آپ کے سمجھانے سے ایمان لے آئے۔ جن میں عثمان بن عفان کے مطرات شامل تھے۔ بن عبد اللہ اور سعد بن و قاص کے دھزات شامل تھے۔

عہد اسلام : حفزت ابو بکرصد بی سب سے پہلے آنخضرت کی پایمان لائے۔ جس شخص نے سب سے پہلے آنخضرت کی پہلے آنخضرت کی ہوان سے کی سب سے پہلے آنخضرت کی ہوان سے کی ساتھ نماز پڑھی وہ ابو بکرصد بی ہے۔ میمون بن مہران سے کی نے بوچھا کہ آپ کے نز دیکے علی افضل جیں یا ابو بکرصد بی ہانہوں نے بین کر سخت غصہ کیا اور فرمانے گئے بھے یہ معلوم نہ تھا کہ بیں ان دونوں میں موازنہ کئے جانے کے وقت تک زندہ رہول گا۔ ارب یہ دونوں اسلام کے لیے بمنز لہ سرے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرصد بی ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ابادی اور میں سب سے پہلے علی اسلام المان الکیو شاہ نجیب آبادی ایمان لائے ورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجة الكبرى الله ايمان لائے تصرت خدیجة الكبرى الله ايمان لائى تھیں \_

علاء کااس پراتفاق ہے کہ آنخصرت علیہ کی اجازت کے بغیر حضرت ابو بکرصد بق ہے ۔ کہ بھی رسول اللہ علیہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے اہل وعیال کوچھوڑ کراللہ اور رسول کی محبت میں جھوڑا۔ آپ نے اپنے اہل وعیال کوچھوڑ کراللہ اور رسول کی محبت میں جھوڑا۔ آپ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں آپ علیہ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں آنخضرت علی ہے سے فرمایا کہتم میں ہے ایک کے ساتھ جرائیل ہے دوسرے کے ساتھ میکائیل کے جنگ بدر میں عبد الرحمٰن بن ابو بکر ہے شرکین کے لشکر میں شامل تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد ماجد یعنی ابو بکر صدیق ہے ہا کہ بدر کے روز آپ کئی مرتبہ میرے تیر کی زد میں آئے گر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں کھے بغیر نشانہ بنائے ندر ہتا۔

شیجا عت: حضرت علی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ اپ برابر کے جوڑے سے لاتا ہوں۔ یہ کوئی ہے؟ سب نے عرض کیا، آپ آپ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ اپ برابر کے جوڑے سے لاتا ہوں۔ یہ کوئی شجاعت نہیں۔ تم شجاع ترین محف کا نام لو، سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت علی ہے نے فرمایا کہ شجاع ترین حضرت ابو بکرصد بق بیں۔ یوم بدر میں ہم نے رسول الشعائی کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ آنحضرت آلی کے باس کون رہ گا کہ مشرکین کو آپ پر جملہ کرنے سے بازر کھے۔ قسم اللہ کی ہم میں سے کسی شخص کی ہمت نہ پڑی، مگر ابو بکر صدیق کے نام کوئی کو اور کسی کو قسم اللہ کی ہم میں سے کسی شخص کی ہمت نہ پڑی، مگر ابو بکر صدیق کے نام پر جملہ آور ہوگے۔ یاس نہ میشانے دیا اور جسی شخص نے آپ پر جملہ کیا ابو بکر صدیق کے اس پر جملہ آور ہوئے۔

ایک دفعہ مکہ ترمہ میں مشرکین نے رسول اللہ اللہ کو کھار آپ اللہ کہ کہ تو ہی ۔ گر ابو بکر

گے کہ تو ہی ہے جو ایک اللہ بتا تا ہے ۔ واللہ کسی کو کھار کے مقابلے کی جرات نہ ہوئی۔ گر ابو بکر
صدیت کے بڑھے اور کھار کو مار مار کر ہٹاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہائے افسوس تم ایسے
صدیت کی بڑھے ہوجو کہتا ہے کہ میر االلہ ایک ہے۔ یہ فر ماکر حضرت علی کھی رو پڑے اور فر مانے لگے
محل کو تل کرنا چاہتے ہوجو کہتا ہے کہ میر االلہ ایک ہے۔ یہ فر ماکر حضرت علی کھی رو پڑے اور فر مانے لگے
مطابی تو بتا و مومن آل فرعون التھے ہیں یا ابو بکر کھی گئین جب لوگوں نے جواب نہ دیا تو فر مایا جواب کیوں
مہیں دیتے واللہ ابو بکر کھی کی ساعت ان کی ہزار ساعت سے بہتر ہے وہ تو ایمان کو چھپاتے تھے اور
ابو بکر کھی نے ایمان کو فلا ہر کیا۔

سخاوت: آپ سحابہ کرام میں سب سے زیادہ کئی تھے (وَسَیُسَجَسَبُهَا اللّا تُلَقِی الَّذِی یُنُوتِی مَالَهُ یَتُوَکِّی ) کے شان نزول آپ ہی ہیں۔ چنانچہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو برصد ایں رہے ہے تاریح اسلام (حلد اول)

ال سے نفع پہنچا ہے کی کے مال سے نہیں پہنچا ۔ حفرت ابو برصد ہی ہے ۔ وگرفر ماتے گئے کہ میں اور میرا مال کیا چیز ہے جو پچھ ہے سب آ ہے گئے۔ میں اور میرا مال کیا چیز ہے جو پچھ ہے سب آ ہے گئے۔ اور حدیث میں ہے کہ آخضرت کیا گئے۔ میں اور میرا حفرت ابو برصد ہیں ہے کہ آخضرت کیا گئے۔ میں اس دوز اس کے جات ابو برصد ہیں ہے کہ اس میں ویبا ہی تصرف فرماتے تھے جیسے اپنی مال میں ۔ جس روز حفرت ابو برصد ہیں ہے ایمان لائے ہیں اس روز ان کے پاس چالیس ہزار در ہم تھے آپ نے وہ سب کے سب آخضرت میں ہی ہوئے۔ ایک روز حضرت عمرہ فاروق ہے جیش عمرت یا جنگ ہوک کے جندہ کا تذکرہ فرما کر کہنے گئے آخضرت میں ہیں اس نے جب ہمیں مال تعدق کرنے کا حکم دیا تو میں نے حضرت ابو بکر ہے ہے جو کہ مال تعدق کردیا۔ رسول حضرت ابو بکر ہے ہے جو کہ مال تعدق کردیا۔ رسول الشعر فی ہے ہوئے آگئے۔ آخضرت میں گئے کہ ان سے بھی ابو بکر صد ہی ایک اہل وعیال کے واسطے بچھ چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابقی نصف رات باہوں نے جواب دیا کہ اہل وعیال کے لیے اللہ اور رسول میں ہے اللہ کافی ہیں۔ میں نے ہو ہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اہل وعیال کے لیے اللہ اور رسول میں ہی اللہ کافی ہیں۔ میں نے ہو کہ آگئے۔ آخضرت میں ہی ہو کہ آگئے۔ آخضرت میں ہیں۔ میں نے ہیں دیا ہیں حضرت ابو برصد ہی ہو کہ آگئے۔ آخضرت میں ہیں۔ میں میں نے ہوں گئے۔ میں نے ہوں گا۔ میں میں خورت ابو برصد ہی ہیں۔ میں نے ہوں گئے۔ میں نے ہوں گا۔ میں نے ہوں گا۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم اللے نے فر مایا کہ میں سب کا احسان ا تارچکا ہوں۔البتہ ابو بکرصدیق ﷺ کا احسان باقی ہے۔ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ مسی خض کے مال ہے مجھےا تنا فائد ہنہیں پہنچا جتنا ابو بکرصد بق ﷺ کے مال نے۔ علم وفضل: آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم اور ذکی تھے۔ جب کسی مسئلے کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ مسئلہ حضرت ابو بکرصدیقﷺ کے سامنے پیش کیا جا تا۔ آپ اس پر جو حکم لگاتے وہ مین ثواب ہوتا۔ قرآن مجید کاعلم آپ کوسب صحابیوں سے زیادہ تھا۔ اس لیے آنخضرت علیہ نے آپ کونماز میں امام بنایا۔ سنت کاعلم بھی آپ کو کامل تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام مسائل سنت میں آپ ہے رجوع کرتے تھے۔آپ کا حافظہ بھی قوی تھا۔آپ نہایت ذکی الطبع تھے۔آپ کوآنخضرت اللغ کا فیض صحبت ابتدائے بعثت ہے وفات تک حاصل رہا۔ زمانہ خلافت میں جب کوئی معاملہ پیش آتا تو قرآن مجید میں اس مسئلہ کو تلاش فرماتے اگر قرآن مجید میں نہ ملتا تو آنخضرت اللیکو کے قول وفعل کے مطابق فیصلہ کرتے ۔اگرابیا قول وفعل کوئی نہ معلوم ہوتا تو باہرنکل کرلوگوں سے دریا فت فر ماتے کہتم میں ہے کسی نے کوئی حدیث اس معالم کے متعلق سی ہے؟ اگر کوئی صحابی الیمی حدیث بیان نہ فرماتے تو آپ جلیل القدر صحابہ کو جمع فر ماتے اور ان کی کثر ت رائے کے موافق فیصلہ صادر فر ماتے ۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ عرب بھر کے بالعوم اور قریش کے بالخصوص بڑے نساب تھے۔ حتی کہ جبیر بن مطعم جوعرب کے بڑے نسابوں میں شارہوتے ہیں۔حضرت صدیق اکبرﷺ کے خوشہ چین تھے اور کہا کرتے تھے کہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ا ۲۳ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
میں نے علم نب کے سب سے بڑے نباب سے سکھا ہے، علم تجیر میں بھی آپ کو سب سے زیادہ فوقیت
عاصل تھی ۔ یہاں تک کہ آنخضرت اللہ کے عہد میں آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اما تم محمد بن
سیرین کہتے ہیں کہ رسول الٹھ لیکھ کے بعد ابو بکر صدیق پھی سب سے بڑے معبر ہیں۔ آپ سب سے
زیادہ قصیح تقریر کرنے والے تھے۔ بعض اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ قصیح
ابو بکر پھی وعلی پھی تھے۔ تمام صحابیوں میں آپ کی عقل کا مل اور اصابت رائے مسلم تھی۔

حسن معاشرت: عطاء بن صائب کہتے ہیں کہ بیت ظافت کے دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق ہودہ جا دیں گئے ہوئے بازار کو جاتے تھے۔ حضرت عمر ہے نے پوچھا کہ آپ کہاں جارہ ہیں؟ فر مایا بازار۔ حضرت عمر ہے نے کہاا ب آپ بید صدے چھوڑ دیں۔ آپ مسلمانوں کے امیر ہوگئے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے بہا کہ بیکام بیر دینے کہا کہ بیکام کہاں سے کھا کیں؟ حضرت عمر ہے نے کہا کہ بیکام کہ میرااور میر سے اہل وعیال کا نفقہ مہاجرین سے وصول کر دیا کرو۔ ہر چیز معمولی حیثیت کی چاہے۔ گرمی اور جاڑوں کے کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب بھٹ جایا کریں گے تو ہم واپس کر دیا کریں گے اور نئے لے لیا کریں گے۔ چنا نچہ حضرت ابوعبیدہ ہے ہمردوز آپ کے یہاں آ دھی بکری کا گوشت کے اور نئے لے لیا کریں گے۔ چنا نچہ حضرت ابوعبیدہ ہے ہمردوز آپ کے یہاں آ دھی بکری کا گوشت کے مسلمانوں کے کام کرنے کی اجرت میں نے کوڑی پیسے کا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ سوائے اس کے کہموٹا جھوٹا کھا بہن لیا۔ اس وقت مسلمانوں کا تھوڑ ایا بہت کوئی مال سوائے اس جبٹی غلام ، اونٹنی اور پرانی چا در

ناریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے میرے پاس نہیں ہے۔ جب میں مرجاؤں تو ان سب کو تمریق کے پاس بھیج ویتا۔

حفرت حن بن علی ہے۔ روایت ہے کہ حفرت ابو بکر ہے نے انقال کے وقت حفرت عائشہ صحدیقہ ہے تھے اور یہ بڑا بیالہ جس عائشہ صحدیقہ ہے۔ فر مایا کہ میرے مرنے کے بعد بیان نجسے وینا کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بحثیت خلفہ میں ہم کھاتے تھے اور یہ چاوریں عمرہ کے پاس بھیج وینا کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بحثیت خلفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ جب حفرت عمرہ کو یہ چیزیں پنچیں تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی ابو بکر محمدیت پر رحم فرمائے کہ میرے واسطے کہی کچھ تکلیف اٹھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے نے المال میں بھی مال ودولت جمع نہیں ہونے دیا۔ جو پچھ آتا مسلمانوں کے لیے فرچ کر دیتے نقراء و بیت المال میں بھی مال ودولت جمع نہیں ہونے دیا۔ جو پچھ آتا مسلمانوں کے لیے فرچ کر دیتے نقراء و مساکین پر بحصہ مماوی تقسیم کر دیتے تھے۔ بھی گوڑے اور ہتھیار فرید کرفی سبیل اللہ دے دیتے بھی مساکین پر بحصہ مماوی تقسیم کر دیتے تھے۔ بھی گوڑے اور ہتھیار فرید کرفی سبیل اللہ دے دیتے کہا کہا کہا ہوگا ہوں کے بیت المال کا جائز دلیا تو بالکل خالی پایا۔ محلّہ کی لا کیاں اپنی بکریاں لے کر آپ بعدم حاور چند صحابیوں کے بیت المال کا جائز دلیا تو بالکل خالی پایا۔ محلّہ کی لا کیاں اپنی بکریاں لے کر آپ بعدم حاور بیٹھتے کہ کوئی بچھان بھی نہ سکتا تھا کہان میں خلیفہ کون ہے۔ جو بھی نہی نہ سکتا تھا کہان میں خلیفہ کون ہے۔

## خلافت صدیقی ﷺ کے اہم واقعات

سقیفہ بنوسما عدہ اور بیعت خلافت : او پر بیان ہو چکا ہے کہ مجد نبوی میں صدیق اکبر پھر برفر ما کرلوگوں کی جرت دور فر ما چکے تھے کہ سقیفہ بنوساعدہ میں انصار کے جمتع ہونے اور بلا مشاورت مہاجرین کی امیر یا خلیفہ کے انتخاب کی نبست گفتگو کرنے کی خبر پیٹی ۔ آنخضرت کیا ہے کہ کہ وفات کے بعد اسلام پر بیسب سے زیادہ نازک وقت تھا۔ اگر اس خبر کوئن کر حضرت ابو بکر صدیق شاموش رہے اور اسلام پر بیسب سے زیادہ نازک وقت تھا۔ اگر اس خبر کوئن کر حضرت ابو بکر صدیق شاموش رہا وہ کہ اس طرف متوجہ بنہ ہوتے تو سخت اندیشہ تھا کہ مہاجرین وافسار کی مجت واخوت ذرائی دیر میں بربادہ ہو کہ جمعیت اسلامی پارہ پارہ ہو جاتی ۔ گر جو نکہ اللہ تعالی اپنے دین کا خود حافظ و ناصر تھا۔ اس نے صدیق اکبر چھی کو بہت واستنقامت عطافر مائی کہ برایک خطرہ اور برایک اندیشہ ان کی بصیرت وقوت کے آگے فوز واصلاح سے تبدیل ہوگیا۔ آنخضرت کیا ہے کہ کو ت قدی نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی تو م اور ایک فوز واصلاح سے تبدیل ہوگیا۔ آنخضرت کیا ہوتی تھی اور منہ دم ہو بچکے تھے اور ان کی حقیقت اس سے زیادہ باتی نہ رہی تھی ۔ کے قبیلوں اور خاندانوں کے نام اور کا ندانوں کے متے اور ان کی حقیقت اس سے زیادہ باقی ندر ہی تھی ۔ کے قبیلوں اور خاندانوں کے نام سے اس کے اور کی شناخت میں اور پیت دیے میں آسانی ہوتی تھی اور بس۔

وفات نبوی کے بعدادراس روح اعظم کے ملاءاعلیٰ کی طرف متوجہ ہونے پر ذرای دیر کے لیےاس تفریق قومی کے ابتلاء کا کروٹ لینا کوئی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں ہے۔ دیکھنایہ ہے کہ صحابہ تاریخ اسلام (جلد اول) یر روسید آبادی اسلام کی پاک و مطهر جماعت نے اس ابتلاء کواپنے لیے موجب اصطفا بنایا یا سامان بربادی ۔ تفصیل اس اجمال کی بیر ہے کہ مدیند منورہ میں مہاجرین کی تعداد انصار کے مقابلے میں کم تھی لیکن انصار بھی دو حصول میں منقسم تھے یعنی اوس اور خزرج ۔ اسلام سے پہلے قدیم سے ایک دوسرے کے حریف اور دقیب بیلے میں منقسم سمجھا جا سکتا آتے تھے۔ اس طرح مدین منورہ کے موجودہ مسلمانوں کو تمن بڑے بڑے حصول میں منقسم سمجھا جا سکتا تھا۔ اوس ، خزرج ، قریش یا مہاجرین مکد قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ تھے۔ ان کے مکان سے متعلق ایک وسیع نشست گاہ تھی جس کی صورت یہ تھی کہ ایک وسیع چبوترہ تھا۔ اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا تھا۔ ای کو مقا۔ اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا تھا۔ ای کو مقا۔ اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا تھا۔ ای کو مقا۔ اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا تھا۔ ای کو مقا۔ اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا

بیعت: آنخضرت علی کا وفات کا حال بن کرایک طرف متجد نبوی الی بیس میں آریا بیاب بی مہاجرین تھے۔ کیونکہ مہاجرین کے مکانات اس محلّہ میں زیادہ تھے۔ یہاں انصار بہت کم تھے۔ دوسری طرف بازار کے مصل سقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ اس مجمع میں تقریبا سب انصار بی تھے۔ کوئی ایک دومہا جربھی اتفا قا وہاں موجود تھے۔ اسلام کی ابتداء اور اس کی نشو ونما، خالفین کی کوششیں جنگ و پیکار کے ہنگاہے ، شرک کا مغلوب و معدوم ہونا اور اسلامی قانون واسلامی آئین کے سامنے سب کا گردنیں جھادینا سب کی گھان لوگوں کے پیش نظر تھا اور وہ جانے تھے کہ بیرنظام اب وفات نبوی الیک کے بعد دنیا میں ای وقت بحسن وخوبی قائم روسکتا ہے کہ آپ کا جانشین منتخب کر لیا

معربوی الله میں حضرت عمر فاروق کے عاشقانہ جذبہ نے لوگوں کو پچھ سوچنے اور مسئا۔
خلافت پرغور کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے عاشقانہ جذب و کا اللہ ہوائے گئے جرس کرا گرجلد
یہاں نہ بھنے جاتے تو اللہ جانے معربوی آلی ہے میں عشاق نبوی کی بید جرت واضطراب کی حالت کب تک
قائم رہتی کیکن دوسرے مجمع کی جوسعد بن عبادہ کی نشست گاہ میں تھا بیحالت نہ تھی۔ وہاں استخاب خلیفہ
کے متعلق گفتگو ہوئی چونکہ وہ مجمع انصار ہی کا تھا اور ایک سر دار قبیلہ کی نشست گاہ میں تھا جو قبیلہ خزرج کے
سر دار تھے اور قبیلہ خزرج تعداد نفوس اور مال و دولت میں انصار کے دوسرے قبیلہ اوس سے فائق و برتر
تھا۔ لہذا اس مجمع کی گفتگو اور اظہار خیالات کا متیجہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ یعنی جانشین رسول
التُحافیظ شام کیا جائے۔

مہاجرین کی تعدا، اگر چہ مدینہ میں انصار ہے کم تھی لیکن ان کی اہمیت اور ان کی بزرگی و عظمت کا انصار کے قلوب پراییا اثر تھا کہ جب حضرت سعد ﷺ نے خلافت کو انصار ہی کاحق ٹابت کرتا عاہا تو انصار کے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ مہاجرین انصار کی خلافت کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اس پر

یے خطرناک رنگ دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ہاں سے چلے اور متجد نبوی مقابقہ میں آکر سقیفہ بنی ساعدہ کی رو دا دسائی۔ یہاں متجد نبوی مقابقہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے اپنی تقریر ختم کر کے بخبیر و تکفین کے سامان کی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس وحشت انگیز خبرکوس کر حضرت ابو بجر صدیق کے ساعدہ کی طرف صدیق کے اپنی مصروف چھوڑ میں مصروف چھوڑ رواند ہوئے اور حضرت علی کا اور دوسر سے صحابہ کرام کی تجمیز و تکفین کے کام کی تحمیل میں مصروف چھوڑ کے ۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق کے داگر اس وقت ابو بکر صدیق کے داگر اس وقت ابو بکر صدیق کے داگر اس وقت ابو بکر صدیق کو و ہاں ایک عجیب افر اتفری اور تو تو میں میں کا عالم بر پاتھا۔ حضرت عمر فاروق کی اور خود کے کھی بولنا چاہائیکن ابو بکر صدیق کے دوک و یا اور خود کھڑے مولز اور کو دیا اور خود کھڑے موکر نہایت و قارو سنجیدگی کے ساتھ تقریر فر مائی۔

حضرت الو بکرصد این بھا بھی تھوڑی دیر ہوئی حضرت محرفاروق بھی کا ازخود رفکی دید ہوگا کہ سے کہ وہ مجد نبوی اللہ بیس شمشیر بدست پھر رہے تھے اور کہد رہے تھے کہ جو کوئی ہے کہ گاکہ آنخضرت اللہ فوت ہوگئ ، بین اس کا سراڑا دوں گا۔ لہذا حضرت الو بکرصد بی بھی کواند یشہ ہوا کہ یہاں بھی کہیں فرط جوش اور دفورغم میں کوئی ای قسم کی بات نہ کہہ گزریں۔ لہذا انہوں نے خود مجمع کو خاطب فرما کر تقریر شروع کی اور ای کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا اول مہاجرین امراہوں کے اور انصار وزارہ۔ آپ کی تقریرین کر حضرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی نے حضرت حباب ہوتا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوا اور ایک تم میں سے ہواور ایک تم میں سے ۔ حضرت عمر فاروق بھی نے حضرت کی ہوتا ہے کہ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ دونوں کو وجب یا دہوگا کہ آنخضرت تھا تھے نے مہاجرین کی وصیت کی ہے کہ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ دلیاں سی کے مہاجرین میں رہے گا۔ حباب بن المنذ رہے نے فوراً حضرت عمر فاروق بھی اور خصرت عمر فاروق بھی اور خصرت عمر فاروق بھی اور خصرت عمر فاروق بھی اور خاموش عمر فاروق بھی اور خاموش عمر فاروق بھی اور خاموش عمر فاروق بھی اور خور کے در خرت ابوعبیدہ بھی نے دونوں کور کئے اور خاموش حباب بھی دونوں زور زور سے با تیں کرنے گے۔ حضرت ابوعبیدہ بھی نے دونوں کور کئے اور خاموش حباب بھی دونوں زور زور سے باتیں کرنے گے۔ حضرت ابوعبیدہ بھی نے دونوں کور کئے اور خاموش حباب بھی دونوں زور زور سے باتیں کرنے گے۔ حضرت ابوعبیدہ بھی نے دونوں کور کئے اور خاموش

تاریخ اسلام (جلد اول)

ر نے کی کوشش کی ۔ استے میں حضرت بشیر بن العمان بن کعب بن الخز ان انساری کی گھڑے ہوئے
اور انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت اللہ ہے۔ بشک قبیلہ قریش سے تھے لہذا ان کی قوم یعنی قریش کے لوگ بی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں ۔ ہم لوگوں نے بےشک دین اسلام کی نصرت کی اور ہم سابق بالا ہمان ہیں جی سے داختی ہم ارااسلام لا نا اور رسول النہ اللہ کی المداد کے لیے مستعد ہو جانا تھن اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا ہیں نہیں چا ہے اور نہ ہم ظافت وامارت کے معاملہ میں مہاجرین سے کوئی جھڑ اکر ناپیند کرتے ہیں ۔ حباب بن المنذ ریک نے کہا کہ بشر تو نے اس وقت بڑی برد کی کی بات کہی اور بنے بنائے کام کو بگاڑ نا چاہا ہے۔ حضرت بشیر کے نے کہا کہ بشر تو نے اس وقت بڑی برد کی کی بات کہی اور بنے بنائے کام کو بگاڑ نا چاہا ہے۔ حضرت بشیر کے نے کہا کہ بشر تو نے نام کہ میں نے برد کی کا اظہار خوا نافت وامارت کے متعلق جھڑ اکر جو خلافت وامارت کی متحق ہے۔ کیاا ہے حباب کی تو نے سانہیں کہ آنخضرت کی بات کی اور اس عظیم تو م نے اپنے دینوی اور مادی خد مات کوا ہے دینی اور روحانی جذبات پر غالب میں تائید کی اور اس عظیم تو م نے اپنے دینوی اور مادی خد مات کوا ہے دینی اور روحانی جذبات پر غالب نے ہونے دیا۔ حضرت حباب بن المنذ ردھ بھی یہ با تیں س کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے فور آا پئی نہ ہونے دیا۔ حضرت حباب بن المنذ ردھ بھی یہ با تیں س کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے فور آا پئی رائے تیہ بل کر ہی۔

ان کے خاموش ہوتے ہی کی گئت تمام جمع پرسکون و خاموشی طاری ہوگئ اور خلافت کے متعلق مہاجرین و انصار کا زراع یکا کید ورہوگیا۔اب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹر جمزی اور ابوعبیدہ کے موجود ہیں تم ان دونوں میں ہے ایک کو پیند کرلو۔ حضرت ابوعبیدہ کا اور حضرت ابوعبیدہ کا اور حضرت ابوعبیدہ کا اور حضرت ابوعبیدہ کے اور ابنا کی ایک میں سے ایک کو پیند کرلو۔ حضرت ابوعبیدہ کی اور سول اللہ اللہ کے ایک کو پند کر اور خضرت ابو بکر صدیق کے میں سول اللہ کی اور ان کے بین میں سب سے افضل ہیں۔ بینا رمیں رسول اللہ اللہ کی اور ان کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے دو سرا خلافت و میں میں سب سے افضل شے ہے۔ بین حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دو سرا خلافت و میں میں سب سے افضل ہے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے نے حضرت ابو بکر انسان کے بعد حضرت ابو عبدہ کے اور کی بیعت کے لیے ٹوٹ انسان کے بعد حضرت ابو بکر انسان نے کے بیٹوٹ کے باتھ پر باہر پنچی اور لوگ سنتے ہی دوڑ پڑے۔ غرض تمام مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر صدیق کے باتھ پر بلااختلاف متفقہ طور پر بیعت کر لی۔

انصار میں سے صرف حضرت سعد بن عبادہ کے اور مہاجرین میں سے ان لوگوں نے جو تجہیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے،اس وقت سقیفہ بنوساعدہ میں بیعت نہیں کی۔حضرت سعد کھنے نے تھوڑی در بعدای روز حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔حضرت علی کے اور حضرت زبیر www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ استان بیست و ۲۳۶ \_\_\_\_\_ ۱۳۲۹ و استان بیست مولانا اکبر شاہ نجید آمادی وطلحہ کی بناء پر بیعت نہیں کی کے سقیفہ بنوساعدہ کی بیعت میں ہم کو کیوں شریک مشورہ نہیں کیا گیا۔ کی بیعت میں ہم کو کیوں شریک مشورہ نہیں کیا گیا۔

حفرت علی ایک دن حفرت ابو بکر صدیق کی کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی فضیات واستحقاق خلافت کا منکر نہیں ہوں لیکن شکایت یہ ہے کہ ہم رسول الله بلائے ہے گئے ہی رشتہ دار ہیں۔ آپ نے سقیفہ بنوساعدہ میں ہم سے مشورہ کئے بغیر کیوں لوگوں سے بیعت لی۔ آپ اگر ہم کو بھی وہاں بلوالیتے تو ہم بھی سب سے میلے آپ کے ہاتھ یر بیعت کرتے۔

حضرت ابو بکر کے ساتھ سلوک کرنے ہے زیادہ عزیز ومجبوب ہے۔ میں سقیفہ میں بیعت لینے کی غرض اپنے دشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے ہے زیادہ عزیز ومجبوب ہے۔ میں سقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا بلکہ مہاجرین وانصار کے نزاع کو رفع کرنا نہایت ضروری تھا۔ دونوں فریق لڑنے اور مار نے مرنے پر تیار تھے۔ میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی بلکہ حاضرین نے خود با تفاق میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت میں بیعت لینے کو ملتوی رکھتا تو اس اندیشہ اور خطرہ کے دوبارہ میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت میں بیعت لینے کو ملتوی رکھتا تو اس اندیشہ اور خطرہ کے دوبارہ نیادہ طاقت سے نمودار ہونے کا قوی احتمال تھا۔ تم جبکہ تجمیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے تو میں اس مجلت میں تم کو کیسے وہاں سے بلواسکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حضرت ابو بکر ﷺ کا خطبہ: بیعت سقفہ ہے واپس آگرا گلے روز تجہیز و تکفین نی آلیہ ہے فارغ ہوکر مجد نبوی آلیکہ میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے منبر پر بیٹھ کر بیعت عامہ لی۔ بعدازاں کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فر مایا اور حمد ونعت کے بعدلوگوں سے نخاطب ہوکر کہا کہ:

" میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں حالا نکہ میں تم ہے بہتر نہیں ہوں، پس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرواورا گرمیں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہتم مجھ کوسید ھے راستے پر قائم کرو۔ راسی وراست گفتاری المانت ہے اور دروغ گوئی خیانت ہم میں جوضعیف ہے وہ میر ہے تو ی ہے۔ جب تک کہ میں اس کاحق نہ دلوادوں اور تم میں جوقوی ہے وہ میر ہے نزد یک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں ہم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد ترک کردیتی ہے تو وہ ذکیل ہوجاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور رسول اللہ تھی کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول اللہ تھی کی نافر مانی کروں تو تم میرا اساتھ چھوڑ دو کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول قوق کی نافر مانی کروں تو تم میرا اساتھ چھوڑ دو کیونکہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۷۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی پر تم رمیراتی اطاعت فرض نہیں ہے ''۔

اس روز ۳۳ ہزار صحابہ کرام کے خصرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت سقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین وانصار میں اس اختلاف کا نام ونشان بھی کہیں یا، جو بیعت ہے چند منٹ پیشتر مہاجرین وانصار میں موجود تھا۔ سب کے سب ای طرح

نہیں پایا گیا، جو بیعت سے چند منٹ پیشتر مہاجرین وانصار میں موجود تھا۔ سب کے سب ای طرح شیر وشکراورا کید دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ یہ بھی ایک سے بڑی دلیل اس امرکی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جو براہ راست درس گاہ نبوی تھا ہے ہے ستفیض ہوئے تھے، پورے طور پردین کو و نیا پر مقدم کر چکے تھے اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرتبے کونہیں بینے سکتی۔ جب اس بات پر فور کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ۳۳ ہزار صحابہ نے ایک دن میں بطیب خاطر حضرت ابو بکر صدیق ہے کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر تمام ملک عرب اور سارے مسلمانوں نے آپ کو خلیف درسول تسلیم کیا تو خلافت صدیقی ہے۔ بڑھ کرکوئی دوسراا جماع امت نظر نہیں آتا۔

لشكر اسامه ﷺ كى روانگى: آنخضرت الله كى وفات سے چند ماہ پیشتریمن ونجد کے علاقوں میں اسود ومسلمہ کے فتنے نمو دار ہو چکے تھے۔ان ملکوں کے واقف بھی نہ ہونے بائے تھے کہ چھوٹے مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے نمودار ہوئے اور بینومسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ نجد کی طرف تو وی کیفیت بر یا تھی لیکن وفات نبوی ایک ہے ہیستر اسود عنسی کا کام تمام ہو چکا تھا مگریمن کی طرف ابھی ز ہر لیے اثر اور سامان فتن کا بہ کلی استیصال نہیں ہوا تھا۔ وفات نبوی ﷺ کی خبرتمام براعظم عرب میں نہایت سرعت اور برق رفتاری کے ساتھ پھیل گئ اور پھیلنی چاہیے تھی۔اس خبرنے ایک طرف جدیداسلام اور مختاج تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کردی۔ دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کے حوصلوں اور ہمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں قوت اور ترقی پیدا کر دی۔ ہر ملک اور ہرقوم میں داقعہ پنداور فتنہ پر دازلوگ بھی ہرز مانے میں ہوا ہی کرتے ہیں۔اس تتم کےلوگوں کو بھی از سرنوا پی شرارتوں کے لیے مناسب مواقع میسر آئے شہرت طلب افراداور حکومت پیند قبائل بھی اپنی مطلق العنانی اورتن آسانیوں کے لیے تدابیر سوچنے لگے۔ نتیجہ سے ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں۔ پی جبریں اس تسلسل اور کثرت سے مدینہ میں آئیں کدان کوئن من کرصحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے مصائب وآلام اور ہموم وغموم کے پہاڑ تھے اور ان کے دل ود ماغ پر اتنابو جھ پڑگیا تھا کہ انہوں نے اگر درس گاہ نبوی اللے اور آغوش رسالت میں صبر واستقامت کی تعلیم نہ یائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بربادی بظاہر یقینی تھی۔ سوائے مدینہ، مکہ اور طائف تین مقاموں کے باقی تمام براعظم عرب میں فتنہ ار تداد کے شعلے پوری قوت واشتداد کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ ساتھ ہی پیخبریں بھی پہنچیں کہ

تاریخ اسلام (جلد اول)

مدیند منوره پر برطرف سے حملول کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔ آنخضر تعلیق نے حضر تا اسامہ بن زید کے اسامہ بن زید کی اس کو اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کو شکر اسلام کے ساتھ روانہ فر مایا تھا اور آنخضر تعلیق کی علالت کے روبہ ترتی ہونے کے سبب یہ لشکر رکا ہوا تھا۔ اب بعد وفات نبوی شاہ کے حضر تا ابو برصد بی کھانے کی علالت کے روبہ ترتی ہونے کے سبب یہ لشکر رکا ہوا تھا۔ اب بعد وفات نبوی شاہ حضر تا ابو برصد بی حملہ ہونے حضر تا ابو برصد بی حملہ ہونے حضر تا ابو برصد بی حالت میں جب کہ برطرف سے ارتد ادکی خبر میں آرہی ہیں اور مدینے پر حملہ ہونے والے ہیں۔ اس لشکر کی روائی کو ملتوی کر دیا جائے۔ صدیق اکبر کے وقت ایمان ، قوت قلب ، ہمت وشجاعت اور حوصلہ واستقامت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی وقت دلا دیا جائے کہ اس لشکر کی روائہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پاکر بھاڑ ڈالے گا تب یقین دلا دیا جائے کہ اس کشکر کی روائہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پاکر بھاڑ ڈالے گا تب یقین دلا دیا جائے کہ اس کشکر کی روائہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پاکر بھاڑ ڈالے گا تب نے تکم دیا کہ تمام وہ لوگ جو گئر اسامہ کے میں شامل تھے روائی کی تیاری کر میں اور مدینہ کے با بر لشکر گاہ میں جلد فراہم ہوجا نمیں۔

اس حکم کی تغیل میں صحابہ کرام ﷺ اسامہ ﷺ کے جھنڈے کے بینچے جمع ہو گئے۔ حضرت اسامہ کے باپ زید بن حارث ﷺ چونکہ آنخضرت اللہ کے غلام تھے، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری ہے انقباض تھا۔ نیز حضرت اسامہ ﷺ کی عمر اس وقت صرف ستر ہ سال کی تھی۔اس لے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی معمر قریشی سر دار مقرر فر مایا جائے۔ جب تمام کشکر ہا ہر جمع ہو گیا تو حضرت اسامہ ﷺنے حضرت عمر فاروق ﷺکو ( کہ وہ ابھی اس کشکر کے ایک سیابی تھے ) حضرت صدیق اکبرﷺ کی خدمت میں یہ پیغام دے کرروانہ کیا کہ بڑے بڑے آ دمی سب میرے ساتھ ہیں۔ آپ ان کو واپس بلالیں اور اپنے پاس رکھیں کیونکہ جھے کو اندیشہ ہے کہ مشرکیین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانول کواذیت پہنچائیں۔حضرت عمر ﷺ کا اسے سالار کشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگے توانصارنے بھی ایک پیغام حضرت عمرﷺ کے ذریعہ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس لشکر کا سر دار کوئی ایساشخص مقرر فرمائیں جواسامہ ﷺنے زیادہ عمر کا ہواور شریف النسل ہو۔حضرت عمرﷺنے آکر اول حفزت اسامہ ﷺ کا پیغام عرض کیا تو حفزت صدیق اکبرﷺنے فرمایا کہ اس کشکر کے روانہ کرنے ے اگرتمام بستی خالی ہو جائے اور میں تن تنہارہ جاؤں اور درندے مجھ کواٹھا کر لیے جا کیں ،تب بھی اس اشکر کی روانگی ملتوی نہیں ہو عمتی ۔ پھرانصار کا پیغام س کرفر مایا کہان کے دلوں میں ابھی تک فخر وتکبر کا اڑ باقی ہے یہ کہہ کرآپ خودا محے اور اس لشکر کورخصت کرنے کے لیے پیدل مدینے ہے باہر لشکرگاہ تک تشریف لائے۔حضرت اسامہ کی کومع لشکر رخصت کیا اور خود اسامہ کھنگی رکاب میں باتیں کرتے ہوئے چلے۔ حفرت اسامہ کے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہوجا ہے یا میں سواری ہے اتر کر پیدل www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوار نہ ہول گا اور تم کوسواری سے اتر نے کی ضرورت نہیں اور میراکیا ہوجاؤں۔آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہول گا اور تم کوسواری سے اتر نے کی ضرورت نہیں اور میراکیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دوراللہ کی راہ میں بطریق مشایعت تمہاری رکاب میں بیدل چلوں۔ صدیق اکبر شخصہ کا بیطریق عمل انصار کے اس فہ کورہ پیغام کا کافی جو اب تھا۔ آپ کو اسامہ شخص کی رکاب میں اس طرح بیدل چلتے ہوئے د کی کرتمام لشکر جیران رہ گیا اور سب کے دلوں میں وہ انقباض دور ہوکر اس جگہ فرماں برداری اور خلوص کے جذبات بیدا ہوگئے۔

اسامہ ﷺ کونصیخت: آپ نے اسامہ ﷺکوان کی سواری کے ساتھ ساتھ بیدل چلتے ہوئے دس باتوں کی نصیحت اور وصیت کی۔ آپ نے فرمایا:

"(ا) خیانت نہ کرنا، (۲) جھوٹ نہ بولنا، (۳) بدعهدی نہ کرنا، (۳) بچوں،

بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، (۵) کسی تمر دار درخت کو نہ کائنا، نہ
جلانا (۲) کھانے کی ضرورت کے سوااونٹ، بکری اور گائے وغیرہ کو ذکئ نہ
کرنا، (۷) جب کسی قوم پر گز رو تو اس کو نرمی سے اسلام کی طرف
بلاؤ (۸) جب کسی سے ملواس کے حفظ مراتب کا خیال رکھو، (۹) جب کھانا
تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، (۱۰) یہود یوں اور
عیسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہوکرا پنے
عباوت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے، کوئی تعرض نہ کرو۔ ان تمام کاموں
میں جن کے کرنے کا حکم آنخضرت علیقے نے تم کودیا، نہ کی کرنا نہ زیادتی ۔ اللہ
میں جن کے کرنے کا حکم آنخضرت علیقے نے تم کودیا، نہ کی کرنا نہ زیادتی ۔ اللہ
کے نام پراللہ کی راہ میں کھار سے لڑؤ'۔

حفزت صدیق اکبر شاسامہ کے یہ تھیجتیں کر کے مقام حرف سے واپس لوٹے۔ واپس ہوتے وقت آپ نے اسامہ کھیے کہا کہ' اگرتم اجازت دوتو عمر کھیمیری مدداور مشورے کے لیے میرے پاس رہ جائیں' ۔ حضرت اسامہ کھنے فوراً حضرت عمر فاروق کے مدینے میں رہ کی اجازت دے دی اور وہ اس لشکر سے جدا ہوکر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے۔

فتنہ ارتد او: عام طور پر اوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آنخضر تا اللہ کا وفات کے بعد مدینہ، مکہ و طائف کے موا تمام ملک عرب ایسام مذہو گیا کہ اوگ تو حید کو چھوڑ کر شرک میں جتا ہو گئے اور اللہ کی جہ بتوں کی بوجا کرنے گئے تھے۔ حالا تکہ یہ بجھنا سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ بات یہ بھی کہ کذا بین بینی جھوٹے مدعیان نبوت بھی نمازوں وغیرہ عبادات کے منکر نہ تھے اور اس ارتد او کفر و شرک کے لیے نہ تھا بلکہ بعض ارکان اسلام بالخصوص زکو ہ ہے لوگوں نے انکار کیا۔ اس ارتد او کا سبب قبائل عرب کی قدی کی مطلق العنانی اور آزاد فتی تھی۔ اسلام نے لوگوں پرزکو ہ فرض کی تھی۔ یہ ایک نیکس تھا جو علیٰ قدر مال و دولت صاحب نصاب لوگوں کو اوا کر تا پڑتا تھا۔ اس نیکس یا خراج کو آزادی کے خوگر لوگ اپنے لیے ایک دولت صاحب نصاب لوگوں کو اوا کر تا پڑتا تھا۔ اس نیکس یا خراج کو آزادی کے خوگر لوگ اپنے لیے ایک بارگرال محسوں کرتے تھے جو ابھی انچھی طرح ذا گفتہ اسلام کی چاشی پیش نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بارگرال محسوں کرتے تھے۔ انہوں نے اس محسان کو انکار نہ تھا۔ زکوہ کا انکار چونکہ قبائل بارگران کو اور مادی خوا ہشات و جذبات کے مناسب حال تھا۔ لہذا اس انکار میں ایک سرے سے دوسرے تک بھیام ملک شریک ہوگیا۔ یہ جو نکہ ایک سرے تے علاوہ جسمانی عبادات میں بھی تخفیف کرکے دوسرے تک بھیام ملک شریک ہوئی جو نہ اور مالی عبادات کے علاوہ جسمانی عبادات میں بھی تخفیف کرکے کہذا بین نے اپنی طرف جذب کرنے اور مالی عبادات کے علاوہ جسمانی عبادات میں بھی تخفیف کرکے کہ ذائین نے اپنی طرف جذب کرنے اور مالی عبادات کے علاوہ جسمانی عبادات میں بھی تخفیف کرکے کو خوا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ا ۲۵۱ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی این این نبوت منوانے کا موقع یا یا \_

بہر حال شرک اور بت پرتی کا مسئلہ مطلق زیر بحث نہ تھا مگر دین اسلام نے نوع انسان میں جوشیر ازدہ بندی اور نظام قائم کرنا چا ہا تھا۔ نہ نظام بظاہر درہم برہم ہوا چا بتا تھا۔ اس عظیم الثان خطرہ کا حال مشرکین و کفار کی معرکہ آرائیوں سے زیادہ سخت اور دشوار تھا۔ کیونکہ منکرین زکوۃ کے عزائم اور اعلانات سنتے ہی ابو بکرصدیت کے سے ایم اور کے جملس مشاورت منعقد کی تو بعض صحابہ کی یہ مالانات سنتے ہی ابو بکرصدیت کے ساتھ مشرکین و کفار کی طرح قال نہیں کرنا چا ہے۔ مگر بیرائے بھی ای رائے ہوئی کہ منکرین زکوۃ کے ساتھ مشرکین و کفار کی طرح قال نہیں کرنا چا ہے۔ مگر بیرائے بھی ای طرح کمزور تھی جیسی کہ لشکر اسامہ کھی کی دوائی کے خلاف بعض لوگوں نے ظاہر کی تھی۔ جس طرح اس مرائے کو بھی انہوں نے قابل قبول نہیں سمجھا دائے کو صدیق اکبر کے تعلی انہوں نے قابل قبول نہیں سمجھا اور فرمایا کہ 'اللہ کی تشم اگر زکوۃ کا ایک جانوریا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادانہ کرے گا تو میں اس سے ضرور قال کروں گا''۔

مرتدین کے وفود مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے درخواست کی''نمازیں ہم پڑھتے ہیں،
زگوۃ ہم کومعاف کردو۔ حضرت ابو بکرصدیق سے بیصاف جواب من کروہ اپنے اپنے قبائل میں واپس
گئے۔ یکا یک تمام ملک میں حضرت ابو بکرصدیق سے کے اس عزم رائخ کی خبر پھیل گئی اور مرتدین یا
منکرین زکوۃ مقابلہ اور معرکہ آ رائی کے لیے تیار ہو گئے ہصوبوں کے عاملوں نے اپنے صوبوں
کے باغی ہو جانے اور زکوۃ وصول نہ ہونے کی اطلاعیں بھیجیں ۔ حضرت ابو بکرصدیق ہے نے پوری
مستعدی ،کامل ہمت واستقلال کے ساتھ ایک بیدار مغز اور ملک داراشہنشاہ کی حیثیت سے عاملوں کے
مام مناسب ہدایات اور سردار ان قبائل کے نام خطوط روانہ کئے۔ جیش اسامہ ہادھر رومیوں سے
برسر پیکارتھے۔ ادھرم مرتدین جو مدینہ کے واح میں جمع ہوگئے تھے۔ مدنیہ پرحملہ کی دھمکی دے رہے تھے۔
دور در از کے علاقوں کے مرتدین جو مدینہ کے پاس پرشوکت و باسطوت تہدیدی خطوط حضرت ابو بکرصدیق ہوروانہ کے مرتدین کے پاس پرشوکت و باسطوت تہدیدی خطوط حضرت ابو بکرصدیق ہوروانہ کے مرتدین کے پاس پرشوکت و باسطوت تہدیدی خطوط حضرت ابو بکرصدیق ہوروانہ کے مرتدین کے پاس پرشوکت و باسطوت تہدیدی خطوط حضرت ابو بکرصدیق ہوروانہ کے مرتدین کے پاس پرشوکت و مقابلہ کی تیاریوں سے بھی عافل نہ تھے۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۵۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
آورول کوحفرت علی وزبیر وطلحہ وابن مسعود رضوان الدّعلیجم الجمعین نے مدینے سے باہر ہی روکا اور مدینہ
میں صدیق اکبر کھی کے پاس خبر بھیجی ۔ادھر سے بلا تو قف کمک روانہ ہوئی ،مسلما نول نے ذی خشب
تک ان کو بہا کر دیا اور وہ ہزیمت پاکر بھاگ نکلے۔گر دوسرے رائے سے دف اور قتم قتم کے باہے
بجاتے ہوئے لوٹے ، جس سے مسلما نول کے اونٹ ایسے بد کے اور ڈرکر بھاگے کہ مدینہ ہی میں آکر دم
لیا۔ یہ حالت و کھے کر حضرت ابو بکر صدیق کھی خود مدینہ سے باہر نکلے اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔
مرتدین کو پانچ جھے گھنٹہ کی خوں ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے
ماتھ سے مقتول ہوئے۔

حضرت نعمان بن مقرن الهاورا یک چھوٹی ہی جماعت کے ہمراہ مال غنیمت تو حضرت ابو بکر صدیق فی نے مدینہ میں بھیجااورخود دشمنوں کے تعاقب میں روانہ ہو کر مقام ذی القصد تک بڑھتے چلے ادھر شمنوں کی ایک جمعیت نے دھو کہ دے کر اور نظر بچا کر مدینے پر جملہ کر دیا اور چند سلمانوں کو شہید کر کے مال غنیمت واپس چھین کر چل دیے۔ جب ابو بکر صدیق کی واپس لو نے اور بی حال سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور تب حال سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور تب کا کی جس قدر مسلمان مرتدین کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں ، جب تک است و بی کوقتل نہ کر لوں گا، چین سے نہ بی خول گا۔ غرض آپ اس عزم و تہیہ میں تھے کہ حضرت اسامہ کی مرتدین کوقتل نہ کر لوں گا، چین سے نہ بی خول گا۔ غرض آپ اس عزم و تہیہ میں تھے کہ حضرت کہووڑا اسامہ کی مرتدین کوقتل نہ کر لوں گا، چین ہوئے۔ آپ نے اسامہ اور ان کے لئکر کوقو مدینہ میں جھوڑا کہو وہ اور ان کا لئکر جوسفر سے تھکا ہوا آ یا تھا مدینہ میں آرام کریں اور خود مدینہ کے سلمانوں کی مختصری سعد وغیرہ قبائل برسر مقابلہ ہوئے۔ نہایت تخت لڑائی ہوئی۔ انجام کا رسرتدین شکست یاب ہو کر فرار ہوئے۔ مقام ابرق میں حضرت صدیق آ کہ بی نے ہوئے وقف فرما دیں۔ وہاں سے آپ مقام ذی القصد تک ہوئے۔ مقام ابرق میں واپس تشریف لے آگے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشالی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آگے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشالی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آگے ، اب ان کی چراگا ہیں مجابدین کے گھوڑ وں کے لیے وقف فرما دیں۔ وہاں سے آپ مقام ذی القصد تک انشریف لے گئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشالی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آگے اور شمنوں کی قرار واقعی گوشالی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آگے ، اب

ملک عرب میں حضرت ابو بکر صدیق کوجن لوگوں سے مقابلہ و مقاتلہ در پیش تھا، ان کی دو قسمیں تھیں۔ اول وہ لوگ جونجر ویمن اور حضر موت وغیرہ کی طرف مسلیمہ وطلیحہ وسجاح وغیرہ جھوٹے معیان نبوت کے ساتھ متفق ہو گئے تھے، ان لوگوں سے لانے یا قال کرنے میں کسی صحابی کو اختلاف نہ تھا۔ دوسرے وہ قبائل جوز کو ہ کے اداکر نے سے انکار کرتے تھے، ان سے قبال کرنے کو بعض صحابہ نے نا مناسب خیال کیا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے اظہار رائے کے بعد سب صحابی ان کی رائے مناسب خیال کیا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے اظہار رائے کے بعد سب صحابی ان کی رائے سے متفق ہو گئے تھے۔ ان دونوں قسم کے افتح التا التا کی التا کے اللہ کا کہ وہ کے دونوں سے متفق ہو گئے تھے۔ ان دونوں تے جب کہ دونوں سے متفق ہو گئے تھے۔ ان دونوں قسم کے افتح التا التا کی تقال کیا تھا۔ کہ دونوں کے حسب کہ دونوں کے متاب کہ دونوں کے حسب کہ دونوں کے حسب کہ دونوں کے متاب کے حسب کہ دونوں کے متاب کے حسب کہ دونوں کے متاب کہ دونوں کے متاب کہ دونوں کے حسب کہ دونوں کے متاب کے دونوں کے متاب کہ دونوں کے حسب کہ دونوں کے متاب کہ دونوں کے متاب کہ دونوں کے حسب کہ دونوں کے متاب کے دونوں کے متاب کے دونوں کے حسب کہ دونوں کے متاب کے دونوں کے متاب کے دونوں کے حسب کہ دونوں کے د

صدیق اکبرﷺ کا فرمان: صدیق اکبرﷺ نے مدینه منورہ میں آتے ہی اول ایک فرمان لکھا اوراس کی متعدد نقلیں کرا کر قاصدوں کے ذریعہ مرتد قبیلہ کی طرف ایک ایک فرمان بھیجا کہ اول جا کرتمام قبیلے کے لوگوں کوایک مجمع میں بلا کریہ فرمان سب کو شادیا جائے۔اس فرمان یا منشور کا عام مضمون ہے تھا مسلم

"ابو بكر ﷺ خليفه رسول ميلينية كي طرف سے ہراس شخص كوجس كے پاس بيفر مان پنجے خواہ وہ . اسلام پرقائم ہویا اسلام سے پھرگیا ہو معلوم ہونا چا ہے کہ (فانی احمد الیکم الله الذی لا اله الا هو وحده لاشريك له واشهدان محمد ا عبده ورسوله وامن بما جائو اكفر من ابي و جساههده) اما بعد! الله تعالى نے محمطین کوسیانی بنا کر بھیجا، جوخوشخبری دینے اور ڈرانے اور اللہ کے حکم ے لوگوں کوالٹد کی طرف بلانے والے ہیں اور ہدایت کے سراج منیر ہیں۔ جوشخص دعوت اسلام قبول کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا اور کامیا بی کا سیدھارات بتا دیتا ہے اور جوا نکار کرتا ہے بھکم الہی اس کو بذر بعد جہادانقیاد وفرمال برداری کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔احکام البی کو نافذ فرمانے مسلمانوں کو نصیحت کرنے اوراپنے فرائض وتبلیغ کو بخو بی سرانجام دینے کے بعد آنخضرت تلفیقہ اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر قران مجید میں پہلے سے دے دی تھی کہ ﴿إِنَّكَ مَيْسَتْ وَإِنَّهُ مَهُ مَيْتُونَ ﴾ (تم بھی مرنے والے ہواوروہ بھی مرنے والے ہیں) (وَمَسَا جَعَلُسَا لِبَشُو مَنُ قَبُلِاکَ النَّخُلُداَ فَإِنْ مِّتَ فَهُمُ النَّلِدُونَ) (تم سے پہلے کی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی سوکیاتم مرجاؤ کے تووہ ہمیشدر ہیں گے )اورمسلمانوں کو یوں مخاطب کرے سمجھادیا کہ (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنُ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى آعُقَابِكُمْ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَنصُورً اللَّهُ شَينًا وَسَيَجُزِى اللَّهُ الشَّاكِرِين ) (محر (عَلِيكُ ) توصرف رسول بين \_ان \_ پہلے بہت سے رسول ہوگز رہے ہیں۔ پس اگریہ مرگئے یامقتول ہوئے ، تو تم پچھلے یاؤں پھر جاؤ گے اور جو خص پھر جائے گا،اللہ کاوہ کچھ نہ بگاڑے گااوراللہ تعالیٰ شکر گز ارلو گوں کو نیک بدلہ دے گا) پس جو خص محمر(علیلی ) کو بو جمّا تھا تو محمد تو بلا شک فوت ہو گئے اور جوا کیلے اللہ کی پرستش کرتا تھا ،تو اللہ تعالیٰ زندہ اور قائم ہے۔ نہ وہ فوت ہوا، نہاس کو نینداوراونگھ چھوسکتی ہے۔ وہ اپنے حکم کی نگہداشت کرتااوراپنی جماعت

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ تاريخ اسلام (جلد اول) کے ذریعہ دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ میں تم کواللہ سے ڈرنے ، نبی کے لائے ہوئے نو راوراللہ کی رحمت سے حصہ لینے ،اسلام کی ہدایت اختیار کرنے اور دین الہی کومضبوط ری کے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔جس کواللہ نے ہدایت نہ کی وہ گمراہ ہوااور جس کواللہ تعالیٰ نے عافیت عنایت کی وہ مصیبت میں مبتلا ہوا۔جس کی مد داللہ نہ کرے وہ میکہ تنہااور بے یارومدد گار ہے۔انسان جب تک اسلام کا اٹکار کرے دیناوآ خرت میں کوئی عمل اس کا مقبول نہیں ہوسکتا۔ مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم میں سے پچھلوگوں نے اسلام قبول کرنے اوراس کے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر جہالت اور شیطان کی اطاعت کی طرف رجوع کیا ہے، کیاتم اللّٰہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، جو تمہارے دشمن ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پس تم بھی اس کواپنا دشمن بناؤ۔ کیونکہ وہ توا پنے گروہ کوتمہارے دوزخی بنانے کے لیے آ مادہ کرتا ہے میں تمہاری طرف مہاجرین وانصار کے لشکر کورواندکرتا ہوں،، جونیکی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کوظم دیا ہے کہاول اسلام کی دعوت دیئے بغیر کسی ہے مقابلہ نہ کریں۔ میں نے تکم دیا ہے کہ جولوگ اسلام کا اقر ارکریں اور برائیوں ہے باز ر ہیں، نیک کاموں ہے انکار نہ کریں،ان کی اعانت کی جائے اور جواسلام ہے انکار کریں ان کا مقابلہ کیا جائے اوران کی کچھ قدرومنزلت نہ کی جائے اور بجز اسلام کے کچھ قبول نہ کریں۔پس جو مخص ایمان لائے اس کے لیے بہتری ہے۔ ورنہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کرسکتا۔ میں نے اپنے قاصد کو تھم دیا ہے کہ میرے اس اعلان کو ہرایک مجمع عام میں پڑھ کر سنادے۔ جب اسلامی کشرتمہارے قریب ہینچے اور ان کا موذن اذان و ہے، توتم بھی اس کے مقابلے میں اذان دو۔ پیعلامت اس بات کی ہوگی کہتم نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ تم پرحملہ نہ کیا جائے گااورا گرتم نے اذان نہ دی تو تم سے باز پرس ہوگی اور درصورت ا<sup>سکار</sup> تم يرحمله كرديا جائے گا۔"

مرتدین کا استیصال ان فرامین کو قاصدوں کے ہاتھ روانہ کرنے کے بعدصدیق اکبر ایک کیارہ علم تیار کے اور گیارہ سر دار نتخب فرما کرایک ایک جھنڈا ہرایک سردار کو دیا۔ ہرایک کے ساتھ ایک ایک دستہ فوج کیا اور تھم دیا کہ مکہ وطائف وغیرہ مقامات سے جہاں جہاں اسلام پر ثابت قدم قبائل ملیں ان میں سے کچھلوگوں کو ان قبائل اور ان کے گھر بار کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں اور پچھلوگوں کو اپنی اشکر میں شریک کرتے اور ساتھ لیتے جا کیں۔ پہلاعلم خالد بن ولید کے دیا گیا اور تھم ہوا کہ اول طلیحہ بن خویلد اسدی پر چڑھائی کرو۔ جب اس مہم سے فارغ ہوجاؤ تو مقام بطاع کی طرف مالک بن نویرہ پر حملہ میں خویلد اسلیمہ کو کذاب پر حملہ کر و۔ تیسر اعلم شرجیل میں حنہ بھی کو دیا گیا اور تھم ہوا کہ میامہ کی طرف مالک بن تو یو حکم ہوا کہ میامہ کی امداد کرواور میامہ سے فارغ ہوکر حضر کر و۔ تیسر اعلم شرجیل میں حنہ بھی کو کو دیا گیا اور تھم ہوا کہ میامہ کی امداد کرواور میامہ سے فارغ ہوکر حضر کر و۔ تیسر اعلم شرجیل میں حنہ بھی کو سپر دہوکر تھم ہوا کہ عمامہ کی امداد کرواور میامہ سے فارغ ہوکر حضر

تاريخ اسلام (جلداول) موت كي طرف بنوكنده اور بنوقضا برحمله آوري كرو\_ چوتفاعلم خالدين سعيدين العاصي ﷺ كوملا ادر حكم ہوا کہ تمام ملک شام کی سرحد پر پہنچ کراس طرف کے قبائل کو درست کرو۔ یا نچواں علم عمر وین العاصی کوسپر و فر ما کر حکم دیا که مرتدین نبوقضاه کی طرف جاؤ چھٹاعلم حذیفہ بن محن گودے کر ملک تمان کی طرف جانے کا تحكم ديا-ساتوال علم عرفجه بن ہرثمہ کوسپر دکر کے اہل مہرہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔حذیفہ اور عرفجہ کو پیجی تحكم ملا كه دونول ساتھ ساتھ رہیں۔ جب ملك ممان میں رہیں تو حذیفہ امیر اور عرفجہ ماتحت ہوں گے اور جب مہرہ میں ہوں تو عرفجہ امیر ہوں گےاور حذیفہ ماتحت سمجھے جائیں گے۔ آٹھواں علم طریفہ بن عاجز کو دیا گیااور حکم ہوا کہ بنوسلیم اوران کے شریک حال بنو ہوازن کی طرف جاؤ۔ نواں علم سوید بن مقرن کو دیا گیا اوران کو حکم ملا که یمن (تہامہ) کی جانب جاؤ۔ دسواں علم علاء بن الحضر می کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بحرين يك طرف جاؤ \_ گيار ہواں علم مہاجر بن ابی اميه کوديا گيااور حکم ہوا كەصنعاء كی طرف جاؤ \_ ان تمام سرداروں کوروانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک بی مضمون کالکھ کردیا گیا۔ اس فرمان کامضمون سے تھا۔ منشورصد لقى: "يعهدنامه إبو بكر الفي التعليق كاطرف بجوفلال سرداركودياجا تا ہے۔جب کہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کوروانہ کیا جارہا ہے۔اس سر دارہے ہم نے اقرارلیا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ظاہراً''اور باطنا''اپے تمام کاموں میں ڈرتارے گا۔ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتدین سے لڑے مگر پہلے ان پر اتمام جحت کرے اور ان کو اسلام کی دعوت دے۔اگروہ قبول کرلیں تو لڑائی ہے بازر ہے۔اگروہ قبول نہ کریں تو ان پرحملہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ وہ اسلام کا قرار کریں۔ پھران کوان کے فرائض وحقوق ہے آگاہ کیا جائے جوان پر فرض ہے وہ ان سے لیاجائے اور جوان کے حقوق ہیں وہ ان کودیئے جائیں۔اس میں رعایت کسی کی نہ کی جائے مسلمانوں کو وشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے سے روکا جائے۔جس نے احکام الی کا انکار کیا،اس سے لڑائی کی جائے گی اور جس نے دعوت کو قبول کرلیا وہ بے گناہ سمجھا جائے گا اور جو شخص اقر ارباللیان کے بعد دل میں کچھاورعقیدہ رکھتا ہوگا،اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لےگا۔ جولوگ منکر ہوکراڑ ائی تک نوبت پہنچا دیں گےاوراللہ تعالیٰ پرمسلمانوں کوغلبہ عطا کرے گا،تو مال غنیمت علاوہ خمس کے تقسیم کردیا جائے گا۔اور خمس ہمارے پاس بھیجا جائے گا۔ہم نے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ سر دارگشکرا ہے ہمراہیوں کو مجلت اور فسادے منع کرے اور کسی غیر کواپے لشکر میں داخل نہ ہونے دے۔ جب تک کداس کواچھی طرح جان بچان نہ لے، تا کہ جاسوسوں کے فتنہ ہے محفوظ رہے۔ یہ بھی ہدایت کر دی کے مسلمانوں ہے نیک سلوک كرے۔رواعگی اور قیام میں لوگون سے زی كرے اوران پر دم كرے۔نشست و برخاست اور گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور نری کولمحوظ رکھا جائے۔ تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۵۲ \_\_\_\_ ۱۵۲ مرود اول اکبر شاه نجيب آبادي

یے تمام سر دار ماہ جمادی الاول سنہ۔ااھ میں مدینۂ منورہ سے روانہ ہوکر اور اپنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کرمصروف عمل ہوئے

طلیحہ اسدی: طلیحہ ایک کائن تھا، پھراسلام میں داخل ہوا۔ آخرز مانہ حیات نبوی میں مردود ہو کرخود

مری نبوت بن بیٹا۔ نبی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہوگئے۔ اس کی سرکو بی کے

لیے حضرت ضرار بن الازور پھروانہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ اپنا کام ختم نہ کر چکے تھے کہ وفات

نبوی الله کی خبر مشہور ہوئی اور حضرت ضرار پھاس مہم کو تا تمام چھوڑ کر مع اپنے ہمراہیوں کے مدینہ کی

طرف آئے ، طلیحہ کواس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کاخوب موقع ملا۔
عطفان وہواز ن وغیرہ کے قبائل جوذی القصہ وذی خشب میں حضرت الو بکرصدیق پھرے سے شکست کھا

کر بھا گے تھے، طلیحہ کے پاس پنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہوگئے تھے۔ نجد کے مشہور چشمہ برانحہ پرطلیحہ نے اپناکیمپ قائم کیا اور یہاں غطفان ، ہواز ن ، بنو مجار وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم

حفرت ابو بکرصد بق ہے۔ ذبہ گیارہ سردار منتخب فرما کرروانہ کرنا چاہت و حفرت عدی بن حاتم ہے۔ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ وہ حفرت خالد بن ولید پہلی کا روانگی ہے پہلے اپنے قبیلہ طے کی طرف روانہ ہوئے اوران کو مجھا کراسلام پر قائم کیا۔ اس قبیلہ کے جولوگ طلیحہ کے فکر میں شامل تھے، ان کے پاس قبیلہ طے کے آدمیوں کو بھیجا کہ خالد کے حکملہ ہے پہلے اپنے قبیلہ کو وہاں ہے بلوالو۔ چنا نچہ بن ولید کے سب آدی طلیحہ کے فکر سے جدا ہوکر آگئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہوکر حضرت خالد بن ولید کے سب آدی طلیحہ کے فکر میں جو قریب بہنچ چکا تھا، شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے برانحہ کے میدان میں بہنچ کو فکر کھا۔ جنگ و پر کاراور عام تملہ کے شروع ہونے سے پیشتر فشکر اسلام کے و بہا در حضرت عکاشہ بن حصن اور ثابت بن اقرم انصاری کے جو طلا یہ گردی کی خدمت پر مامور سے و شمنوں کے ہاتھ سے شہید ہوگئے۔ حضرت خالد بن ولید کے شروع ہونے سے پیشتر فشکر اسلام کے بن عام کے ور دور نور می ور دار مقرر کر کے تملہ کیا۔ طلیحہ کے فشکر کی سپر سالاری اس کا بھائی خیال کر رہا تھا اور طلیحہ بن حاتم ہے دور نور سے ہور کارون کے ور نور سے ور کو کو کو کو کو کو د سے نے کے لیا لگ ایک طرف دحی کے انتظار میں جیٹا تھا۔ لڑائی خوب زور نور سے واری ہوئی۔

جب مرتدین کے نشکر پر بچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تو طلیحہ کے نشکر کا ایک سر دار عینیہ بن حصن طلیحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یانہیں؟ طلیحہ نے کہا ابھی نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی در کے بعد عینیہ نے دریافت کیا اور وہی جواب دیا، پھر میدان پر جاکرلڑنے لگا۔اب دم بدم

مقام بزاخه پر شکر طلیحه جب شکست کھا کر بھا گاہے تو مفروروں میں غطفان وسلیم و ہوازن وغیرہ قبائل کے لوگ مقام حواب میں جا کر مجتمع ہوئے اور سلمی بنت مالک بن حذیفه بن بدر بن ظفر کواپنا سر دار بنایا اور مقابلہ کی تیاری میں مصروف ہوئے ۔ حضرت خالد بن ولید کے ویہ حال معلوم ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے ۔ سلمی اپنے لشکر کو لے کر مقابلہ پر آئی اور ایک ناقه پر سوار ہو کرخود سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے لگی ۔ حضرت خالد بن ولید کے شخصہ نے حملہ کیا۔ سخت مقابلہ ہوا ، سلمی کے ناقه کی حفاظت میں سوآ دمی مرتدین کے مقتول ہوئے ۔ آخر سلمی کا ناقه زخمی ہوکر گر ااور سلمی مقتول ہوئی ۔ اس کے مقتول ہوتے ، می مرتدین سے میدان خالی ہوگیا، یہاں میہ ہنگامہ بریا تھا۔

ادھر مدینہ منورہ میں بنوسلیم کا ایک سر دارالفجات بن عبدیا کیل حضرت ابو بکرصدیق کی خدمت میں پہنچااور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں۔آپ آلات حرب سے میری مدد کریں۔ میں مرتدین کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر ہے ناس کواوراس کے ہمراہیوں کوسامان حرب عطا کر کے مرتدین کے مقابلہ کو بھجا۔اس نے مدینہ سے نکل کراپ ارتداد کا اعلان کیااور بنوسلیم ، بنو ہوازن کے ان لوگوں پر جومسلمان ہو گئے تھے، شب خون مار نے کو بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس حال سے آگاہ ہو کر عبداللہ بن قیس کے وروانہ کیا۔انہوں نے ان دھو کہ باز مرتدین کو راستہ ہی میں جالیا بعد مقابلہ و مقاتلہ الفجا قبن عبدیا کیل گرفتار ہو کرصدیق اکبر کے سامنے مدینہ میں حاضر کیا گیا اور مقتول مقابلہ و مقاتلہ الفجا قبن عبدیا کیل گرفتار ہو کرصدیق اکبر کے سامنے مدینہ میں حاضر کیا گیا اور مقتول

تاریخ اسلام (جلد اول) سیسال مین او مین بختیم چند قبائل پر شمل اور چند بستیوں بیس سکونت پذیر ہتے۔ ان کے ملاقے پر حیات نبوی اللے بین چند عامل جو کہ انہیں کی توم کے مقرر تھے جن کے نام ما لک بن تو یہ ، وکتے بین بن عاصم مرتد ہوگیا۔ ما لک بن تو یہ و بھی اس خبر کوئن کر سرت کا اظہار کیا۔ صفوان بن صفوان اسلام پر قائم رہ باور قبیں وصفوان بیں جنگ شروع ، وگی۔ ای اثنا میں جاح بنت الحرث بن صوید نے جو قبیلہ تخلب سے تعلق رکھی تھی ، نبوت کا دعوی کیا اور بنی تغلب کے سردار بذیل بن عمران نے اور بنی تم روز کر در بند پر حملہ کرنے کے اراد سے جاح کے پاس چار بزار کے قریب لٹکر جمع ہوگیا۔ وہ اس لٹکر کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے اراد سے جل سے جلی ۔ بنو تیم کے دوسر نے قبائل پر حملہ کرے اور اس طرح بنو تیم کو بجور کر کے اس کو تو تو کر مدینہ میں مقورہ دیا کہ بنو تیم کے دوسر نے قبائل پر حملہ کرے اور اس طرح بنو تیم کو بجور کر کے اس نے ہوگیا۔ وہ اس طرح بنو تیم کو بجور کر کے اس نے ہاتھ لے کر مدینہ کی طرف جائے ۔ جاح نے بنو تیم پر حملہ کیا۔ بنو تیم نے مقابلہ کر کے اس کے شکر کو شکل کو تو کر مدینہ کی طرف جائے ۔ جاح نے بنو تیم پر حملہ کیا۔ بنو تیم نے مقابلہ کر کے اس کے شکر کو شکل کی گوئی۔

اب سجاح ما لک بن نویره اوروکیع بن ما لک کوجمراه نے کر چلی تھوڑی دور جا کراور کچھ سوچ کریہ دونوں سر دار بنوتمیم کے جدا ہوکروا لیں چلے گئے۔ سجاح اپنے شکرکو لیے ہوئے آگے بڑھی۔ سجاح نے اپنے بیروؤں کے لیے پانچ وقت کی نماز تو لازمی رکھی تھی مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینااور زنا کرنا جائز قرار دے دیاتھا۔ بہت ہے عیسائی بھی اپنانہ ہب چھوڑ کراس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اب سجاح کو بنی تمیم کی بستیوں ہے آ گے بڑھ کرمعلوم ہوا کہ خالد بن ولید ﷺ کا سلام لیے ہوئے اس طرف تشریف لارہے ہیں۔ادھر مسلمہ کذاب کی جماعت کثیرہ کا حال بن کراس کوتر دوہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب رقابت اور مخالفت پر آ مادہ نہ ہو جائے۔مسلمہ کذاب نے جب ہجا ح کے لشکر کا حال سنا، تو وہ بھی اپنی جگہ متر د د ہوا کہ ایک طرف اسلامی شکر کا خطرہ ہے اور دوسری طرف ہجا حظیم کشکر لیے ہوئے نکلی ہے۔اگر اس طرف متوجہ ہوگئی تو بڑی دفت پیش آئے گی۔ادھر عكرمه ﷺ اورشرجيل ﷺ بھی اپنی جمعیت ليے ہوئے بمامہ کے قریب بیٹنج بچکے تھے اورمسیلمہ نے سجاح کو ا یک دوسرے کا شریک کارسمجھ کراحتیاط کو کام میں لا رہے تھے۔ بالآخرمسیلمہ نے سجاح کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجاح نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ پرحملہ کرنا جا ہتی ہوں۔ میں نبی ہوں اور سنا ہے کہ آ پھی نی ہیں ۔لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کرمدینہ پرحملہ کریں ۔مسیلمہنے فوراْ پیغام بھیجا کہ جب تک حضرت محمطینی زندہ تھے،اس وقت تو میں نے آ دھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھااور آ دھے ملک کوا پناعلاقه سمجھتا تھا۔اب ان ۔www.alqleffadr.org -لیکن چونکهتم بھی نبوت کی مدعی ہو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 109 \_\_\_\_\_\_ 109 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لہذا میں آ دھی پیغیبری تم کودے دول گا۔ بہتر یہ ہے کہا پے لشکرکو و ہیں چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلی آؤتا کے تقسیم پیغیبری اور مدینہ پر حملہ آوری کے متعلق تم سے تمام گفتگوا ورمشورہ ہوجائے۔

جھوٹی ندسیکا نکاح: سجاح یہ پیغام پاتے ہی مسلمہ کی طرف روانہ ہوگئی۔اس نے اپنے قلعہ کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا۔ سجاح کواس میں اتارا دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجاح نے مسلمہ کی پیغمبری کو سلم کیا۔ اس پرایمان لائی۔ پھر دونوں کا نکاح ہوگیا، نکاح کے بعد سجاح تین دن تک مسلمہ کے پاس رہی، وہاں ہے رخصت ہوگرا ہے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ بے مہر کیسا نکاح تو نے کیا ہے۔وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری کیسا نکاح تو نے کیا ہے۔وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے دونمازی یعنی عشاءاور فجر کی نماز معاف کر دی ہے۔سجاح وہاں سے رخصت ہوکر آئی بذیل وعقیہ کو بمامہ کی نصف بیدا وار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن ہیں وعقیہ کو بمامہ کی نصف بیدا وار بہراروفت اپنے قبیلہ بی تخلہ میں بمقام جزیرہ پہنچ کرگم نامی کی زندگی ہوئی۔ ہمراہی فرار ہو گئے اور بہراروفت اپنے قبیلہ بی تخلب میں بمقام جزیرہ پہنچ کرگم نامی کی زندگی ہرکرنے گئی۔

حضرت خالد بن ولید ﷺ جب بنوتمیم کے علاقہ میں پہنچے تو وہاں کے ان لوگوں ہے جواسلام پر قائم تھے۔کوئی تعرض نہیں کیا۔لیکن جومر تد ہو گئے وہ گرفتار وقتل کئے گئے۔مرتد اورمسلمان کی شناخت اذان کے ذریعہ ہوتی تھی۔جیسا کہاو پرفر مان صدیقی میں ذکر آچکا ہے۔ مالک بن نوریہ کی بستیوں پر بھی اذان کے بعد ہی حملہ ہوا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٦٠ \_\_\_\_ ٢٢٠ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي جواب مناسب نہیں دیا ہے بری کی روایت کے موافق حضرت ضرار بن الاز ورﷺ اس وقت شمشیر بدست کھڑے تھے۔انہوں نے حضرت خالد کا اشارہ پاتے ہی اس کا سراڑا دیا۔ بیمیدان جنگ کا ایک نہایت معمو لی سا دا قعہ تھا لیکن مورخین کواس کا خاص طور پراس لیے ذکر کرنا پڑا کہ ابوقیا دہ بھی حضرت خالد بن ولیدﷺ کی فوج میں شامل تھے اور وہ انہیں لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نو ہرہ کی بستی ہے ا ذان کی آواز آتی تھی۔لہذا مالک بن نو رہ کوقتل نہیں کر نا جا ہے۔بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ما لک بن نویرہ کوحضرت خالد بن ولید ﷺ نے تل نہیں کرایا بلکہ نہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے ما لک بن نویرہ کوضرار بن از ورﷺ کی حراست میں دے دیا تھا اور اتفا قا''رات کے وقت دھو کے ہے مالک بن نویرہ ضرار بن از در ﷺ کے ہاتھ ہے قتل ہوا۔ بہر حال حضرت ابوقیا دہ ﷺ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہاراس طرح کیا کہوہ خالد بن ولیدے ہے بلاا جازت لیے خفا ہو کرید ہے میں چلے آئے اور یہاں آ کر شکایت کی کہ خالد بن ولید ﷺ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروقﷺ اور دوسر ہے سلمانوں نے مدینے میں جب یہ بات ٹی تو خالد بن ولید ﷺ کے متعلق حضرت ابو بکرصدیق ﷺ سے شکایت کی اور کہا خالد ﷺ کومعزول کر کے اس سے قصاص لینا جا ہے۔ مدینہ منورہ میں خالد بن ولیدﷺ کے متعلق عام ناراضی اس لیے بھی پھیل گئی اورقتل مسلم کا الزام اس لیے اور بھی ان پرتھے گیا کہ حضرت خالد بن ولیدﷺ نے بعد میں مالک بن نو پرہ کی بیوی سے نکاح کرلیا تھا۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے بیسب کچھن کرحضرت ابوقیادہ ﷺ کومجرم قرار دیا کہ خالد کی بلاا جازت کیوں لشکر ے جدا ہوکر چلے آئے۔ان کو حکم دیا گیا کہ واپس جا نمیں اور خالد ﷺ کے لٹنگر میں شامل ہوکران کے ہر ا یک حکم کو بجالائیں۔ چنانچہ ان کو واپس جانا پڑا۔حضرت عمر فاروق ﷺ اور دوسر ہے صحابہ کوسمجھایا کہ خالدﷺ پرزیادہ سے زیادہ ایک اجتہادی غلطی کا الزام عا کد ہوسکتا ہے ۔ فوجی نظام اور آئین جنگ کو مدنظر رکھتے ہوئے خالدﷺکوسیف من سیوف اللہ میں نہ زیر قصاص لایا جا سکتا ہے۔ نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر ﷺ نے مالک بن نو رہ کاخول بہابت المال ہے اداکر دیا۔ ایک ای واقعہ ہے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ صحابہ کرام کواینے دشمنوں کے تل کرنے میں کس قدراحتیاط مدنظررہتی تھی اوروہ کسی معمولی شخص کے لیے ایک قیمتی سیدسالار کوبھی حق وانصاف کی عزت قائم رکھنے کے واسطے قبل کرنا اور زیر قصاص لانا ضروري جھتے تھے۔

مسیلم کزاب : فتح مکہ کے بعد جو وفو د قبائل کی طرف ہے آنخضرت تیلیفیا کی خدمت میں حاضر ہو ہو کرمسلمان ہوئے تھے، ان میں مسیلمہ بن حبیب بھی ہنو حنیفہ کے وفد میں شامل تھا۔ جس کا او پرعہد نبوی تیلیفیا کے واقعات میں تذکرہ آچکا ہے۔ جب وہ اپنے وطن میامہ کی طرف واپس ہوا تو انہیں ایام تناریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۲۱ میسید مولانا اکبر شیاه نجیب آبادی میسی آنخضرت آلیته کی تا سازی طبع کی خبر مشہور ہوئی ، مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آنخضرت تالیته کی خدمت میں خطروانه کیا کہ'' نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں ۔لہذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرار ہےگا۔'' آنخضرت تالیته نے اس کو جوایا لکھا کہ:

(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب سلام على من اتبع الهدى . اما بعد فان الارض الله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين )

اس جواب کے روانہ کرنے کے بعد آنخضرت علیہ کے بنوحنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن عنفوہ کو جو ہجرت کر کے مدینہ میں آگیا تھا اوراس کا اپنی قوم پر بوجہ ہجرت کو جانے کے اور بھی زیادہ الڑ تھا۔مسلمہ کے پاس روانہ کیا کہ اس کونصیحت کر کے اسلام پر قائم کرے۔

رجال نے بمامہ میں پہنچ کرمسلمہ کی تائید کی اوراس کامتبع بن گیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کی خوب گرم بازاری ہوگئی۔ وفات نبوی کے بعدمسیلمہ کذاب کا فوراً تدارک نہ ہوسکا۔ کیونکہ صدیق ا كبر ﷺ كى توجه مختلف جہات پرتقسيم ہوگئی تھى \_عکرمہ بن ابی جہل كومسلمہ كى سركو بى كے ليے نا مز دفر ما كر روانہ کیا گیا تھا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ ﷺ کو کمکی بنا کر روانہ کیا تھا۔عکر مہ ﷺ نے مسلمہ کے قریب پہنچ کرشرجیل کےشریک ہونے سے پہلے ہی شتاب زندگی ہے حملہ کر کے فکست کھائی۔اس خبر کو س کر حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے عکرمہ ﷺ کولکھا کہتم اب مدینہ واپس نہ آؤ۔ بلکہ حذیفہ وعرفجہ کے یاس چلے جاؤ اوران کی ماتحتی میں مہرہ اور اہل عمان سے لڑو۔ جب اس مہم سے فراغت حاصل ہوتو مع اپنے کشکر کے مہاجرین ابی امیہ کے پاس یمن وحضرموت میں چلے جاؤ اورشرجیل بن حسنہ کولکھا کہتم خالد بن ولیدﷺ کےصوبجات کی طرف جا کروہاں سے قضاعہ کی طرف چلے جاؤ اورعمر و بن العاص ﷺ کے شریک ہوکران لوگوں ہے جنگ کرو۔ جو قضاعہ میں مرتد ہو گئے ہیں ۔اس عرصہ میں حضرت خالد بن ولیدﷺ علاقہ بطاح یعنی بنوتمیم کےعلاقہ سے فارغ ہو چکے تھے۔وہ اپنیمہم کو پورے طور پرانجام دے کر واپس مدینه منورہ میں تشریف لائے۔ یہاں در بارخلافت میں حاضر ہوکران کو مالک بن نویرہ کے معاملہ میں صفائی پیش کرنی پڑی۔حضرت عمر فاروق ﷺ اگر چہ حضرت خالد ﷺ کے ساتھ سخت گیری اور تعزیر وسزاد ہی کا برتاؤ ضروری سمجھتے تھے۔ مگر حضرت صدیق اکبرﷺنے ان کومعذور و بے گناہ یا کر قابل مواخذہ نہ مجھااورا پنی رضامندی کا اظہار فر ما کر ان کوسرخ روئی کے ساتھ مہاجرین انصار کا ایک لشکر دے کرمسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فر مایا۔

قو میت کی گمراہی: مسلمہ کے پاس قبیلہ رہید کے چالیس ہزار جنگ جو جمع ہو گئے تھے ۔ان www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ہوت ہے۔ وہ سیلمہ کونبوت کے دعوے میں جھوٹا بھتے تھے۔ گرہم قومیت کے سبب اس لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے ۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد (علیقہ) سے ہیں ۔ لیکن ہم کو رہید کا میابی کے خواہاں تھے ۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد (علیقہ) سے ہیں ۔ لیکن ہم کو رہید کا جھوٹا بنی مفتر کے سے نیادہ عزید ہے ۔ حضرت خالد بن ولید کوروانہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکرصد بق بھی نے ان کی امداد واعانت کے لیے اور فوجیس بھی روانہ کیس جوراستہ میں حضرت خالد بن ولید بھی کے لشکر کی تعداد کل تیرہ ہزار نفوس پر ولید بھی کے لشکر کی تعداد کل تیرہ ہزار نفوس پر مشتمل تھی ۔ جب شہر بمامہ ایک دن کے راستہ پررہ گیا تو حضرت خالد بن ولید بھی نے ایک دستہ بطور مقدمتہ لیجیش آ گے روانہ کیا۔

ای روزمسیلمہ نے مجاعد بن مرارہ کوساٹھ آ دمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنوتمیم پرشب خون مارے۔مجاعد کا مقابلہ نشکر اسلام کے مقدمته انجیش ہے ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مر ترین مقتول ہوئے اور ان کے سر دارمجاعہ کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولیدﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔خالد بن ولید ﷺ کے بڑھ کرشہر بمامہ کے قریب پہنچے تو مسلمہ شہر بمامہ ہے نکل کر دروازہ شبر کے قریب ایک باغ میں جس کا نام اس نے حدیقتہ الرحمٰن رکھا تھا، خیمہ زن ہوا۔ اس باغ کی جا ددیواری خوب مضبوط اورقلعه نما تھا۔لشکرمسیلمہ کی سپہ سالاری رجال بن عنفوہ اورمحکم بن طفیل کوسپر دکھی ۔ تحصسان كا مقابليه: انہوں نے چالیس ہزار كے شكر جرار كو خالد بن وليد ﷺ كے تيرہ ہزار مسلمانوں پرحملہ آور کیا۔ بیحملہ نہایت بخت اور زلزلہ انداز تھا۔مسلمانوں نے نہایت صبر واستقلال کے ساتھاس جملہ کورو کا اور پھر ہرطرف ہے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھو کے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے تو کشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحوای کے عالم میں آ وارہ وفرار ہونے لگے محکم بن طفیل نے اپنے شکر کی بیرحالت دیکھیر بلندآ واز سے بیرکہا کہ'' اے بنوحنیفہ باغ میں داخل ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کوروک رہا ہوں۔ یہ آوازین کر بھا گئے والے سب باغ میں داخل ہو گئے محکم بن طفیل تھوڑی دیرلڑتا رہا۔ آخرعبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کے ہاتھ ہے مقتول ہوا لیکن ابھی تک فنخ وشکت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مرتدین بھی سنجل کر پھر مقابلہ پر ڈٹ گئے اور طرفین ہے دادشجاعت دی جانے گئی مسلمانوں کے علمبر دار ثابت بن قیس پھیشہید ہوئے تو مضرت زید بن خطابﷺ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا ۔مسلمانوں نے ایسی چپقلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پہیے ٹیتے بٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے بہنچ گیا۔ باغ کے درواز ہر تھوڑی دیرلڑائی ہوئی آخرمسلمانوں نے باغ کا در داز ہ بھی تو ڑ دیا اور جا بجا ہے دیواریں تو ڑ کراندر داخل ہو گئے ۔ لوگوں نے مسلمہ ہے دریافت کیا کہ'' وہ عدہ فتح کا کب پورا ہوگا جو تیرارب تجھ ہے کر چکا

بنو حنیفہ یعنی لشکر مسیلمہ کے بقیۃ السیف تو آوارہ مفرور ہو چکے تھے۔ شہراور قلعہ بمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سواکوئی مرد باقی نہ تھا اور زخمیوں کی مرہم پی ضروری سمجھ کر حضرت خالد بن دلید ہوئے نے ای روزشہر بمامہ پر ببضہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر ببضہ کرنے کے لیے بردھیں گے۔ بجاعہ بن مرارہ نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھانے میں کوتا ہی نہ کی۔ اس نے خالد بن دلید ہوئے سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار مع مسیلمہ مارے گئے ہیں۔ آپ بیانہ سمجھیں کہ آپ نے مہم کو پورا کرلیا ہے۔ ابھی ان سے بہت بہادر جنگہولوگ باتی ہیں اور وہ شہر کی مضبوط فصیلوں اور سامان رسد نیز سمان حرب کی کافی فراہمی سے فائدہ اٹھا کر آپ کوناک چنے چبوادیں گے۔ مناسب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے تا کہ میں شہر میں جاکر ان سب لوگوں کواس بات پر آمادہ کر آئوں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں اور شہر کو بہرضا مندی صلح کیا تھا آپ کے سپر دکرادوں ۔ حضرت کر آئوں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں اور شہر کو بیرضا مندی صلح کیا تھا آپ کے سپر دکرادوں ۔ حضرت ماتھ بی بی بھی بتا ہے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کئے دیتا ہوں تو جاکرا پنی قوم کوسلح پر رضا مند کر ہیکن ساتھ بی بی بھی بتا ہے دیتا ہوں کے صرف میں ان نفوس کی بابت سلح کروں گا۔

مجاء کشکراسلام سے روانہ ہوکر شہر میں گیا اور وہاں شہر کی عور توں کوسلے ہوکر فصیل شہر پر کھڑ ہے ہوئے کی ہدایت کر کے جو بچھ تمجھا نا تھا تمجھا آیا اور واپس آکر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنی نہیں چاہتی ۔ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تکواروں اور نیزوں سے چیک رہی تھی ۔ حضرت جوم ایس کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت جیک رہی تھی اور سلے آ دمیوں کی کثریت جوم ایس کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت جیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کثریت جوم ایس کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت سے چیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کثریت جوم ایس کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت سے چیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کثریت جوم ایس کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت سے چیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کثریت جوم ایس کی تصدیق ہور ہی تھی۔ حضرت سے جیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کشریت ہور ہی تھی ۔ حضرت سے جیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کشریت ہور ہی تھی ۔ حضرت سے جیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کشریت ہور ہی تھی ۔ حضرت سے جیک رہی تھی اور سلے آدمیوں کی کشریت ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تھی اس کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تھی اس کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تصدیق ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تصدیق ہور ہی تھی ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تصدیق ہور ہی تھی ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تصدیق ہور ہی تھی ہور ہی تھی ۔ حضرت کی تصدیق ہور ہور ہی تھی ہی ہی تھی ہور ہور ہی تھی ہور ہی تھی ہور ہی تھی ہور ہی تھ

خالد بن ولیدﷺ نے زخمیوں کی کثرت اورمہم کے جلدختم کرنے کے خیال سے صلح کومناسب سمجھ کراس بات يررضامندي ظاهركي كه نصف مال واسباب اور نصف مزروغه بإغات اور نصف قيديوں كو بنوحنيفه کے لیے چھوڑ دیں گے۔مجاعہ پھرشہر میں گیااور واپس آ کرکہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضا مندنہیں ہوتے۔ آب ایک ربع مال واسباب وغیرہ لے کرصلح کرلیں۔حضرت خالد بن ولید ﷺ نے چوتھائی اموال واملاک برسلح کرلی اور صلح نامہ لکھا گیا۔اس کے بعد جب دروازہ کھلوا کراندر کیے تو و مال سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نام ونشان نہ پایا۔حضرت خالد ﷺ نے مجامہ ہے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ قریب ہے کام لیا ہے۔اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی ۔میرا فرض تھا کہا پنی قوم کومصیبت سے بچاؤں۔ آپ مجھ کومعاف فر مائے ۔حضرت خالد ﷺ خاموش ہور ہے اور عہد نامہ کی خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل نہ میں آیا۔تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ بن قش حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کا ایک خط لے کر پہنچے اس میں لکھا تھا کہا گرتم کو ہنو صنیفہ پر فتح حاصل ہوتو ان کے بالغ مردوں کوتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کرلیا جائے لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے سلح نامہ لکھا جا چکا تھا۔ لہذا اس کی تعمیل نہ ہوسکی۔ یاس عہداورایفائے وعدہ کی مثالوں میں بیدوا قعہ بھی خصوصیت سے قابل تذکرہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے بنوحنیفہ کے ایک وفد کوحضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی خدمت میں روانہ کیا۔ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کران کو دیا۔اس خط میں فتح کامفصل حال اور ابوحنیفہ کے دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی۔صدیق اکبرﷺ نے اس وفد ہے عزت واحتر ام کے ساتھ ملا قات کی اورمحبت کے ساتھ ان کورخصت کیا۔ جنگ بمامہ ماہ ذی الحجیسنہ۔ااھ میں وقوع پذیر ہوئی۔ عظم بن خبیعه: اوپرذکرهو چکاہے که حضرت علاء بن الحضر می کو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے · ا یک کشکر کا سر دار بنا کر بحرین کی طرف روانه کیا تھا۔ بحرین میں بنوعبدالقیس ، بنوبکرک بن وائل مع اپنی شاخوں کے زبردشت قبائل تھے۔ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ جارو دین المعلی ﷺ اپنے قبیلہ عبدالقیس کی طرف وفد ہوکر آنخضرت تلکیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ۔آنخضرت تلکیہ کی وفات کی خبرس کر قبیا عبدالقیس کےلوگ یہ کہ کرمرید ہو گئے کہ اگر آنخضرت آلیا ہوتے تو مجھی ندمرتے ۔حضرت قبیا۔عبدالقیس کےلوگ یہ کہہ کرمرید ہو گئے کہ اگر آنخضرت آلیا ہے جو تی ہوتے تو مجھی ندمرتے ۔حضرت جارود بن المعلى ﷺ نے اپنی قوم کوا یک جگہ جمع کیا اور کہا کہ مجھ کوتم سے ایک دریافت کرنا ہے ، جو جانتا ہو وہ بتائے جو نہ جانتا ہو وہ خاموش رہے۔انہوں نے اپنی قوم کومخاطب کر کے دریافت کیا کہتم یہ بتاؤ حضرت محمقالیت سے پہلے بھی و نیامیں نبی آئے ہیں یانہیں؟ سب نے کہا آئے ہیں۔ پھرانہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یانہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے ۔حضرت جارودﷺ نے کہا کہ بس ای طرح آنخضرت علیہ بھی اپناز مانہ

تاریخ اسلام (جلداول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۵ ۔۔۔۔۔۔۔مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی حیات پوراکر کے فوت ہوگئے۔ یہ کہ کرانہوں نے کہا (اَشْهَدُ اَنْ لَّا اَللهُ اَلَّا اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ مَا مُحَمَّدٌ اَعْدُولَ کَا اِللهُ وَاَسُهُدُ اَنْ مُحَمَّدٌ اَعْدُهُ وَرَسُولُهُ ) قبیلہ عبدالقیس کے ول پراییا اثر ہوا کہ انہوں نے ای وقت تو بہ کی اور اسلام پرقائم ہو گئے۔

قبیلہ عبدالقیس تو حضرت جارود بن المعلیﷺ کی بروفت کوشش ہے اس طرح نے گیالیکن قبیلہ بنو بکر بن وائل نے مرتد ہو کر حظم کوا پنا سر دار بنایا۔ حظم ، بنو بکر کی جمعیت کثیرہ لے کر نکلا اور مقام عطیف و ہجر کے درمیان ڈیرے ڈال دیئے اور پچھ آ دمیوں کو قبیلہ عبدالقیس کی طرف بھیجا کہان کومر تد بنا کرلائیں لیکن عبدالقیس نے صاف طور پر مرتد ہونے ہے انکار کر دیا اور وہ لوگ نا کام و نامراد واپس آئے۔اس کے بعد ظلم کے مغرور بن سوید کوایک جمعیت دے کرار دگر دیے مسلمان لوگوں کومر تد بنانے یا ان ہے لڑنے کے لیے بھیجا۔اس حالت میں حضرت علاء بن الحضر می ﷺ اپنالشکر لیے ہوئے بحرین میں داخل ہوئے ۔انہوں نے حضرت جارود بن المعلی ﷺ کے پاس جومقام دارین میں تشریف رکھتے تھے تھم بھیجا کہ بنوعبد تقیس کو ہمراہ لے کرحکم پرحملہ کرو۔اس تھم کے پہنچتے ہی اوراس خبر کے مشہور ہوتے ہی اردگر د کے تمام مسلمان علاء بن الحضر می کے پاس آ آ کر جمع ہو گئے اور جس قدر مرتدین ومشر کین اس علاقے میں تھے وہ علم کےلشکر میں آ آ کرشامل ہو گئے جھنرت علاء بن الحضر می اپنالشکر لیے ہوئے آ گے بڑھےاور هم کی شکرگاہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔انہوں نے دیکھا کہ هم نے اپنی شکرگاہ کے گر دا کیپ خندق کھدوالی ہے۔ آخر دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی۔ایک مہینہ اسی حالت میں گزرگیا تو حضرت علاء بن الحضر می نے غازیان اسلام کو لے کرایک زبر دست حملہ کیا اور بہا دران اسلام خندق کوعبور کر کے نشکر گاہ کفار میں داخل ہو گئے قبیس بن عاصم کے ہاتھ سے عظم مارا گیا۔ بہت مرتدین ہلاک ہوئے۔ باقی بھاگ نکلے۔ بھاگے ہوؤں کا تعاقب ہوااور بالآخر رفتہ رفتہ سب اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ مذکورہ بالا جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔جس سے نشکر اسلام کی حالت خوب درست ہوگئی۔

لقیط بین مالک: اوپر ذکرگزر چکاہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حذیفہ بن حصن کو ممان کی است اور عرفجہ بین ہر شمہ کے واہل مہرہ کی جانب روانہ کیا تھا اور دونوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہوا تھا۔

ہانب اور عرفجہ کی وفات کا حال س کر ملک ممان میں لقیط بن مالک نے نبوت کا دعوی کیا۔ اہل ممان اور

ہمزی مرتد ہو گئے اور آنحضرت علی کی طرف ہے جو عامل وہاں مقرر تھے ان کو نکال دیا۔ حذیفہ بن مصن حمیری کوصد بی اکبر کے نہوں کے ہم دیا تھا کہ اول ممان کی طرف جانا۔ وہاں کی مہم سے فارغ ہوکر مہرہ کی جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مدھ بی بن ابی جہل کو بھی جو بمامہ کی طرف جیجے گئے تھے، بہی حکم ماا تھا کہ جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مدھ بھی بن ابی جہل کو بھی جو بمامہ کی طرف جیجے گئے تھے، بہی حکم ماا تھا کہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۲۱ \_\_\_\_ ۲۲۱ مین نی به تینوں سر دارصحرائے ممان میں مل کر خیمہ زن ملان کی طرف جا کر خذیفہ کے شریک ہوں۔ چنا نی به تینوں سر دارصحرائے ممان میں مل کر خیمہ زن ہوئے۔لقیط نے اسلامی شکر کی جرس کر فوجیں فراہم کیں اور شہر دبامیں آ کر ہرطرح سامان حرب ہے مسلح ہو کے اسلام کے مقابلہ کو نکلا۔ شکر اسلام میں عکر مہ بن ابی جہل پھی مقدمتہ الحیش تھے۔ ممینہ میں حذیفہ بھی اور میسرہ میں عرفیہ پھی اور قلب اشکر میں رؤسا ممان تھے جو اسلام پر ثابت قدم تھے اور اشکر اسلام کے آنے کی خبرین کر شریک شکر ہوئے تھے۔

نماز فجر کے دفت سے لڑائی شروع ہوئی۔اسلام کشکرشیں زبین میں تھااور دشمنوں کو بلند زبین پرموقع مل گیا تھا۔ابتداء جنگ کاعنوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آثار نمایاں تھے۔لقیط نے بڑی بہادری کے ساتھ کشکراسلام پر حملے کئے۔آخر کارلڑائی کارنگ بدلا اور مسلمانوں نے صبر واستفامت سے کام لے کر دشمنوں کو پیچھے ہٹایا۔ دشمن مند موڑ کر بھا گے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔اس لڑائی میں دس ہزار دشمن مقتول ہوئے اور چار ہزار گرفتار ہوکر مسلمانوں کی قید میں آئے۔اسی تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور حضرت عمر میٹھ ہو کی جانب روانہ ہوئے۔ چندروز کے بعد مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور حضرت عمر میٹھ ہو کی جانب روانہ ہوئے۔ چندروز کے بعد مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور حضرت عمر میٹھ ہو گی جانب روانہ ہوئے۔ چندروز کے بعد مال غنیمت اسلام قائم ہوگیا قالحمد للدعلی ذا لک۔

روت مہر 0: مہر ہ میں کچھلوگ عمان کے مقیم تھے۔ ان کے علاوہ عبدالقیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ از داور نبی سعد وغیر ہ قبائل بھی وہاں آباد تھے۔ یہ سب کے سب مرتد ہوکر ریاست وامارت کے معاملہ میں دوگر وہوں کے اندر منقتم ہوکر آپس میں لڑائی جھٹڑا کر رہے تھے عکر مہ جھٹے نے مہرہ میں پہنچ کران لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے نے جس کا سردار میں کا اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے نے جس کا سردار میں نظا، اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر ساتھ کے کرمرتد میں پرحملہ کیااور شکست فاش دے کر ان کے سردار کوئل کردیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر خاص اثر پڑا۔ اردگرد کے تمام قبائل بخوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔ عکر مہ بھٹے نے مال نمیست کیساتھ اسلامی کا میابیوں کی مفصل کیفیت کھی کر حضرت ابو بکر صدیت کی خدمت میں بھیجی۔ وہاں سے جواب اسلامی کا میابیوں کی مفصل کیفیت کھی کر حضرت ابو بکر صدیت کی خدمت میں بھیجی۔ وہاں سے جواب اسلامی کا میابیوں کی طرف روانہ ہو کر مہاجرین امید بھٹے کے شکر میں شریک ہوجاؤ۔

روت یمن برامنی پیدا کردی تھی کیا کر کراو پر آچکا ہے کہ اس نے ملک یمن میں نبوت کا دعوی کر ہے تر بیا تمام ملک میں بدامنی پیدا کردی تھی کیکن وہ آنخضرت کیا تھے کے زمانہ حیات میں ہی مقتول ہو کرا پنے کیفر کر دار کو پہنچ چکا تھا اور ملک یمن میں ارتد اد کے بعد پھر اسلام بھیلنے لگا تھا۔ ابھی تک پورے طور پر مطلع صاف نہ ہوا تھا کہ آنخضرت کیا تھے کی وفات ہوئی۔ اس خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھر و بائے ارتد ادبھیل گئی۔ اس مرتبہ مرتدین یمن کے دومشہور سر دار تھے۔ ایک قیس بن مکشوح ، دوسر اعمر و بن معدی تاریخ اسلام (جلد اول)

رب یمن کے مسلمانوں کومریدین یمن نے بہت ستایا۔ چھوٹی چھوٹی گزائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔

مسلمان جوتعداد میں بالکل بے حقیقت تھے، وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے ہٹ آئے تھے۔ حضرت ابو برصدیت شہ نے جیسا کہ او پر ذکر ہو چکا ہے کہ یمن کے علاقہ صنعا کی طرف مہاجرین ابی امیہ شہ کوایک نظر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مہاجر بن ابی امیہ شہ سینہ نے روانہ ہوکرراستہ میں مکہ وطائف سے کوایک نظر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مہاجر بن ابی امیہ شہ سینہ نے روانہ ہوکرراستہ میں مکہ وطائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ہمراہ لیتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے علاقہ تجران میں واضل ہوکر خیمہ زن ہوئے قیس وعمر وکومہاجر کے ہملہ آور ہونے کی اطلاع پہلے سے پہنچ چی تھی۔ وہ بھی نجران میں ان کی آمد سے نظر تھے۔ عمر و بن معدی کرب ایک مشہور سر دارتھا، جس کی صف شکنی وحریف افکنی کی تمام ملک میں وحال بیٹھی ہوئی تھی۔ مہاجر جی نے دشنوں کی بہت بندھائی ،، پھر مرتدین پر جملہ آور ہوئے ۔ نہا بت حق معرکہ ہوا۔ بالآخر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ قیس وعمر و دونوں سر دارگر فقار ہوکر مسلمانوں کی قید میں وغر و دونوں سر دارگر فقار ہوکر مسلمانوں کی قید میں وانہ کیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر دونوں نے آئے ارتداد سے پشیانی کا ظہار کیا اور بخوشی اسلام قبول کر کے قید سے آزاداور بھکم صدیقی یمن کی طرف میں جہوئے کیا ہوئے۔ مراجعت فی ماہوئے۔

مباجر بن ابی امید گیران کی جنگ میں مرتدین کی کمرتو رُکر آگر بر صاورصنعاء میں بہتے کو اس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسر مقابلہ آئے ، فکست پر فکست دے کرتمام علاقہ کو پاک وصاف کر دیا۔ ای جگہ عکر مد بن ابی جہل گآ کرشر یک لشکر ہوئے۔ یہاں سے حضرت ابو بحرصدیت گئے مرد یا۔ ای جگہ عکر مد بن ابی جہل گآ کرشر یک لشکر ہوئے۔ یہاں سے حضرت ابو بحرصدیت گئی کو اپنا سر دار بنوکندہ کی سرکو بی کے لیے بر صے بنوکندہ نے اضعت بن قیس کو اپنا سر دار بنا کا میں میں اس کے مقابلہ کی زبر دست تیاریاں کی تھیں اور روز ان کی جمعیت میں اضافہ ہور ہا تھا۔ یہ خبرس کر مہاج ین ابی امید گئی نے انسان میں چھوڑ کر نہایت تیز کی و برق رفتاری سے یلا اضافہ ہور ہا تھا۔ یہ ابیا اور لشکر عکر مد بن ابی جہل کی سر داری میں چھوڑ کر نہایت تیز کی و برق رفتاری سے یلغار کرتے ہوئے مقام مجر میں جہاں اضعت بن قیس مرتدین کا لئیکر لیے ہوئے پڑا تھا، پہنچ اور جاتے ہی قضائے مبرم کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے۔ مرتدین اس جملہ کی تاب ندلا سکے، سراسیمہ ہو کر بھاگے۔ اشعت نے وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحر میں پناہ کی، وہیں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحر میں پناہ کی، وہیں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحر میں پناہ کی، وہیں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی وہاں سے فرار ہو کر قلعہ کی درخواست پیش کی۔ امید بین وہوں سے ایس بھر کی درخواست بیش کی۔ یہ بین ابی جہل اسلامی لشکر لیے ہوئے یہ وہاں سے درخواست اس قدر عاجز ہو کر چیش کی کہ اس نے اپنی قوم سے صرف نو آ دمیوں سے لیے مع اہل وعیال یہ یہ درخواست اس قدر عاجز ہو کر چیش کی کہ اس نے اپنی قوم سے صرف نو آ دمیوں سے لیے مع اہل وعیال میں ابی درخواست اس قدر عاجز ہو کر چیش کی کہ اس نے اپنی قوم سے صرف نو آ دمیوں سے لیے مع اہل وعیال میں ابی درخواست بھر کی کہ اس نے اپنی قوم سے صرف نو آ دمیوں سے لیے مع اہل وعیال میں ابی درخواست اس قدر عاجز ہو کر چیا گئی کہ اس نے اپنی قوم سے صرف نو آ دمیوں سے لیے مع اہل وعیال سے درخواست سے مع اہل وعیال میں کو سے مع اہل وعیال میں کو سے مع اہل وعیال سے مورف نو آ دمیوں سے لیے مع اہل وعیال میں کو سے مع اہل وعیال میں دیں ابی میں کو سے میں کو سے مع اہل وعیال میں کو سے میں کو سے مورف نو آ دو کر اس کے کی کو سے میں میں کو سے مورف نو آ کی ک

ارید اد کا استیصال کامل:غرضہ سنہ۔اُاھ کے ختم سنہ۔۱ا کے شروع ہونے ہے پہلے یعنی ایک سال ہے کم مدت میں حضرت ابو بکرصدیق ملک عرب کے فتنہ ارتدادیریورے طوریر غالب آ گئے ہے م سند۔ااھ میں جزیرہ العرب مشرکین ومرتدین سے بالکل پاک وصاف ہو چکا تھااور براعظم عرب کے کسی گوشه اورکسی حصه پرشرک وارتد اد کی کوئی سیا ہی باقی نتھی۔ایک طرف چند مہینے پہلے کی اس حالت پرغور كروكه مدينه ومكه وطائف كےسواتمام ملك كامطلع غبارآ لودتھااوراس غبارے شمشيرونيز ہ وسنان اور كمندو کمان کے طوفان البلتے ہوئے اورامنڈ تے ہوئے نظر آتے تھے، پھریہ کیفیت تھی کہ پھر کے موم کی طرح ۔ پیھلنےاورفولا د کی رگیس کیجے دھاگے کی طرح گسیختہ ہونے سے بازنہیں رہ سکتی تھیں۔ پہاڑوں سے زیادہ ہمتیں دریاوُں کے پانی کی طرح بہہ علی تھیں اورآ سان کی طرح بلند ووسیع حو صلے تنگ ویست ہو کرتخت الٹڑی کی گم نامیوں میں شامل ہو سکتے تھے لیکن وبستان محمدی کے تربیت یافتہ صدیق اکبر ﷺ ہمت و حوصلہ کا نداز ہ کرو کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلہ کوجس شوکت وشجاعت کے ساتھ میدان میں لگلا ہے جم اس کی مثال میں ندشیر ونہنگ کا نام لے محتے ہیں ، ندرستم واسفندیار کا نام زبان پر لا محتے ہیں ،شیر نیمتال اور رستم وستاں کے دلوں کوا گرصدیق اکبر ﷺے دل کی طاقت *کے سوح*صوں میں ہے ایک حصہ بھی ملا ہوتا تو ہم کوکسی مثال تشبیہ کے تلاش وتجسس میں سرگردانی کی ضرورت نکھی لیکن اب بجزاس کے اور کچھنیں کہدیکتے کہ خیرالبشر کے شاگر درشید خاتم النبیین علیقی کے خلیفہ اول نے ٹھیک اپنے مرتبہ کے موافق ہمت واستقلال اورقوت قدی کا اظہار کیا اور جس کام کو اسکندریونانی ، جولیس سیزرروی ، کیخسر ویارانی مل کربھی یورا کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے ،صدیق اکبرﷺ نے چندمہینے میں اس کی بہسن و خو بی یورا کر کے دیکھایا۔

اس میں شک نہیں کہ نشکرصدیق میں خالد ،عکرمہ، شرجیل ، حذیفہ وغیرہ ﷺ جیسے بے نظیر مردان صف شکن موجود تھےلیکن یہ بھی تو سوچو کہ صدیق اکبر ﷺ س طرح مدینہ منورہ میں جیٹھے ہوئے تاریخ اسلام (حلد اول) سے سے اجر تھے اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کا حکام ملک کے ہر حصداور ہر گوشے کی حالت سے باخر تھے اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کا حکام متواتر پہنچ رہے تھے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہر سالا رشکر ملک عرب کی بساط پر شطرنج کے ایک مہرہ کی طرح تھا اور صدیق اکر بھی کی انگشت تدبیر جس مہرہ کوجس جگہ مناسب ہوتا تھا، اٹھا کر رکھ دیتی تھی ۔ بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ان گیارہ اسلامی تشکروں نے ہر طرف روانہ ہوکر ملک عرب سے فتندار تد اوکومنا دیالیکن حقیقت بیہ ہے کہ خلیفتہ الرسول نے مدینہ میں بیٹھ کرشام ونجد سے مقط وحضر موت تک اور فیج و فارس سے بمن وعدن تک تمام براعظم کو تنہاا پی تدبیر ورائے سے چند مہینے کے اندر ہرایک خس و خاش ک سے پاک وصاف کر دیا۔ اس فتند کی ہمت شکن ابتداء میں کوئی تنفس صدیق اکبر چھو کو وہ اندیشہ صورای ایسانہ تھا جو اس کی اتنہا کو دیکھ سکتا اور صرف صدیق اکبر چھو وہ اندیشہ سوزایمال حاصل تھا کہ انہوں نے نہ لشکرا سامہ بھی روائی کو ملتوی کرنا مناسب سمجھا، نہ مسجد نبوی میں سوزایمال حاصل تھا کہ انہول نے نہ لشکرا سامہ بھی روائی کو ملتوی کرنا مناسب سمجھا، نہ مسجد نبوی میں مالون کی باتھ پاؤل کی باتھ پاؤل کی بوئی سلطنت کا شہنشاہ صدیق اکبر بھے کے سوااور کون ہو سکتا تھا؟

روم والران

بعث نبوی قایق کے وقت دنیا میں دوسلطنت اور دوسری ایرانی شہنشاہی ۔اس وقت دنیا میں صرف تذکرہ دنیا پر چھائی ہوئی تھیں ۔ایک روم کی سلطنت اور دوسری ایرانی شہنشاہی ۔اس وقت دنیا میں صرف دوہی تمدن تھے۔آدھی دنیا پر رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور آدھی پر ایرانی ۔ ملک عرب جو بالکل سمپری اور تاریکی کے عالم میں پڑاتھا۔آنخضرت آلیہ کا ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعہ ایک نئی سلطنت اور ختر ن کی ابتدا ہوئی اور دنیا نے دکھ لیا کہ عربی یا اسلامی سلطنت کے مقابلے میں رومی وایرانی سلطنتیں اور رومی وایرانی سلطنتیں اور رومی وایرانی ہوا ہو گو اور دنیا نے دکھ لیا کہ عربی یا اسلامی صلطنت کے مقابلے میں رومی وایرانی ہوا ہو گو اور ساری دنیا اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن کے زیرسا بیزندگی بسر کرنے لگی۔ وایرانی ہوا ہو گرفت اور رومی وایرانی اس اجمال کی تفصیل آئندہ اور اق میں پیش کریں گے۔ اب چونکہ عرب کی سلطنت اور رومی وایرانی سلطنوں کی زور آزمائی شروع ہونے والی ہے اور بہت جلد ہم ایران وروم کو عرب کے مقابلہ میں ریزہ سلطنوں کی زور آزمائی شروع ہونے والی ہے اور بہت جلد ہم ایران وروم کو عرب کے مقابلہ میں ریزہ سلطنوں کی زور آزمائی شروع ہونے والی ہے اور بہت جلد ہم ایران دونوں مشہور و متمدن سلطنوں سلطنوں کی جوئے دیکھنے والے ہیں ۔لہذا منا سب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مشہور و متمدن سلطنوں سلطنوں میں بھو یا میں۔

کسی زمانہ میں ایرانی سلطنت بحیرہ روم ، بحیرہ اسود ، خلیج فارس ، دریائے سندھ ، کشمیر، تبت ، کوہ الٹائی ، بحیرہ کا سپین تک وسیع تھی۔ کیانی خاندان کی حکمرانی اور رستم زابلتان کی پہلوانی کا زمانہ گزر کے کے بعدا سکندریونانی نے سلطنت ایرانی کو مارہ ارم کی ایتحالیکن تریانا ایرانی باقی رہاتھا۔ بعثت نبوی ایسیکیٹیڈ

رومیوں کی سلطنت کا مرکز سلطنت اٹلی کا شہر رو ما تھا۔ جس میں لیس سیز رز سینٹ انموسطس وغیرہ شہنشاہ گز رہے جی جیں۔ اس سلطنت میں قریباتمام براعظم یورپ اور مصروایشیائے کو چک شامل تھا۔

پچھ عرصہ کے بعداس رومی شہنشاہی کے دوئکڑ ہے ہو گئے ۔ مغربی حصہ کا دارالسلطنت تو شہر رو ما ہی رہا لیکن مشرقی حصہ کا دارالسلطنت تو شہر رو ما ہی رہا لیکن مشرقی حصہ کا دارالسلطنت شہر تسطنطنیہ قرار پایا ۔ قسطنطنیہ کے قیصر کومی قیصر روم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جس کے تحت وتصرف میں مصروجش وللسطین وشام وایشیائے کو چک وبلقان کے ممالک تھے۔ اس مشرقی رومی سلطنت کی شان وشوکت اور قوت وسطوت کے آگے مغربی روم کی حیثیت وحقیقت ما ند پڑگئی مشرقی رومی سلطنت کی شان وشوکت اور قوت وسطوت کے آگے مغربی رومی وابرانی سلطنوں کی صد مشرقی رومی وابرانی سلطنوں کی صد مقربی قدرتی چیز یعنی پہاڑ و سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے بھی بھی ایک دوسرے سے نگرانے اور معرک آراء ہونے کا بھی موقع آ جاتا تھا۔

آنخضرت المحلقة في ولادت كے وقت ايران كاشپنشاه نوشيروان عادل ساسانی تھا۔ آپ کی بعث كے وقت ايران پرنوشير عادل كا بوتا خسر و پرويز مشمكن تھا اور تسطنطنيه بيں ايك زبردست بغاوت قيصر فو قا كے خلاف نمودار ہوئى۔ امرائے سلطنت اور رعايا ملک كے فو قا كوتخت ہے اتار كرقل كر ديا اور افريقي مقبوضات كے گورنريعنی فرمال روائے مصر كوتسطنطنيه كے تخت پر بشمانے كی دعوت دی۔ گورنر افريقہ تو بيرانہ سالی کی وجہ ہے نہ جا سكاليكن اسكاجوان العمر جوال بخت بيٹا ہرقل قسطنطنيه بيں تخت نشين ہو گيا اور ہرقل كی شہنشانی كو اركان سلطنت نے بخوشی تسليم كرليا۔ مقتول قيصر فو قا اور خسر و پرويز كے درميان دوتی و محبت كے تعلقات نے كيونكہ خسر و پرويز نے روى سلطنت يعنی ہرقل پرجملہ كيا۔ ايك ايت محملہ آور ہونے كا بہتر بين موقع تھا۔ ايرانيول اور وميول بين لڑ ائی شروع ہوئی۔ ان لڑ ائيوں كا سلسلہ چھ حملہ آ ور ہونے كا بہتر بين موقع تھا۔ ايرانيول اور وميوں بين لڑ ائی شروع ہوئی۔ ان لڑ ائيوں كا سلسلہ چھ سات سال تک جاری رہا۔ با لآخر نتیجہ بيہ ہوا كہ بعثت نبوی توقع كے تفويں سال ايرانيوں كا سلسلہ چھ ملک فتح كر كے بيت المقدس پر قبضہ كركيا اور عيسائيوں ہے صليب چھن كر لے گئے۔ ساتھ ہی فلسطین ملک فتح كر كے بيت المقدس پر قبضہ كركيا اور عيسائيوں ہے صليب چھن كر لے گئے۔ ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کو فتح كر كے استدار بيتک پہنچ گئے۔

مشرکین مکہنے ایرانیوں کی ان فتو حات کا حال من کر کر بڑی خوشیاں منا کیں کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرک تھے۔مسلمانو کا Www.dinlehad میں کتاب سے ہمدر دی تھی۔اس لیے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ الله نجیب آبادی
اس خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔الله تعالیٰ نے سورہ روم کی آیات تازل فرما کیں اوران میں اطلاع دی
کواگر چدروی اس وقت مغلوب ہوگئے ہیں لیکن چندسال کے بعد عالب ہوجا کیں گے اور مسلمان اس
وقت مسرور ہوں گے۔ چنا نچا ایسا ہی ہوا۔ ہرقل چھسات سال تک برابر فوجی تیار یوں میں مصروف رہا۔
اس عرصہ میں اس نے اپنے ملک کے اندرونی انتظامات پر بھی پورے طور پر قابو پالیا۔ابرانیوں کواپئی صدود مملکت سے نکالے اور سابقہ ہزیمتوں کا انتقام لینے کے لیے نکلا اور بالآخر ملک شام کے میدانوں
میں روی شکر نے ابرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ابرانی ہما گے اور قیصر روم نے اپنے علاقے ابرانیوں سے ضالی کرالینے کے علاوہ ابرانیوں کے بعض صوبوں پر بھی قبضہ کرلیا۔

ادھررومیوں نے ایرانیوں پرفتح عظیم حاصل کی ،ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار مکہ کوشکست فاش دی اور قرآن کریم کی چیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔اس کے بعد بھی ایرانیوں اور موسوں میں لاائی کا سلسلہ جارر ہا۔ سنہ کھے کے ابتداء میں رومیوں ادرایرانیوں کے درمیان سلح ہوگئ اورایرانیوں نے وہ صلیب جو بہت المقدس سے لے گئے تھے ،رومیوں کو واپس کر دی۔اس سلح نے ہرقل کو فتو حات کوایک طرف مکمل کر دیا۔ دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور صوب کوفتو حات کوایک طرف محمل کر دیا۔ دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور صوب رومیوں سے واپس لیے۔لہذا ایرانی ورومی دونوں در باروں میں بیداری کے علامات نمایاں تھے اور دو نوں از باروں میں بیداری کے علامات نمایاں تھے اور دو نوں اپنی اپنی ترقی و مضبوطی کے لیے مناسب تد ابیر میں مصروف ہوگئے تھے۔ای سال آنخضر ت کیا تھا۔ جس کو نوں اپنی تو خات اور السلطنت استخر تھا۔ جس کو سے بادشا ہوں کے نام خطوط روانہ کئے ۔ کیا نیوں کے زمانے میں ایران کا دارالسلطنت مدائن تھا۔ادھر ہم قل سے سندر یونانی نے جلا کر خاک سیاہ کر دیا تھا۔اب ساسانی خاندان کا دارالسلطنت مدائن تھا۔ادھر ہم قل سے نو خات اور صلیب کے واپس لینے کی خوشی میں زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔

آنخضرت المقد سیست المقد سین به بینیا بخشر و پرویز نے آپ کے نامہ گرا می کو چاک کردیا اور ہر قل نے تکریم و عزت کے ساتھ اس خط کو لیا۔

آپ نے ایرانی بادشاہ کی حرکت نامعقول کا حال من کر فر مایا اس کی سلطنت پارہ پارہ ہوجائے گی۔ خسر و پرویز نے بہی نہیں کہ آپ کے خط اور قاصد کے ساتھ گتا خی کی بلکہ اپنے عامل باذان والی یمن کو لکھا کہ اس عربی بینی بیستے ہوتے ہوں اور خسر و پرویز کے ہمارے پاس بیستے دو آدمی مدینے میں بیستے وہ دونوں دونوں خدمت نبوی ہوئے ہوتے کی خسر و پرویز ، وہ رات کو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بیدونوں فر مایا کہ جس کو اپنا معبور بیستی خسر و پرویز ، وہ رات کو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بیدونوں جب باذان کے پاس بینچ تو وہ ہاں مدائن سے اطلاع کی خسر و پرویز کو اس کے بیٹے شیرو یہ نے قبل کر دیا ہے۔ بیدواند کھیک ای رات کا تھا، جس رات کی نسبت آنخضر ت کی تی خسر و بیاذان کو رزیمن مسلمان ہوگیا اور اس طرح ملک یمن میں مصلمان ہوگیا اور اس طرح ملک یمن میں میں مصلمان ہوگیا اور اس طرح ملک یمن میں مصلمان ہوگیا وادر اس طرح ملک یمن میں مصلمان ہوگیا وادر اس طرح ملک یمن میں مصلمان ہوگیا کو میں مصلمان ہوگیا وادر اس طرح ملک یمن میں مصلمان ہوگیا کو میں مصلمان ہوگیا کو میں میں مصلمان ہوگیا کو میں مصلمان ہوگیا کو میں مصلمان ہوگیا کو میں میں مصلمان ہوگیا کو میں مصلمان ہوگیا کو میں مصلمان ہوگیا کو میں میں مصلمان ہوگیا کو میں مصلمان ہوگی کی مصلمان ہوگی کو میں مصلمان ہوگی کی مصلمان ہوگی کی مصلمان ہوگیا کے مصلمان ہوگیا کی مصلمان ہوگیا کی مصلمان ہوگی کے مصلمان ہوگیا کی مصلمان ہوگیا کی مصلمان ہوگی کی مصلمان ہوگی ک

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است است است است است است است و ارغ ہوگر عبد آبادی کا عامل رکھا۔ شیر و پیکواس قدر مہلت ہی نہ کی کہ وہ اندرونی جھگڑ ول سے فارغ ہوگر عرب اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ چندروز کے بعداس کی جگہاس کا کمسن بچ تخت ایران پر بٹھایا گیا، جس کا نام اروشیر کھا۔ اس کمسن اروشیر کوایرانی سپر سالار شہر یار نامی نے چند مہینے کے بعد قبل کر کے خود تخت سلطنت پر جلوس کیا۔ چندروز کے بعدار کان سلطنت نے اس کوئل کر کے شیر و یہ کی بہن اور خسر و پرویز کی بٹی بوران کو تخت پر بٹھایا، جو صرف ایک سال چند ماہ حکمراں رہی۔ ای کے زمانے میں آنخضرت اللہ نے وفات یائی۔ بوران کے بعد کی نوعمر ٹر کے اور عورتی ہے بعد دیگر ہے تخت نشین ہوئیں۔ آخر میں یز دجرد تخت نشین ہوا۔ جس کے زمانے میں ایرانی سلطنت کا قصر فیع قدرتی طور پر منہدم ہونا شروع ہوگیا تھا نوی تو تبلا ہو کی کیا تھا، ای روزی ہے ایرانی سلطنت کا قصر فیع قدرتی طور پر منہدم ہونا شروع ہوگیا تھا۔ اور ایران کے تخت پر بجائے ملک گیرو ملک دارعالی ہمت با دشا ہوں کے لڑکوں اور عورتوں نے قبضہ پالیا اور ایرانی سلطنت کے قبضہ سے ایرانیوں کو امرانیوں کو کا تھا۔ اس لیے ایرانیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عدادت ہوگئی تھی۔ اس کا ایک صوبہ لیخی یمن کا ملک نکل چکا تھا۔ اس لیے ایرانیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عدادت ہوگئی تھی۔

ایرانی مشرک ہونے کی وجہ ہے زیادہ متبکر ومغرور تھے۔لہذاوہ عربوں کوزیادہ حقیر سمجھ کران
کی قوت واستقلال کی خبریں من کرزیادہ ہے چین اور مسلمانوں کے استیصال پرزیادہ آ مادہ تھے لیکن
قدرت نے ان کواس طرح اندرونی جھڑ وں اور بادشا ہوں کے عزل ونصب کی مصیبتوں میں گرفتار کردیا
تھا کہ ملک عرب کی طرف جلدی متوجہ نہ ہو سکتے تھے۔منافقین مدینہ اور یہودان مدینہ نے جوجلا وطن
ہوئے تھے، بہتواتر دربار مدائن میں اپنے زبان آ ور اور چالاک ایلجی بھیج بھیج کر ایرانیوں کو مدینہ پر
چرھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ہرقل کے دربار میں بھی ای قشم کی
کوششیں شروع کررکھی تھیں۔

ہرقل کا دربار چونکہ اندرونی جھڑوں سے پاک تھا۔ لہذا ان کو وہاں زیادہ کامیابی عاصل ہوئی۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں عرب قوم کے لوگ آباد تھے اور ان کی بہت ی چھوٹی چھوٹی خود مخار ریاستیں قائم تھیں۔ عربی لوگ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عرب مستنصر کے نام سے مشہور تھے۔ عرب مستنصرہ کی خود مخارریاستوں سے ہرقل کے دوستا نہ وہدر دانہ تعلقات تھے۔ جب بھی ان اعراب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے جملے کئے تھے، تو قیصر شطنطنیہ نے ان کی مدد وحفاظت پر آباد گی مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے جملے کئے تھے، تو قیصر شطنطنیہ نے ان کی مدد وحفاظت پر آباد گی فظاہر کی۔ اس لیے بیلوگ اور بھی مجبور تھے کہ اپ آپ کو قیصر روم کی تمایت پر رکھیں چونکہ عربی النسل ہونے کے سب بیلوگ زیادہ بہادر تھے۔ اس لیے قیصر روم ان کے وجود کو زیادہ قیمتی سجھتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگویا نہ قابلیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملک عرب میں جوایک اسلامی سلطنت قائم ہوچکی تھی۔ اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حدفاصل موجود کی کی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حدفاصل میں سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حدفاصل میں میں اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حدفاصل میں میں ہوگئی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حدفاصل میں میں ہوگئی تھی ۔ اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کی درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حدفاصل میں میں میں ہوگئی تھی ہو تھوں کی سلطنت اور قیصر دوم کی سلطنت کی درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حدفاصل میں میں میں ہوگئی تھی ہو تھوں کی سلطنت کی میں میں ہوگئی تھی ہوگئی تھی ہوگئی تھوں کی سلطنت کی میں میں ہوگئی تھی ہوگئی میں میں ہوگئی تھی ہوگئی تھی ہوگئی تھوں کیا تھوں کی سلطنت کی سلطنت کی میں میں ہوگئی تھوں کی سلطنت کی سلطنت کی سلطن کی سلطن کی میں میں ہوگئی تھوں کی سلطن کی سلطن کی سلطنت کی سلطن کی سل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوت اور کے تھیں۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ دومیوں اور عربوں کے تھیں۔ چونکہ بیر یاسٹیں سب عیسائی ند بہبر کھتی تھیں۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ دومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک حد فاصل تھی کین اسلامی سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حد فاصل نہتی ۔ حیات نبوی تقابلہ و مقاتلہ کی نوبت پنجی تو حیات نبوی تقابلہ و مقاتلہ کی نوبت پنجی تو ایک طرف ان اعراب مستنصرہ نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی ، دوسری طرف منافقوں اور یہود یوں کی ریشہ دوانیوں نے دربار ہرقل کومسلمانوں کی بیخ کئی پر آمادہ و مستعد کیا۔

آنخضرت اللغ نے جس زمانہ میں ہرقل کے پاس بھیجا تھا، ای زمانہ میں بھرہ و دمشق کے رئیسوں کی طرف بھی خطر روانہ کئے تھے لیکن ان دونوں نے آنخضرت اللغ کے البچیوں کے ساتھ ہرابر تاؤکیا تھا۔ چنانچ بھرہ کے حاکم شرجیل نے تو آنخضرت اللغ کے البخی حار ہے کوشہید کردیا تھا۔ آنخضرت اللغ نے المحد حضرت زید بن حارث ہی کوار تھا۔ آنخضرت اللغ نے اور اندکیا اور جنگ موتہ میں حضرت زید بن حارث ہی کا انقام لینے کے لیے روانہ کیا اور جنگ موتہ میں حضرت زید ، حضرت جعفر ، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید کے نے اور کن کی حالت کوسنجالا ، اس جنگ میں ہرقل کی فوجوں نے شرجیل غسانی کی حمایت میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ رومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر پڑھائی کی اور آنخضرت الله کو دوجشہ تبوک تک لگر جانا پڑا۔ اس وقت روی سامنے نے ٹل گئے اور کوئی بڑی کاڑائی نہ ہوئی بلکہ انہیں اعراب مستنصرہ کی ریاستوں ہے جزید لے کراور ان پر رعب قائم کر کے آنخضرت الله والی تشریف والی تشریف نے باہر لائے تو خبری کہ ہرقل ملک عرب پر جملہ کی تیاریاں کر رہا ہے اور سرحدشام پر فوجیس جمع ہور ہی ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کی کواس طرف روانہ کیا لیکن آپ کی علالت کی وجہ سے بیل شکر مدینے کے باہر رکار ہا اور آخر حضرت ابو بکرصد ہی گئے خلیفہ ہو کر اس شکر کوروانہ کیا۔ یہ شکر سرحدشام تک گیا اور وہاں کے سرکس ویاغی رؤساء کودرست کر کے والی چلاآیا۔

ہرقل کی فوجوں ہے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ رؤسا عرب مستنصرہ میں ہے بعض بطیب خاطر اسلام کوخی سمجھ کرتسلیم کر بچکے تھے اور ہرقل متامل تھا کہ بیسر حدی ریاسیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کرمسلمانوں کے مقابلہ پرمستعد ہونے والی ہیں محض ان ریاستوں کی وجہ ہے جو کئی باراسلام طاقت کے نظارے دکیے بچکی تھیں اور اصول اسلامی سے واقف ہوکر اسلام کی طرف مائل نظر آتی تھیں۔ ہرقل کولڑائی کے لیے اقد ام میں تامل تھا۔ وہ خود بھی اسلامی صداقت کا دلی طور پرمعتر ف تھا۔ لہذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کیلیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی ترقی اس کیلیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی ترقی اس کیلیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو پیش از خطرہ مثادینا جا تھا۔ دوسری طرف جونکہ اس کو انجام اور نتیجہ مشتبہ نظر آتا تھا، لہذا بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالٹا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الشان شہنشاہی کو بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالٹا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الشان شہنشاہی کو بہترین موقعہ کو ہاتھ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۷۳ \_\_\_\_\_ ۱۷۳ میروریوری مولانا اکبر شاه نجیب آبادی عداد کو الله نجیب آبادی عداد م

آتخضرت علیہ کی وفات کے بعد جوتمام ملک عرب میں بدامنی اور ہلچل پیدا ہوئی تو ایک طرف ایرانیوں نے ، دوسری طرف رومیوں نے ان خبروں کو بڑے اطمینان ومسرت کے ساتھ سنا۔ د نیا میں پہلی ہی مرتبہتمام براعظم عرب نے ایک سلطنت اور ایک متحدہ طاقت کی شکل میں اپنے آپ کوجلوہ ا فروز کیا تھا اوراسی لیے رومیوں اور ایرانیوں کے درباروں نے اس ملک کوغور التفات اورفکر تر دد کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور بید دونوں حکومتیں بجائے خود الگ الگ اس جدیدعر بی طاقت یعنی حکومت اسلام کومٹا دینے اور فنا کردینے پر آمادہ تھیں۔وفات نبوی میلینے کی خبر کے ساتھ ہی ارتد اد کی خبروں نے ان دونو ں حکومتول کو بتا دیا تھا کہ ملک عرب کے پامال سرنے اورآ ئندہ خطرات کے مٹادینے کا یہ بہترین وقت ہے۔ چنانچہا کیے طرف ہرقل کی فوجیس شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیس عراق میں جمع ہونے لگیس \_حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی مآل اندیثی ، زرف نگاہی ،موقعہ شناسی اورمستعدی کا اس طرح بھی اندازہ ہوسکتا ہے کہانہوں نے فتنہار تداد کوجلد سے جلد مثایا اوراس فتنہ کے فروکرنے کے بعدایک دن بھی ضائع کئے بغیرفورا رومیوں اور ایرانیوں کے رو کنے اور مدا فعت کرنے کے لیے تمام ملک عرب کو آمادہ کردیا۔اگر حضرت صدیق اکبرﷺ چندروز اور فتنہ ارتداد مٹانے پر قادر نہ ہوتے یا فتنہ ارتداد کے مٹ جانے کے بعد چندروز تساہل و تامل میں گزار دیتے تو مدینة النبی تنایقے بعنی دارالخلافت اسلام رومیوں یا ایرانیوں کےمحاصرہ میں آ کرمسلمانوں کے لیےعرصہ حیات تنگ کر چکا ہوتا۔ جیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر ﷺنے کیما سخت واہم کام کیسے نازک ومحدود وقت میں کس احتیاط اور کس خوبی ہے انجام دیا اور اسلام کی روحانی و مادی حالت اور معنوی وظاہری شان کوئس عظمت و جبروت کے ساتھ قائم رکھا۔اب آ گےرومیوں اورا برانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑا ئیاں شروع ہوتی ہیں جو حالت ملک شام كي تقى كەجنوبي حصەميں چھوٹی چھوٹی رياستيں عرب مستنصرہ كی تھيں ، بالكل يہی حالت عراق وعرب كی تقی کہ اس میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں عربوں کی تھیں جن میں ہے اکثر ایرانی شہنشاہی کے ماتحت اور بعض ایرانی در بارے گورزمقرر ہوکرآتے اور حکومت کرتے تھے۔

مسلمانوں کی حکمت عملی: حضرت ابو بکر صدیق کے جب نشکر اسامہ کے وشام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے عافل نہ تھے۔ انہوں نے اس خطر ناک حالت اوران تشویش افزاایا میں جب کہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنار تداد کے مثانے کے لیے فوجوں کی جب کہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنار تداد کے مثانے کے لیے فوجوں کی جب کہ خود مدینہ من حارثہ شیبانی کے ایسے حد ضرورت تھی۔ ایک چھوٹا سا دستہ مذکورہ بالا گیارہ لشکروں کی روائلی سے پہلے مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کردیا تھا اور مثنی کو تھم دیا تھا کہ عراق میں پہنچ کر کسی بھی جگہ جم کر لڑائی

تاریخ اسلام (جلد اول)

کمتمبیدند ڈالیس بلکہ بطریق چپادل چھاہے مارتے اور عراقی رئیسول کو ڈراتے رہیں۔اس سے مدعا صدیق اکبر کا بیٹ بیٹ بیٹ کے مارتے اور عراقی رئیسول کو ڈراتے رہیں۔اس سے مدعا صدیق اکبر کا بیٹ بیٹ کی ملک عرب کا فتنار تد اوفر وہو۔اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آور ہونے کی جرات نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پور سے طور پر واقف نہ ہو سکیں۔ یہی مقصد صدیق اکبر کے انتظر اسامہ کے ذریعہ حاصل کرنا چپاہتھا کہروی لوگوں کو عرب کی جانب حملہ آور ہونے کی یکا یک جرات نہ ہو سکے۔ جب نجد و ممامہ کے حالات قابو میں آگئو صدیق اکبر کے بیٹ اکبر کے عیاض بن عنم کے کو جو نجد میں مقیم سے ملکھا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اور اسلام پر قائم رہے، اپنے ہمراہ لے کر بالائی عراق پر حملہ آور ہوں اور حضرت خالد بن ولید کی وجو کی میامہ میں مقیم سے ملکھا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے زیریں عراق کی طرف متوجہ ہوں۔ داستہ میں جو قبائل یا رؤ سا آئے وہ بطیب خاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوتے گئے ہی صدیقی کی تصر کے کے موافق مقابلہ ابلہ میں شخی بن حار شاور خالد بن ولید کے دونوں آکر مل گئے۔

جنگ ذات السلاسل: حضرت بن ولید الله نے مقام ابله میں تمام اسلای شکر کی موجودات لی تو کل اٹھارہ ہزارآ دی تھے۔آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حفیرتھا اور در بارایران ے اس صوبہ کا گورنر ہرتر تا می ایک نہایت دلیر وجنگجوسر دار مقررتھا۔ اس ہر مزکی دھاک تمام عرب وعراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جنگی بیڑ ہ لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آ ور ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام ججت کے لیے لکھااور اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز نے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً در باراریان کو اطلاع دی اور خود فو جیں جمع کر کے حضرت خالد ﷺ کے مقابلے کو بڑھا۔ادھرے حضرت خالد بن ولیدﷺ نے اپنالشکر تین حصوں میں تقسیم کر کے ا کیے حصہ کی سر داری عدی بن حاتم کو دی۔ دوسرا حصہ قعقاع بن عمر وﷺ کے سپر دکیااور تیسرے حصہ کو ا پے ماتحت رکھ کر متیوں سر داروں نے دا ہے بائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر کے حفیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔لشکرابران کے قریب چہنچ کر تینوں اسلامی سر دارمل گئے۔ابرانیوں کے مقابل اسلامی کشکر خیمہ زن ہوا۔اول حضرت خالد بن ولید ﷺ میدان میں نکلےاور ہر مزکومقابلہ کے لیے طلب کیا۔ ہر مزحضرت خالدﷺ کی آوازین کرمیدان میں نکلا۔ دونوں سر دار گھوڑوں ہے اتر کرپیا دہ ہوگئے۔ اول حضرت خالدﷺ نے وارکیا۔ ہرمز نے فوراً پیچیے ہٹ کراور پینتر ابدل کر وار خالی دیا اور پھرنہایت پھرتی ہے حضرت خالد ﷺ پرتکوار کا وار کیا۔حضرت خالد بن ولیدﷺ نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سٹ کراس کی کلائی تھام کرتگوارچھین لی۔ہرمزتگوارچھنواتے ہی حضرت خالد کولیٹ گیااورکشتی کی نوبت پنچی ۔حضرت خالدﷺ نے اس کی کمر پکڑ کراٹھایا اور زمین پراس زور سے پٹکا کہ پھروہ حرکت نہ کر

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں اس کے سینے پر پڑھ بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستہ نے اپنے سر دار کو مغلوب دیکھ کراس کی مدد کے لیے تملہ کیا۔ ادھر سے قعقاع بن عمر وجھ نے آگے بڑھ کران کوروکا، پھر دونوں فو جیس آگے بڑھیں اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر دونوں فو جیس آگے بڑھیں اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے مقتول ومقید ہوئے۔ ہر مز کے لباس واسلحہ پر حفزت خالد بھے نے قبضہ کیا۔ ہر مزدر بارایران کا ایسا سر دارتھا جوتاج سر پر رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو حضزت خالد بھے کے قبضہ میں آیا، ایک لاکھ دینارتھی ۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصہ فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ کی تھیں کہ عربوں کے مقابلہ پیش میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں مگر پھر بھی ان کوزنج میں تو ڈکر بیا گھیں کہ عربوں کے مقابلہ پیش میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں مگر پھر بھی ان کوزنج میں تو ڈکر بیا گنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔

حضرت مثنیٰ بن حارثہ کی خالد بن ولید کے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔انہوں نے آگے بڑھ کرحصن المراۃ کا محاصرہ کیا اور اس قلعہ کو فتح کیا۔وہاں کا حاکم مقتول ہوا۔اس کی بیوی مسلمان ہوگئی اوراس نے حضرت مثنی کے زوجیت میں آنا پہند کیا۔

جنگ قاران: ہرمزی اطلاعی عرضی جب دربارایران میں پنجی تو وہاں سے ہرمزی امداد کے لیے ایک زبردست اور بہادر سردار قارن ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا مگراس کے پہنچنے سے پہلے ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں قارن کو ہرمزی ہزمیت یا فتہ فوج ملی۔ اس نے بھگوڑ وں کورد کا اور ان کی ہمت بندھا کرا ہے ہمراہ لیا اور آ گے بڑھ کر نہر کے کنارے قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آ گے بڑھا جنگ ہوئی، قارن انو شجان اور قباد تینوں بڑے ہڑے کر دار مارے گئے۔ ایرانی اپنی تین ہزار لاشیں میدان ہوئی، قارن انو شجان اور قباد تینوں بڑے ہوئے سردار مارے گئے۔ ایرانی اپنی تین ہزار لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ بھاگے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کر مرے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد حضرت خالد بن ولید کے اس صوبہ کی رعایا کو کسی قتم کی کوئی اذیت و تکلیف پہنچائے اس لڑائی کے بعد حضرت خالد بن ولید کھی نے اس صوبہ کی رعایا کو اور رعایا ہے ایران نے رعایا ہے بغیر جزیہ کی اوا گئی پر آمادہ کر کے وہاں اسلامی عامل مقرر فرما دیے اور رعایا ہے ایران نے رعایا ہے اسلام بن کریہ محسوں کیا کہ دوز خ سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے۔

جنگ و لجہ: قارن وغیرہ کے مارے جانے کی خرس کردر باراریان سے اعدز گرایک مشہور شہوارایک اشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ بیا شکر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دلجہ میں پہنچا تھا کہ پیچھے سے بہن جادویہ ایک دوسرے زبردست سردار کو شکر عظیم کے ساتھ مدائن سے روانہ کیا گیا۔ مقام دلجہ میں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید پھھنے نے شکر ایران پرحملہ کیا۔ ایک خوں ریز جنگ کے بعد شکر ایران کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ ان کا سردار بھی شدت شکل سے میدان جنگ میں مرگیا۔ بہن جادویہ مقام لیس میں پہنچا تھا کہ بھا گے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کر شامل ہوئے۔ اس لاائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی کہ بھا گے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کر شامل ہوئے۔ اس لاائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ المان المحدد المدرور المدرور المحدد المدرور المدرور المحدد المان المحدد المان المحدد المحد

جنگ کیس : حضرت خالد بن ولید کو جب بیمعلوم ہوا کہ مقام کیس میں لشکر عظیم موجود ہے جو سلمانوں پرجملد آور ہونے والا ہے تو انہوں نے خود ہی لیس کی طرف کوچ کیا اور وہاں پہنچ کرلڑائی شروع کردی۔ اول حضرت خالد بن ولید کے میدان میں تنہا آ گے بڑھ کرمبار زطلب کیا۔ ادھرے مالک بن قیس مقابلہ پر آیا اور آتے ہی خالد کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور سنر ہزار دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور سنر ہزار دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔

فتح جیرہ: جنگ لیس سے فارغ ہوکر حضرت خالد بن ولید کے جیرہ کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ کو طول ہوااور شہروالے عاجز ہوگئے تو جیرہ کارئیس عمر و بن عبدا کسے مع دوسرے رو ساکے خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایرانی سر دارا درایرانی لشکر جوجیرہ میں موجود تھا، اردشیر کسری کی موت کا حال سن کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ عبدا سے فریبادولا کھر دیبی خراج قبول کر کے سلح کرلی۔ فتح جرہ کے بعد خالد بن ولید کے فرار بن الازور، ضرار بن الخطاب، قعقاع بن عمرو بن خی بن حارث، عیبینہ بن الشماس وغیرہ کی سر داران لشکر کو جیرہ کے اطراف و جوانب میں چھوٹے چھوٹے فوجی وستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ہرا کیک قبیلہ اور ہرا کی بستی نے جزید یا اسلام قبول کیا اور اس طرح و جلہ تک کا تمام علاقہ حضرت خالد بن ولید کے ہو گیا۔ خالد بن ولید کے جرہ میں مقیم رہ کراردگر دکی مہمات کا اہتمام و انفرام فرماتے رہے۔

خالد ﷺ کا پیغیام: حمرہ سے حضرت خالد ﷺ نے ایک خط ایرانی رؤسا کی طرف روانہ کیااور منشور عام عراق کے ان امراء کے نام بھیجا جو زمینداروں یا جا گیر داروں کی حیثیت رکھتے اور ابھی تک مطبع و منقاد نہ ہوئے تھے۔ایرانی رؤسا کے نام جو خط انہوں نے بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ:

"امابعد! تمام تعریف اس الله تعالی کو ہے، جس نے تمہارے نظام میں خلل ڈال دیا اور تمہارے نظام میں خلل ڈال دیا اور تمہارے مکر کوست کر دیا اور تمہارے اسحاد کوتو ژدیا۔ اگر ہم اس ملک پر حملہ آور نہ ہوتے تو تمہارے لیے برائی ہوتی۔ اب بہتر ہے ہے کہ تم ہماری فرمال بر داری کرو۔ ہم تمہارے علاقے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے مطبع نہ ہوئے تو پھر تم کوایے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو موت کوایے اور دوسری طرف جے ہیں جیسے تم زندگی کو مجوب رکھتے ہو"۔ موت کوایے اور دوسرے منشور عام کا پہضمون تھا کہ:

www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میریدیدیدید ۱۷۵ میریدیدیدیدید ابادی الدی الله الکیر شاه نجیب آبادی الله الله الله تعالی کے لیے جس نے تمہاری شخی ،کرکری اور تمہارے اتفاق کوتو ژدیا اور تمہاری شان وشوکت مٹادی پس تم اسلام قبول کرو کہ سلامت رہو گے یا جاری حفاظت میں آکرذمی بن جاوً اور جزیدادا کرو۔ ورنہ میں ایسی قوم تم پر لایا ہوں جوموت کو ایسا عزیز رکھتی ہے جیسا تم شراب خواری کومجوب رکھتے

ان خطوط وفرامین کا بیاثر ہوا کہ در بارابران میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے تھے وہ فوراُسلجھ گئے اورامیران در بارفوراا پناایک بادشاہ منتخب کر لینے میں متفق ہو گئے تا کہ اہل عرب کا تدارک دل جمعی کیساتھ یہ آسانی ہو سکے۔

فتح انبار یا جنگ ذا**ت العیو** ن:ایرانیوں نے انبار میں ایک لشکرعظیم فراہم کرے ش<sub>یر</sub>زادوالی ساباط کواس شکر کاسپہ سالا ربنایا تھا۔خالد بن ولید ﷺ جیرہ میں اس اجتماع کشکر کی خبر سن کر کر جیرہ ہے انبار کی طرف روانہ ہوئے ۔شرزاد نے انبار کی فصیل کے باہرمٹی کا دید سہ بھی تیار کرالیا تھا اور وہ عربی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرطرح تیار ومستعد تھا۔حضرت خالد ﷺ نے جب انیار کا محاصرہ کیا تو محصورین نے دیدمہ سے یک لخت تیروں کی بارش شروع کر دی اور اسلامی لشکر میں ایک ہزار مجاہدین کی آٹکھیں تیروں سے زخمی و بیکار ہوگئیں لیکن لشکراسلام اوراس کا شیر دل سپہسالا رابیا نہ تھا کہ تیروں کی بارش اس کو روک سکے ۔حضرت خالد بن ولیدﷺ نے کمزور نا تواں اونٹوں کو ذیج کرا کر خندق میں ڈال دیا اور اس طرح جب خندق کےعبور کرنے کا راستہ بن گیا تو مسلمانوں نے اول دمدمہ پر قبضہ کیا پھرفصیل شہر تک پہنچ کرخون کے دریا بہا دیئے۔ابرانیوں نے مدافعت میں بڑی ہمت و بہا دری کا اظہار کیا مگرمسلمانوں کے مقابل کچھ پیش نہ گئی۔شیرزاد نے جب دیکھا کہشہر پرمسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہے تو اس نے فوراً حضرت خالد ﷺ کے پاس مسلح کا پیغام بھیجا۔حضرت خالد ﷺ نے جواباً کہلا بھجوایا کہ شیر زادا ہے چند مخصوص ہمراہیوں کے ساتھ صرف تین دن کا سامان رسد لے کرا گرشہر سے نکلنا جا ہے تو ہم اس کو جانے دیں گے ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شیر زادشہر چھوڑ کرنگل گیا اور خالد ﷺ فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانیوں نے اسلامی شکر کے مقابلے کے لیے جا بجافوجی تیاریاں مکمل کررکھی تھیں۔ چنانچہانبار میں معلوم ہوا کہ مقام میں التمر ی میں مہران بن بہرام چوہیں ہزارا را ایوں کا ایک کشکر عظیم لیے ہوئے اور عقبہ بن ا بی عقبہ اہل عرب کے ایک اجتماع عظیم کے ساتھ بقصد قال خیمہ زن ہے۔ گر دونواح کے عرب قبائل تغلب وآباد وغیرہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلہ کی غرض سے فراہم ہوکر آ گئے تھے۔حضرت خالد بن ولید اللہ فی نے زیر قان بن بدر کوشہرانبار کا حاکم مقرر کر کے خودالتمر کا قصد کیا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ 1912 و الدین ولید الله میلان اکبر شاه نجیب آبادی فتح عین التم : عقبہ بن عقبہ نے خالد بن ولید کے قریب پہنچنے کی خبرس کرمہران بن بہرام ایرانی سیسالارے کہا کہ عربوں کی لڑائی کوعرب بی خوب جانتے ہیں ۔لہذا آپ اول ہم کو اسلامی شکر کا مقابلہ کرنے و یجئے ۔مہران نے اس بات کو بخوشی منظور کر لیا۔عقبہ سب سے پہلے میدان میں لکلا۔ حضرت خالد بن ولید کے اس کوفوراً زندہ گرفتار کرلیا۔عقبہ کے گرفتار ہوتے ہی عقبہ کا تمام لشکر بھاگ پڑا۔ بہت سے مفرورین کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔مہران بن بہرام پراس نظار سے سے ایسی ہیہت طاری ہوئی کہوہ قلعہ چھوڑ کر بلا مقابلہ فرار ہوگیا۔عقبہ کی بھاگی ہوئی فوج نے ایرانیوں سے قلعہ خالی دیکھ کرفورا قلعہ میں داخل ہوکر دروازہ بند کر لیا اور اس طرح قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے۔ چارروز کے محاصرہ کے بعد قلعہ پر بھی اسلامی شکر کا قبضہ ہوا۔عیسائی عرب جو مجوسیوں کے ساتھ مل کراؤر ہے تھے ،مقتول ہوئے اور مال و اسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

## بالائى عراق

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ تھم صدیقی کے مطابق عیاض بن غنم کے بالائی عراق پر جملہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے تو بہت جلد قبائل ورو ساء سے گزر کر ایرانی سر داروں اور ایرانی فوجوں سے مقابلہ پیش آگیا تھا۔ اگر چرعرب سر داراور عیسائی قبائل بھی برسر مقابلہ تھے لیکن وہ ایرانیوں سے جدا نہ تھے۔ حضرت عیاض بن غنم کے جو بالائی عراق پر جملہ آور ہوئے تھے ،ان کو ابھی تک عیسائی خود مختار رو سائے فرصت نہیں ملی تھی۔ وہ جس علاقے میں مصروف پر پکار تھے وہ علاقہ عراق ، جزیرہ ،ایران ، شام کا مقام اتصال تھا اورای لیے ان کی معرکہ آرائیوں کا اثر جس قدر در دبارایران پر پڑسکتا تھا۔ ای قدر در بار بار ایران پر پڑسکتا تھا۔ ای قدر در بار بار ایران پر پڑسکتا تھا۔ ای قدر در بار بار بیری پڑر ہاتھا۔ جس زمانے میں حضرت خالد بن ولید کے عین التمر کو فتح کیا اس وقت حضرت عیاض بن غنم کے عرب کے مشرک و نصر انی قبائل کو زیر کرتے ہوئے دو متد الجند ل کے حکم انوں سے بیرس مقابلہ تھے۔ علاقہ دو متد الجند ل میں دور کیس تھے۔ ایک اکید ربن عبد الملک (جس کا ذکر اوپر حیات نوی تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بن غنم کے مقابلہ میں صف آرا تھے اور انہوں نے اردگر د کے تمام نصر انی قبائل کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں شرکے و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کی کا ایک خط عین التمر میں خالد بن ولید کے مقابلہ میں شرکے و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کی کا ایک خط عین التمر میں خالد بن ولید کے مقابلہ میں شرکے و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شرکے و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شرکے دو متد کر کیا ہوں تعداد وقوت کا مقابلہ ہماری نہایت ہی قبیل جمعیت سے شاید

فنح د ومته الجندل: حضرت خالد بن وليد ﴿ قعقاع بن عمر و ﴿ كوجير ه ميں اپنانا ئب بنا كر بلاتو قف

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۸۰ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

دومته الجندل کی جانب روانہ ہوئے۔حضرت خالد ﷺ کے آنے کی خبرین کرا کیدر بن عبدالملک نے جو

دی بن رہیداور دوسر سے نصرانی سر داروں ہے کہا کہ سلمانوں سے سلح کر لینی جا ہے لیکن انہوں نے اس

رائے کو ناپسند کیا۔اکیدران کا ساتھ چھوڑ کر تنہا نکل کھڑا ہوا۔اس کے اس طرح جدا ہو کر جانے کی خبر

مسلمانوں کوبھی لگ گئی۔ایک چھوٹے سے دستہ فوج نے اس کوگر فقار کرنا جا ہا مگروہ لڑ کر ہلاک ہوا۔ مسلمانوں کوبھی لگ گئی۔ایک چھوٹے سے دستہ فوج نے اس کوگر فقار کرنا جا ہا مجت ہے۔ یہ میں

دومته الجندل کے قریب پہنچ کر حضرت خالد بن ولید ﷺ نے اول یہ تحقیق کیا کہ عیاض بن عنم کسی طرف جملہ آور ہیں۔ اس کے مقابل دوسری طرف سے حضرت خالد ﷺ نے حملہ شروع کیا۔ جودی بن رہید نے جواب عیسائی لشکر کا سپہ سالا راعظم تھا، اپنے لشکر کے فوراً دو جھے کر کے ایک عیاض بن عنم ﷺ کے مقابلہ پر آیا۔ حضرت خالد ﷺ کے مقابلہ پر آیا۔ حضرت خالد ﷺ نے صف ہے آگے نکل کر میدان میں جودی سالا رشکر کولاکا را اور اپنے مقابلہ پر طلب کیا۔ وہ میدان سے نکل کر خالد ﷺ کے مقابلہ پر آیا۔ حضرت خالد ﷺ نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ممایل میں اخر کی کر فوراً بھا گنا شروع کر دیا۔ اتفا قا آئی وقت عیاض بن عنم ﷺ نے اپنے مقابلہ پر آیا۔ دونوں طرف کے مفرور بھا گرفتاح میں داخل ہوئے اور مقابل عیسائیوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ دونوں طرف کے مفرور بھا گر قلعہ میں داخل ہوئے اور دوازہ بند کر لیا۔ حضرت خالد ﷺ نے قلعہ کا محاصرہ کر کے اہل قلعہ کے رو بروجودی کوئل کرڈ الا اور قلعہ پر دوازہ بند کر لیا۔ حضرت خالد گا ہوائی گوئل کردیا، جس نے امان طلب کی اس کوامان دے دی گئی۔

جنگ حصید : اہل فارس نے جب بید یکھا کہ خالد بن ولید شاہ صوبہ جرہ کوچھوڑ کردومت الجند ل کی طرف چلے گئے تو انہوں نے جرہ کے واپس لینے اور اسلامی عاملوں کو اس علاقے سے نکال دینے کی بلا تو قف زبردست کوشش کی ۔ جرہ کے عربی قبائل نے بھی اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کے لیے از سرنو جنگی تیاریاں فورا مکمل کرلیں ۔ در بار ایران سے دونا می سردار زرم ہراور روز پیشکر عظیم لے کے لیے از سرنو جنگی تیاریاں فورا مکمل کرلیں ۔ در بار ایران سے دونا می سردار زرم ہراور روز پیشکر عظیم لے کر روانہ ہوئے ۔ قبعقاع بن عمرو شاہ کو کی اور دوسری قعقاع بن عمرو شاہ نے اپنے ماتحت کی اور جرہ سے بنا کیں ۔ ایک کی سردار ای ابولی شاہو کو دی اور دوسری قعقاع بن عمرو شاہوئی ۔ ایرا نیوں کے دونوں مردار اور نصف سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی ، باقی مفرور ہوکر مقام خناش کی سردار اور نصف سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی ، باقی مفرور ہوکر مقام خناش کی طرف طرف گئی ۔ جہاں ایرانیوں کا ایک زبروست سیسمالار بہیوذان ایک زبردست فوج لیے ہوئے پڑا تھا۔ طرف گئی ۔ جہاں ایرانیوں کا ایک زبروست سیسمالار بہیوذان خناش سے بھاگر کرمفیخ کی طرف ابولی شاہ مفرور بن کے تعاقب میں خناش تک پہنچ تو بہیوذان خناش سے بھاگر کرمفیخ کی طرف کیا ۔ جہاں بذیل بن عمران مع دوسر سے عرب سرداروں کے عربوں کی جمعیت کثیرہ لیے ہوئے چلا گیا ۔ جہاں بذیل بن عمران مع دوسر سے عرب سرداروں کے عربوں کی جمعیت کثیرہ لیے ہوئے چلا گیا ۔ جہاں بذیل بن عران مع دوسر سے عرب سرداروں کے عربوں کی جمعیت کثیرہ لیے ہوئے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۸۱ \_\_\_\_\_ ۱۸۱ مید است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی مسلمانوں کے مقابلہ کی غرض سے پڑا ہوا تھا۔ یہال یہ واقعات گزررے تھے کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ دومتدالجندل سے فارغ ہوکروایس چرہ تشریف لے آئے۔

جنگ مصیخ :مضخ میں علاوہ ہذیل بن عمران کے رہیےہ بن بحیر تغلبی بھی مع بنوتغلب مسلمانوں کے مقابله کوموجودتھا۔حضرت خالد بن ولیدے قعقاع اورابولیلی کودومختلف سمتوں ہے تاریخ مقررہ بیں مصیخ کی طرف روانہ کر کے خود بھی ای طرف ایک تیسری سمت ہے روانہ ہوئے۔ تاریخ مقررہ پہنچ کر تینوں فوجوں نے یک لخت حملہ کر کے دشمنوں کے جم غفیر کوتہہ تیغ کرنا شروع کیا۔مقتولین میں وہ مخض عبدالعزيز بن ابی رہم اورلبید بن جریرا ہے بھی تھے جومسلمان ہو گئے تھے مگر مجبور دشمنوں کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے مارے جانے کا حال جب حضرت ابو بکرصد یق 🚓 کومعلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کا خوں بہاادا کیااوران کی اولا د کے ساتھ حسن سلوک کا تا کیدی حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق ﷺ ما لک بن نویرہ کے قتل کے سبب پہلے ہی سے حضرت خالد بن ولیدے سے ناراض تھے۔اب عبدالعزیز اورلبید دو تخص اور ما لک بن نویرہ کی فہرست میں شامل ہو گئے ۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدے ہے اس معاملہ میں کوئی باز پر سنہیں کی اور فر مایا کہ جوشخص اہل شرک کیساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ربعہ بن بحیر تغلبی بھی صاف نیج کرنگل گیا تھااورایک جمعیت کثیر فراہم کر کے اہل فارس کی امداد کے لیے تیار ہور ہا تھا۔ ہذیل فرار ہوکر مقام یسیر میں عتاب بن اسید کے پاس چلا گیا تھا۔ جہاں عمّاب بن اسید بھی مسلمانوں کےخلاف جمعیت کثیرہ فراہم کر چکا تھا۔خالد بن ولید ﷺ نے رہیعہ کے تعاقب میں تو قعقاع وابولیل ﷺ کوروانہ کیااور ہزیل کے تعاقب میں خودتشریف لے گئے۔ چنانچے رہیعہ اوراس کے تمام ہمراہی مقتول بسیر میں عتاب بن اسیداور ہذیل دونوں مع اکثر ہمراہیوں کے مسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ رفاضہ میں بلال بن عقبہ نے اپنے گرد مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جعیت فراہم کر لی ہے۔حضرت خالدﷺ بلا تو قف یسر ہے رضافه کی طرف گئے۔ بیمقامات دومتہ الجندل کے متصل اور فارس وشام وعرب کے مقام اتصال پرواقع تھے۔ یہاں بنوتغلب، بنوتمر، بنوآیاد کا پہلے سے اجتماع تھااورروی لشکران کی امداد کے لیے آیا ہوا قریب ہی خیمہ زن تھا۔اس طرح لڑا ئیوں کا سلسلہ جوعراق کے نثیبی جصے سے شروع ہوا تھا۔ایرانی فوجوں ہے گزر کر درمیانی قبائل اوررؤ ساکی بدولت روی لشکرتک پینج گیا۔

جنگ ِ فراض: خالد بن ولید ﷺ نے فراض میں پہنچ کرلڑائی کی تمہید ڈال دی۔ بیہ مقام دریائے فرات کے کنارے تھا۔ دوسری طرف رومی لشکر خیمہ زن تھا۔ رومی لشکر ھیجے پیغام بھیجا کہ یا تو تم دریائے فرات کے اس طرف آ جاؤیا ہم کواس طرف عبور کرنے دو تا کہ ہمارے تمہارے دو دو ہاتھ ہوں۔ حضرت خالد

جے سے فارغ ہوکر فوراً جیرہ کی جانب چل دیئے۔ جیرہ میں پہنچ کر جب آپ شریک شکر ہوئے ہیں تو کسی شخص کواس کا وہم و گمان بھی نہ ہوا کہ یہ جج کر کے آئے ہیں۔ اتفا قایم خبر چھپی نہ رہ کی اور رفتہ رفتہ رفتہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کے کا نول تک پہنچی ۔ انہوں نے خالد ہے کو آئندہ اس فتم کی حرکت ہے منع کیا اور کسی قدرا ظہار ناراضگی بھی کیا۔ اس سال حضرت ابو بکر صدیق ہے نے بھی جج بیت اللہ ادا فر مایا اور اپنی جگہ مدینہ منورہ میں حضرت عثان بن عفان ہے کو مدینہ کا عامل بنایا۔ حضرت خالد بن ولید ہے نے جرہ میں واپس آ کروہاں کے چند چھوٹے جھوٹے مقامات پر جو باقی رہ گئے تھے قبضہ کیا۔ حضرت خالد بن الدول میں دانیں آ کروہاں کے چند چھوٹے جھوٹے مقامات پر جو باقی رہ گئے تھے قبضہ کیا۔ مخرص حفرت خالد بن ولید ہے۔ آخر محرم

سنے۔ ۱۲ ہیں وہ اس علاقہ میں داخل ہوئے تھے۔ اس قلیل مدت میں ان کوقدم قدم پر دشمنوں کا مقابلہ پیش آیا اور بیمیوں خونر پر عظیم لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ ہرا کیے لڑائی میں ان کی فوج کم اور دشمن کی فوج کئی گئی ہوئی ہوئی۔ کسی موقعہ پر بھی ان کوشکست و ہزیمت حاصل نہیں ہوئی۔ کسی موقعہ پر بھی ان کوشکست و ہزیمت حاصل نہیں ہوئی۔ ایرانیوں کی مغرور اور دشمن قوم کے دل پر ان کے قوت باز و اور عزم استقلال کی بدولت عربوں کی دھاک بیٹے گئی۔ اس قلیل مدت میں انہوں نے جس قدر وسیع ملک اور مختلف زبر دست قبائل کو تخیر کیا ، اس کی نظیر تاریخ عالم میں برآسانی دستیاب نہیں ہوسکے گی۔ اس معاملہ میں ہم مجبور ہیں کہ خالد تخیر کیا ، اس کی نظیر تاریخ عالم میں برآسانی دستیاب نہیں ہوسکے گی۔ اس معاملہ میں ہم مجبور ہیں کہ خالد بن ولید کھی کے بن ولید کھی جانس موالم کی درود و دسلام بھیجیں لیکن ان تمام خالدی کارنا موں کی ایک روح ہے۔ اس روح کو بھی ہمیں تلاش کر لینا چاہیے۔ وہ روح انتخاب صدیقی ، تربیت صدیقی ور برایا ہوا ہے۔ وہ روح انتخاب صدیقی ، تربیت صدیقی ہرائی واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح معمولی ماتوں کے متعلق خلیفہ اسول کے درمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور ہرائی واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح معمولی باتوں کے متعلق خلیفۃ الرسول کی طرف سے مدایات پہنچتی رہتی تھیں۔

خالد بن ولبید ﷺ ملک شام میں :ارانیوں کی جانب ہے کسی قدراطمینان ہو چکا تھااورامید

تاريخ اسلام (جلد اول) ـــــ نے نی کہاب جلدوہ مدینہ منورہ پر فوج کشی ہے خواب دیکھیں گے۔ جب وقت عرب کے ہرایک حصہ میں فتندار تدادفرو ہو گیا اورارانی خطرہ کی اہمیت بھی کسی عجلت کی متقاضی ندر ہی تو اب سب ہے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف سے روی وغسانی خطرہ کی روک تھام تھی۔ شرجیل بن عمر وغسانی بادشاہ نے آنخضرت علیہ کے ایکی کوشہید کر دیا تھا۔جس کے بعد جنگ موتہ ہوئی پھر رومیوں اور غسانیوں نے مل کر مدینه منورہ پر فوج کشی کی تیاریاں کیں۔ جس کا حال س کر خود آنخضرت تلاہ فوج لے کر تبوک تک تشریف لے گئے مگراس وقت تک عیسائی پورے طور پراہنے بڑے عربی واسلامی لشکر کے مقابلہ کی جرات نہ کر سکے اور آنخضرت علیہ سرحد شام پر رعب ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔اس کے بعد پھرخبر پینچی کہ سرحد شام پر فوجی تیاریاں ہور ہی ہیں تو آنخضرت علیہ نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کوروانہ کیا جو بعدو فات نبوی میلینے سرحد شام کی طرف گئے اور جومقابل ہوا اس کوشکست دے کرجلدی ہے واپس چلے آئے کیونکہ فتندار تداد کا اندرون ملک میں خوب زورشور تھا۔ فتندار تداد کی روک تھام کے لیے حضرت ابو بکرے نے جب گیارہ لشکر تیار کر کے روانہ کئے تو ان میں ہے ایک لشکر حضرت خالد بن ولیدہ کو دے کر حکم دیا کہتم سرحد شام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ بھی شامی خطرہ کومحسوں کئے ہوئے تھے اور انہوں نے فتنہ ارتد اد کے فروکرنے میں شامی خطرہ کو بخو بی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد ہے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کو عراق کی طرف متوجہ کردیا کہ ایرانی خطرہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہوااور ملک عرب کے ہر حصہ میں ا پلی بھیج کرلڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلہ سے طلب کیا۔ مدعا اس سے پیرتھا کہ عرب کی متحدہ طافت ہے روی اور ایرانی شہنشا ہیوں کا مقابلہ کیا جائے تا کہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کے خطرہ ہے عرب کونجات مل جائے۔ دوسرے عرب کے جنگجو قبائل جو خاموش بیٹھنے کے عادی نہ تھے ، ان کو ہر حصہ ملک سے طلب کر کے غیرمسلم دشمنوں کے مقابلہ میں شام وعراق کی طرف بھیج ویا جائے تا کہ عرب کے اتحاد وقوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اغدونی فتنہ کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اندریں صورت کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتد ادبھی اسلامی فتواحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کی تدبیررائے نے اسلامی عظمت وشوکت کی نشو ونما کے لیے وہ کام کیا جوایک تجربہ کاراور ہو شیار مالی این باغیجہ کی سرسبزی کے لیے کرسکتا ہے۔

حضرت خالد بن ولید ﷺ کے ساتھ بہت تھوڑ ہے ہے آ دمی تھے لیکن وہ رائے ہے صدیقی ہدایت کے موافق جس فقد رمسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لینے گئے۔خالد بن ولید ﷺ کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مرتدین کو درست کرنا اور عیسائی لشکر مقابلہ پرآئے تو حتی الا مکان جنگ چپاول سے کام لینا، میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پر ہیز کرنا، ایسا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر ﷺ www.ahlehad.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ مولانا انکبر شاہ نجیب آبادی سب ہے اول عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے اور جب تک فتنہ ارتد اوکلی طور پر فرونہ ہو جائے اس وقت سک ہرقل و کسریٰ کی فوجوں ہے لڑائی چھیڑنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ جس طرح دوسرے سرداران اشکر کے ساتھ در بارخلافت ہے خط و کتابت جاری تھا ،ای طرح خالد بن ولید کھی کی فقل وحرکت ہے بھی صدیق کبر کھی باخبر تھے اور برابر خالد بن ولید کھی کے پاس مدینہ منورہ ہے ادکام پہنچتے رہتے تھے۔

برقل نے اسلام لشکر کے حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کراول سرحدی قبائل اور سرحدی رؤ سا کو مقابلے کے لیے ابھارالیکن جب بیچھوٹے چھوٹے رئیس اور عرب مستنصرہ کے قبائل اسلامی لشکر کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے گئے تو قیصر روم ہرقل نے ہامان نامی رومی کولشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اوراسلامی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو ہامان کے لشکر کوشکست ہوئی اورمسلمانوں کے ہاتھ بہت سامال غنیمت آیا۔اس شکست کا حال من کر ہرقل خودسلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہوکر ملک شام میں آیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اہتمام اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا۔ خالد بن ولید ا کے خط سے بیتمام کیفیت صدیق اکبرے کومعلوم ہوئی،جس کاان کو پہلے سے اندازہ تھا۔اتفا قاجس روزیہ خط مدینہ میں پہنچا ہے۔ای روز عکرمہ بن الی جہلﷺ اپی مہم سے فارغ ہوکر مدینے میں پہنچے تھے۔ساتھ ہی ملک کے ہر حصہ سے لڑائی کے لیے آمادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو ہو کر قبائل آنے شروع ہو گئے تھے۔صدیق اکبرے نے عکرمہ بن ابی جہل کے کوفوراْ خالد بن ولید کے طرف روانہ کر دیا۔ان کے بعد عمر و بن العاص ﷺ کوا یک شکر دے کر روانہ کیا کہ خالد بن ولید ﷺ اوران کے ہمراہیوں کوساتھ لیے ہوئے فلسطین کے .....سرائے حملہ آور ہوں۔ان کے بعد آئے ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے بیزید بن الی سفیان کوسر دار بنا کرروانه کیااور حکم دیا کہتم دمثق کی طرف حمله آور ہو، پھرا یک اور فوج ترتیب دے کراس کا سر دار حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ کو بنایا اور حکم دیا کہتم حمص کی جانب جا کرحملہ کرو۔ای عرصہ میں شرجیل بن حسنہ پھیواق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔صدیق اکبرے نے ایک اوراشکر مرتب فر ماکر اس کا سر دارشر جیل بن حسنہ کھی مقرر فرمادیااور حکم دیا کتم اردن کی جانب ہے حملہ کرو۔اس طرح صدیق اکبر ﷺنے چاراشکر مرتب فرما کرچارمختلف راستوں ہے ماہ محرم سنہ سے اہر میں روانہ کئے کہ ملک شام پرحملہ آور ہوں۔

جب بیچاروں کشکر حدود شام میں پنچ اور ہرقل کواس کی اطلاع ملی کی تربوں نے چار حصوں میں منقسم ہو کر چار مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا ہے تو اس نے بھی اپنے چار سپہ سالا روں کو چار عظیم الشان کشکر دے کرالگ الگ روانہ کیا۔ عمر و بن العاص ﷺ کے مقابلہ کے واسطے اس نے اپنے حقیقی بھائی تذارق کونوے ہزار فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ جرجہ بن نو ذرکو چالیس ہزار فوج دے کر بیرین ابی سفیان ﷺ کے مقابل مشق کی سے بھیجا۔ راقص نامی سردار کو بچاس ہزار فوج کے ساتھ بیزید بن ابی سفیان ﷺ کے مقابل مشق کی سے بھیجا۔ راقص نامی سردار کو بچاس ہزار فوج کے ساتھ بیزید بن ابی سفیان گ

تاريخ اسلام (جلد اول) شرجیل بن حسنہ کے مقابلہ پراردن کی جانب اور رفیقار بن نسطوری کوساٹھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کے مقابلہ کوحمل کی طرف روانہ کیا۔ ہرقل نے اپنے چاروں سر داروں کے ما تحت كل دولا كھ جاليس ہزار فوج مسلمانوں كے مقابله كى غرض سے روانه كى۔ حالا نكه مسلمانوں كے چاروں لشکروں کا مجموعة تمیں ہزار کے قریب تھا۔ اس سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی ز بردست تیاریاں مسلمانوں کے استیصال کی پہلے ہے کر رکھی تھیں لیکن اس میں شک نہیں کہ خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہش مند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے وہ تو لڑائی کوٹالنااور جہاں تک ممکن ہومسلمانوں سے بے تعلق رہنا چاہتا تھالیکن اس کے تمام درباری ، تمام امراءتمام سر داران فوج اور تمام صوبيدار ہمەتن آمادہ ومستعد تھے كەملك عرب پرحمله كياجائے۔اس مطلب كوان الفاظ ميں بھي ادا كياجا سكتا ہے كه برقل تو لڑائى پرآمادہ نەتقا مگرروى گورنمنٹ پورے طور پرآمادہ مستعد تھى۔لہذا برقل كوروى گورنمنٹ کاشہنشاہ ہونے کی حیثیت سے ہرایک اہتمام ایک ہوشیار وتجربہ کامہتم کی طرح کرناپڑتا تھا۔ مسلمان سردارا گرچا یک دوسرے سے جداسفر کررہے تھے لیکن حکم صدیقی کے موافق ایک دوسرے کے حالات سے باخراورآ لیل میں سلسلہ پیام رسانی کوقائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعدان کومعلوم ہوا کہ ہرا یک کشکر کے مقابلہ پراس ہے آٹھ گناروی فوج جو ہرطرح کیل کانے ہے لیس ہے،آر ہی ہے تو ایک طرف صدیق اکبر ﷺ کواطلاع دی۔ دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کوایک جگہ متحدہ ہو کر مقابلہ کرنا جا ہے۔ اتفاق کی بات کہ ادھر چاروں سر دارا پی ا پی فوجوں کو لیے ہوئے ایک جگہ یر موک میں جمع ہوئے۔ادھرصدیق اکبر پھنے نے روی لشکر کی کثرت ادر تیار یوں کا حال من کرایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بهيجا \_ دوسرى طرف حضرت خالد بن وليده الله كولكها كهم صوبه جيره مين اپني جگه ثنيٰ بن حارثه عظي كوو بال كاذمه دارا ضربنا كرنصف فوج متى بن نصف فوج متى كے پاس چھوڑ كراور نصف فوج خود لے كرشام كى طرف چلے جاؤ اور وہاں کی تمام افواج اسلام کا اہتمام بہ حیثیت سپہ سالا راعظم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ صدیق اکبرے دیکھ چکے تھے کہ خالدین ولیدے نے ایرانی فوج کوکس طرح پیم شکستیں دے کرایک براعلاقه سلطنت ایران ہے چھین لیا تھا۔ان کی نظر میں خالد ﷺ ہے بہتر کوئی شخص نہ تھا جواس خطر ناک حالت میں رومیوں کا مقابلہ کامیابی ہے کر سکے۔ بیروہ بھی جانتے تھے کہ خالد ﷺ کاسب سے بڑااور سب سے پہلا کارنامہ جنگ مونة تھا كەانبول نے اسلامى كشكركى بكڑى ہوئى حالت كوسد هارليا تھا۔جس كے صلم بارگاہ ايز دي سے ان كوسيف الله كا خطاب ملاتھا۔ لہذا انہوں نے مناسب سمجھا كه جاروں نہایت زبردست اور قبائل سپه سالا روں کے پاس سیف اللہ کو بھیجنا اور ان چاروں پر ان کوسر دژار بنا دینا ضروری اورمفید ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید ﷺ نے دس ہزار فوج مثنی بن حارثہ ﷺ کے پاس چھوڑی اور www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۲ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی در برارو ج کے کرشام روانہ و گے۔

ادھر ہرقل نے جب بید دیکھا کہ چاروں اسلامی لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو اس نے بھی اپنے چاروں سر داروں کو تھم دیا کہ ایک جگہ جمع ہوکر مقابلہ کرو۔ چاروں رومی لشکر جمع ہوکر چشمہ برموک کے دوسری جانب ایک ایسے بیضوی میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ جو پشت پر جانب پہاڑ اور سامنے کی جانب پانی سے محصور تھا۔ اس دولا کھ چالیس ہزار رومی لشکر کا سید سالا راعظم ہرقل کا بھائی تذارق تھا۔ ہر قل نے اس کو کھا کہ میں ایک زبر دست لشکر تہماری کمک کے لیے روانہ کر ربا ہوں۔ چنانچ ہا مان نام سر دار کو برموک کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جو چشمہ برموک کے اس طرف میدان میں پڑا ہوا تھا، خود رومیوں پراپنی قلت کے سب جملہ نہ کرسکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے، ہا ہرنکل رومیوں پراپنی قلت کے سب جملہ نہ کرسکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے، ہا ہرنکل کے مسلمانوں پر حملہ آ ورہونے میں پس و پیش کر رہے تھے۔

رموک میں جب دونوں طرف کے شکر جمع ہوئے ہیں تو صفر کا مہینہ تھے۔ انہیں ایام میں یا دو

چارروز بعد حضرت خالد بن ولید پھی اق سے اپنادی ہزار لشکر لے کر رموک کی جانب روانہ ہوئے۔

راستہ میں حضرت خالد بن ولید پھی کوئی جگہ دشن قبائل اور دشمن رئیسوں کی فوجوں نے روکا ٹوکا۔ ہر
جگہ خالد پھی لڑتے دشنوں کو مار بھگاتے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ رہے الاول سنہ سااھ میں

رموک پہنچ گئے۔ رموک میں ہرقل کی طرف سے کئی سرداراور بطریق فوجی امداد کے ساتھ روئی لشکر میں آ

آکر شریک ہو چکے تھے۔ حضرت خالد پھی کے آنے سے پہلے اگر چہ معمولی چھیٹر چھاڑ دونوں لشکروں

میں ہوجاتی تھی مگرکوئی اہم قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔

میں ہوجاتی تھی مگرکوئی اہم قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔

جنگ بر موک: حفرت خالد بن ولیدی نے ایک تجرب کارسید سالار کی حقیت ہے تمام حالات کا معائے کیا۔ ایک رات ان کومس ہوا کرمنے روی کشکر متفقہ طور پر تملہ آ ور ہوگا۔ انہوں نے رات ہی کو وقت تمام کشکر اسلام کو جس کی تعداد چالیس ہزار سے چھیالیس ہزار تک بیان کی گئی۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے وستوں میں تقسیم کر کے ہرایک وستہ پرایک ایک تجربکار بہار در شخص کوافسر مقرر کیا اور چیدہ چیدہ بہاد روں کا ایک مختصر دستہ پی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہرایک افسر کواس کے بہاد روں کا ایک مختصر دستہ پی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہرایک افسر کواس کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دیں۔ روی کشکر کی جانب سے اول چالیس ہزار سواروں کے ایک کشکر کو بھگا نے تملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کھی جمر وفیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کشکر کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جرجہ بن زید روی سر دار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید کے کہ جمہ باتیں کرنے کے لیے طاب کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ۔ اس نے خالد بن ولید کے ۔ اس کے خالد بن ولید کے اسلام کی حقیقت متعلق کچھ سوالات کے ۔ حضرت خالد بن ولید گئی سوالات کے ۔ حضرت خالد بن ولید گئی سوالات کے ۔ حضرت خالد بن ولید گئی سے اسلام کی حقیقت متعلق کچھ سوالات کے ۔ حضرت خالد بن ولید بھی نے اس کونہایت خونی سے اسلام کی حقیقت

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۷ \_\_\_\_\_ ۱۹۷ \_\_\_\_\_ ۱۹۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سمجھائی۔ وہ اسی وفت مسلمان ہوکر تنہا خالد بن ولید ﷺ کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکرروی لشکر پرحملہ آور ہوئے۔ای لڑائی میں جرجہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑکر شہید ہوئے۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۸۸ \_\_\_\_\_ معلوم ہوتا۔ جنگ برموک یقیب آبادی معلوم ہوتا۔ جنگ برموک یقیباً جمادی الثانی کی آخر تاریخوں میں ہوئی ہے۔رومی لشکر کے برموک میں آنے سے پہلے مسلمانوں نے بھرہ وغیرہ مقامات فتح کئے تھے، وفات صدیقی تک فتح برموک کی خبر مدینہ میں بہنچی تھی۔ یغیر ممکن تھا کہ فتح برموک کی خبر دوڑ ھائی مہینے تک مدینہ میں نہ پنچی ۔ مدینہ میں نہ پنچی ۔

وفات صدر لیکی رفیجی از است میں ہرقل کے پاس جہاں وہ نتیجہ جنگ کا انظار کررہاتھا، پنچو تو وہ ہرموک کے بھا گے ہوئے سابی تمص میں ہرقل کے پاس جہاں وہ نتیجہ جنگ کا انظار کررہاتھا، پنچو تو وہ اپنچ کی لاکھ آئین پوش شکر کا مٹی بھر مسلمانوں کے ہاتھ ہے جس نہس ہونا سن کر سششدررہ گیا اور فورا معص سے روانہ ہو کرکی دوسرے مقام کی طرف چل دیا۔ جاتے ہوئے بیچکم دے گیا کہ دمشق اور جمعس کو اچھی طرح قلعہ بنداور مضبوط کر لیا جائے ۔ مسلمان ہرموک سے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر چکے تھے۔ شام کے ملک پر گویا مسلمان قابض و متصرف ہوئی چکے تھے یا ہو نیوالے تھے۔ ہرقل کی کمریرموک میں ٹوٹ کے چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہروی عرب کی طرف نظر اٹھا کرد کیھتے ، ان کی نگا ہوں میں خودا پنی موت چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہروی عرب کی طرف نظر اٹھا کرد کیھتے ، ان کی نگا ہوں میں خودا پنی موت وہلاکت پھر نے گئی تھی۔ اس کی خرور کی مرحدوں کو پیچھے ہٹانے اور خود و سیج اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل و پائیدار ہوکر ایران اور روم کی سرحدوں کو پیچھے ہٹانے اور خود و سیج ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔

شروع ماہ جمادی الثانی سنہ ۱۳ میں حضرت ابو بکر صدیق بعال ہوئے۔

پندرہ روز برابر شدت کا بخارر ہا۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ وقت آخرآ پہنچا ہے تو آپ نے سب سے پہلے

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے۔

آپ نے فرمایا کہ عمر کی بابت تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر ہے کہ مزاج میں تخت گیری

زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر ہی کہ تحق کا سب صرف سے ہے کہ میں نرم طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے خود

اندازہ کرلیا ہے کہ جس معاملہ میں نری اختیار کرتا تھا۔ اس میں عمر ہے کہ میشند نری کا پہلوا ختیار کرتا تھا۔ اس میں عمر ہے کہ میشند نری کا پہلوا ختیار کرتا تھا۔ اس میں عمر ہے کہ میشند نری کا پہلوا ختیار کرتے

تقے۔ میرا خیال ہے کہ خلافت ان کو ضرور نرم دل اور معتدل بنادے گے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کے واب دیا کہ عمر ہے کہ بالم کہ بی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عمر ہے کہ بالم کرتی ہوال کیا۔ انہوں نے بھی فرمایا میرا ارادہ ہے کہ اپنے بعد فاروق کے کو سالم کو کا خلیفہ مقرر کر جاؤں۔ حضرت طلحہ ہے نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دعیت کے ساتھ کیسا آپ نے اور کے ساتھ کیسا جاؤں۔ حضرت طلحہ ہے نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دعیت کے ساتھ کیسا جاؤں۔ حضرت طلحہ ہے نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دعیت کے ساتھ کیسا جاؤں۔ حضرت طلحہ ہے نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دعیت کے ساتھ کیسا جاؤں۔ حضرت طلحہ ہے کہا کہ آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دعیت کے ساتھ کیسا کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دعیت کے ساتھ کیسا کیسا کے ساتھ کیسا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شماه نجیب آبادی معاملہ کیا۔ یہ نے فر مایا کہ بیس معاملہ کیا۔ یہ ن کرآپ نے فر مایا کہ بھی کواٹھا کر بٹھا دو۔ چنا نچیآ پ کو بٹھایا گیا۔ آپ نے فر مایا کہ بیس اللہ تعالی کو جواب دوں گا کہ بیس نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے بہتری فخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ ن کر حضرت طلحہ میں ہور ہے، پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کے کہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت کامضمون ہے تھا کہ دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت کامضمون ہے تھا کہ دیا۔ شدت کامنے جاتے ۔ اس وصیت کامضمون ہے تھا کہ دیا۔ شدت کامنے جاتے ۔ اس وصیت کامضمون ہے تھا کہ دیا۔ شدت کامنے جاتے ۔ اس وصیت کامضمون ہے تق کی کھتے جاتے ۔ اس وصیت کامضمون ہے تھا کہ دیا۔ شدت کی دیا۔ شدت کامنے کی دیا۔ شدت کی دیا کی دیا کے دیا کی دیا کے دیا کی دیا کی دیا کی دولی کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دولی کی دیا کی

''یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر خلیفہ ﷺ نے اس وقت کیا ہے جب کہ اس کا آخری
وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایک حالت میں کا فربھی ایمان
لے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن الخطاب ﷺ کومقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوتا بی نہیں گی۔
پس اگر عمر ﷺ نے عدل وصبر سے کا م لیا تو یہ میری اس کے ساتھ وا قفیت تھی
اور اگر برائی کی تو جھے کوغیب کاعلم نہیں ہے اور میں نے تو بہتری و بھلائی کا قصد
کیا ہے اور ہر خص کو اینے نتائج اعمال سے سابقہ پڑتا ہے (وَ سَیَعُلُمُ الَّذِیُنَ
ظَلَمُ وَ الَّی مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُونَ ) (جنہوں نے ظلم کیا ہے ، عنقریب و کھے لیں
گے کہ سی پہلو پر پھیرے جاتے ہیں )''

صديق أكبر يقطيه كاآخرى خطبه

جب بیتح ریکھی جانچی تو آپ نے تھم دیا کہلوگوں کو پڑھ کر سنا دو، پھرخو دای شدت مرض کی حالت میں باہرتشریف لائے اورمسلمانوں کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا:

کہ میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کوخلیفہ نہیں بنایا اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کے فیادوق کے خلیفہ بنایا بلکہ صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ پس کیاتم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضا مند ہو، جس کو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے؟ بیس کرلوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتخاب اور آپ کی رائے پسند کرتے ہیں، پھر صدیق اکبر کے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ عمر فاروق کے کہا کہ بناسنواوراس کی اطاعت کرو۔ سب نے اقر ارکیا۔

اس کے بعد عمر فاروق کے کوخاطب کر کے فر مایا کہ:

"اے عمر! میں نے تم کواصحاب رسول اللّه اللّه تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں ۔۔۔۔ جو کے طاہر وباطن ڈرتے رہنا۔ اے عمر!الله تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں ۔۔۔۔۔ جو رات ہے متعلق ہیں ،ان کووہ دن میں قبول نہیں کرے گا۔اسی طرح بعض حقوق

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۹۰ \_\_\_\_\_ ۲۹۰ \_\_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

دن ہے متعلق ہیں ۔۔۔۔۔ جن کو وہ رات میں تبول نہیں کرے گا۔اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرما تا، جب تک کہ فرائض ادانہ کئے جا کیں ۔اے عمر! جن کے اعمال صالحہ قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پا کیں گے اور جن کے اعمال نیک کم موں گے وہی فلاح پا کیں گے اور جن کے اعمال نیک کم ہوں گے وہ مبتلائے مصیبت ہوں گے۔ اے عمر ہے! کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب وتر ہیب اور انذار و بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوگی ہیں تا کہ مومن اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر ہے! جب قرآن مجید میں ذکر اہل نار کا آئے تو دعا کرو کہ الہی! تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی! تو مجھے ان میں شامل کر ۔اے عمر ہے! تم جب میری ان وصیتوں پڑمل کرو گے تو مجھے گویا ہے یاس بیٹھا ہوایاؤگے'۔

یه تحریر اور وصیت وغیره کی کاروائی۲۲\جهادی الثانی سنه ۱۳ هروز دو شنبه عمل میں آئی۔۲۲\اور۲۳\جمادی الثانی کی درمیانی شب میں جوشب سے شنبہ تھی، بعدمغرب بعمر ۱۳ سال آپ کا انقال ہوا اورعشاء ہے پہلے دفن کر دیئے گئے ۔ سوا دوسال آپ نے خلافت کی ۔ مکہ کے عامل حضرت عمّاب اسید ﷺ نے بھی مکہ میں ای روز انقال کیا۔جس روز ابو بکرصد بقﷺ نے حضرت عمرﷺ کی خلافت کے لیے تحریر ککھوائی اورمسلمانوں کواس کی اطلاع دی، وہ صدیق اکبر ﷺ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ای روز بعد پیمیل تحریر حضرت مثنیٰ بن حارثہ جو جیرہ (عزاق) سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، مدینه منوره پنیچے ۔ وہاں (عراق) کی بیصورت پیش آئی تھی کہ جب خالد بن ولید ﷺ نصف فوج خود لے کر اور نصف مثنیٰ بن حارثہ ﷺ کے پاس جھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے تو بہمن جا دویہ ایرانی سپەسالا رىيىمجھ كركداب خالدېن ولىيدى غيرموجودگى ميںمسلمانوں كااس ملك سے نكال دينا آسان ہے۔ایک شکرعظیم لے کرآیا۔ مثنیٰ بن حارثہ اللہ نے جرہ سے چل کر بابل کے قریب اس ارانی اشکر کا استقبال کیا۔ جنگ عظیم بریا ہوئی۔ بڑے شت وخن کے بعد ایرانیوں کوشکست فاش نصیب ہوئی ۔ مثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے مدائن کے قریب تک ایرانیوں کا تعاقب کیااور پھر جیرہ واپس چلے آئے۔اس شکست کے بعدا رانیوں نے اپنے اندرونی جھٹڑوں کوملتوی کر کے اور ایرانی سیدسالا روں اور وزیروں نے اپنی رقابتوں کوفراموش کر کے از سرنو تیاریاں شروع کیں ہتمام ملک اورصوبوں میں زندگی ، جوش اور ہمت کی لہر دوڑ گئی۔ایرانی قبائل اور رؤسا ملک سب مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں جانے اور لڑنے مرنے پرمستعد ہو گئے ۔حضرت مثنیٰ نے جب ایرانیوں کی جنگی سرگرمیوں کے حالات سنے تو ان کواپنی قلبت فوج کے تصور سے پریشانی ہوئی ۔لہذاوہ بشیر بن خصامہ ﷺ کواپی جگہ مقرر کر کے خود عازم مدینہ www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میں المفصیل تمام حالات سا کیں اوراس موقعہ کی اہمیت ونزا کت سمجھا کیں۔

ہوئے کہ خلیفہ الرسول کوزبانی بالنفصیل تمام حالات سنا کیں اوراس موقعہ کی اہمیت ونزا کت سمجھا کیں۔

حضرت بنی جب مدینہ میں پنچے تو صدیق اکبر کی کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باتی تھے۔ انہوں نے بنی اوراد جلد سے تمام حالات سنے اور حضرت عمر فاروق کے سے قر مایا کہتم شنی کے ساتھ فوج جمع کر کے ضرور اور جلد روانہ کرنا۔ جب حضرت عمر ہے آپ کے پاس سے باہر نکلے تو آپ نے فر مایا، اے اللہ میں نے عمر کی مسلمانوں کی بہتری اور فتنہ وفساد کے خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کہ کے کیا ہے۔ میں اور وقت ہے۔ میں نے جو کہا ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں کی بھلائی جا ور ان میں ہے ان کا والی بنایا ہے۔ اپن تو میرا خلیفہ ان میں قائم رکھ۔ وہ تیرے بغلائی چا ہے والا ہے اور ان میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر خلیفہ بنا اور میں بیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر خلیفہ بنا اور میں کے بہتر خلیفہ بنا اور میں کی بیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر خلیفہ بنا اور میں کی رعیت کو اس کے دواس کے دانے والیوں کو نیک بنا اور عمر خلیفہ بنا اور میں کی رعیت کو اس کے دواس کے دانے والیوں کو نیک بنا اور عمر خلیفہ بنا اور عمر خلیفہ بنا اور عمر خلیفہ بنا ور

حصرت علی ﷺ کے تاثر ات: جس وقت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی خبر وفات مدینہ میں پہلے ، تمام شہر میں کہرام و تلاطم برپاہو گیا اور وفات نبوی تقایق کے دن کا نقشہ دوبارہ لوگوں کی نگا ہوں میں پھرنے لگا۔ حضرت علی ﷺ نے اس خبر کو سنا تو رو پڑے اور رو تے ہوئے آپ کے مکان پر آئے . دروازہ پر کھڑے ہوکر فرمانے گئے:

''ا ہے ابو بر ﷺ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر ہے واللہ اتم تمام امت میں سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان کو اپنا فلق بنایا ہم سب سے زیادہ صاحب ایقان ، سب سے غنی اور سب سے زیادہ آنحضر سے اللہ کے عامی اور خیر خواہ مخلوق تھے۔ تم فلق ، فضل ، ہدایت میں سے زیادہ اسلام کے عامی اور خیر خواہ مخلوق تھے۔ تم فلق ، فضل ، ہدایت میں آنحضر سے اللہ ہے ہے ۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزاد ہے۔ تم نے آپ اللہ کی تھدیق کی ۔ جب دوسروں نے منک یہ بہترین جزاد ہے۔ تم نے آپ اللہ کی تھدیق کی ، جب دوسرول نے بخل مکانے ہوگ تھے ، تم نے کھڑ ہے ہوگ تھے ، تم نے کھڑ ہے ہوگ راللہ کیا۔ جب لوگ نصرت و حمایت سے رکے ہوئے تھے ، تم نے کھڑ ہے ہوگر اللہ کیا۔ جب لوگ نصرت و حمایت سے رکے ہوئے تھے ، تم نے کھڑ ہے ہوگر اللہ کیا۔ جب لوگ نصرت و حمایت سے رکے ہوئے تھے ، تم نے کھڑ ہے ہوگا نے والے کے رسول کی مدد کی ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو این گاب میں صدیق کہا (وَ اللّٰذِی جَاءَ والے بِ المَّسِ مُنْ وَ صَدَّقَ ) تم اسلام کی پشت و پناہ اور کا فروں کو بھگا نے والے بھے ۔ نہ تمہاری جست ہے راہ ہوئی اور نہ تمہاری بصیرت نا تو ال ہوئی ۔ تم بہاڑ کی ما ند مستقل مزاج تھے ۔ تند ہوا کیل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۹۲ \_\_\_\_\_ ۲۹۲ یادی نادی نادی نیم کواکھاڑ سکیں، نہ ہلا سکیس ہمہاری نسبت آنحضر یا بیک نے فر مایا کہ ضعیف البدن ، قوی الایمان منگسر المز اج۔ اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ، زمین پر برگ، مومنوں میں بڑے ہیں۔ نہ تمہارے سامنے کی کوظمع ہوسکتی ہے نہ خواہش ۔ کمزور تمہارے نیان کر فرقا۔ یہاں تک کہ کمزور کاحق ولا دواور زور آور سے حق لے لو۔"

حفزت عمر فاروق ﷺ اس خبر کوئن کرفر مانے گئے:''اے خلیفہ رسول اللہ تم نے اپنے بعد قوم کو بڑی خت تکلیف دی اور ان کومصیبت میں ڈال دیا تمہارے غبار کوبھی پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میں تمہاری برابری کہاں کرسکتا ہوں''۔

عمال خلا فت صدیقی ﷺ: حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کے عہد خلافت میں امین الملت حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ بیت المال کے افسر اور مہتم تھے محکمہ قضا حضرت فاروق اعظم ﷺ کے سپر د تھا۔حضرت علیﷺ اورحضرت عثمان غنیﷺ کو کتابت اور دفتر کا کام سپر دتھا۔ان حضرات میں ہے جب کوئی موجود نہ ہوتا تو دوسرا جوکوئی موجود ہوتا اس کام کو انجام دے لیتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عمّاب بن اسیدﷺ عامل تھے۔جن کا انقال ای روز ہوا،جس روز حضرت ابو بکرﷺ نے وفات یا گی۔طا نُف کے عامل حضرت عثمان بن العاصﷺ تھے۔صنعا میں مہاجر بن امیہﷺ اور حضرموت میں زیاد بن لبيدﷺ عامل تھے۔صوبہ غولان میں یعلی بن امیہ، یمن میں ابومویٰ اشعری ﷺ جند میں معاذ بن جبل ، ي برخ ين ميں علاء بن حضري ، دومته الجند ل ميں عياض بن غنم ،عراق ميں مثنیٰ بن حارث ﷺ عامل يا گورنر كے عہدے پر مقرر تھے۔ ابوعبيده بن الجراح ﷺ آخر ميں سپه سالاري كي خدمت ميں مامور ہوكر شام كى طرف بھیجے گئے تھے۔ یزید بن ابی سفیان ،عمر و بن العاص ،شرجیل بن حسنہ ﷺ تھی سیہ سالاری کی خدمات پر ملک شام میں مصروف تھے۔خالد بن ولیدﷺ خلافت صدیقی میں سپہ سالار اعظم کے عہدے برفائز اورخلافت صدیقی ہے وہی نسبت رکھتے تھے جورستم کوکیکاؤس وکیخسر کی سلطنت ہے تھی۔ اولا دوازواج: حضرت ابو برصديق کې پېلې بيوې قتيله بنت عبدالعزي تقي ـ جس ہے عبدالله بن الي بكر ﷺ اوران كے بعد اساء بنت الي بكر ﷺ (عبد الله بن زبير ﷺ والده) پيدا ہوئے۔ دوسري بیوی آپ کی ام رومان تھیں۔ان کیطن سے عبدالرحمٰن بن الی بکرے اور حضرت عا نشہ صدیقہ ﷺ پیدا ہوئے۔جب حضرت ابو بکرصدیق 🚓 مسلمان ہوئے تو پہلی بیوی نے مسلمان ہونے ہے انکار کر دیا۔اس کوآپ نے طلاق دے دی۔ دوسری بیوی ام رومان مسلمان ہو گئیں ۔مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ نے دو نکاح اور کئے۔ایک اساء بنت عمیس ﷺ کے ساتھ جوجعفر بن الی طالب ﷺ کی بیوہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی تقیں ۔ان کیطن سے محمد بن ابی بکر ﷺ سے محمد بن ابی بکر ﷺ سے جو تبیلہ خزر دی سے تھیں ۔ان کیطن سے ایک بیٹی ام کلثوم آپ کی وفات کے بعد پیدا ہو کیں ۔

## حضرت عمر فاروق ﷺ

نسب وولا دت: آپاشراف قریش میں تھے۔ زمانہ جاہلت میں آپ کے خاندان سے سفارت مخصوص و متعلق تھی۔ یعنی جب قریش کی کی دوسر سے قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی تو آپ کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھایا جب کوئی تفاخر نسب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے آپ ہی کے بزرگ آگے نگلتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ عمر بن خطاب تھے۔ ایک عدی دوسر سے مرہ رباح بن عبدالله بن زراح بن عدی بن لوئی۔ کعب کے دو بیٹے تھے۔ ایک عدی دوسر سے مرہ آنحضرت علیق کے اجداد میں ہیں۔ یعنی آٹھویں پشت میں حضرت عمر تھی کا سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی۔ آخضرت علیق کے سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی۔ آخضرت علیق کے سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی۔ آخضرت علیق کے سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی۔ تخصرت علیق کے سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی۔ تبدا ہوئے کے بعد عرب کے دستور کے موافق تبدا ہوئے۔ لاکین میں اور مسلمان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے موافق نسب دانی ، سیسگری ، شہواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ عہد جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی ہے در کا پیشہ کرتے تھے۔ بعد بھی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔

لجعض خصوصی فضائل: فاروق اعظم اسلام لانے سے پیشتر بازاد عکاظ میں جہاں سالانداہل فن کا اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے تا ی پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شہبواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑ سے پراچھل کر سوار ہوتے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ آخضرت تھا تھے کی بعثت کے وقت فتوح البلدان کی روایت کے موافق قریش میں صرف سترہ آ دی ایسے تھے جولکھا تا پڑھنا جانے تھے۔ ان میں ایک عمر بن الحظاب چھی تھے۔ آپ چالیس مسلمان مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سابقین اور عشرہ میں ہیں۔ آپ آ تحضرت عثمان علی طلحہ، سعد، ابن مسعود، ابوذر، میں میں ہے۔ جن کو حضرت عثمان علی طلحہ، سعد، ابن مسعود، ابوذر، میں ہیں۔ جن کو حضرت عثمان علی طلحہ، سعد، ابن مسعود، ابوذر، میں عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن زبیر، انس، ابو ہریرہ عمرو بن خاص، ابوموی اشعری کے ، برء عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن وی سے دوان اللہ علیم الجمعین نے روایت کی ہے۔

ابن عباس کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروَق کے ایمان لائے ، اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم ہے سارابدلہ لے لیااورای روز آیت (یَسایُّھَا السَّبِیُّ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُنُومِنِينَ ) نازل ہوئی۔ ابن مسعود ﷺ کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق ﷺ ایمان لائے ،اس روز ہے اسلام عزت ہی یا تا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی اور آپ کی ہجرت گو یا نصرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نے تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ عمیں لیکن جب عمر فاروق ﷺ ایمان لائے تو آپ نے مشرکین ہے اس قدر جدال و معرکه آرائی که که مجبوراان کوجمیس نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ے عمر فاروق ﷺ ایمان لائے ،اسلام بمنزلدایک اقبال مندآ دی کے ہوگیا تھا کہ ہرقدم پرترقی كرتا تھااور جب سے آپ نے شہادت پائى۔اسلام كے اقبال ميں كى آگئى كە ہرقدم پیچھے ہى يڑتا ہے۔ ابن سعد ﷺ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر ایمان لائے ،اسلام ظاہر ہوا۔ ہم کعب کے گر د بیٹھنے ،طواف کرنے ،مشر کین ہے بدلہ لینے اوران کو جواب دینے لگے۔ابن عسا کرنے حضرت علی ﷺ ہےروایت کی ہے کہ ہر محض نے حفیہ طور پر ہجرت کی ہے لیکن جب حضرت عمرﷺ نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی ، دوسرے میں تیراور پشت پر کمان کولگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔سات مرتبہ طواف کیااور دور کعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوکر پڑھیں، پھر سر داران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کا لے ہوں۔ جو شخص اپنی ماں کو بے فرزنداور بیوی کو بیوہ کرنا جا ہتا ہو، وہ آ کر جھ ہے مقابل ہو۔ کسی کو جرات نہ ہوئی کہ آپ کو روكتا-

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٩٥ کرے گا۔ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمرﷺ ہی ہوتا۔ ایک مرتبہآپ نے فرمایا کے عمر فاروق ﷺ جراغ اہل جنت ہیں۔ایک مرتبہآ تخضرت اللے نے فرمایا کہ جب تک عمر ﷺ تنہارے درمیان رہے گا،فضول کا درواز ہ بندرہے گا۔ایک مرتبہ آ پیلی نے فر مایا کہ آسان کا ہر فرشتہ عمرﷺ کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے ۔حضرت ابوسعید خدری ﷺ کی حدیث میں مذکور ہے کہ آنخضرت اللہ نے نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہوسکتا ہے تو وہ عمرﷺ ہے۔ لوگوں نے یو چھا کہ محدث سے کہتے ہیں؟ آپ ایک نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے فر مایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمرﷺ سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں ہے۔حضرت علی ﷺ کا قول ہے کہ آنخضرت میں ہے بعد ہم نے عمرﷺ کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ابن مسعود ﷺ کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کاعلم تر از و کے ایک پلڑ ہے میں اور حضرت عمرﷺ کا علم دوسرے پلڑے میں کھ کرتولا جائے تو حضرت عمر ﷺ کا پلڑا بھاری رہے گا۔حضرت حذیفہ ﷺ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کاعلم حضر ، ت عمر ﷺ کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر ﷺ کے ایسا نہیں ہے جس نے جرات کے ساتھ را والہی میں ملامت تی ہو۔حضرت علی ﷺ نے حضرت عمرﷺ کو کیٹر ا اورڑھے دیکھے کرفر مایا کہاس کپڑااوڑ ھے مخص ہے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔حضرت علی ﷺ ہے کسی نے یو چھاتو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر ﷺ ارادہ کی پختگی اور ہوش مندی و دلیری سے پر ہیں۔حضرت ابن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ حضرت عمرﷺ کی فضیلت ان جار باتوں ہے معلوم ہوتی ہے۔اول اسپران جنگ بدر کے تل کا تھم دیااوراس کے بعد آیت (لَـوُلا کِتَـابٌ مِّسَ اللّٰهِ ) نازل ہوئی۔ دوم آپ نے امہات المومنین رضی الله عنہن کو پردہ کرنے کے لیے کہااور پھر آیت پر دہ نازل ہوئی۔ای پر حضرت عمرﷺ سے فرمایا کہ وحی تو ہمارے گھر میں اتر تی ہے اورتم کو پہلے ہی القاہوجا تا ہے۔ سوم رسول التعلیقی کا دعا کرنا کہ الٰہی عمرﷺ کومسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما۔ چہارم آپ کا اول ہی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے بیعت کر لینا۔مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمرﷺ کی خلافت میں شیطان قید میں رہے اور آپ کے انقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ ابواسامہ ﷺ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ ابو بکر وعمرﷺ کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے بمنزلہ ماں اور باپ کے تھے۔حضرت جعفر صادق ﷺ کا قول ہے کہ میں اس مخص ہے بیزار ہوں جوابو بکر وعمرﷺ کو بھلائی ہے نہ یا دکرے۔ حليه فا روقي ﷺ : فاروق اعظم كى رنگت سفيد تقى كيكن سرخى اس پرغالب تقى \_ قدنهايت لمباتها پياده پاچلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جارہے ہیں۔رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی تھنی ،مونچھیں بڑی ،سر کے

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
بال سامنے سے اڑگئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر ﷺ دراز قد ، مولے تاز بے
تھے۔ رنگت میں سرخی غالب تھی گال پیچے ہوئے ، مونچیس بڑی تھیں اوران کے اطراف میں سرخی تھی۔
آپ کی والدہ شریفہ ابوجہل کی بہن تھیں۔ اس رشتے سے آپ ابوجہل کو ماموں کہا کرتے تھے۔
خلافت فاروقی فی ایم واقعات: ۲۳۱ جمادی الثانی سنہ ۱۳۱ ہے دوز سے شنبہ مدینہ منورہ میں تمام سلمانوں نے بلا اختلاف فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی ۱۲۲ جمادی الثانی سنہ ۱۳۲ ہے دوز روشنبہ تنی بن حارثہ کے آنے اور حالات سنانے کے بعد حضرت ابو بکر کھی نے حضرت عمر فاروق گاروقی ان اللہ علی کے انہو کی اللہ کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے بعد حضرت ابو بکر کھی نے حضرت عمر فاروق گاروقی کے انہوں کی معام کے انہوں کی معام کے انہوں کے ان

" بجھے قوی امید ہے کہ میں آج ہی مرجاؤں گا۔ پس میر مے مرنے کے بعدتم کل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے مثنیٰ کے ساتھ لوگوں کولڑائی پر روانہ کر دینا۔ تم کوئی مصیبت تمہارے دین کام اور حکم اللی سے عافل نہ کرنے پائے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے آنخضرت کیائے کی وفات کے بعد کیا کیا تھا، حالا نکہ بہی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جب اہل شام پر فتح حاصل ہوجائے تو اہل عراق کو عراق کی طرف واپس بھیج دینا کیونکہ اہل عراق ،عراق ہی کے کاموں کوخوب سر انجام دے سکتے ہیں اور عراق ہی میں ان کا دل خوب کھلا ہوا ہے"۔

ان الفاظ سے ایک بیے حقیقت بھی خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات نبوی سیالیت کے بعد جو پچھ کیا دین کام اور دین مقصد کو مقدم سمجھ کر کیا۔ مرتے وقت بھی ان کو دین کاموں ہی کی فکر تھی۔ اپنی اولا دواز واج کے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ فاروق اعظم کے بعدت خلافت لینے کے بعد لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ مہا جرین وانصار کو خاص طور پر مخاطب کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پکارا مگر مجمع نے جوش اور آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ تین دن تک حضرت فاروق اعظم کے نے لوگوں کو جہاد کی کا اظہار نہ کیا۔ تین دن تک حضرت فاروق اعظم کے نے لوگوں کی طرف سے خاموثی رہی۔ چو تھے روز ابوعبید بن مسعود تقفی نے جہاد کراق کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ ان کے بعد سعد بن عبیدانصاری کے گوڑے ہوئے ، ورایک لشکر تعظم نے جہاد کراق کے لیے اپنی آمادگی فاروق کے اور ایک لشکر کو تا مادہ ہو گئے اور ایک لشکر کو تا کہ کو گئے ہوئے ہوئے ، میں کو جو سب سے پہلے آمادہ کو تھے ، اس لشکر کا سر دار بنا کرفتی بن حارثہ کے ہمراہ عراق کی جانب روانہ کیا۔

تین دن تک لوگول کا خاموش رہنا مورخین کو خاص طور پرمحسوس ہوا ہے اور انہوں نے اس کا سبب سید بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے پہلے ہی دن چونکہ خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کا

فرمان لکھ کرشام کے ملک کی طرف بھیجا تھا۔لہذالوگ ان سے نا خوش ہو گئے تھے اور اسی لیے ان کے آمادہ کرنے ہے آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ مگریہ خیال سراسر غلط اور نا درست ہے۔ فاروق اعظم ﷺ کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی مخالفت نہیں کی کہ اس کا حال عام لوگوں کومعلوم ہوا ہو۔ اگر واقعی فاروق اعظم ﷺ ہےلوگ مدینہ میں پہلے ہی دن ناخوش ہو گئے تھےتو بیکوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔اس کا ذکر خاص الخاص طور پرمورخیین کولکھنا پڑتا اوراس ناراضی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کرنے ضروری تھے۔ بیا ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبوی میں بھی کی شان میں بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے۔وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بنا پر ترغیب جہاد کی تحقیر کرتے ۔ بات صرف پیھی کہ جہاد کے لیےسب تیار تھے مگر ذمہ داری لینے یا بیڑ ہ اٹھانے میں متامل اورا یک دوسرے کے منتظر تھے۔ان میں ہر شخص سے بھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں ، وہ جواب دیں گے۔ای طرح ہرایک شخص دوسرے کا منتظرتھا۔بعض او قات اس قتم کی گرہ بڑے بڑے مجمعوں میں لگ جایا کرتی ہےاور ہم اینے زمانے میں بھی اس قتم کی مثالیں و تکھتے رہتے ہیں۔ بیانسانی فطرت کا خاصہ معلوم ہوتا ہے۔ای لیے اعمال نیک اور خیرات وصدقات کے متعلق ایک طرف سے بیخنے کے لیے چھیانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرف علانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے تا کہ دوسروں کو تحریص وجرات ہواورخاموثی کی کوئی گرہ نہ لگنے پائے۔فاروق اعظم ﷺ نے اگرا پنی خلافت کے پہلے دن خالدین ولید ﷺ کی معز ولی کا حکم لکھا تھا تو جہاد کی ترغیب تو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد ہی پہلی تقریراور پہلی ہی مجلن میں دی تھی۔اس تقریراوراس ترغیب کے بعد ہی انہوں نے خالد کے معزولی کا فرمان تکھوایا ہوگا۔ پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف ہے کیوں نہ ملا۔ بات رہے ہے کہ بعض او قات کوئی استادا ہے شاگر دوں کو مدرے کے کمرے میں حکم دیتا ہے کہ تختہ سیاہ کو کپڑے سے صاف کر دویا نقشے کو لپیٹ دومگراس کے اس حکم کی کوئی طالب علم تھیل نہیں کرتا۔اس کا بیسب نہیں ہوتا کہاس استاد کی تعمیل کوشا گرد ضروری نہیں سمجھتے بلکتھیل نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سارے کے سارے شاگر دوں کومخاطب کر کے بیچکم دیا تھا۔ جب وہی استادکسی ایک یا دو شاگر دوں کا نام لے کریمی حکم دیتا ہے تو فوراُاس حکم کی تعمیل ہوجاتی ہے۔ بہرحال لوگوں کے مجمع کا تین دن تک خاموش رہنا خواہ کسی سبب سے ہومگر پیسبب تو ہرگز نہ تھا کہوہ خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کے حکم سے ناراض تھے کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت الیی موجودتھی جو خالد بن ولیدﷺ کو ما لک بن نویرہ کے معالمے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی۔اگر اورلوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو فاروق اعظم ﷺ ہے خوش ہوگی ۔ان لوگوں کوئس چیز نے خاموش رکھا؟

تاریخ اسلام (جلد اول)

المسال بین ولید کی معزولی : صدیق اکبر کی نے خالد بن ولید کو افواج شام کا سید مالاراعظم بنا کر بھیجا تھا۔ حفزت خالد بن ولید کی ایک زبردست جنگجواور بے نظیر بہادر سید سالاراعظم بنا کر بھیجا تھا۔ حفزت خالد بن ولید کی ایک زبردست جنگجواور بے نظیر بہادری اور حکی قابلیت نے دربارایران اورساسانی شہنشاہی کوجران دستشدراورم عوب بناویا تھا۔ رومی سلطنت کو جنگی قابلیت نے دربارایران اورساسانی شہنشاہی کوجران دستشدراورم عوب بناویا تھا۔ رومی سلطنت کو بھی ابتداء ای طرح مرعوب بنانے اور ایک زبردست عمراتگانے کی ضرورت تھی۔ لہذا صدیق اکبر کی ابتداء اس کی طرح مرعوب بنانے اور ایک زبردست عمراتگانے کی ضرورت تھی۔ فابت ہوا کیونکہ خالد بن ولید کی ایش ویشوں میں بہنچ کریموک کے میدان میں ایسی زبردست عمراتگائی کہ دروی شہنشاہی کی کمر بن ولید کی ایسان وروم کے آباد وسر سبز صوبے آنے والے تھاوردونوں شہنشاہیوں کی با قاعدہ افواج سے معراکہ آرائی ومیدان داری شروع ہو نیوالی تھی۔ لبذا اب ضرورت تھی کہ اسلامی افواج نہ صرف ایک فتی میں معروف کا رہوں۔ معدوملک گیرسالار کے زبر تھم کام کریں بلکہ ایک مد بروملک دارافسر کی ماتحق میں مصروف کا رہوں۔

قاروق اعظم کے خالد بن ولید کی جنگی قابلیت کے منکر نہ تھے بلکہ وہ خالد بن ولید کے کئی قابلیت کے منکر نہ تھے بلکہ وہ خالد بن ولید کی ہے کوئی قدر غیرمخاطا ورمشہور شخص سمجھتے تھے۔ان کوشر وع بی سے بیا ندیشہ تھا کہ خالد بن ولید کے احتیاطی کہیں مسلمانوں کی کسی جعیت کو ہلا کت بیل نہ وال دے۔صدیق اکبر کے اس احساس میں فاروق اعظم کے کنالف نہ تھے لیکن وہ عراق اور شام کے ابتدائی معرکوں میں خالد بن ولید کے تقائص کو بی بیسب سے زیادہ موزوں اور مناسب سمجھتے تھے۔ وہ خالد بن ولید کی سر داری کے نقائص کو خوبیوں کے مقابلے کمتر پاتے تھے اور ای لیے انہوں نے دنیا کی دونوں سب سے بڑی طاقتوں (روم اور ایرایان) کوسیف اللہ کی برش و تا بانی دکھانی ضروری سمجھے۔ یہ مدعا چونکہ حاصل ہو چکا تھا۔لہذا اب ضرورت نہتی کہ خالد بن ولید کی بی سیسالا راعظم رہیں۔اس موقعہ پران الفاظ کوایک مرتبہ پھر پڑھو۔ جوصد ایق اکبر کی نے فاروق اعظم بھیشہ فرمایا کرتے تھے اور بودرج ہو چکے ہیں۔فاروق اعظم بھیشہ فرمایا کرتے تھے کہ:

''الله تعالی ابو بکر ﷺ پررخم کرے کہ انہوں نے خالد بن ولید ﷺ کی امارت کی پردہ پوشی کر دی کیونکہ انہوں نے مجھ کو خالد ﷺ کے ہمراہیوں کی نسبت اپنے آخری وقت میں حکم دیا کہ عراق کی جانب واپس بھیج دینالیکن خالد ﷺ کا کچھ ذکر نہیں کیا۔''

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے جو خالد بن ولیدﷺ کی معزولی کا حکم دیا۔ وہ منشائے صدیقی کے خلاف نہ تھا اور یہ بھی کیسے ہوسکتا ہے کہ فاروق اعظم ﷺ خلیفہ ہوتے ہی

فاروق اعظم الله نے خالد بن ولید کومغزول کر کے در حقیقت امت محمہ بیالی پی احسان کیا اور ایک این نظیر بیدا کردی که دین کودنیا پر مقدم کرنے اور خدمت دین کے مقابلہ میں اپنی ہستی کو پیچ بیجھنے کی مثال میں سب سے پہلے ہم خالد بن ولید اللہ بی کا نام لیتے ہیں۔ خالد بن ولید اگر مرتے دم تک افواج اسلام کے سیر سالا راعظم رہتے ، تب بھی ان کی بہادری اور جنگی قابلیت کے متعلق اس سے زیادہ کوئی شہرت نہ ہوتی۔ جو آج موجود ہے لیکن اس معزولی کے واقعہ نے خالد بن ولید کی عظمت وعزت میں ایک ایسے عظیم الثان مرتبہ کا اضافہ کردیا ہے جس کے آگان کی سپر گری و بہادری کے مرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کے مرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کے مرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کے مرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کے ہیں۔

بعض مورخین نے اپنی ایک بیلطیف رائے بھی بیان کی ہے کہ خالد بن ولید ﷺ کو چونکہ ہم ایک معرکہ میں فتح و فیروزی حاصل ہوتی رہی تھی ۔لہذالوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ تمام فتو حات خالد بن ولید ﷺ کی سپہ سالاری کے سبب مسلمانوں کو حاصل ہو کیں ۔ فاروق اعظم ﷺ فالد بن ولید ﷺ کومعزول کر کے بیٹا بت کہ دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے خالد بن ولید ﷺ کومعزول کر کے بیٹا بت کہ دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ مشیت ایز دی اور اسلامی کی برکات ان فتو حات کا اصل سبب ہے۔اس روایت کی تائیداس طرح بھی ہوتی ہے کہ فاروق اعظم ﷺ نے جس طرح افواج شام کی سپہ سالاری میں تبدیلی

تاریخ اسلام (جلد اول) میسیدیدیدیدید ۳۰۰ میسیدیدیدیدیدیدید آبادی فرمانی اکبر شداه نجیب آبادی فرمانی اکبر شداول کرکے ابوعبیده فرمانی ای طرح افواج عراق کی سپرسالاری ہے بھی حضرت نتنی بن حارثه ها کومعزول کرکے ابوعبیده بن مسعود ها کا ماتحت بنا دیا تھا، آج بھی اگر مسلمان اسلام کی بیروی میں صحابہ کرام کا نمونه بن جا کیں تو وی کا میابیاں اور فتح مندیاں جوقرون اولی میں حاصل ہوئی تھیں بھرحاصل ہونے لگیں۔

حضرت عمر فاروق کے نظیفہ مقرر ہونے کے بعد جوقابل ہو کر ہو جنگی انظامات کے ،ان
میں سب سے پہلاکام بی تھا کہ حضرت خالد بن ولید کے کوافواج شام کی اعلیٰ سید سالاری سے معزول
کر کے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے کوملک شام کی اسلامی افواج کا سید سالار اعظم بنایا۔اس علم کی فورا القبل ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کے نے حضرت ابوعبیدہ کی ماتھی میں نصرف جان فروتی اور کفر شی میں پہلے سے زیادہ مستعدی دکھلائی بلکہ حضرت ابوعبیدہ کے مرتبداورعزت کوہمام دنیا کی نگاہ میں مور سے دیتے رہے۔ یہی وہ امتیاز خاص ہے جو حضرت خالد بن ولید کے مرتبداورعزت کوہمام دنیا کی نگاہ میں بہت بلند کرد یتا اوران کوروئے زمین کا بے نظیر سیدسالار اور سچاپیا تفاص انسان ثابت کرتا ہے کہ جس کے دل میں رضائے الی کے سواشہرت طبی اور ریا کا نام ونشاں بھی نہ تھا۔وو سراکام فاروق اعظم کے کا نی میں معرد کی اس معود کی کے بعد کرانہوں نے ابوعبیدہ بن مسعود کی کا سیدسالارا والی بیمن کی جانب روانہ کیا اوران کو ملک عراق کی جانب روانہ کیا اوران کو ملک میں کی اس آخری وصیت کو لورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سواکوئی بہودی اورکوئی نصرانی ندر ہے تیمن کی اس آخری وصیت کو لورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سواکوئی بہودی اورکوئی نصرانی ندر ہے کیا گائی خالد میں کی اس آخری وصیت کو لورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سواکوئی بہودی اورکوئی نصرانی ندر ہے میں میں میں میں وصیر نے اعظم امور کی انجام دہی میں میں مدر وضر سے اعاظم امور کی انجام دہی میں معمود نس ہے کہ کی خلافت کے بورا کرنے کا ابھی تک موقعہ نہ کی سے کا محل کی کا میں میں میں میں مدر وضر سے اعاظم امور کی انجام دہی میں مدر وضر سے کہ اس وصیت نبوی تھا گائی تھا کہ بورا کرنے کا ابھی تک موقعہ نہ کی سے کا محال سے کو کورا کرنے کا ایک کی کرد کیا گائی میں کو کورا کرنے کا انجی کو کورا کرنے کا ابھی تک موقعہ نہ کی سے کا محال سے کی کورا کرنے کا انجی کی کی موقعہ نہ کی سے کا کا مواد کیا گی کا تھا۔

نجران کے عیسائیوں کی جلا وطنی: فاروق اعظم ﷺ نے یعلی بن امیہ ﷺ کو تھا کہ ملک کی جران کے عیسائیوں سے کہدو کہتم اس ملک کو چھوڑ دو۔ ہم تم کو حدود عرب سے باہر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ زرخیز زمینیں اوران زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں اورتن کو کسی مالی وجسمانی محنت ونقصان میں مبتلا کرنانہیں چا ہے۔ ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا، غیرمسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام یہاں ممکن نہیں۔

بعض کوتا و فہم لوگ نجران کے نصرانیوں کی اس جلا وطنی کو نا جائز فعل قرار دے کرمعترض ہوا کرتے ہیں لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہود یوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں رومیوں کومسلمانوں پرحملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں خاص طور پرکوشش کی تھی اوراب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بچے رہ کررومی سلطنت کے لیے جو برسر پر خاش تھی جاسوی اور ہرفتم کی مخالف

تاريخ اسلام (جلداول) مسموس اسلام سازشوں کے کامیاب بنانے میں مصروف تھے۔ آنخضرت الفیلی ملک عرب کے عیسائیوں اور یہود یوں کی سودخوری اورمخالف اسلام سازشی کا روائیوں سے واقف تھے۔ آپ مسلمانوں کو یہود یوں اورعیسائیوں کی ہمسائیگی ہے اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ ان کی بیہ بدعا دات کہیں مسلمانوں میں سرایت نہ کرجا کیں۔اس لیے آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جوعہد نامہ کیا تھا،اس میں ایک پیشر طبھی تھی کہ عیسائی سودخوری کی عادت ترک کردیں گے اور ای وجہ ہے آپ نے وصیت فر مائی تھی کہ ملک عرب میں یہودی ادرعیسائی ندرہنے یا ئیں۔نجران کےنصرانیوں نے ہرقل کےساتھ ہمدردانہ طرزعمل اختیار کر کے اور سودخوری کوترک نہ کر کےا پنے آپ کوخود ہی اس سلوک کامستحق بنالیا تھا کہان کو ملک عرب ہے جلا وطن کردیا جائے۔ آج کل بھی ہم یہودیوں کوجلا وطنیوں کا حال اخبارات میں پڑھا کرتے ہیں جوان کو یورپ کے متمدن ملکوں سے جریہ اختیار کرنی اور اپنی جائیدادیں حسرت کے ساتھ چھوڑنی پڑتی ہیں۔ان جِلا وطنیو ل کے مقابلے میں نجران کے نصرانیوں کی جلا وطنی تو ایک رحمت تھی نہ کہ مصیبت \_ فتح ومشق : جنگ برموک میں روی لشکر شکست فاش کھا کر بھا گا اور مقام فنل میں جا کر رکا۔ ہرقل نے احکام جاری کئے جن کے موافق فخل میں بھی اور دمشق میں بھی روی شکرعظیم مقابلہ کے لیے فراہم ہو گیا۔ ومثق کی خوب مضبوطی کرلی گئی اور فلسطین وجمص کی طرف سے بوقت ضرورت ومثق والوں کومزید کمک بھیجنے کا اہتمام بھی ہو گیا۔۔۔۔۔افواج دمثق کا سپہ سالا راعظم ہرقل نے نسطاس بن نسطوری کومقرر کیا اور ہامان نامی بطریق دمشق کا گورنر پہلے ہے وہاں موجود تھا۔اسلامی شکر ابھی برموک ہی میں خیمہ زن تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے فاروق اعظم کے حکم کے موافق لشکر عراق پر جو خالد بن ولید ﷺکے ہمراہ عراق ہے آیا تھا، ہاشم بن عتبہ کوامیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ ایک دستہ فوج فخل کی جانب روانہ کیا، باقی فوج کے چند حصے کر کے ایک حصہ ذوالکلاع کی سرداری میں روانہ کیا کہ دمثق اور حمص کے درمیان مقیم رہ کراس فوج کوجو ہرقل حمص ہے دمشق والوں کی کمک کوروانہ کرے روکیس۔ایک حصہ کوفلسطین و دمشق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف ہے رومی فوجوں کو دمشق کی جانب نہ آنے دیں۔باتی فوج لے کرحفزت ابوعبیدہ 🚓 خود دمشق کی جانب متوجہ ہوئے۔دمشق پہنچنے سے پہلے مقام غوطه کی فتح کیا۔ آخر ماہ رجب سنہ۔ ۱۳ ھیں اسلامی شکرنے دمشق کا محاصرہ کرلیا۔ شہر میں کافی فوج تھی لیکن رومیول کی جرات نه ہوئی که میدان میں نکل کرمسلمانوں کا مقابله کرتے۔انہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں اور اپنے سامان مدافعت کی پناہ لینی مناسب سمجی۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح باب الحابیه کی جانب خیمہ زن ہوئے۔حضرت خالد بن ولیدے اور حضرت عمر و بن العاص ﷺ باب تو ماکی جاب اترے۔حضرت شرجیل بن حسنہ ﷺ فراویس کی جانب اوریزید بن ابی سفیان باب صغیرو باب کیسان تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۰۲ \_\_\_\_\_ ۳۰۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
کی بیانب فروش ہوئے۔اس طرح دمثق کے چارول طرف اسلامی اشکر نے محاصرہ ڈال دیا محصورین شہر کی فصیلوں پر چڑھ کر پھروں کی بارش منجنیقوں کے ذریعہ کرتے ۔ بھی تیروں کا بینہ برساتے ۔مسلمان بھی ان کے جواب دینے میں کوتا ہی نہ کرتے ۔ اس طرح بیم محاصرہ ماہ رجب سنہ ۱۱۳ محرم سنہ ۱۱۳ محرف کے جوفو جیس روانہ کیس سنہ ۱۱۰ کو دوالکلاع ہے مہنے جاری رہا۔ ہرقل نے محص سے دمشق والوں کو کمک کے لیے جوفو جیس روانہ کیس ان کو ذوالکلاع ہے مہنے گزر گئے تو دمشق والے ہرقل کی امداد سے مایوس ہوگے اوران میں مقابلہ کرنے کا جوش کم ہونے لگا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہے نے اس حالت سے بروقت مطلع ہوکر اور محاصرہ کو جوش کم ہونے لگا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہے نے اس حالت سے بروقت مطلع ہوکر اور محاصرہ کو زیادہ طول دینا مناسب نہ بچھ کر ہرسمت کے سرداروں کو تکم دیا کوکل شہر پر جملہ آوری ہوگ ۔

زیادہ طول دینا مناسب نہ بچھ کر ہرسمت کے سرداروں کو تکم دیا کوکل شہر پر جملہ آوری ہوگ ۔

مسلمانوں کی اس جنگی تیاری اور حمله آوری کا حال معلوم کر کے امراء دمشق کے ایک وفد نے باب تو ما کی جانب سے حضرت خالد بن ولید ﷺ کی اس آکرامان طلب کی ۔حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ان کو امان خالد بن ولید ﷺ نے جوامان نامہ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔خالد بن ولید ﷺ نے جوامان نامہ دمشق والوں کولکھ کردیا اس کامضمون اس طرح تھا:

'' خالد بن ولید ﷺ نے دمشق والوں کو بیرعایتیں دی ہیں کہ جب اسلای شکر دمشق میں داخل ہوگا تو دمشق والوں کوامان دی جائے گی۔ان کی جان و مال اور گرجوں پر کوئی تصرف نہ کیا جائے گا۔ نہ شہر دمشق کی شہر پناہ منہدم کی جائے گا۔

کسی مکان کو سمار و منہدم کیا جائے گا۔اسلامی شکر کا کوئی شخص شہر والوں کے کسی مکان میں سکونت اختیار نہ کرے گا۔مسلمان اوران کا خلیفہ بجزیکی کے کوئی برا سلوک دمشق والوں سے نہ کریں گے۔ جب تک کہ دمشق والے جزیدادا کرتے سلوک دمشق والے جزیدادا کرتے رہیں گے۔'

ادھر خالد بن ولید کے ذریعہ شہر میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ای وقت باقی ہر سہ جوانب سے اسلامی سر دار سیر صیاں لگالگا کر اور درواز ہے تو ٹو ٹو ٹر کر قبر وغلبہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ وسط شہر میں نالد اور ابوعبیدہ کی ملاقات ہوئی۔ ابوعبیدہ کی نے کہا کہ ہم نے شہر کو بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ خالد بن ولید کے نے کہا کہ میں نے بمصالحت شہر پر قبضہ کیا ہے۔ بعض روایات کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ بطریق ہامان نے خود امراء دمشق کو بھیج کر خالد بن ولید کی سے عہد نامہ لکھوالیا تھا اور وہ مسلمانوں کے تملہ کی طاقت اور نیتیج کو و کھنا چاہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے متفقہ حملے اور پوری کوشش میں نا کام رہے اور بزور شمشیر دمشق میں داخل نہ ہو سکے تو آئندہ بھی مدافعت کو جاری رکھا جائے گا اور خالد کے عہد نامہ کو کوئی وقعت نہ دی جائے گی لیکن اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی کی عہد نامہ کوکوئی وقعت نہ دی جائے گی لیکن اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی سی سی مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی سی سی مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی سی سی مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی سی مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی سی سی مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی سی مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی جائے گی لیکن اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبر دی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ سبب آبادی شده برین او میمونیا اکبر شده نجیب آبادی شهر میں داخل ہوئے تو اس عہد نامہ کے ذریعے اس برتاؤ ہے محفوظ رہیں گے جو برورشمشیر فتح کئے ہوئے شہر کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جاتا ہے۔ ادھر ابوعبیدہ کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جاتا ہے۔ ادھر ابوعبیدہ کشیر کے اندر بلالیا۔ بہر حال کوئی بات ادھر دمشق والول نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید کے موافق کوشہر کے اندر بلالیا۔ بہر حال کوئی بات ہوئی، بیضر ور ہوا کہ خالد بن ولید کے شدر بعد مصالحت داخل دمشق ہوئے اور ابوعبیدہ بن جراح کے برورشمشیر۔

وسط شہر میں جب دونوں سر دار ملاتی ہوئے تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ دمشق بر دورشمشیر مفتوح سمجھا جائے یا بمصالحت یعضی خصوں نے کہا کہ خالد بن ولید ﷺ چونکہ افواج اسلامی کے سپہ سالا راعظم نہ سخے ۔ لبندا ان کا عہد نامہ جائر نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسا عہد نامہ صرف ابوعبیدہ ﷺ کھی جوعبد واقر از کر لے گا وہ خضرت ابوعبیدہ ﷺ نے دخر مایا کہ نہیں مسلمانوں کا کوئی ایک معمولی سپاہی بھی جوعبد واقر از کر لے گا وہ تمام مسلمانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لبندا خالد بن ولید ﷺ کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر بدر اپنے بیش کی گئی کہ وسط شہر سے باب تو ما تک نصف شہر بذر بعید مصالحت سمجھا جائے گا اور باتی نصف شہر بذر بعید مصالحت سمجھا جائے گا اور باتی نصف شہر بذر بعید کے عہد نامہ کے موافق بمصالحت مفتوح سمجھا گیا اور ان تمام باتوں پر بختی ہے عمل درآ مدکیا گیا۔ جن کی نسبت خالد بن ولید ﷺ نے اپنے عہد نامہ کے موافق بمصالحت مصالحت کر کے ان کوفو را بمصالحت شہر میں داخل کیا۔ بہر حال مسلمانوں سامنے والے سر داروں سے مصالحت کر کے ان کوفو را بمصالحت شہر میں داخل کیا۔ بہر حال مسلمانوں سامنے والے سر داروں سے مصالحت کر کے ان کوفو را بمصالحت شہر میں داخل کیا۔ بہر حال مسلمانوں سامنے والے سر داروں کے ساتھ مصالحانہ سلوک کیا اور شہر والوں کوکوئی آزاد نہیں پہنچایا۔ ابو عبید ہ بن سامنے والے نہ یہ بین یا باطلاح عبانے دیا۔

جنگ محل : بزید بن ابی سفیانس کودمشق میں ضروری جمعیت کے ساتھ چھوڑ کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے دمشق سے مقام فحل کی جانب بڑھے۔ جہاں برقل کا نامی سردار سقلا ربن مخراق لا کھوں آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت حضرت ابوعبیدہ کے خالد بن ولید کے مقدمتہ الجیش کا ،شرجیل بن حسنہ کے وقلب کا ،عمرو بن عاص کے کومیمنہ کا ،ضرار بن از ور: کوسواروں کا ،عیاض بن عنم کے بیادوں کا افسر مقرر کیا اور خود میسرہ میں رہے۔ فحل کے قریب پہنچ کر اسلامی لشکر این این سرداروں کی ماتحق میں مناسب موقعوں پر خیمہ زن ہوا۔ آدھی رات کے وقت رومیوں نے مسلمان کے قلب لئکر پرجملہ کیا۔ شرجیل بن حسنہ کے مقابل ہوئے ۔ لڑائی کا شور وغل بن کرتمام مسلمان مسلمان

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سر دارا پناا پنالشکر لے کرمیدان میں آگئے۔اور ہنگامہ زودخورد پوری شدت اور تیزی سے گرم ہوا۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی۔جس دن معرکہ کارزارگرم رہتا تھا۔ای طرح رات کوبھی جاری رہتا تھا۔ آخرروی سردارسقلا رمیدان جنگ میں ای ہزاررومیوں کومسلمانوں کے ہاتھ سے قبل کرا کرخود بھی مقتول ہوا۔ بقیۃ السیف نے راہ فراراختیاری اورمسلمانوں کے لیے بے شار مال غنیمت چھوڑ گئے۔فتح مخل کے بعداسلامی شکر بیسان کی جانب بڑھا۔

فتح بیسیان : بیسان کے قریب بہنج کرمعلوم ہوا کہ یہاں بھی تخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔اسلائی شکر نے شہر وقلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ اس حالت میں خبر بہنجی کہ ایک روئی سر دار زبردست فوج لیے ہوئے دشتی کی جانب گیا ہے تا کہ اس کو صلمانو کے قبضے سے زکال لے۔ پی خبرین کر ابوعبیدہ کے خالد بن ولید کے سواروں کا ایک دستہ دے کر دشتی کی جانب روانہ کیا۔ روئی سر دار جب وشتی کے قریب بہنچا تو بڑیہ بن ابی سفیان کے عامل دشق اس کے مقابلہ کو نکلے اور ہنگامہ جدال وقبال گرم ہوا۔ عین معرکہ جنگ میں رومیوں کے چیچے سے خالد بن ولید کے بہنچا تو رہوئے اور اس روئی شکر سے ایک شخص بھی نے کر محملہ آور ہوئے اور اس روئی شکر سے ایک شخص بھی نے کر محملہ آور ہوئے اور اس روئی شکر سے ایک شخص بھی نے کر فارغ ہوتے ہی واپس ابوعبیدہ کے مسب میدان میں کھیت رہے۔ حضرت خالد بن ولید کے مقابلہ سے فارغ ہوتے ہی واپس ابوعبیدہ کی خدمت میں بہنچ گئے۔ بیسان والوں نے اول مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور حملہ آور ہونے میں کی بیس کی لیکن بالآخر اپنے آپ اسلامی شکر کے مقابلے کے قابل نہ پاکر مصلح کی درخواست کی اور اسلامی سپر سالار نے بخوشی اس درخواست کی اور اسلامی سپر میں اور بیس الور نے بخوشی اس درخواست کی اور اسلامی ہے کو ایک دستہ فوج دے کر کیا اور ایک عامل وہاں مقرر فرما دیا۔ حضرت ابوعبیدہ کے ابوالاعور اسلمی کے کو ایک دستہ فوج دے کر کیا اور ایک عامل دیا تھا۔ اہل طبر رہے کی جانب روانہ کیا تھا۔ اہل طبر رہے کا بیسان والوں کا انجام د کھے کر ابوالاعور کو بمصالحت شہر سپر درکر

صیداء، عرقہ ، حبیل اور بیروت کی فنج: یزید بن الی سفیان کے دمش کے انظام پر قابو پاکرا ہے بھائی معاویہ بن الی سفیان کے کوایک دستہ فوج دے کرعرقہ کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے عرقہ کو فنج کرلیا۔ پھریزید بن الی سفیان کے صیداء، حبیلو بیروت کی طرف متوجہ ہوئے اور معمولی زود خورد کے بعدان تمام مقامات پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ اس طرح دمشق اور تمام علاقہ اردن مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔

عراقی معتر کے: فتح رموک کے بعد ملک شام میں ندکورہ بالافتوحات مسلمانوں کوحاصل ہو چکیں تو انہوں نے اب حمص کی طرف جہاں قیصر ہرقل فروکش تھا، بڑھنے کی تیاریاں کیں۔اب ملک شام اور رومی لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کی معرکہ آرائیوں کے حالات وواقعات بیان کرنے سے پیشتر مناسب تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی معلوم ہوتا ہے کہ ملک عراق کے ان حالات وواقعات کو بھی بیان کر دیا جائے جوخلافت فاروتی کی ابتداء سے لے کراب تک وقوع پذیر ہوئے تھے۔اگر ہم ملک شام کے واقعات کی سیر کرتے ہوئے دور تک آگے بڑھ گئے تو پھر ملک عراق کے حالات بہت زیادہ پیچھے ہٹ کر شروع سے مطالعہ کرنے میں وہ لطف حاصل نہ ہو سکے گا جو شامی وعراقی معرکہ آرائیوں کی متوازی سیراور تطابق زمانی کے حصور سے حاصل ہوسکتا ہے۔

ابوعبيده بن مسعود ﷺ كا يهلا كارنامه: اوپرذكرآ چكا بكه فاروق اعظم ﷺ نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے میں منیٰ بن حارثہ ﷺ ،سعد بن عبید ،سلیط بن قیس اور ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ پٹنی بن حارثہ ﷺ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکورہ سر داروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے لیکن ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ جولشکر عراق کے سپہ سالا راعظم بنا کر بھیجے گئے تھے، رائے ے عرب قبائل ہے بھی لوگوں کوہمراہ لیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے۔اس لیے وہ عراق میں مثنیٰ بن حارثہ ﷺ ہے ایک ماہ بعد پہنچے مِثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے جیرہ میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام رؤ ساعراق کومسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا ہے۔ابران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنرستم آ کر قابو یا فتہ ہو گیا ہے۔اس نے فوجی تنظیم اوراتطا می سررشتوں کوخوب مضبوط کر لینے کے علاوہ قبائل کو مسلمانوں کےخلاف آ مادہ کر لینے میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔سواداور جیرہ کے مرز بان لڑائی کے لے تلے ہوئے بیٹے ہیں مٹنیٰ بن حارثہ کے پہنچنے پرستم نے ایک زبردست فوج مٹنی کے مقابلہ کورواندگی۔دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادروتجر بہ کارسیدسالارنزی کے ماتحت مقام سکر کی جانب بھیجی اور تیسراعظیم الثان لشکر جابان نامی سر دار کے ماتحت نثیبی فرات کی سمت روانه کیا۔ جس نے مقام نمارق میں آ کر چھاؤنی ڈال دی۔حضرت متنی 🚓 نے جیرہ ہے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔اتنے میں ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ بینج گئے۔انہوں نے تمام فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مثنیٰ بن حارثہ ﷺ کوسواروں کی سرداری سپر دکر کے مقام خفان ہی میں چھوڑ ااور خود مقام نمار ق میں جابان پر حملہ آور ہوئے۔ بری خوزیز جنگ ہوئی۔ آخرابوعبید علیہ نے بذات خوداللہ اکبر کہد کراشکر ایران پرسخت حملہ کیااوران کی صفوف کو درہم برہم کر کے جمعیت کومنتشر کر دیا۔مسلمانوں نے اپےسپہ سالار کی اقتدار میں جی تو ژکراپنے شیرانہ و جواں مردانہ حملے کئے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ایرانی سپہ سالار جابان کواسلامی لشکر کے ایک بہا درمطر بن فضہ ربیعی نے گرفتار کرلیا۔جس کو یہ معلوم نہ تھا کہ بیسپہ سالار ہے۔ جابان نے اس سے کہا کہتم جھے کو گرفتار کر کے کیا کرو گے۔ میں تم کو دو نہایت قیمتی غلام دول گاتم مجھ کوامان دے دو۔مطرنے اس کوامان دے کرچھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلا تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۰۲ \_\_\_\_\_\_ ۳۰۲ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
توایک اور مخص نے ان کو پیچان کر گرفتار کرلیا اور حضرت ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ کے پاس لایا کہ بیارانی
سپر سالار ہے ۔اس نے دھوکہ دے کرامان حاصل کی تھی ۔حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے مطربی فضہ کو بلاکر
پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کوامان دی ہے۔ابوعبیدﷺ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان
نے اس کوامان دے دی ہے تو اب اس کے خلاف عمل درآ مدکرنا کی مسلمان کو جا گرنہیں ہوسکتا۔ یہ کہہ کر
جابان کو بہ حفاظت میدان جنگ سے رخصت کردیا۔ جابان وہاں سے روانہ ہوکرا پنی مفرور فوج سے جاملا

فتح مسكر: زى پیشتر ہے تمیں ہزار فوج لیے ہوئے تسكر میں مقیم تھا۔اب جابان اوراس کی ہزیمت خوردہ فوج بھی اس کے پاس آگئی۔ درباراران کو جب جابان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رستم نے مدائن ہے ایک عظیم الشان فوج جالینوس نامی سر دار کی سر کر دگی میں نری کی امداد کے لیے سکر کی جانب روانہ کی مگر حضرت ابوعبیدہ بن مسعود ثقفی ﷺ نے جالینوس کے پہنچنے سے پہلے ہی تشبی کسکر کے مقام سقاطیہ میں زی کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نری کے ساتھ شاہی خاندان کے دواور ماتحت سر دار تھے۔ان ایرانی شنرا دوں نے قلب اور میمنہ ومیسر ہ کوا سے ہاتھ میں لے کرحملہ کیا۔مسلمانوں کی فوج میں قلب لشكر كوحضرت ابوعبيد ليے ہوئے تھے۔حضرت سعد بن عبيد ﷺ ميمنہ كے سردار تھے اور حضرت سلیط بن قیس ﷺ میسرہ کے ۔حضرت مثنیٰ مقدمتہ انجیش کے افسر تھے ۔ نہایت زورشور کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ۔ ثنیٰ بن حارثہﷺ نے جب دیکھا کہاڑائی طول تھینچ رہی ہےتو انہوں نے اپنے دیتے کو جدا کر کے اور حیارکوں کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں پہنچ کرحملہ کیا۔۔نری نے اس غیرمتر قبہ حملہ رو کئے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصہ کو اس طرف متوجہ کیا۔حضرت سعد بن عبیدﷺ نے ایک ز بردست حملہ کیااور خاص زی کے سر پر جا پہنچے۔ابوعبیدﷺ بھی صفوں کی چیرتے اور درہم برہم کرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں شناوری کرنے لگے۔ بیرحالت دیکھے کرمسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست جمله کیا که ایرانی میدان کرنالی مینی کے نری سعد بن عبید دی کے مقابله میں نہ جم سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹا۔ نری کے بھا گتے ہی تمام نشکر بھاگ پڑا۔حضرت مثنیٰ ﷺ نےمفرورین کا تعاقب کیااور باقی لشکرنے قیدیوں کوسنجال کرارانیوں کے جیموں اور بازاروں پر قبضہ کیا۔اس کے بعد ابوعبیدﷺ نے متنیٰ ﷺ عاصم اور سلیط ﷺ کوفوجی افسر دے کرار دگر دے ان مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پینچی تھی ۔ان سر داروں نے ہر جگہ فتح حاصل کر کے تمام علاقہ سواد

جنگ باقشیا: جالینوس سکرتک پہنچنے پایا تھا کہ زی کوشکست فاش حاصل ہوگئی۔اس شکست کی خبر س www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ بید آبادی کروہ باقشیا میں رک گیا۔ ابوعبید شاہ نجیب آبادی کروہ باقشیا میں رک گیا۔ ابوعبید کے سقاطیہ اور کسکر سے روانہ ہوکر باقشیا میں جالینوس پرحملہ کیا اور جالینوس تاب مقاومت نہ لاکروہاں سے بھاگا اور مدائن میں جاکردم لیا۔

ا بوعبيده مسعود تقفی ﷺ کا آخری کارنامه: جالینوس جب شکست کھا کرمدائن میں پہنچا تو تمام در باراور دارالسلطنت میں بلچل مچے گئی۔رستم نے جوسلطنت ایران کا مدارلمہا م تھا۔سر در باراعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جولشکر عرب کی پیش قدمی کوروک سکتا ہے اور اب تک کی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لےسکتا ہے۔سب نے بالا تفاق کہا کہ جہن جادویہ کے سوااورکوئی ایسا تجربہ کا راور بہادر پ سالارنظرنہیں آتا۔ چنانچے بہمن جاوویہ کورستم نے تین ہزار فوج اور تین سوجنگی ہاتھی نیز ہرتشم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کرروانہ کیا اور اس کی کمک کے لیے جالینوس کومقرر کر کے جمہن جادویہ کو درنش کا دیانی بھی دیا گیا جس کی نسبت ایرانیوں کاعقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے۔اس کو بھی تکست نہیں ہوتی ۔ بہمن جادویہ پورے ساز وسامان اور بڑے کروفر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا۔ رائے میں جس قدرشہراور قصے اور قریئے آتے تھے ، بہمن جادویہ ہر جگہ ہے لوگوں کوعرب کے مقابلہ پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لیتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہوہ دریائے فرات کے کنارے مقام قس ناطف میں آ كرمقيم ہوا۔ادھرے ابوعبيدہ بن مسعود ﷺ اس اشكرعظيم كى آمد كا حال بن كرمقام تسكر ہےروانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروحہ میں مقیم ہوئے چونکہ دریائے فرات جی میں حائل تھا، لہذا دونو ںلشکر چندروز تک خاموش پڑے رہے۔ بالآخر فریقین کی رضامندی ہے دریائے فرات پریل تیار کیا گیا۔ جب بل بن کر تیار ہو گیا تو بہمن جادویہ نے ابوعبیدہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہتم دریا کو عبورکر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریا کے اس طرف بلاتے ہو؟ اگر چہدوسرے سر داروں کی رائے یمی تھی کہ اہل فارس کو دریا کے اس طرف بلانا جا ہے لیکن ابوعبیدہ ﷺ نے یہی پسند کیا کہ ہم دریا کے اس یارجا کرارانیوں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہوہ اسلامی شکرلے کردریائے کے اس طرف گئے۔وہاں ایرانی لشکراور دریائے فرات کے درمیان بہت ہی تھوڑ اسا میدان تھا جولشکراسلام کے پہنچنے سے تھجا تھیج بھر گیا۔ بہر حال صفیں آ راستہ کر کے فریقین نے میدان کارزارگرم کیا۔ بہمن جادویہ نے ہاتھیول کی صف کی لشکر کے آگے رکھا۔ان پر تیرانداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لشکر اسلام پر تیراندازی کررہے تھے۔مسلمانوں کے گھوڑ وں نے اس سے پیشتر کبھی ہاتھی نہ دیکھیے تھے۔لہذا جب مسلمان حملہ آ ور ہوتے ،ان کے گھوڑ ہے ہاتھیوں کود کیچ کر بد کتے اور بے قابوہ و کرا دھرا دھر بھا گئے ۔لڑائی کا بیعنوان دیکھے کرا بوعبیدہ ﷺ نے حکم دیا کہ پیادہ ہوکر حملہ کرو۔ بیحملہ بڑی جانبازی ومردانگی کے ساتھ کیا گیالیکن ہاتھیوں نے جب اسلامی صفوف پرحملہ کرنا اور کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔ابوعبیدہ ﷺ نے بلند

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۳۰۸ میسید مولانا انجیر شاہ نجیب آبادی آواز سے لوگول کو جرات دلائی اور کہا کہ ہاتجیوں کی سونڈ وں کوتلوار سے کا ٹو۔ بیہ کہہ کر انہوں نے خود ہاتھیوں بیر جملہ کیا اور کی انہوں کے خود ہاتھیوں کی سونڈ میں کا شکر ان کے اسکے پاؤس تلوار کی ضرب سے کا نے اوراس طرح ہاتھیوں کو گرا کران کے سواروں کوتل کیا۔

اینے سپہ سالا رول کی بیہ بہا دری و کیھ کر دوسروں کو بھی جرات ہوئی اورمسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلہ میں شیرانہ حملے کئے۔عین اس حالت میں کہ معرکہ کارزار تیزی ہے گرم تھا۔حضرت ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ سپہ سالا رکشکر اسلام پر جنگی ہاتھی نے حملہ کیا۔ ابوعبیدہ ﷺ نے نہایت جا بکد تی ہے تلوار کا وار کیا اور ہاتھی کی سونڈ کٹ کرا لگ جاپڑی لیکن ہاتھی نے اس حالت میں آ گے بڑھ کران کوگر ا دیااور سینے پریاوُں رکھ دیا۔جس سےان کی پسلیاں چور چور ہوگئیں ۔ابوعبیدہﷺ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے فورا آگے بڑھ کرعلم اپنے ہاتھ میں لیالیکن وہ بھی ہاتھی پرحملہ آ ورہوکر ابوعبیدہ ﷺ کی طرح شہید ہو گئے۔ان کے بعد قبیلہ ہو ثقیف کے اور چھ آ دمیوں نے یکے بعد دیگرے علم ہاتھ میں لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ آٹھویں شخص جنہوں نے علم کوسنجالا مثنی ﷺ بن حارث تھے۔انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مدافعت اوراستقامت میں جرات کا اظہار کیالیکن لوگ اپنے سات سر داروں کو کیے بعد دیگرے قبل ہوتے دیکھ کراور ہاتھیوں کی حملہ آ دری کی تاب نہ لا کر فرار پر آ مادہ ہو چکے تھے۔ان بھا گنے والوں کورو کنے کے لیے عبداللہ بن مر ثد ثقفی نے جا کریل کے تنختے توڑ ویئے اور رہے کا ٹ دیئے اور کہا کہلوگو!اب بھا گنے کا راستہ بھی بند ہو گیا۔لہذا مروجس طرح تمہارے بھائی اور تمہارے سردارشہید ہو چکے ہیں۔ بل کے ٹوٹے سے پیٹرانی ہوئی کہلوگ دریامیں کود نے ادریانی میں غرق ہونے لگے۔حضرت منی ﷺ بچی تھی فوج کوسمیٹ کراورابو بھن ثقفی وغیرہ سرداروں کو ہمراہ لے کرمیدان میں ڈٹ کر کھڑنے ہو گئے۔ساتھ ہی بل کے تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام لشکر میں اعلان کرایا کہ میں ایرانی الشکرکوآ کے بڑھنے سے روکے ہوئے ہوں۔حضرت مننی ایک نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ ایرانیول کے حملے کوروکا اور جب مسلمان دریا کے دوسری طرف عبور کر گئے ۔ تب سب ہے آخر میں خود یل کے راہتے اس طرف آئے ۔مسلمانوں کی تعدا دنو ہزارتھی ،جس میں سے جار ہزاراور بروایت دیگر جھ ہزارشہید ہو گئے ۔حضرت سلیط بن قیس ،عتبہ وعبداللہ پسران قبطی بن قیس ،عبادہ بن قیس بن المسکن ، ابوامیہ فزاری وغیرہ صحابی ﷺ بھی انہیں شہدا میں شامل تھے۔ایرانیوں کے بھی چھے ہزارآ دمی مارے گئے کیکن اب تک کی تمام لڑائیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوااور اس لڑائی میں ایساا تفاق بھی ہوا کہ سلمان ایرانیوں کے مقابلے سے فرار بھی ہوئے لیکن ہرایک شخص جوفرار کی عار گوارا کرنے پرمجبور ہوا، مدت العمر ندامت وشرمندگی ہےلوگوں کواپنامنہ نہ دکھانا جا ہتا تھا۔ بہمن جاد ویہ کی اتنی ہمت نتھی کہ وہ فرات کوعبور کر کےمسلمانوں پر جو بہت ہی تھوڑ ہےاور خستہ حالت میں رہ گئے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید است و ا

ان تیار یوں کا حال دوبارہ ایران کومعلوم ہوا تو وہاں ہے رستم ( ایران کا وزیرِ اعظم اوروزیرِ جنگ) نے مہران ہمدانی کوسالار جنگ بنا کر بارہ ہزار انتخابی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔مہران کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے ملک عرب میں تربیت و پرورش یا کی تھی اور وہ اہل عرب اور عربی لشکر کی قوت کا سیچے اندازہ کرسکتا تھا۔حضرت مثنی ﷺ نے مہران ہمدانی کی روائگی کا حال س کر اپنی تمام افواج کودریائے فرات کے کنارے مقام بویب میں مجتمع کیا۔مہران بھی بویب کے بالمقابل فرات کے دوسرے کنارے پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور مثنیٰ بن حارثہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہتم خود دریائے فرات کوعبور کر کے اس طرف آؤیا ہم کو دریائے فرات کے عبور کرنے کا موقع دو کہ ہم اس طرف آگر صفوف آ راستہ کریں۔حضرت مثنیٰ ﷺ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا کے عبور کرنے کا تلخ تجربہ دیکھ چکے تھے۔لہذاانہوں نے جوابا کہلا بھیجا کہتم ہی فرات کوعبور کر کےاس طرف آ جاؤ۔ چنانچے مہران اپنی تمام ایرانی افواج اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر دریا کے اس طرف آیا اور سب سے آگے پیادوں کور کھ کران کے پیچھے ہاتھیوں کی صفول کو کھڑا کیا،جن پر تیرا نداز سوار تھے۔دا ہنے بائیں سواروں کے دیتے تھے۔ادھر ہے اسلامی فوج بھی مقابلہ کے لیے صف بستہ ہوکر تیار ہوگئی۔ایرانیوں نے حملہ کیا۔مسلمانوں نے ان کا بڑی یا مردی اور جوانمر دی کے ساتھ مقابلہ کیا۔طرفین سے خوب خوب دادشجاعت دی گئی۔ بالآخر ایران کومسلمانوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھا گتے ہوئے دیکھا تو مثنیٰ حارثہ ﷺ سپەسالاراسلام نے دوڑ کربل کوتو ژویا تا کہارانی بآسانی دریا کوعبور کر کے نہ بھاگ سکیں۔ نتیجہ بیہوا کہ بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے غرق دریا ہوئے۔مہران ہمدانی میدان جنگ میں مارا گیا۔ ایرانی لشکر کے تقریباً ایک لا کھ آ دمی (بروایت ابن خلدون)اس لڑائی میں مقتول ہوئے اور مسلمانوں کے نشکر سے صرف سوآ دمی شہید ہوئے ۔ایرانی کشکر سے جو پچ کر بھا گے ان کا تعاقب مسلمانوں نے مقام ساباط تک کیا۔اس لڑائی کے بعد سواد ہے د جلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۰ \_\_\_\_ ۱۳۰ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی قبضه وتصرف میں آگیا \_ به گزائی ماه رمضان سنه ۱۳۰ هیں ہوئی \_

**بویب کی شکست: مهران کے تل اوراشکرعظیم کی بریادی کا حال معلوم ہوکر نہصرف دریارا راان بلکہ** تمام ملک ایران میں کہرام بریا ہو گیا۔لڑائی کے اس نتیجہ کا حال بن کرایک لا کھایرانی اورایک سوعرب مقتول ہوئے۔ ہر حخص حیران ہوجا تا تھا۔غرض ایرانیوں کے دلوں پرعر بول کی بہا دری کا زبر دست *سک*ہ بیڑھ گیا۔اس وقت اگر چہ ایران کے تمام امور سلطنت رستم بن فرخ زاد کے ہاتھ میں تھے لیکن تخت ایران یر برائے نام ایک عورت جوشاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تخت نشین تھی۔اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال من کر ہرا یک شخص کی زبان پریہ فقرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا د شوار ہے۔ چنانچے تمام رؤ ساملک اور امرائے دربار نے شاہی خاندان کے ایک نو جوان پر وجر د کو تلاش کیااوراس عورت کوتخت ہے اتر کریز دجر د کوتخت سلطنت پر بٹھایا۔ در بار میں رستم اور فیروز دوسر دار بہت قابویا فتہ اور بااثر ، نیز ایک دوسرے کے مخالف اور رقیب تنے۔ ان دونوں میں مصالحث پیدا کی گئی۔ یز دجر د کی عمر تخت نشینی کے وقت ۲۱ سال تھی۔ یز دجر د کے تخت نشین ہوتے ہی امراءور وُ سانے اپنی مخالفتوں کوفراموش کر کے ملک وسلطنت کی حفاظت وخدمت کے لیے کمر با ندھی اور تمام و ہصو بے دار جو در باراران کی بدا تظامیوں کے سبب بددل ہور ہے تھے، یک لخت چستی ومستعدی کا اظہار کرنے لگے اور سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے مقابلے کی پیدا ہوگئے۔ جن صوبوں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ان میں بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا ہونے لگئے۔ایرانی چھاؤنیاں فوجوں سے یر ہوگئیں۔ایرانی قلع سب مضبوط کردیئے گئے۔ایر نیول کاسہارایا کر بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قضے میں تھے باغی ہوہوکرارانیوں کا دم بھرنے لگے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) میمند پر اورعبدالرحمٰن بنعوفﷺ کومیسرہ پرمقرر کرخود سپہ سالا ربن کر اور فوج لے کر روانگی کا عزم فر مایا۔حضرت علی ﷺ کو بلا کر مدینه منوره میں اپنا قائم مقام بنایا اور فوج لے کر مدینہ ہے روانہ ہوئے اور چشمہ ضرار پرآ کر قیام کیا۔اس تمام فوج میں لڑائی کے لیے بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ خلیفہ وقت خوداس فوج کا سپہ سالارتھا۔حضرت عثمان بن عفان ﷺ نے فاروق اعظم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہآپ کا خودا بران جانا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ فاروق اعظم ﷺ نے تمام سر داران فوج اور عام کشکری لوگوں کو ایک جلسے عظیم میں مخاطب کر کے مشورہ طلب کیا تو کثرت رائے خلیفہ وفت کے ارادے کے موافق ظاہر ہوئی یعنی کشکری لوگوں نے خلیفہ وفت کے بہ حیثیت سپہ سالار ملک ایران کی طرف جانے کومناسب سمجھالیکن حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے فر مایا کہ میں اس رائے کو ناپسند کرتا ہوں۔خلیفہ وقت کا خود مدینہ ہے تشریف لے جانا خطرہ ہے خالی نہیں کیونکہ اگر کسی سر دارکومیدان جنگ میں ہزیمت حاصل ہوتو خلیفہ دفت بآسانی اس کا تدارک کر سکتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے خود خلیفہ وفت کو میدان جنگ میں کوئی چثم زخم پہنچے تو پھرمسلما ہو کے ہم کاستجلنا دشوار ہو جائے گا۔ بیرین کرمدینه منورہ ہے حضرت علی ﷺ بھی بلوائے گئے اور تمام ا کابر صحابہ ﷺ سے اس کے متعلق مشورہ کیا گیا۔حضرت علی اور تمام جلیل القدر صحابہ ﷺ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم ﷺ نے دوبارہ کشکری لوگوں کومخاطب کر کے فر مایا کہ میں تہمارے ساتھ خودعراق کی جانب جانے کو تیار تھا لیکن صحابہ کرام کے تمام صاحب الرائے حضرات میرے جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔لہذا میں مجبور ہوں اورکوئی دوسرا مخض تمہارا سپہ سالا ربن کرتمہارے ساتھ جائے گا۔اب صحابہ کرام کی مجلس میں پیمسئلہ پیش کیا گیا کہ کس کوسیدسالا رعراق بنا کر بھیجا جائے۔حضرت علی ﷺ نے انکار فر مایا، ابوعبیدہ و خالدﷺ ملك شام مين مفروف پيكار تھے۔

ای خورفکر کی حالت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف انے حفر مایا کہ میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں کہ اس سے بہتر دوسر افخص نہیں بتایا جاسکتا۔ یہ کہہ کرانہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی نام لیا۔ سب نے ان کی تائید کی اور حضرت عمر فاروق کی نے بھی پند فر مایا۔ سعد بن ابی وقاص کی آنحضرت اللہ کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے۔ ان دنوں حضرت سعد کی قبیلہ ہوازن کے صدقات کی وصولی پر مامور تھے۔ اسی وقت ان کو خط لکھ کر بھیجا گیا کہ فورا مدینہ کی طرف آؤ۔ چنانچہ حضرت سعد کی جندروز کے بعد فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچے۔ لشکر مقام ضرار میں مقیم رہا۔ فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچے۔ لشکر مقام ضرار میں مقیم رہا۔ فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی ومناسب ہدایات کیں اور ہرایک چھوٹے بڑے واقع کاروق اعظم نے حالاع دیتے رہنے کی تاکید کر کے اور سپ سالا رافواج بنا کر روانہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں بہنچ کر مقیم ہوئے۔ سعد کی بڑار کالشکر لے کر روانہ ہوئے ورائے اور اٹھارہ منزلیس طے کر کے مقام نگبہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے۔ سعد کھر

تاريخ اسلام (جلداول) ـــــ کی روانگی کے بعد ہی فاروق اعظم ﷺ نے دو ہزار یمانی اور دو ہزارنجدی بہا دروں کالشکر سعد ﷺ کی کمک کے لیے روانہ فر مایا جوسعد بن الی و قاص ﷺ ہے آ ملے مثنیٰ بن حارثہ ﷺ موضع ذی و قار میں حضرت سعد بن الي و قاص ﷺ كى آمد كے منتظر آٹھ ہزار آ دميوں كالشكر ليے ہوئے پڑے تھے كہ حضرت سعدﷺ كے ساتھ مل کر فرات کی طرف بردھیں ۔حضرت مثنیٰ بن حارثہ ﷺ واقعہ جسر میں زخمی ہو گئے تھے۔ان کے زخموں کی حالت روز بروزخراب ہوتی گئی۔ بالآخر جب کہ حضرت سعدین ابی وقاص ﷺ مقام تغلبہ میں جا کرفر وکش ہوئے ہیں تو وہاں خبر پینچی کہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے انتقال فر مایا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ ملک عراق میں : حضرت ثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے فوت ہوتے وفت اپنی جگہ حضرت بشیر بن حصامہ ﷺ کواپنی فوج کا سر دار تبجویز فر ما دیا تھا۔اس وفت آٹھ ہزار فوج مٹنی ﷺ کے پاس موجود تھی۔فاروق اعظم ﷺ نے حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کے لیے راستہ اور رائے کی منزلیں بھی خودمقر رفر مادی تھیں اور روزانہ مدایات بھیجے رہتے تھے اور لشکر اسلام کی خبریں منگواتے رہتے تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص ﷺ مقام تغلبہ سے مقام سیراف کی جانب روانہ ہوئے تو رائے میں قبیلہ بنی اسد کے تین ہزار جوان جو فاروق اعظم ﷺ کے حکم نامہ کے موافق سر رہگز ر منتظر ہتھے۔ سعدﷺ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ مقام سیراف میں پہنچے تو یہاں اشغث بن قیس حکم فارد تی ﷺ کےموافق اپنے قبیلے کے دو ہزار غازیوں کو لے کر حاضر اورکشکر سعدﷺ میں شامل ہوئے۔ ای جگہ حضرت مثنیٰ ﷺ کے بھائی معنی بن حارثہ ﷺ شیبانی ﷺ سعدﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تمام ضروری ہدایتیں جوحضرت مثنی ﷺ نے فوت ہوتے وقت فوج اور دشمن کی جنگ کے متعلق بیان فر مائی تھیں، بیان کیں۔ای جگہوہ آٹھ ہزار کالشکر بھی جوحضرت منٹی ﷺ کے پاس تھالشکر سعدﷺ میں آ کر شامل ہو گیا۔حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ نے اس جگہ شکر اسلام کا جائز ہ لیا تو ہیں اور تمیں ہزاد کے درمیان تعدادتھی جس میں تین سوصحالی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے اورستر صحالی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ ابھی مقام سیراف ہی میں مقیم تھے۔ فاروق اعظم ﷺ کا فر مان ان کے نام پہنچا کہ'' قادسیہ کی طرف بڑھواور قادسیہ میں پہنچ کرا ہے موریچ ایسے مقام پر قائم کرو کہتمہارے آ گے فارس کی زمین ہواورتمہارے بیچھے عرب کے پہاڑ ہوں۔اگراللہ تعالیٰ تم کو فتح نصيب كرية جس قدرجا ہو بڑھتے چلے جاؤليكن الله نه كرے معاملہ برعكس ہوتو بہاڑ پرآ كر تفہر واور پھر خوب چوکس ہوکر حملہ کرو'' ۔حضرتُ سعدﷺ نے اس حکم کے موافق مقام سیراف ہے کوچ کیااور زبیر بن عبدالله بن قياده ﷺ كومقدمته الحيش كا،عبدالله بن المعتصم كوميمنه كا،شرجيل بن السمط كندي كوميسر ه كا، عاصم بن عمر وتتمیمی کوساقہ کا سردار مقرر کیا ۔ اشکر سعد ﷺ میں سلمان فاری ﷺ سامان رسد کے اضر اعلیٰ

تاریخ اسلام (جلد اول) تھے۔عبدالرحمٰن بن رہیعہ باہلی قاضی وخزانچی تھے۔ ہلال ہجری مترجم اور زیا دبن ابی سفیان کا تب یا سیرٹری تھے۔حضرت سعدﷺ اپنالشکر لیے ہوئے مقام سیراف ہے قادسیہ کی طرف جارہے تھے کہ را ہے میں مقام غدیب آیا۔ جہاں ایرانیوں کامیگزین تھا۔اس پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے۔ قادسیہ بہنچ کر نشکر فارس کے انتظار میں قریباً دو ماہ انتظار کرنا پڑا۔اس زمانہ میں نشکر اسلام کو جب سامان رسد کی ضرورت ہوتی توابرانی علاقوں پرمختلف دیتے چھاپے مارتے اورضروری سامان حاصل کرتے۔ مدائن سے رستم کی روا نکی: دارالسلطنت ایران میں پیم خبریں پہنچیٰ شروع ہوئیں کہ قادسیہ میں عربی شکر کا قیام ہے اور فرات وغیرہ کا درمیانی علاقہ عربوں نے لوٹ کر ویران کر دیا۔ قادسیہ کے متصلہ علاقوں کےلوگ دربار میں شاکی بن کر پہنچنے شروع ہوئے کہ جلد کچھ تدارک ہونا جا ہیے۔ورنہ ہم سب مجبوراعر بوں کی فرماں بر داری اختیار کرلیں گے۔ در بارا ران میں رستم بہت عقلمنداور تجربہ کارشخص تھا۔ اس کی رائے آخر تک یہی رہی کہ عربوں کوان کے حال پر آزاد جھوڑ دیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو جنگ و پیکار کےمواقع کوٹال دیا جائے کیکن پز دجر دشہنشاہ ایران نے ان خبروں کوٹن کررستم اپنے وزیر جنگ کو طلب کیااور حکم دیا تو خود شکرعظیم لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہوااور عربوں کے روز روز کے جھگڑ ہے کو پورے طور پرختم کر دے۔ رستم جا ہتا تھا کہ گیے بعد دیگرے دوسرے سر داروں کوروانہ کرے اور سلسل طور برلڑائی کےسلسلہ کو جاری رکھے لیکن پر دجرد کے اصرار پر مجبورا رستم کو مدائن ہے روانہ ہونا پڑا۔ رستم نے مدائن ہے روانہ ہو کر مقام ساباط میں قیام کیااور ملک کے ہر حصہ ہے افواج آ آ کراس کے گر دجمع ہونی شروع ہوئیں ۔ یہاں تک کہ ڈیڑھ لا کھارانی لشکر ساباط میں رستم کے گر دفراہم ہو گیا، جو ہرطرح سامان حرب ہے مسلح اورلڑائی کے جوش وشوق میں ڈو یا ہوا تھا۔حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ نے دریار خلافت میں ایرانیوں کی جنگی تیار یوں اورنقل وحرکت کے حالات بھیجے ۔ فاروق اعظم ﷺ نے حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کولکھا کہتم ایرانیوں کی کثر ت افواج اور ساز وسامان کی فراوانی دیکھ کرمطلق خا ئف ومضطرنہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھوا در اللہ تعالیٰ ہی ہے مدوطلب کرتے رہوا ورقبل از جنگ چند آ دمیوں کی ایک سفارت پر وجر دشاہ ایران کے پاس جھیجو تا کہوہ در بارابران میں جا کر دعوت اسلام کے فرض ہے سبکدوش ہوں اور شاہ فارس دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو اس انکار کا وبال بھی اس پر پڑے۔اس حکم کے پہنچنے پر حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ نےلشکراسلام سے مجھدار ،خوش گفتار ، وجیہہ ، بہا دراور ذی حوصلہ حضرات کومنتخب کر کے قادسیہ سے مدائن کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی سفارت: اس سفارت میں جو قادسیہ نے مدائن کی جانب روانہ ہوئے ، مندرجہ ذیل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ منان میں اربی اربی الله علی در الله بن الی رہم ، حظلہ بن الربی عمرو بن معد کمرب ، مغیرہ بن شعبہ ، معنی بن حارثہ ، عظار دبن حاجب ، بشیر بن الی رہم ، حظلہ بن الربی عدی بن سہیل ﷺ ۔ یہ تمام حضرات اپنی عربی گھوڑ ول پر سوار راستے میں رستم کے لشکر کوچھوڑ تے ہوئے سد ھے مدائن پہنچے ۔ وہال پر دجرد نے ان سفیر ول کے آنے کی خبر من کر در بار کو خوب آراستہ کیا۔ جب یہ اسلامی سفیر در بار میں اپنی ساوہ سپاہیا نہ وضع کے ساتھ داخل ہوئے تو تمام در باران کو دکھے کر جران رہ گیا۔ اول پر دجرد نے ان سے معمولی سوالات کئے اور ان کے باصواب جواب پاکر دریافت کیا کہ تم گیا۔ اول پر دجرد نے ان سے معمولی سوالات کئے اور ان کے باصواب جواب پاکر دریافت کیا کہ تم لوگوں کو بھار سے کو بھول گئے ہو کہ جب بھی تم الوگوں کو بھار سے کو بھول گئے ہو کہ جب بھی تم کرتے تھے کہ تم کو بھول گئے ہو کہ جب بھی تم کرتے تھے کہ تم کوسیدھا کر دیں۔ چنانچہ وہ تم کو ٹھیک بنا دیا کرتے تھے ۔ یہ من کر حضرت نعمان بن مقرن ﷺ نے جواب دیا کہ ہم دنیا ہے بت پرتی اور شرک منا نے کی کوشش کرتے اور تمام دنیا کے مقرن ﷺ نے جواب دیا کہ ہم دنیا ہے بت پرتی اور شرک منا نے کی کوشش کرتے اور تمام دنیا کے سامنے اسلام بیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعی انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مناسلام بھول نہیں کرتا تو اس کو چا ہے۔ کہ وہ اسلام اور ادا ہے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور جزیہ ادا کر لے لیکن اگر وہ اسلام اور ادا ہے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور جزیہ دیا در میان تلوار فیصلہ کر ہے گیا۔

قیمس بن زرارہ کی تقریر بر : برد دراس گفتگوکون کر برافر وختہ ہوائین ضبط کرکے بولا کہتم لوگ محض دحق وگئی ہو ہم ہم براس قدر محض دحق وگئی ہو ہم ہم براس قدر محض دحق وگئی ہو ہم ہم ہم براس قدر احسان کر سے بین کہتم کو گھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے گیڑا ہے دیں اور تبہارے او پر کوئی ایسا حاکم مقرر کر دیں جو تبہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس بات کوئ کر حضرت قیم بن زرارہ آگ برد ہے اور کہا کہ بیلوگ جو تبہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس بات کوئ کر حضرت قیم بن زرارہ آگ برد ہے اور کہا کہ بیلوگ جو تبہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس بات کوئ کر حضرت قیم بن زرارہ آگ برد ہو ایس کا جواب دیتا ہوں اور بیسب میری باتوں کا جواب دیتا ہوں اور بیسب میری باتوں کی تصدیق کی تعدید نین کرتے جا کیں گئی در حقیقت کی تعدید نین کرتے جا کیں گئی در حقیقت کی در حقیقت کی در جہازیا دہ فراب و ناقص حالت میں تھے لیکن اللہ تعالی نے ہم پر برد افضل واحسان کیا کہ ہم اس ہے بھی بدر جہازیا دہ فراب و ناقص حالت میں تھے لیکن اللہ تعالی نے ہم پر برد افضل واحسان کیا کہ ہم اس ہے بھی بدر جہازیا دہ فراب و ناقص حالت میں تھے لیکن اللہ تعالی نے ہم پر برد افضل واحسان کیا کہ ہم او جد دیا ۔ پس تہم او جزید دیا مناصب بھی ہم کو جزید دیا منظور کردیا اسلام قبول کر دور نہ ہم کو وعدہ دیا ۔ پس تہم ہم اس کے ایم کوئی کری جرداس کلام کوئن کرتی ہم کوئی کی گؤ کری بھر کرلا وادر جو شخص ان میں سردار میں تم کو ضرور تن کی کرد تنا ، پھرانے نو کروں کو تکم دیا کہ ایک مٹی کی ٹو کری بھر کرلا وادر جو شخص ان میں سردار میں تم کوئی کری جو کرلا وادر جو شخص ان میں سردار

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہیں اس کو مدائن سے باہر نکال دو، پھر بولا کدر ستم بہت جلدتم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کرد ہےگا۔ استے میں اس کو مدائن سے باہر نکال دو، پھر بولا کدر ستم بہت جلدتم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کرد ہےگا۔ استے میں مٹی کی ٹوکری آگئ ۔ حضرت عاصم ہے نے فورا الحے کردہ کو فرری اپنے کا ند ہے پراٹھا لی اور کہا کہ میں اس وفد کا سر دار ہول ۔ بیسب حضرات بزدجرد کے در بار سے نکلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوکر مٹی کی وہ ٹوکری لیے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے کے پاس پہنچے اور کہا کہ ملک ایران کی فتح مبارک ہو۔ اللہ تعالی نے ان کے ملک کی مٹی ہم کوعطا کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے بہت ہی خوش ہوئے۔

ان سفراء کی واپس کے بعد دربارایران سے رستم کے پاس ساباط میں تازہ احکام پنچ اور کمکی ۔

مردار بھی روانہ کئے گئے ۔ ساٹھ ہزار تو ج کا ہڑا حصہ خاص رستم کے زیر کمان تھا۔ مقد متہ انجیش کا سردار جالینوں تھا۔ جس کے ہمراہ چالیس ہزار کا شکر تھا۔ ہیں ہزار تو ج ساقہ ہرمزان اور میسرہ پڑمیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ ہرمزان اور میسرہ پڑمیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بہرام رازی تھا۔ اس طرح کل ایرانی انشکر کی تعداد ایک لاکھائی ہزار تک بہنچ گئی۔ اس کے علاوہ ایک سوجنگی ہاتھی قلب میں رستم کے ساتھ تھے۔ پچھتر ہاتھی میمنہ میں اور پچھتر میسرہ میں ، میں ہاتھی مقدمتہ انجیش میں اور تمیں ساقہ میں تھے۔ ساتھ تھے۔ پچھتر ہاتھی میمنہ میں اور پچھتر میسرہ میں ، میں ہاتھی مقدمتہ انجیش میں اور تمیں ساقہ میں تھے۔ اس تر تیب وسامان کے ساتھ رستم ساباط سے روانہ ہو کر مقام کو ٹامیں پنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا۔ قادسیہ قالے طرفین سے چھوٹے چھوٹے دیتے ایک دوسرے پر چھاچہار نے اور سامان رسد لو نے کے لیے ہر روز روانہ ہوتے رہے تھے۔ رستم گؤ ائی کو ٹالنا چا ہتا تھا۔ اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں روز روانہ ہوتے رہے۔ مقام کو ٹاسے روانہ ہوکر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام میں خیمہ زن ہوا۔ دربارایران سے باربار رستم کے پاس تقاضوں کے پیغام آتے تھے کہ جلدعر بول کا مقابلہ کرو۔ رستم ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔ چیا تھا می سفیر کو ہی جائے تو اچھا ہے۔ چیا تھا میں سے تھا کہ جلدعر بول کا مقابلہ کرو۔ رستم یہ بی ہو ہا ہوا کہ تم اسے بہنچا کر ما ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہی ہو ہوا کہ تم اسے کے گئی ہوا کہ گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ دربار کیا۔ سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں کیا۔ رستم نے بڑے تکلف اور شان وقبل کے ساتھ دربار کیا۔ سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں طرف دیباو حربر اور رومی قالینوں کا فرش کرایا۔۔ تکیوں اور شامیانوں کی جھالریں سے موتیوں کی تھیں ،غرض حضرت ربعی بن عامر ہے اس شان وشوکت والے دربار میں داخل ہوئے اور گھوڑے کو ایک گاؤ تکئے سے جولب فرش پڑا ہوا تھا با ندھ کرتیر کی انی شکتے ہوئے اور اس فرش کو چاک وسوراخ دار بناتے ہوئے تاور اس فرش کو چاک وسوراخ دار بناتے ہوئے تخت کی طرف بڑھے اور بڑھ کررستم کے برابر جا بیٹھے۔لوگوں نے ربعی گوتخت سے نیچ اتار نا اور ان کے ہتھاروں کو علیحدہ کرنا حا باتو حضرت ربعی کے نے جواب دیا کہ میں تمہارے یہاں

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۹۳ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

تہماراطلبید ہ آیا ہوں۔خودا پنی کوئی استدعا لے کرنہیں آیا۔ ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے کہا یک شخص معبود بن کر بیٹھے اور باقی آ دمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کراس کے سامنے کھڑے ہوں۔

رہ ایک س بود بن کریے اور بال اول بعدوں مرب کھ باعدھ رہ سے ساتے اور ہے ہوں۔ رستم نے اپنے آ دمیوں کوخود منع کردیا کہ کوئی شخص اس کے حال سے معترض نہ ہو مگر پچھ سوچ کر ربعی ﷺ

خودر ستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اتر کر خنجر سے زمین پر بھیے ہوئے قالین اور فرش کو چاک کر کے

نیجے سے خالی زمین نکال کراس پر بیٹھ گئے اور رستم سے مخاطب ہوکر کہا کہ ہم کوتمہارے اس پر تکلف فرش

كى بھى ضرورت نہيں۔ ہارے ليے اللہ تعالى كا بچھايا ہوا فرش يعنى زمين كا في ہے۔اس كے بعدرستم نے

ترجمان کے ذریعہ حضرت ربعی اس سوال کیا کہ اس جنگ و پیکارے تمہارا مقصد کیا ہے ....؟

حضرت ربعی ﷺ نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کودنیا کی تنگی ہے دارآ خرت کی وسعت میں لا نا ظلم اور مذاہب باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کی اشاعت کرنا جا ہتے ہیں۔ جو تخص عدل اور اسلام پر قائم ہو جائے گا ،ہم اس سے اور اس کے ملک واموال سے معترض نہ ہوں گے۔ جو محض ہمارے رائے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یافتح مند ہوں گے۔ ا گرتم جزید دینامنظور کرو گے تو ہم اس کو قبول کرلیں گے اور تم سے معترض نہ ہوں گے اور جب بھی تم کو ہاری ضرورت ہوگی تمہاری مدد کوموجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں س کر متم نے سوال کیا کہ کیاتم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت ربعی ﷺ نے جواب دیا کہ نہیں۔ میں ا یک معمولی سیابی ہوں لیکن ہم میں ہر صحف خواہ ادنیٰ ہو،اعلیٰ کی طرف سے اجازت د ہے سکتا ہے اور برتنفس ہرمعاملے میں بورااختیار رکھتا ہے۔ یہ س کرستم اوراس کے درباری دنگ رہ گئے ، پھرستم نے کہا کہ تمہاری تلوار کا نیام بہت بوسیدہ ہے۔ربعی اللہ نے فوراً تلوار نیام سے تھینج کر کہا کہ اس برآ ب ابھی دکھائی گئی ہے، پھررستم نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا ہے۔ بیلڑائی میں کیا کام دیتا ہو گا؟ حضرت ربعیﷺ نے فر مایا کہ یہ پھل سیدھادشمن کے سینے کو چھیدتا ہوایار ہو جاتا ہے۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی حجوثی می چنگاری تمام شہر کوجلا ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ای شم کی نوک جھونک کی با توں کے بعد رستم نے کہا کہ اچھا ہم تمہاری باتوں پرغور کرلیں اور اپنے اہل الرائے اشخاص ہے مشورہ بھی لے لیں۔ربعی ﷺ وہاں ہےا تھے اور اپنے گھوڑے کے پاس آگراس پر سوار ہوکر حفزت سعد بن الى وقاص الله كى خدمت ميں يہنچے۔

دوسرے روز رستم نے حفرت سعد ﷺ کے پاس بیغام بھیجا کہ آج بھی میرے پاس اپنے المجھی کو دوانہ کیا۔ حفرت صدیفہ ﷺ کوروانہ کیا۔ حفرت صدیفہ ﷺ کوروانہ کیا۔ حضرت صدیفہ ﷺ کا ایک انداز میں اور ای آزادانہ روش سے گئے۔ جیسے کہ حضرت ربعی ﷺ گزشتہ روز گئے تھے۔ حضرت صدیفہ ﷺ کر شعہ روئے اس کے تخت کے صدیفہ سے ایک گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے صدیفہ سے نہاتے کے اس کے تخت کے صدیفہ سے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نہاتے کہا کہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے حدیفہ سے نہاتہ کے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سال می الدی و اسلام (جلد اول) و اسلام (جلد اول) و اسلام (جلد اول) و اسلام قریب پنج گئے ہواورکل والے صاحب نہیں آئے۔ حضرت حذیفہ شخص نے کہا کہ ہمارا سردارعدل کرتا ہے۔ ہر خدمت کے لیے ہرایک شخص کوموقع دیتا ہے۔ کل ان کی باری تھی ،آج میری باری آگی۔ رستم نے کہا کہتم ہم کو گئے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حذیفہ شخص نے کہا کہتم ہم کو گئے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حذیفہ شخص نے کہا کہ آج ہے تین روز تک کی۔ رستم مین کر خاموش ہوااور حضرت حذیفہ شخص اسلامی اشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی حضرت حذیفہ کی ایخ گوڑے کی باگ موڑ کرسید سے اسلامی اشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی حضرت حذیفہ کی با کی اور حاضر جوابی سے تمام و ربار جران سششدررہ گیا۔ الگے روز رستم نے پھر اشکر اسلام سے ایک سفیر کوطلب کیا۔ آج حضرت سعد کے مغیرہ بن شعبہ گئے کوروانہ کیا۔ حضرت مغیرہ کو وستم نے مغیرہ کو سال سے اٹھ کو اور ان کی بھی کوشش کی لیکن حضرت مغیرہ گئے کے دور کا گاہ رہ کہا میں اب تم سے ہرگرض کے نہ کروں گاہ ورتم سب کوتل کر ڈالوں گا۔ حضرت مغیرہ کی جانب سے آئے۔ حس سے رستم کو خصہ آیا اور اس نے کہا میں اب تم سے ہرگرض کے نہ کروں گاہ ورتم سب کوتل کر ڈالوں گا۔ حضرت مغیرہ گئے کو اسلامی کیان سب سے آئے کرا سے اٹھ کرا ہے کہا ہوں کے اسلامی کو سے کرا سے اٹھ کرا ہے اٹھ کرا سے اٹھ کرا ہے اٹھ کرا سے اٹھ کرا س

## جنگ قادسیه

حضرت مغیرہ ﷺ کے رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیار کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔رہتم نے نہر پر بل بنانے کا حکم دیا اور بل فورا بن کر تیار ہو گیا۔ا گلے دنعلی اصبح رستم نے حضرت سعدﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہتم نبر کےاس طرف آ کرلڑ و گئے یا بم كونهر ك كاس طرف آنا چا ہے۔ حضرت سعد اللہ المجانا كتم بى نهر كاس طرف آجاؤ۔ چنانچے تمام ایرانی لشکر نیر کوعبور کر کے میدان میں آ کرجم گیا۔مینه دمیسرہ اور ہراول وساقہ وغیرہ لشکر کے ہرا یک حصہ کورستم نے جنگی ہاتھیوں اورز رہ پوش سواروں سے ہرطرح مضبوط وکممل بنایا۔خود قلب کشکر میں قیام کیا۔ بیار انی نشکر جوزیادہ سے زیادہ تمیں ہزار کے اسلامی نشکر کے مقابلہ میں آمادہ جنگ ہوا۔ پونے دولا کھ سے زیادہ اور ہرطرح اسلام الشکر کی نیبت سامان حرب سے سلح تھا۔ سپہ سالا رلشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے ذبل نکل رہے تھے اور عرق النساء کے در د کی بھی آپ کوشکایت تھی۔لہذا نہ گھوڑے پرسوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پرایک یرانے زمانہ کی بنی ہوئی پختہ ممارت کھڑی تھی۔حضرت سعدے خوداس ممارت کی حصت پر گاؤ تکمیہ کے سہارے بیٹھ گئے اوراپی جگہ میدان جنگ کا سر دار خالد بن عرفطہ ﷺ کوتجویز کیالیکن اڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیرو تبدل کوحفزت سعد ﷺ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا یعنی برابر حفزت خالد بن عرفطہ ﷺ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبرس کراسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میںمصروف ہو گیا تھا۔حضرت عمر و بن معدیکر ب،حضرت عاصم بن عمر و،حضرت ربعی ،حضرت www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۱۸ \_\_\_\_\_ ۳۱۸ \_\_\_\_\_ موافق تمام الشکراسلام میں گشت لگا کرلوگوں کو عامر وغیرہ حضرات کھنے نے حضرت سعد کھنے کے حکم کے موافق تمام الشکراسلام میں گشت لگا کرلوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی۔ قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت ہے تمام الشکر میں ایک جوش اور بیجانی کیفیت پیدا کردی۔

بہر حال دونوں فو جیں سلح ہوکرایک دوسرے کے مقابل صف آ را ہوگئیں۔سب سے پہلے لشکراریان کی طرف ہے ہرمز نامی ایک شنرادہ میدان میں نکلا جوزرین تاج پہنے ہوئے تھااوراریان کے مشہور پہلوانوں میں شار ہوتا تھا۔اس کے مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی ﷺ اسلامی لشکرے نکلے۔حضرت غالبﷺ نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کرلیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد ﷺ کے پاس لا کران کے سپر دکر گئے۔اس کے بعد ایک اور زبر دست شہوار اہل فارس کی جانب ے نکلا۔ ادھر حضرت عاصم ﷺ اس کے مقابلے کو پہنچے۔ طرفین سے ایک ایک دودووار ہی ہونے پائے تھے کہ ایرانی شہبوار بھا گا۔حضرت عاصم ﷺ نے اس کا تعاقب کیا۔لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑ ہے کی دم پکڑ کرروک لیااورسوار کواس کے گھوڑ ہے ہے اٹھا کراورا پنے آ گے زبردتی بٹھا کر گرفتار کرلائے۔ یہ بہادری دیکھ کر کشکراران سے ایک اور بہادر جا ندی کا گرز لیے ہوئے نکلا۔اس کے مقابلے پر نضرت عمر و بن معد یکربص نکلے اور گرفتار کر کے شکراسلام میں لے آئے۔رستم نے اپنے کئی سر داروں کواس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کرفورا جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہاتھیوں کے صف کومسلمانوں کی طرف ریلا۔ ہاتھیوں کے اس حملہ کو قبیلہ بحیلہ نے روکالیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔حضرت سعدﷺ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھے روے تھے،فورا بی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی کمک کے لیے تھم دیا۔ بنواسد نے آ گے بڑھ کرخوب خوب دادمر دانگی دی لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد ﷺ نے فورا قبیلہ کندہ کے بہا دروں کوآ گے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندہ نے آگے بڑھ کراس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور پیچھے مٹنے لگے۔رستم نے بیرنگ دیکھ کرتمام کشکرابران کومجموعی طافت ہے یکبارگی حملہ کرنے کا تھم دیا۔اس متفقہ بخت حملہ کو د کمچے کر حضرت سعدﷺ نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد ﷺ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ارانیوں پرحملہ کیا۔ گویا دوسمندرایک دوسرے پرامنڈ آئے یا دو پہاڑا یک دوسرے سے نگرائے۔فریقین کی فوجیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہوگئیں۔اس حالت میں ایرانیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو بخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔حضرت سعدﷺ نے فورا تیرانداز دں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پراور ہاتھیوں کے سواروں پر تیراندازی کرو۔حضرت عاصم ﷺ نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پرحملہ کیا۔ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈھوں پرتلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانے شروع کر دیئے .....تیراندازوں نے ایسے میں ملک کیلے نشینوں کو جوالی تیراندازی کی مہلت ہی نہلی۔ متیجہ سے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوا ہے۔ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیرزنی کے جو ہردکھانے کے مواقع ملے صبح سے شام تک میدان کارزارگرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کوکل کے لیے ملتوی کردیا۔ بیددوشنبہ کاروز تھا۔محرم سنہ۔ ۱۳ اھ کا واقعہ ہے۔

ا گلے دن علی اصبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن وقاص ﷺ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔کل کے شہداء کی تعداد یانچے سوتھی۔زخیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کردیا گیا تھا۔ شہداء کے دنن سے فارغ ہوکراسلامی لشکرنے اپنی صفیں مرتب کیس۔ایرانی بھی میدان میں آ ڈٹے۔ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کئے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پینچی ۔ ملک شام ہے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے حضرت ہاشم بن عتبہ ﷺ کی سرداری میں لشکر عراق کووایس بھیجاتھا۔اس لشکر کے مقدمتہ انجیش پر حضرت قعقاع بن عمروں افسر تھے اور وہ ایک ہزار کا مقدمتہ کجیش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد کھی کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کرخو دا جازت لے کرمیدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ان کے مقابلہ پر بہمن جادوبيآيا\_طرفين سےدادسيدگري دي گئي اورجو ہرد كھائے گئے ليكن متجديد ہوا كدحفرت قعقاع كے ہاتھ ہے بہن جادیہ ہلاک ہوا۔اس کے بعد کئی مشہور و تا مورایرانی بہا در میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ آ خر کاررستم نے عام حملہ کا حکم دیا اور بڑے زورشور سے لڑائی ہونے لگی ہاشم بن عتبہ ﷺ بیمیدان جنگ ہ کے گرم ہونے کا حال بن کراپنی چھ ہزارفوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مکڑے کردیئے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفہ سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔اس طرح شام تک کیے بعد دیگرے بید سے اشکر اسلام میں داخل ہوتے اوراریانی اس طرح چیم کمکی دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کرخوف ز دہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کالشکراسلام کے لیے بہت بخت تھالیکن مسلمانوں نے ایک نئ تدبیر کی کہاونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں ڈالیں۔وہ بھی ہاتھیوں کی طرح مہیب نظرآتے اورا ریانیوں کے گھوڑےان کود کیچرکر بدینے لگے۔جس قدر ہاتھیوں ہے اسلامی شکر کونقصان پہنچا تھا،ای قدرابرانی شکر کوان مصنوعی ہاتھیوں ہے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت قعقاع نے بہت ہے ایرانی سرداروں اورمشہورشہسواروں کوتل کیا۔شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج ایک ہزار مسلمان اور دس ہزار ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔

مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ تاريخ اسلام بھا گا۔اس کے بھا گتے ہوئے دیکھ کردوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اوراس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کونقصان پہنچا تا خود اریانیوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح ہے شام تک جاری رہی ۔غروب آ فتاب کے بعد تھوڑی دہرے لیے دونوں فو جیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھر فوراً مستعد ہو کرایک دوسرے کے مقابل صف آ را ہو کئیں ۔مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی ۔تمام رات لڑائی کا شور وغل اور ہنگامہ بريار مانه يوري كيفيت حضرت سعد ﷺ كومعلوم ہوسكتی تھی ، ندرستم كو \_غرض بيرات بھی ايک عجيب قتم كی رات تھی۔ سپیسالا راسلام حضرت سعد ﷺ رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آ دھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شوروغل میں حضرت قعقاع کی آوازسیٰ کہوہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سٹ کر قلب پر حملہ کرواور رستم کو گرفتار کرلو۔اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد ﷺ کوتسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں از سرنوطافت پیدا کر دی۔تمام دن اورتمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو گئے تھے مگراب پھر ہر قبیلہ کے سر دار نے اپنی اپنی قوم کومقابلہ کے لیے برا پھیختہ کیا۔ بڑے زور شور ہے تلوار چلنے لگی۔حضرت قعقاع ﷺ کی رکا بی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی ، جہال رستم ایک تخت زریں پر ببیٹھا ہوااپنی فوج کولڑار ہاتھااور حصہ فوج کوا حکام بھیج رہاتھا۔اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر ستم خود تخت سے اتر کرلڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھا گا۔حضرت ہلال بن علقمہ ﷺ نے بڑھ کر بھا گتے ہوئے ہر چھے کا وار کیا۔جس سے اس کی کمرٹوٹ گئی اور نہر میں گریڑا۔ ہلال ﷺ نے فوراً گھوڑے سے کودکراور جھک کررہتم کی ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لیااوراس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہوکر بلندآ واز سے پکارا کہ''اللہ کی قتم میں نے رستم کوتل کر دیا ہے۔''اس آ واز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش وحواس باختہ ہو گئے۔ایرانی میدان سے بھا گے ۔لشکر ایران میں سواروں کی تعداد تمیں ہزازتھی ،جن میں بمشکل تمیں سوار بھاگ کراپنی جان بیا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے ۔حضرت ضرار بن الخطابﷺ نے وش کاویاں ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبصنہ کیا۔جس کے عوض انہوں نے تمیں ہزار دینار لیے حالا نکہ وہ دولا کھ دس ہزار دینار کی مالیت کا تھا۔اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل جھے ہزار آ دی شہید ہوئے۔حضرت سعد علیہ نے رستم کا تمام سامان واسلحہ ہلال بن علقمہ ﷺ کودیا اور قعقاع وشرجیلﷺ کوتعاقب کے لیے روانہ کیالیکن ان ہے بھی پہلے حضرت زہرہ بن حیوۃ ایک دستہ فوج لے کرمفر ورا ریانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جالینوں مفروروں کوروک روک کرمجتمع کرر ہاتھا۔حضرت زہرہ نے اس کوتل کر دیا اور اس کے تمام مال وسامان پر قبضہ کر کے حضرت سعدﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضرت سعد ﷺ کو جالینوس کا سامان ان کے حوالے کرنے میں تامل ہوا اور اس معاملہ میں در بارخلافت ہے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اجازت طلب کی ۔ فاروق اعظم ﷺ نے حضرت زہرہ ﷺ کی ستائش کی اور جالینوس کا اسباب انہیں کو دے دینے کا حکم دیا۔

حفزت سعد الله نے میدان جنگ کا ہنگامہ فر وہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔ فوراً حفزت فاروق کی خدمت میں فتح کی خوشجری کا خطاکھا اورا کیے ہیز رفارشتر سوار کودے کرمدیے کی طرف روانہ کیا یہاں فاروق اعظم کے کا بیوال تھا کہ روزانہ شخ اٹھ کرمدیئے ہے ہا ہر دور دور تک نکل جاتے اور قاد سید کے قاصد کا انظار کرکے دو پہر کے بعد مدیے میں واپس آجاتے تھے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے۔ دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا۔ اس کی طرف لیکی بقریب پہنچ کر دریا فت کیا کہ بیل قاد سید سے آر باہوں اور خوشجری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم کے اس سے لا انکی کیفیت اور فتح کے اور شہسوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے لاائی کی کیفیت اور فتح کے تفصیلی حالات دریا فت کرنے شرسوار حالات کی ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سنا تا جاتا تھا اوراپنے اونٹ پرسوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سنا تا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پرسوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب المونین کہہ کر سلام علیک کرتا ہے۔ شب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ ظیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اتر نا چاہا گین فاروق کے متربوی تھا تھیں بہنے کو خوشجری سب کو سائی۔ ایک نہایت پراٹر تقریر فر مائی۔ جو تو کی کو تشخری سب کو سائی۔ ایک نہایت پراٹر تقریر فر مائی۔ جس کا خاتمہ اس طرح کی دورتے کیا اور فتح کیا ورفت کی خوشجری سب کو سائی۔ ایک نہایت پراٹر تقریر فر مائی۔ جس کا خاتمہ اس طرح

"بھائیو! میں بادشاہ نہیں ہوں کہتم کو اپناغلام بنانا چاہوں۔ میں تو خود اللہ تعالی کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میرے سپر د ہے۔ اگر میں بیکام اس طرح انجام دوں کہتم آرام ہے ایچ گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کروتو یہ میری خوش نصیبی ہے اور اگر اللہ نہ کرے میری خواہش ہو کہتم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کروتو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کوتعلیم دیتا ہواور نصیحت کرتا ہوں لیکن صرف قول سے نہیں عمل سے بھی"۔

فن<mark>خ با بل وکو ٹی</mark>: ایرانیوں نے قادسیہ ہے بھا گر بابل میں قیام اور کئی نامورسر داروں نے مفرور لوگوں کوفرا ہم کر کے مقابلہ کی تیاریاں کیں۔حضرت سعدﷺ نے فنخ کے بعددومہینے تک قادسیہ میں قیام فرمایا اور فاروق اعظم ﷺ کے حکم کا انتظار کیا۔ در بارخلافت سے احکام کے وصول ہونے پر حضرت

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ٣٢٢ \_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي سعد ﷺ نے اہل وعیال کو قادسیہ ہی میں چھوڑ ااور خود کشکر اسلامی کے ساتھ مدائن کی جانب روانہ ہوئے۔ ا پی روانگی سے پہلے حضرت زہرہ بن حیوۃ کومقدمتہ انجیش بنا کرآ گے روانہ کیا۔ زہرہ وشمنوں کو مارتے ہٹاتے محکوم بناتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بابل کے قریب پینچے۔ یہاں حضرت سعد ﷺ بھی اپنی پوری فوج لے کرآ پہنچے۔ایرانی سرداروں نے حضرت سعد ﷺ کے آنے کی خبر سی تووہ بابل میں قیام نہ کر سکے۔ کچھ مدائن کی طرف چل دیئے ، کچھ ہواز اور نہاوند کی جانب طبے گئے اور رائے میں تمام پلول کوتوڑتے اور دریائے وجلہ اور اس کی نہروں اور ندیوں کو تا قابل عبور بناتے ہوئے گئے۔....ایرانیوں کے فرار دمنتشر ہونے کی خبرین کر حضرت سعد ﷺ نے حضرت زہرہ ﷺ کوحسب دستورآ گے روانہ کیااورخود بھی ان کے پیچیے بڑے لشکر کو لے کرمتحرک ہوئے۔حضرت زہرہ 🚓 جب مقام کوٹی پر پنجے تو معلوم ہوا کہ یہاں ایرانیوں کامشہور سردار شہریار مقابلہ پر آمادہ ہے۔کوٹی وہ مقام ہے جہاں نمر ودنے ابراہیم خلیل اللہ النظیلا کوقید کیا تھا۔ قید خانہ کی جگہاس وقت تک محفوظ تھی۔شہریار حضرت زہرہ ﷺ کے قریب پہنچنے کا حال بن کر کوئی ہے باہر نکلا اور مسلمانوں کے مقابل صف آ را ہوکر میدان میں آگے بڑھ کرللکارا کہ تمہارے سارے لشکر میں جوسب سے زیادہ بہا درجنگجو ہووہ میرے مقابلے پر آئے۔ یہ ن کر حضرت زہرہ ﷺ نے جواب دیا کہ میں خود تیرے مقابلہ برآنے کو تیار تھالیکن اب تیری لن ترانی من کرتیرےمقابلہ پراس لشکر میں ہے کسی ادنیٰ ترین غلام کو بھیجتا ہوں کہوہ تیرے غرور کا سر نیجا کر دے۔ یہ کہدکرآپ نے نائل بن بعثم اعرج کو جو قبیلہ بنوجمیم کا غلام تھا اشارہ کیا۔حضرت نائل بن جعثم فوراً گھوڑا نکال کرمیدان میں شہریار کے مقابل پہنچے۔شہریاران کونہایت کمزور دیکھے کران کی طرف بڑھااورگردن پکڑ کر کھینچااورز مین پرگرا کران کی چھاتی پر چڑھ میٹھا۔اتفا قاشہریار کا اٹکوٹھا حضرت نائل کے منہ میں آگیا۔انہوں نے اس کواس زورے چبایا کہ شہریار بے تاب ہو گیااور حضرت تائل فوراٹھ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور بلاتو قف بخبر نکال کراس کا پیٹ جاک کردیا۔شہریار کے مارے جاتے ہی تمام ایرانی فوجیس بھاگ پڑیں۔شہریار کی زرہ ،قیمتی پوشاک ،زرین تاج اور ہتھیار لگا کرآئیں۔ چنانچہ اس حکم تعمیل ہوئی اور نشکراسلام اس نظارہ کود کھے کرانٹد تعالیٰ کی حمد و ثنامیں مصروف ہوا۔ بہرہ شیر کی فتح: بہرہ شیرایک مقام کا نام تھاجو مدائن کے قریب ایک زبردست قلعہ اورشہرتھا۔ بہرہ شیر میں شاہی باڈی گارڈ کا ایک زبر دست رسالہ اور دارالسلطنت کی حفاظت کے لیے نہایت زبر دست اور بہار درفوج رہتی تھی۔ مدائن اور بہرہ شیر کے درمیان دریائے د جلہ حاکل تھا۔ بہرہ شیراس طرف تھا اور د جلہ کے اس طرف مدائن تھا۔شہنشاہ ایران بھی بہرہ شیر میں بھی آ کررہتا تھا۔ یہاں بھی شاہی ایوان اور شاہی کارخانے موجود تھے۔اسلامی لشکر کوٹی ہے آ گے بڑھا تو بہرہ شیر پہنینے تک کی مقامات پر ایرانیوں کا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہیں اتا ہے۔ ہٹا تا ہے۔ ہٹا تا ہے۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی مقابلہ کرتا ہے ااوران کو فکست دیکررائے سے ہٹا تا ہے۔ یہاں تک کے مسلمانوں نے بہرہ شیر کا محاصرہ کرتا ہے۔ یہاں تک کے مسلمانوں نے بہرہ شیر کا محاصرہ کیا ہے۔ یہاں تک کے مسلمانوں نے بہرہ شیر ہاہ ہوا۔ بہرہ شیر باہر مقابلہ پرآئے۔ بالآخر مقتول ومفرور ہوئے اور اسلامی فشکر فاتحانہ بہرہ شیر میں داخل ہوا۔ بہرہ شیر کے مفتوح ہوتے ہی ہے دجرد نے مدائن سے بھا گئے اور اموال وخزائن کے مدائن سے نتقل کرنے کی تدابیر اختیار کیس۔ مدائن سے ہے دجرد کا مع خزائن کے بھاگ جانا مسلمانوں کے لیے خطرات کا بدستور باتی رہنا تھا۔

## بحظلمات میں دوڑادیئے گھوڑے ہم نے

حضرت سعد ﷺ کواب اس بات کا خیال تھا کہ جس قدر جلد ہو مدائن پر قبضہ کریں لیکن دریائے وجلہ درمیان میں حائل تھا۔اس کا پایاب عبور کرنا سخت دشوار تھا۔ایرانیوں نے بہرہ شیر سے بھا گتے ہوئے بل کو بالکل مسمار اور منہدم کر دیا تھا۔ دور دور تک کوئی کشتی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ دوسرے کنارے پر ایرانی فوج بھی متعین تھی جوعبور دریاہے مانع تھی۔ دوسرے روز حضرت سعدے نے گھوڑے پرسوار ہوکراور تمام فوج کی کمر بندی کرا کرفر مایا کہتم میں کون ایسا بہا درسر دارہے جوابنی جمعیت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا کے عبور کرنے کے وقت دیٹمن کے حملے سے بچائے گا۔ حضرت عاصم بن عمرور الله نے اس خدمت کی ذمہ داری قبول کی اور چھے سوتیرا نداز وں کی ایک جماعت لے کروریائے وجلہ اس کنارے ایک اونجے مقام پر جاہیئے۔حضرت سعد اللہ نے (نست عیس بالله ونتموكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم )كمهكر ا پنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا،ان کی تقلید میں دوسروں نے بھی جرات سے کام لیااور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر اسلام دجله کی طوفانی موجوں کا مقابله کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف متوجہ ہوا۔ بیسیلا ب لشکر جب نصف سے زیادہ دریا کوعبور کرچکا تو اس طرف سے ایرانی تیراندازوں نے تیربازی شروع کی۔ادھرسے عاصم اوران کی جماعت نے ایرانی تیراندازوں پراس زورقوت کے ساتھ تیر پھینکے کہ بہت ہے ایرانی مقتول ومجروح ہوئے اوراس بلائے بے در مال سے اپنی جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہو کر کشکر اسلام کوعبور دریا ہے ندروک سکے مسلمانوں نے اس طرف پہنچ کرا برانیوں کوتل کرنا شروع کر دیا۔ صح مدائن: یز دجرد مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اہل وعیال اورخز انوں کی مدائن سے روانہ کر چکا تھا۔ تا ہم قصرا بیض (شاہی محل )اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہتھی۔اسلامی لشکر کے دریا کے عبور کر لینے کا حال من کریز د جرد بھی مدائن ہے چل دیا۔مسلمانوں نے شہر کی مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہو ناشروع کیا۔خود باشندگان شہرشاہی محلات کی لوٹ مارامسلمانوں کے پہنچنے اورشہر میں داخل

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسود ۳۲۳ میسود سید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی ہونے سے پہلے شروع کر دی تھی۔حضرت سعد فصرا بین میں داخل ہوئے اور ان کی زبان سے بے اختيارية يتين كُليس (كَمُ تَوَكُوُ امِنُ جَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ٥ وَنِعْمَةٍ كَانُو فِيُهَا فَكِهِيُنَ ٥ كَلَالِكَ وَأَوْرَ ثُنَهَا قَوُمًا الْحَرِيْنَ ٥) حضرت سعد الله في وبي ايك سلام سے آئھ رکعتیں صلوۃ الفتح کی پڑھیں۔ یہ جمعہ کا روز تھا ،قصرا بیض میں جس جگہ کسریٰ کا تخت تھا ، وہاں منبرر کھا گیااورای قصر میں جمعہادا کیا گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جودارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔اس شاہی محل میں جس قدر تصاویر وتماشیل تھیں وہ علی حالہ قائم رہیں ۔ نہ حضرت سعدﷺ نے ان کوتو ڑا پھوڑانہ وہاں سے جدا کیا۔ بوجہ نیت اقامت اس قصر میں نماز کوقصر بھی نہیں کیا گیا۔ زہر بن حیوۃ کوار انیوں کے تعاقب میں نہروں کی جانب روانہ کیا گیا۔ مال غنیمت کے فراہم کرنے پرعمرو بن مقرن کواوراس کی تقسیم پرسلیمان بن ربیعه با ہلی کو مامور کیا گیا۔ مال غنیمت میں شہنشاہ ایران کی بہت می تا در روز گار چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ چاندی سونے اور جواہرات کی مورتیں کسریٰ کا شاہی لباس اس کا زرنگار تاج ،اس کی زرہ اورای قتم کی بہت می چیزیں سلمانوں نے ان بھا گئے والوں سے چھینیں جوان چیزوں کو لے لے کر ایوان شاہی ہے بھا گتے تھے۔ ایوان شاہی کے خزانے اور عجائب خانے میں خاقان چین، قیصرروم داہرشاہ ہند، بہرام گور،سیادش،نعمان بن منذر، کسریٰ، ہرمز فیروز کےخودزر ہیں،تلواریں اور خنجر دستیاب ہوئے ، جو بجائب روز گار سمجھ کرشاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے اور ایرانی چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ان چیزوں کے فراہم ہوجانے پر حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے حضرت قعقاع ﷺ کواجازت دی کہ تکواروں میں ہے جس تکوار کو پہند کر و لےلو۔حضرت قعقاع ﷺ نے بیان کر قیصر روم ہرقل کی تکوارا ٹھالی۔ پھر حضرت سعد ﷺ نے اپنی طرف سے بہرام گور کی زرہ بھی ان کومرحمت فرمائی۔ حضرت سعدﷺ نے علاوہ خمس کے جو چیزیں نادرات روز گار میں شار ہوتی تھیں ،وہ سب جمع کر کے در بارخلافت کوروانہ کر دیں۔انہیں نا درات روز گار میں کسریٰ کا فرش تھا جو بہار کے نام سے موسوم تھا۔ یہ فرش نو ہے گز لمبااور دس گز چوڑا تھا۔اس میں پھول ، پیتاں ، درخت ،نہریں ،تصویریں اور غنچ سب سونے جاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔شاہان فارس جب موسم بہارگز رجاتا تھا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹھ کرشراب نوشی کیا کرتے تھے۔ جب بیتمام چیزیں مدینہ منورہ میں پہنچیں تو لوگ دیکھ کرجیران ہو گئے۔فاروق اعظم ﷺ نے تمام سامان واسباب کولوگوں میں تقتیم کر دیا۔فرش کی نسبت عام طور پرلوگوں کی رائے بیتھی کہ اس کوتقتیم نہ کیا جائے لیکن حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ نہیں اس کوبھی تقشیم کردیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم ﷺ نے حضرت علی ﷺ کی رائے ہے اس فرش کو بھی کا ٹ کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کر دیا۔حضرت علی ﷺ کے جصے میں جوفرش کا ٹکڑا آیا تھا ،وہ بہت نفیس مکڑوں میں نہ تھا، تا ہم انہوں نے اس کوئیس ہزار دینار کے عوض فروخت کر دیا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ما تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

حضرت سعدﷺ نے مدائن پر قابض ومتصرف ہوکرا پنے اہل کشکر کے اہل وعیال کو قادسیہ سے بلوایااورشاہی ابوا تات لوگوں میں تقسیم کرد ہے ۔جن میں انہوں نے اپنے اہل وعیال کوٹھبرایا۔

معرکہ جلولاء: جب مدائن پرمسلمانوں کا جفنہ ہوگیا تو پر دجر دمدائن ہے بھاگ کر مقام حلوان میں مقیم ہوا۔ رستم بن فرخ زاد کے بھائی خر ذاد بن فرخ زاد نے مقام جلولاء میں شکر اور سامان حرب بری مقدار میں قابلیت اور حوصلے کے ساتھ فراہم کر ناشر وع کیا۔ قلعہ اور شہر کے گر دخند ق کھدوائی ، کو کھر و بنوا کر مسلمانوں کی آمداور حملے کے راستوں میں بچھوائے۔ یہ جنگی تیاری اور فوجی اجتماع اس قدر عظیم اور اہم تھا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آئکھیں اس طرف گئی ہوئی تھیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور پر خیال تھا۔ چنانچہ حفرت سعد بن ابی وقاص شکانے نے یہ تمام کیفیت مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم بھے کے پاس کھی کر جین میں میں تنہ بارہ ہزار فوج لے کر جلولاء فاروق اعظم بھی کے پاس کھی کو سیر دکیا جائے۔ معشر بن ما لک کو میمنہ کی اور عمرون میں مالک کو میمنہ کی اور عمرون میں مالک کو میمنہ کی اور عمرون کی مینے موافق حضرت باشم مدائن سے روانہ ہو کر چو تنے روز جلولاء پنچے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہانی قلعہ سے نکل نکل کر حملہ آور بھی ہوتے روز جلولاء پنچے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہانی تعلیہ تھی۔ یہ تھے۔

حضرت سعدﷺ نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت کاخمس اور فتح کی خوشخبری حضرت زیاد ﷺ کے ہاتھ فاروق اعظم ﷺ کی خدمت میں بھیجی اور ملک ایران میں آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی ۔حضرت زیاد ﷺ مال غنیمت کے کرشام کے وقت مدینه منورہ میں داخل ہوئے ۔ فاروق اعظم ﷺ نے فتوحات کا حال من کرلوگوں کوجمع کیا اور زیاد کو تھم دیا کہ اب ان سب کووہ حالات جو مجھ کوسنا چکے ہو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہایت طلاقت وفصاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادریوں کے نقشے ساؤ۔ چنانچہ حضرت زیادہ نے نہایت طلاقت وفصاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادریوں کے نقشے کھنچ کرسامعین کے سامنے رکھ دیۓ ، پھر فاروق اعظم ہے نے فر مایا کہ مال غنیمت کا انبار صحن مجد میں ای طرح موجودرہے۔ اس کی چوکسی ونگر آئی کا انتظام کر دیا۔ اگلے دن فجر کے بعد آپ نے وہ تمام مال واسباب لوگوں کو تقسیم فرما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی و کثرت دیکھ کر فاروق واسباب لوگوں کو تقسیم فرما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی و کثرت دیکھ کر فاروق واسباب لوگوں کو تقسیم فرما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی و کثرت دیکھ کر فاروق اعظم کے دور پڑے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کھا کے ایرالمونین بیتو مقام شکرتھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کے نے جواب دیا کہ اللہ تعالی جس قوم کو دنیا کی دولت عطافر ما تا ہے کیوں ہیں دھرت فاروق اعظم کے اوراس لیے اس قوم میں تفرقہ پڑ جا تا ہے۔ پس مجھ کو اس قصور نے اس وقت رلادیا۔

اس کے بعد فاروق اعظم ﷺ نے حفزت سعدﷺ کے جواب میں ان کے پاس حکم بھیجا کہ مسلمانوں نے پہم صعوبات برداشت کی ہیں۔ابھی چندروزا پے لشکر کوآرام کرنے کا موقع دو۔

جنگ جلولاء سند۔ ۱۱ اے میں واقع ہوئی۔ یہاں تک حالات کے بیان کرنے میں دانسۃ تاریخ مہیندا ورسال کا ذکراس لیے ترک کر دیا ہے کہ بعض واقعات کی تاریخ اور سندا یک مورخ کچھ بیان کرتا ہے اور دوسرا کچھ۔ اندریں صورت واقعات کی ترتیب کا صحیح ہونا کافی سمجھا گیا۔ عراق کے حالات سند۔ ۱۱ ایعنی معرکہ جلولاء تک ای ترتیب ہے وقوع پذیر ہوئے جواوپر مذکور ہوئے۔ اب ان حالات کو بہیں تک چھوڑ کر پھر ملک شام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

شامی معرکے : عراقی معرکوں کا حال اوپر ندکور ہو چکا ہے اور ہم سند ۱۱ھ میں یز دجر دشاہ ایران کو مقام حلوان ہے رے کی جانب فرار ہوتا ہوا دیکھ بچے ہیں لیکن اب ہم کو قریباً دوسال ہیچھے ہٹ کر ملک شام کے حالات کی سیر کرنا ہے۔ دمشق کی فتح کا حال ہم اوپر پڑھ بچے ہیں۔ فتح دمشق کے بعد مقام فحل اور مقام بیسان کے معرکوں کی کیفیت بھی زیر مطالعہ آ بھی ہے۔ اب اسلامی لشکر مقام جمعس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

فتح ممص : حفزت ابوعبیدہ ہیں الجراح ﷺ نے ممس کے اراد ہے ہے روانہ ہوکر ذوالکلاع میں پڑاؤ ڈالا جمس ملک شام کے چھ ضلعوں میں سے ایک ضلع کا نام ہے اور یہی نام ایک شہرکا ہے۔ جس کے نام سے بیضلع موسوم ہے۔ انگریزی میں حمس کو امیسا کہتے ہیں۔ اس شہر میں سورج کا مندر تھا۔ جس کی زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ اردن اور دمشق کے اصلاع کی فتح کے بعد محمس ، انطا کیہ ، بیت المقدس بڑے بر سے اور مرکزی مقامات باقی تھے جومسلمانوں کو فتح کرنے تھے۔ جب اسلامی لشکر مقام ذوالکلاع میں جاکر خیمہ زن ہوا تو قیصر ہرقل نے قوذ ربطریق کو مقابلہ کے لیے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ابادی روانه ہوکر مقام مرج روم میں پہنچ کر قیام کیا۔اس کے بعد قیصر نے مثم روانه کیا۔ اس کے بعد قیصر نے مثم بطریق کو بھی لکھا،ان دونوں بطریقوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مس بطریق حضرت ابوعبیدہ ہوں کے ہاتھ سے مارا گیااورروی لشکر شکست خوردہ ہوکر بھاگا۔

یہ بھاگا ہوالشکر جب جمع میں پہنچا تو قیصر ہرقل جو جمع میں مقیم تھا جمع کو چھوڑ کر وہاں ہے الرابا کی طرف چلا گیا۔حضرت ابوعبیدہ ہے فی خرج روم ہے روانہ ہو کر جمع کا محاصرہ کیا۔ ہرقل نے بہت کوشش کی کہ اہل جمع کی مدد کو پہنچا جائے گراس کی کوشش کا دگر ثابت نہ ہوئی اوراہل جمع کو کوئی امداد رومیوں کی نہ پنچ سکی۔ آخر مجبور و مایوس ہو کر اہل جمع نے انہیں شرائط پر کہ جن پر اہل دمشق نے صلح کی تھی جمع کو مسلمانوں کے سپر دکر دیا۔ فتح حمص کے بعد شہر تماۃ پر جو جمع وقتسرین کے درمیان واقع ہے ، فوج کشی ہوئی۔ اہل جماۃ نے بھی جزید دینا منظور کر کے سلم کر لی۔ اس کے بعد شیر زاور معرۃ پر بھی اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کیا گر مغلوب و اس کے بعد شیر زاور معرۃ پر بھی مفتوح ہوئے۔ لاذقیہ کے بعد سلمہ کو بھی برور شیخ مسلمانوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا گر مغلوب و مفتوح ہوئے۔ لاذقیہ کے بعد سلمہ کو بھی برور شیخ مسلمانوں نے فتح کیا۔

فتح قنسر مین سلیمه کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولیدی اپنی رکانی فوج لے کربھکم ابوعبیدہ قنسر بن کی جانب برھے۔ وہاں بیناس نامی روئی سردارجس کا مرتبہ برقل کے بعد سب سے بڑا تھا، آگے بڑھ کرخالد بن ولیدی کا مقابلہ کیا۔خالد بن ولیدی نے تخت مقابلہ کے بعداس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ قشر بن میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوا اور خالد بن ولیدی نے آگے بڑھ کرقشر بن کا کا صارہ کرلیا۔ انجام کارقشر بن مغتوح ہوا۔ اس فتح کا حال جب حضرت فاروق اعظم کے کومعلوم ہوا تو وہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی منایاں اضافہ فی منایاں اضافہ فی دہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دہ خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دو خالد بن ولیدی سے داری میں نمایاں اضافہ فی دو خالد بن ولیدی سے دوروں کی سے داروں کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ فی دوروں کی میں نمایاں اضافہ فی دوروں کی میں نمایاں اضافہ فی دوروں کی سے دوروں کی میں نمایاں اضافہ فی دوروں کی میں نمایاں اضافہ فی دوروں کی سے دوروں کی میں نمایاں اضافہ فی دوروں کی سے دوروں کی میں نمایاں اضافہ فی دوروں کی تعرب خوالد بن ولیدی کے دوروں کی میں نمایاں اضافہ فی دوروں کیا کی دوروں کی سے دوروں کی کی تعرب خوالد بن ولیدی کی دوروں کی سے دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کیا کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی دو

فتح حلب وانطا کید بہم قشرین سے فارغ ہوکر حفرت ابوعبیدہ فی نے حلب کی جانب کوچ کیا۔
جب حلب کے قریب پہنچ تو خبر آئی کہ اہل قشرین نے عہد شکی کی اور بغاوت اختیار کی ہے۔ چنانچہ حفرت ابوعبیدہ فی نے فورا ایک دستہ فوج کو قشرین کی طرف روانہ کیا۔ اہل قشرین نے محصور ہوکر پھر اظہار اطاعت کیا اور بھاری جرمانہ دے کراپنے آپ کو بچایا۔ حفرت ابوعبیدہ فی نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور حضرت عیاض بن غنم فی نے جومقدمتہ الحیش کے افسر تھے، اپنی ہاتحت فوج کو حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے حفرت ابوعبیدہ نے اس کی شرائط کو حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے حفرت ابوعبیدہ نے ان شرائط کو جوعیاض بن غنم کی نے طب کی تھیں جائز وصلح کی تھیں جائز الدر یا اور اینے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد محمد ٢٢٨ مسمولانا اكبر شاه نجيب آبادي حلب کوفتح کر کے حضرت ابوعبیدہ ﷺ انطا کیہ کی جانب بڑھے۔انطا کیہ قصر ہرقل کا ایشائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی محلات ہے ہوئے تھے۔ اور ہرفتم کی حفاظت کا سامان جوا یک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہے، یہاں موجود تھا۔ ای لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی بھاگ بھاگ کرانطا کیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔حلب کے بھی بہت سے عیسائی انطا کیہ میں آ گئے تھے۔ جب مسلمان انطا کیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے انطا کیہ ہے نکل کرمسلمانوں کا مقابلہ کیااور شکست کھا کرشہر میں جا تھیے۔اسلامی لشکر نے انطا کیہ کامحاصرہ کیا۔ چندروز کے بعدشہروالوں نے مجبور ہو کر جزیہ کے وعدہ پرصلح کر لی۔بعض عیسائی انطا کیہ ہے کسی طرف کوخود ہی جلا وطن ہو گئے ۔مسلمانوں نے ان کے حال سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس کے بعد خبر پینچی کہ حلب کے قریب مقام معرہ مصرین میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی لشکر جمع ہور ہا ہے۔اس خبر کوئن کر حضرت ابوعبیدہ ﷺ اس طرف کوروانہ ہوئے۔ وہال بڑی بھاری جنگ ہوئی۔ بہت ہے عیسائی اور رومی سر دار مارے گئے۔اہل معرہ مصرین نے اہل حلب کی طرح صلح کرلی۔ یہاں ہے سلح نامہ ابھی مکمل نہیں ہونے یایا تھا کہ انطا کیہ والوں کی بغاوت و بدعهدی کی خبر پینجی مگر عیاض بن عنم کے اور حبیب بن مسلمہ موجود تھے۔ انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھرمغلوب کیااورشہریر قابض ہو گئے۔اس بغاوت وبدعہدی کے بعدانطا کہ والوں نے پھر پہلی شرا نظریر ہی صلح کی درخواست کی ۔حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے ان کی اس درخواست کومنظور کر لیا۔ عیسائیوں کی بار بار کی بغاوت و بدعہدی دیکھ کرحضرت ابوعبیدہ ﷺ نے فاروق اعظم ﷺ کو لکھا کہان عیسا ئیوں کے بار بارنقض عہد ہے بعض او قات کشکر اسلامی کو بڑی بڑی مشکلات کا سا منا ہو جاتا ہے۔ان کے ساتھ کس خاص قتم کا برتاؤ کیا جائے؟ فاروق اعظم ﷺ نے لکھا کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے مرکزی شہروں اور قصبوں میں جن کوتم فتح کر چکے ہو۔ ایک ایک فوجی دستہ مدا می طور پر موجودر کھو۔ایسے ہرایک حفاظتی دیتے کوہم بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں دیں گے۔فتح انطا کیہ کے بعد ارد گرد کے تمام مواضعات وقصبات نے بطتیب خاطر مسلمانوں کی اطاعت قبول کی اور قورس، بنج ،تلعز از وغیره قصبات مع مفصلات بلا جنگ و پیکارمسلمانوں کی اطاعت و قبضه میں داخل ہو گئے اور فرات تک شام کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ فتح بفراس ومرعش وحرث: ابشام کی طرف ہے مطمئن ہو کراور تمام شہروں میں عامل مقرر کرنے اور فوجی دیتے متعین فر ما دینے کے بعد حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے فلسطین کی طرف توجہ فر مائی اور ا یک لشکرمیسرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بفراس جوعلاقہ انطا کیہ میں ایشیائے کو چک کی سرحدیر

ا یک مقام تھا، یہاں بہت سے عرب قبائل غسان ،تنوخ ،ایا دوغیرہ آباد تنصاور عیسائی مذہب ر کھنے کی وجہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ہوت ہے۔ ہوتے کی تیاریال کررہے تھے۔میسرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پرحملہ کیا۔ بڑا بھاری معرکہ ہوا۔ حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے انطا کیہ ہے مالک بن اشتر نخعی کومیسرہ ہی ان پرحملہ کیا۔ بڑا بھاری معرکہ ہوا۔ حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے انطا کیہ ہے مالک بن اشتر نخعی کومیسرہ کی کمک پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دکھے کر عیسائی گھرا گئے اور حواس باختہ ہوکر بھا گے۔ حضرت خالد بن ولید ﷺ ایک چھوٹا سالشکر لے کر مرعش کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلا وطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید ﷺ می سیر دکر دیا۔ ای طرح ایک شکر لے کر حبیب بن مسلمہ قلعہ حرث کی طرف گئے اور اس کو فتح کیا۔

فتح قیسار بیر قیصره) وفتح اجنادین: انہیں ایام میں انطاکیہ وعلاقہ انطاکیہ کواسلای اشکر فتح کررہا تھا دمشق کے عامل حضرت یزید بن ابی سفیان نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کے کو کھم فاروتی کی بنا پر فوج دے کر قیسار یہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت معرکہ پیش آیا اور ای ہزار عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور قیساریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

مہم مرج روم اور فتح بیسان کے بعد قیصر ہرقل نے ارطبون نامی بطریق کو جونہایت بہادراور مشہورسپے سالارتھا۔مقام اجنادین میں فوجیں جمع کرنے کا تھم دیا۔ارطبون نے ایک زبر دست فوج تو ا پنے پاس مقام اجنادین میں رکھی اور ایک فوج مقام رملہ میں اور ایک بیت المقدس میں تعینات کی ۔ پیر فوجیں اسلامی حملہ آوروں کی منتظراور ہرطرح کیل کانٹے ہے لیس اور تعداد میں بے شارتھیں ۔حضرت عمروبن العاص العص على خواس ست كے حصد افواج كى سردارى ركھتے تھے، بحكم ابوعبيدہ اللہ علقمہ بن تحكيم فراى اورمسر وربن العكى كوبيت المقدس كى طرف اورابوا يوب المالكى كورمله كى جانب روانه كياا در عمر وﷺ خو دارطبون کے مقابلہ کوا جناوین کی جانب بڑھے۔اجنادین میں نہایت بخت معرکہ آرائی ہوئی۔ یہ لڑائی جنگ رموک کی مانند تھی۔ بالآخر ارطبوان حضرت عمرور کے مقابلہ سے فکست کھا کر بیت المقدس کی طرف بھا گا۔حضرت علقمہ بن حکیم فرای نے جو بیت المقدس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے، راستہ دے دیا۔ ارطبون بریت المقدس میں داخل ہو گیا اور اجنا دین پر حضرت عمر ورہا کا قبضہ ہوا۔ فتح بیت المقدس:ارطبون جب بیت المقدس میں داخل ہو گیا تو حضرت عمروری نے غزوہ، سبط، نابلس ،لد،عمواس، جبرین، یافا،وغیرہ مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے اردگرد کے تمام علاقے پر قابض ہوکر بیت المقدس کی طرف بڑھے اور محاصرہ کو تختی سے جاری رکھا۔ انہیں ایام میں حضرت ابوعبیدہ ﷺ شام کے انتہائی اصلاع قئسر بین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کرفلسطین و بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔عیسائی قلعہ بند ہو کرنہایت بختی ہے محاصرین کی مدافعت اور مقابلہ کررہے ستھے۔ ابو عبیدہ ﷺ کے آ جانے کی خبر سن کران کی مجھے ہمت بست می ہوگئی اور سپہ سالا راعظم یعنی حضرت

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجید آبادی
ابوعبیدہ ﷺ کے وکنیخ پرانہوں نے سلام ویام جاری کئے۔ وہ بہت سادہ اورا سے مقرہ معید تھے
ابوعبیدہ ﷺ کے وکنیخ پرانہوں نے سلام کے سلام ویام جاری کئے۔ وہ بہت سادہ اورا سے مقرہ معید تھے
کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھ لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں نے سلح کی شرائط میں ایک خاص قتم کا
اضافہ ضروری ولازی قرار دیا۔ وہ یہ کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے۔ ارطبون بطریق بیت المقدس کے نکل کرمعرکی طرف بھاگ گیا تھا۔ رؤساشہراور شرقائے بیت المقدس ہی مدافعت میں استقامت وکھار ہے تھے اور اب شہر کا قبضہ میں آ جانا کچھ وشوار نہ تھا لیکن حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے بہی مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے کشت وخون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پرصلح کوفو تیت دی حالے۔

چنانچانہوں نے فاروق اعظم کے کوان حالات کا ایک خط لکھااوراس میں تحریکیا کہ آپ
کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدی بلا جنگ بہنہ میں آسکتا ہے۔فاروق اعظم کے اس خط
کے جننچ پر صاحب الرائے حضرات کو مجد نبوی تھے۔ میں بغرض مشورہ طلب کیا۔ حضرت عثان غی ک نے فر مایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو ہے ہیں۔ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت وطاقت نہیں رہی، نے فر مایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو ہے ہیں۔ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت وطاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدی کا سفرافقیار نہ کی ۔اللہ تعالی عیسائیوں کو اور بھی زیادہ ذکیل کرے گا اور وہ بلا شرط شہر کو مسلمانوں کے بیر دکر دیں گے۔ حضرت علی کے فر مایا کہ میری دائے میں آپ کو ضرور جا ناچاہے۔فاروق اعظم کے نے حضرت علی کی کی دائے کو پہند کیا۔

فاروق اعظم رهجه كاسفرفلسطين

ستوول کاایک تھیا اور فرما کردوانہ ہوگئے۔ آپ کاس مزی کا بیالہ ہمراہ لے کراورا پی جگد حضرت عثان غی کے دید یہ کا عامل مقرر فرما کردوانہ ہوگئے۔ آپ کاس مزی سادگی و جفائشی عام طور پرمشہور ہے۔ کہ معنی علام اونٹ کی مباریکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم کے اونٹ پر سوار ہوتے اور بھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم کے اونٹ کی مباریکڑ کر آگے چلتے ۔ یہ اس عظیم الثان شہنشاہ اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا۔ جس کی فوجیس قیصر و کسری کے محلات اور تخت و تائ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند بھی سفر تھا۔ جس کی فوجیس قیصر و کسری کے محلات اور تخت و تائ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند بھی تھیں ۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم کے کا یہ سفر شروع ہوا ہے۔ رجب کا مہینہ تھا اور سنہ۔ اام جبکہ مدائن اور اطلا کید فتح ہو بچکے تھے۔ عزم روا گل کے ساتھ ہی روا گل سے پہلے آپ نے دمشق و بہت المقدی کی اسلای افواج کے سرداروں کو اطلاع دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن الی سفیان ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح کے ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کے سب سے پہلے یزید بن الی سفیان ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح کے ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کے استقبال کیا۔ آپ نے ان سرداروں کو فوصورت اور شان و شوکت کے لباس میں اپنے استقبال کوآتے ہوئے دکھی کے کھیش اور غضب سے رواز فرمایا کرتم لوگوں نے دوئی برس میں مجمیوں کی خوبواختیار کرلی مگر جب ان سرداروں کا اظہار فرمایا اور فرمایا کرتم لوگوں نے دوئی برس میں مجمیوں کی خوبواختیار کرلی مگر جب ان سرداروں

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ است است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی فرمایا کہ ہماری ان پرتکلف قباؤں کے نیچ سلاح وحرب موجود میں اور ہم عربی اخلاق پرقائم ہیں، تب آپ کواطمینان ہوا۔

عیسائیوں کا امان نامہ: آپ مقام جاہیہ میں مقیم ہوئے۔ یہیں رؤسا بیت المقدس آپ کی ملاقات کوحاضر ہوئے اور عہد نامہ آپ نے اپنے سامنے ان کو کھوا دیا۔

اس عہد تامہ پر حضرت خالد بن ولید کے میں العاص کے بعد الرحمٰن بن عوف کے معاویہ بن البی سفیان کے وستخط بطور گواہ شبت ہوئے۔ بیت المقدی والوں نے فورا جزیہ اداکر کے شہر کے درواز ہے کھول دیئے۔ ای طرح اہل رملہ نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے بپر دکر دیا۔ فاروق اعظم کے بیادہ پابیت المقدی میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مجداقصیٰ میں گئے ۔ محراب داؤ دک ہے ہی ساتھ کی ساتھ کے اوراس کی بیر کر داؤ دک ہے ہی سے داؤ دک آبیت پڑھ کر سجدہ داؤ دک آبیت پڑھ کر سجدہ کیا، پھر عیسائیوں کے گر ہے میں گئے اوراس کی بیر کر دوصہ کے والیس تشریف لائے۔ بت المقدی کی فتح کے بعد فاروق اعظم کے نصوبہ فلسطین کے دوحصہ کے دوجمہ کے ایک حصہ بی علقہ بن محرز کو عامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا تھم دیا۔ دوسرے حصہ پر علقہ بن محرز کو عامل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ سب آبادی مقرر فر ما کربیت المقدس میں رہے کا حکم دیا۔ مقرر فر ما کربیت المقدس میں رہے کا حکم دیا۔

فتح تکمریت و جزیرہ ندکورہ بالا واقعات کے پڑھنے سے رجب سنہ۔۲۲ھ تک کی اسلامی تاریخ جوشام وعراق سے تعلق رکھتی ہے۔ ہماری نظر سے گزرگئی ہے۔ اب آگے روم وایران کے واقعات میں سے کسی ایک کے سلسلہ کوشروع کرنے سے پیشتر تکریت کی فتح اوپر صوبہ جزریہ پرلشکر اسلام کے قبضہ کا حال اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ تکریت میں رومیوں اور ایرانیوں نے مل کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس طرح جزیرہ کے قبضہ میں لانے کا باعث مسلمانوں کی عراقی وشامی دونوں فو جیس ہوئی ہیں۔ نیز یہ کہ فدکورہ بالا واقعات کے بعد بھی تکریت والجزیرہ کے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔

تحریت میں ایک ایرانی صوبہ دارر ہا کرتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس نے رومیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ روی لوگوں پر بھی چونکہ اسلامی فوجوں کی ضربیں پر رہی تھیں، وہ بہت آسانی سے اس سرحدی صوبے دار کی اعانت پر آمادہ ہوگئے۔ ساتھ ہی ایاد، ، تغلب ، نمر وغیرہ قبائل جو عیسائی تھے، رومیوں کی ترغیب سے مرزبان تکریت کے ساتھ شریک ہوگئے۔ فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کے نے عبداللہ بن المعتم کو پانچ ہزار کی جمعیت کیساتھ تکریت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کے عبداللہ بن المعتم کو پانچ ہزار کی جمعیت کیساتھ تکریت کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی لشکر نے جاکر تکریت کا محاصرہ کرلیا۔ بردی خوزیز جنگ کے بعد رومیوں اور ایرانیوں کو تکست فاش حاصل ہوئی۔ عرب قبائل میں سے اکثر نے دین اسلام قبول کر بعد رومیوں اور ایرانی اور رومی جان بچا کر بھاگ سکے۔ باتی سب و ہیں مقتول ہوئے۔ اس لڑائی میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر لشکر پر تقسیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے جھے تین تین میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر لشکر پر تقسیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے جھے تین تین میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر لشکر پر تقسیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے جھے تین تین میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر لشکر پر تقسیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے جھے تین تین میں ماراد در ہم آئے۔

صوبہ جزیرہ بھی شام وعراق کے درمیان بھی روی سلطنت کے زیر اثر ہوتا۔ بھی ایرانی سلطنت کی ماتحتی میں آجا تا تھا۔ اہل جزیرہ نے اسلام فتو حات کے نقشے دیکھ دیکھ کر ہرقل کولکھا کہ آپ شام سے مشرقی شہروں کی طرف حفاظتی افواج بھیجیں۔ ہم سب ال کر آپ کی اور آپ کی فوجوں کی مدد کریں گے۔ ہرقل نے اہل جزیرہ کی اس درخواست کو تائید غیبی سمجھ کرشام کے مشرقی شہروں کی طرف فوجیس روانہ کیس۔ فاروق اعظم بھی نے ان حالات سے واقف ہوکر ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص بھی کولکھا کہ اہل جزیرہ کوان کی حدود سے باہر مت نکلنے دو۔ دوسری طرف حضرت ابوعبیدہ بھی کولکھا کہ قیصر کی فوجوں کو مصر قامرین کی طرف بڑھنے سے روکو۔ چنانچے عراقی وشامی ہر دوافواج نے کولکھا کہ قیصر کی فوجوں کو مصر بن کی طرف بڑھنے سے روکو۔ چنانچے عراقی وشامی ہر دوافواج نے ابنا اپنا کا معمدگی سے انجام دیا اور تمام صوبہ جزیرہ حضرت عیاض بن عنم بھی کے ہاتھ پر بہت ہی چھوٹی ابنا اپنا کا معمدگی سے انجام دیا اور تمام صوبہ جزیرہ حضرت عیاض بن عنم بھی کے ہاتھ پر بہت ہی چھوٹی لڑائیوں کے بعد ایک سرے سے دوسرے سرے تک محفوظ ہوگیا۔ یہ واقعہ سنہ کا محاکم ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسیدیدید به سه سه است. مولانا اکبر شاه نجیب آبادی فیبیل ایا و کی والیسی :ای سال جبکه پورے صوبہ جزیره پر سلمانوں کا قبضه ہوگیا تو وہاں سے قبیله ایاد جوعیسائی ند بب رکھتا تھا جلا وطن ہوکر ہرقل کے ملک میں چلا گیا اور وہاں سکونت اختیار کرلی۔ فاروق اعظم شے نے اس بات سے مطلع ہوکر ہرقل کولکھا کہ:

"جھے کو یہ خبر پینچی ہے کہ قبائل عرب سے ایک قبیلہ ہمارا ملک چھوڑ کر تمہارے شہروں میں چلا گیا ہے۔ اگرتم ان عربوں کو اپنے ملک سے نہ نکال دو گے تو ہم ان تمام عیسائیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں نکال کر تمہارے پاس بھیج دس گے۔''

ہرقل نے اس فاروتی خط کو پڑھتے ہی فورا قبیلہ ایا دکوچار ہزار نفوس پرمشمل تھا، اپنے علاقے سے نکال دیا۔وہ شام اور جزیرہ میں واپس آکر آباد ہوگئے۔فاروق اعظم کے دوان عرب پر ولید بن عقبہ کو انظامی افسر مقرر فر مایا تھا۔ان عربوں کے واپس آنے پر مسلمہ کے کو اور عراق عرب پر ولید بن عقبہ کو انظامی افسر مقرر فر مایا تھا۔ان عربوں کے واپس آنے پر مسلمہ کو دلید بن عقبہ کو لکھا کہ ان لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرو۔اگروہ جزید دینا منظور کریں تو قبول کر لو۔ یہ بات کہ سوائے اسلام کے کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی ، جزیر قالعرب مابین مکہ وہدینہ اور بین کے بات کہ سوائے اسلام کے کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی ، جزیر قالعرب مابین مکہ وہدینہ اور کو سلمان ہو گئے بین ان کو عیسائی نہ بنا کیں اور جو مسلمان ہو تا

ولید بن عقبہ نے اس حکم فاروقی کی تھیل کی۔ چندروز کے بعد ایاد نے ایک سفارت مدینہ منورہ میں بھیجی کہ ہم سے کوئی رقم جزید کے نام سے وصول نہ کی جائے۔ فاروق اعظم کھی نے ان کی اس درخواست کو منظور کر کے جزید سے دو چندرقم صدقہ کے نام سے وصول کرنے کا حکم وہاں کے عامل کولکھ بھیجا اور قبیلہ ایاد نے اس کو بخوشی منظور کرلیا۔ چندروز کے بعد قبیلہ ایاد نے ولید بن عقبہ کی شکایت کی تو حضرت فاروق اعظم کھی نے انہیں معزول کر کے ان کی جگہ فرات بن حیان اور ہند بن عمر المحلی کو مقرر فرمایا۔

اس جگہ یہ بات قابل ذکرہے کہ صوبہ جزیرہ کی فتح کو بعض مورخین نے فتو حات شام میں شار
کیا ہے، بہر حال عیاض بن عنم ﷺ اور خالد بن ولید ﷺ جوعیاض بن عنم ﷺ کے کمکی بن کرآئے
تنے ، حضرت ابو عبیدہ ﷺ کی افواج یعنی افواج شام سے آئے تنے مصوبہ جزیرہ ﷺ کی فتح کوشام وعراق
دونوں کی فتو حات میں شامل مجھنا جا ہے۔

خالد بن وليديكى معزولى: عام طور پرلوگ كہتے ہيں كەفاروق اعظم الله فخت خلافت پر

متاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ٣٣٣ \_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي بیٹھتے ہی خالدین ولید ﷺ کومعز ول کر دیا تھالیکن اس بات کے سمجھنے میں لوگوں ہے بہت غلطی ہوئی ہے۔ فاروق اعظم ﷺ نے شروع عہد خلافت میں خالدین ولید ﷺ کوحقیقی طور پرمعزول نہیں کیا تھا بلکہ ان کا درجہ کسی قدر کم کیا تھا۔ پہلے خالد بن ولید ﷺ سپہ سالا راعظم تھے۔ فاروق اعظم ﷺ نے ان کو نائب سپہ سالا راعظم بنا دیا تھا۔اس ایک درجہ کے ٹوٹنے ہے ان کی ذمہ داریوں میں کوئی نمایاں فرق نہ آیا تھا۔ صرف اس بات کی روک تھام ہوگئی تھی کہ وہ آزادانہ طور پرمسلمانوں کی جمعیت کو کسی خطرہ کے مقام میں نہیں لے جا سکتے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ﷺ کی رضا مندی اور ا جازت ان کو حاصل کرنا پڑتی تھی۔ خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کا اصل واقعہ سنہ کا ھے آخری مہینوں میں ہوااور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ فاروق اعظم ﷺ ہرسردارفوج ، ہر عامل ، ہر حصہ فوج اور ہرشہر کے حال سے باخبرر ہے تھے۔ آپ کے ر چہنویس برفوج اور شہر میں موجود ہوتے تھے اور بلا کم وکاست ضروری حالات سے خلیفہ وقت کوآگاہ رکھتے تھے۔ حالانکہ ہرایک عامل اور ہرایک سر دارفوج خود بھی اینے حالات کی اطلاع در بارخلافت میں بھیجتا رہتا تھا۔ فاروق اعظم ﷺ کوان کے پر چینولیس نے اطلاع دی کہ خالدین ولیدﷺ جوصوبہ جزیرہ کی فتح سے ابھی واپس ملک شام میں آئے ہیں اپنے ساتھ بے حد مال ودولت لائے ہیں اور انہوں نے ا بی مدح کےصلہ میں اضعث بن قیس شاعر کو دس ہزار درہم دیئے ہیں۔فاروق اعظم ﷺ نے حضرت ابو عبيده بن الجراح، كلكها كه " خالد، خالد المجلس دريافت كياجائے كتم نے اضعت كوانعام اپني كره ے دیا ہے یا بیت المال ہے۔ اگر اپنی گرہ ہے دیا ہے تو اسراف ہے اور بیت المال ہے دیا ہے تو خیانت۔ دونو نصورتوں میں معزولی کے قابل ہو۔خالد کا عمامہ اتار کرای عمامہ سے ان کی گردن با ندھی جائے ۔قاصد سے فاروق اعظم ﷺ نے بیجھی کہددیا تھا کہا گرخالد بن ولیدﷺ اپنی غلطی کا اقرار کریں تو ان سے درگزر کی جائے۔ چنانچہ وہ مجمع عام میں بلائے گئے۔ قاصد نے ان سے یو چھا کہ ہیہ انعام تم نے کہاں سے دیا؟ خالد اللہ اس کر خاموش رہے اور اپنی خطا کا اقر ارکرنے پر رضا مند نہ ہوئے۔ مجبورا قاصد نے ان کاعمامہ اتار کر اس سے ان کی گردن باندھی اور پھر دوبارہ دریافت کیا تو خالد المناه في كما كدا هعث كومين نے اين مال سے انعام ديا۔ بيت المال سے نہيں ديا۔ قاصد نے سي سنتے ہی گردن کھول دی اور فاروق اعظم ﷺ کواس کیفیت کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم ﷺ نے خالد بن ولید علیہ کو جواب دہی کے لیے مدیند منورہ میں طلب فر مایا۔ خالد بن ولید علیہ نے حاضر ہو کر کہا کہ عمر ﷺ!والله! تم میرے معالمے میں انصاف نہیں کرتے ہو۔فاروق اعظم ﷺ نے کہا تہارے یاس آئی دولت کہاں ہے آئی اوراس قدرانعام وصله شاعر کوتم نے کہاں ہے دیا؟ خالد بن ولید اللہ نے کہا کہ مال غنیمت سے جومیرے حصے میں آیا تھا ،انعام دیا تھا، پھر خالدین ولیدﷺ نے کہا کہ اچھا ساٹھ ہزار ہے جو کھھ زیادہ ہووہ بیت المال میں جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ حساب کرنے پر ہیں ہزار زائد نکلے اور www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) مولانا اكبر شاه نجيب آبادي بیت المال میں داخل کر دیئے گئے ۔اس کے بعد دونوں حضرات میں صفائی ہوگئی اور کوئی وجہ کدوت باتی نەربى - غالدېن دلىد ﷺ كے متعلق يەشكايت شروع سے تقى كەود فوجى حساب كتاب كوصاف نەكرتے اور کمل حساب نہ مجھاتے تھے۔اس کی وجہ صرف پیھی کہوہ آ زادانہ صرف کر دیا کرتے تھے اوران کی شاہ خرجیاں اکثر اوقات کسی قاعدے کے ماتحت نہ آسکتی تھیں۔ای لیے فاروق اعظم ﷺ نے ان کا ایک درجاتو ژدیا تفااوراب چشم نمائی کے طور پردارالخلافہ یس طلب فرماکرایک نوع کی حبیہ کردی تھی۔ بھرہ کوفہ:سند سماھے فاروق اعظم کھیکوسر داران لشکر کی رپورٹوں اور عراق کی طرف ہے آنے والے ساہیوں کے معائنہ سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ عربوں کوعراق کی آب وہوا موافق نہیں آتی۔ چنانچہ آپ نے احکام جاری کئے کہ اہل عرب کے لیے ایسی چھاؤنیاں قائم کی جائیں جن کی آب و ہوا ملک عرب سے بہت مشابہ اور صحت بخش ہوتا کہ فوجیس جب لڑائی کے کام سے فارغ ہوا کریں تو ان چھاؤنیوں میں آ کر قیام کیا کریں۔ای زمانے میں بھرہ کے قیام پرفوجی چھاؤنی د جلہ کے قریب قائم کی گئی۔اس چھاؤنی میں صرف بھوں کے چھپر تنے اور جب لشکری لوگ کمی مہم پر جاتے تو ان چھپروں کو آ گ لگاجاتے تھے۔واپس آ کر پھرانی ضرورت کےموافق چھپرڈال لیتے تھے۔سنہ۔ 2اھ میں فاروق اعظم ﷺ نے بصرہ میں مکانات بنائے اورایک دوسری حیاؤنی بیعنی کوفہ کے آباد کرنے کی منظوری دی۔ ای سال بھرہ میں مکانات بنے شروع ہوئے اور ای سال کوفد کی آبادی شروع ہوئی۔ان دومقامات کی آب وہواعر بوں کو بہت موافق آئی اور چندروز کے بعدید دونوں شہراسلامی طاقت کے مرکز شار ہونے

فی اہواز واسلام ہر مزان: ایرانیوں کا نامی سر دار ہر مزان جنگ قادسیہ نے دار ہوکر صوبہ اہواز کے دار الصدر خوز ستامیں آکراس علاقہ کے تمام متعلقہ شہروں میں قابض ہوکر فوجیں جع کرنے کی کوشش میں مصروف ہوا ادر رفتہ رفتہ اس علاقہ پرخود مختارانہ حکومت کر کے اپنی صدود حکومت کو وسیح کرنا شروع کیا۔ میں مصروف ہوا ادر رفتہ رفتہ اس علاقہ پرخود مختارانہ حکومت کر کے اپنی صدود حکومت کو وسیح کرنا شروع کیا۔ وفد و بھرہ کی چھاؤنیوں نے اسلامی افواج نے اس پر تملہ کیا اور شکست پر شکست دے کر صوبہ اہواز پر قینہ قائم رکھنے کے لیے جزید دے کر مسلمانوں سے ملح کر لی۔ چھروز کے بعد ہر مزان نے بعناوت اختیار کی اور مقام سوق اہواز میں اسلامی فوج سے شکست کھا کر مقام رام ہر مزمیں جاکر پناہ لی۔ اس مرتبہ ہر مزان نے عاجن ہو کر پھر ملک کی درخواست پیش کی اور اوائے جزیہ کی شرط پر مسلمانوں نے باقی علاقہ ہر مزان کے قصہ چھوڑ کر اس سے پھر ملک کی اور اوائے جزیہ کی کام شروع کیا۔ ای عرصہ میں خبریں اہواز پرڈیرے ڈال کر علاقہ اہواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ ای عرصہ میں خبریں اہواز پرڈیرے ڈال کر علاقہ اہواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ ای عرصہ میں خبریں اہواز پرڈیرے ڈال کر علاقہ اہواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ ای عرصہ میں خبریں بہنچیں کہ یز دجر دشاہ فاریں نے بہت کی فوجیں جمع کر کے مسلمانوں پر پھرچ ٹو ھائی کا مصم ارادہ کیا ہے۔

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ٣٣٧ \_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

اس خبر کوئن حضرت فاروق اعظم کے نے حضرت سعد بن وقاص کے کوئکھا کہ اس خطرہ کے سد باب نے لیے مختلف سمتوں اور مختلف راستوں پر اسلامی دستے متعین کردو۔ چنانچہ حضرت سعد کے نے کید دستہ احتیاط ہر مزان کے مقابل رام ہر مزکی جانب بھی متعین کیا کیونکہ ہر مزان پر دجرد کے احکام کی تعمیل اور اس عزائم کوکا میاب بنانے کی تد ابیر میں مصروف تھا۔ اس دستہ فوج کے مقابلہ پر ہر مزان فوج کے مقابلہ پر ہر مزان فوج کے مسلمانوں نے رام ہر مز پر کے کہ سیدان میں نکلا، لڑائی ہوئی۔ ہر مزان کوشکست فاش حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے رام ہر مز پر بھنے کیا۔ ہر مزان شکست خوردہ فرار ہوکر مقام تشتر میں بینچ کر مسلمانوں کے خلاف فوجیں جمع کرنے لگا۔ تشتر کے قلعہ کی مرمت بھی کرائی۔ چاروں طرف خندق کو درست کرلیا اور بر جوں کی پورے طور پر مضبوطی کرلی۔ ایرانی فوجیں بھی تشتر میں اس کے پاس آ آ کر جمع ہونے لگیں۔ ان حالات سے مطلع ہوکر فاروق کرلی۔ ایرانی فوجیں بھی تشتر میں اس کے پاس آ آ کر جمع ہونے لگیں۔ ان حالات سے مطلع ہوکر فاروق کا عروار بنا کر جمیجا۔

ابوموی اللہ بات ہوری ہے۔ نے تشتر کی جانب ' حرکت' کے قریب پہنچ کراڑا ئیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ ہر مزان نے اول کئی معرکے میدان میں کے پھرتشر میں محصور ہوکر مدافعت میں مستعد ہوا۔ بہت ک لڑا ئیوں اور حملہ آوریوں کے بعد شہرتشر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ ہر مزان نے ابوموی کے فلحہ میں پناہ لی۔ قریب تھا کہ قلعہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے کہ ہر مزان نے ابوموی کے فلامت میں سے درخواست بھیجی کہ میں اپ آپ کو اس شرط پر تہارے ہر دکرتا ہوں کہ جھے کو فاروق اعظم کی فدمت میں نے فدمت میں بھیج دیا جائے اور میر معاملہ کو آئیس کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے۔ ابوموی کے اس شرط کومنظور کرلیا۔ چنا نچہ ہر مزان کو انس بن مالک کے اور احض بن قیس وغیرہ کی ایک سفارت کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جائیں۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر ہر مزان نے مرضع تان سر پر دکھا اور ذرق برق لباس پہنا۔ فاروق اعظم کے جب ایے بڑے سردار کو اس طرح گرفتار دیکھا تو اللہ کا شکرا دا کیا۔ ہر مزے پو چھا کہ تم نے کئی مرتبہ بدعہدی کی ہے۔ اس کی سزامیں تہمارے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے اور بتاؤ کہ تم اپنی برات اور معذرت میں کیا کہنا چاہتے ہو؟

ہرمزنے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم میری طرف سے معذرت سنے بغیر ہی مجھ کوئل نہ کر دو۔ فاروق اعظم ﷺ نے فر مایا نہیں ۔ تم خوف نہ کر وہ تمہاری معذرت ضرور ٹی جائے گی ، پھر ہرمزان نے پانی مانگا، پانی آیا تو ہرمزان نے بیالہ ہاتھ میں لے کر کہا مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تم مجھ کو پانی پینے کی حالت میں قتل نہ کر دو۔ فاروق اعظم ﷺ نے فر مایا تم مطلق خوف نہ کرو۔ جب تک پانی نہ پی لو گاس وقت تک تم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتیا اور اس شرط کے موافق اب تم مجھ کوئل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے مجھ کوامان دے

حضرت عمر ﷺ کاحسن سلوک: فاروق اعظم ﷺ نے بین کرفر مایا کہتو جھوٹ بولتا ہے۔ہم نے تجھ کوامان نہیں دی ....حضرت انس بن مالک 🚓 فورا بول اٹھے کہ امیر المومنین ہر مزان کچ کہتا ہے۔آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہ لو گے ادریانی نہ پی لو گے کسی خطرہ میں نہ ڈالے جاؤ کے ....فاروق اعظم ﷺ س کر جیران رہ گئے اور ہرمزان سے مخاطب ہوکر بولے کہتم نے مجھے دھوکا دیا ہے مگر میں تم کوکوئی دھو کہ نہیں دوں گا۔مناسب ہےتم مسلمان ہوجاؤ۔ ہرمزان نے اس وقت کلمہ تو حید پڑھا۔فاروق اعظم ﷺ بہت خوش ہوئے۔ہرمزان کومدینے میں رہنے کی جگہ دی۔دو ہزارسالا نہ تنخواہ مقرر کر دی اور اس کے بعدمہم فارس میں اکثر ہر مزان سے مشورہ لیتے رہتے تھے۔اس کے بعد فاروق اعظم ﷺ نے انس بن مالکﷺ اوراحف بن قیسﷺ وغیرہ ارکان سفارت سے مخاطب ہو کرکہا۔شابدتم لوگ ذمیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو،ای لیے یہ بار بار بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ بین کراحف بن قیس 👛 نے جواباً عرض کیا کہ امیر المونین ہم ہمیشہ اپنے وعدوں کا ایفا کرتے اورنہا بیت رافت دمجت کابرتاؤ ذمیوں کیساتھ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کی بار بار بغاوت وسرکشی کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ نے ہم کو بلا د فارس میں آ گے بڑھنے کی ممانعت کر دی ہے۔ اہل فارس کا یا دشاہ بر دجر د فارس کے شہروں موجود ہے۔ جب تک پر دجر د فارس کے ملک میں زندہ سلامت موجو در ہے گا،اس وفت تک اہل فارس لڑنے اور ہمارا مقابلہ کرنے ہے بھی بازینہ آئیں گے۔ فاروق اعظم ﷺ نے احنف ﷺ کے کلام کی تقید اپنے کی اور اس کے بعد فارس میں اسلامی فوجوں کی پیش قدمی کی اجازت دے دی۔

وقتے مصر باورق اعظم ہے جب بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو عمر و بن العاص نے ان کوم مصر برفوج کئی کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ چنانچہ فاروق اعظم ہے نے حضرت زبیر بن العوام ہے کومرو بن العاص ہے چار ہزاراسلای لشکر لے کرمصر کی جانب برجے مصر کے بادشاہ مقوش کے پاس فاروق اعظم ہے کی ہدایت کے موافق حضرت عمرو ہے نے تین برطیں یعنی اسلام ، جزیداور جنگ لکھ کر جیجیں ۔ آج کل مصر میں روی سر دارارطبون بھی مع اپنی تمام فون شرطیں یعنی اسلام ، جزیداور جنگ لکھ کر جیجیں ۔ آج کل مصر میں روی سر دارارطبون بھی مع اپنی تمام فون کے مقیم تھا۔ سب سے پہلے ارطبون اپنی فوج لے کرآ گے بڑھااور سخت معرکہ کے بعد شکست کھا کر بھا گا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر مقام عین مشمس کا محاصرہ کرلیا اور سبیں سے مصرکی فوجی چھاؤنی حصار فر مااور اسکندریہ کے محاصرہ کے لیے دود سے روانہ کئے ۔ متنوں جگہ چندروز تک لڑائی اور محاصرہ کا سلبلہ جاری رہا۔ بالآخر عین مثمس والوں نے جزید دے کرصلح کرلی صلح کے بعد حضر سے عمرو بن العاص کے نان رہا۔ بالآخر عین مثمس والوں نے جزید دے کرصلح کرلی صلح کے بعد حضر سے عمرو بن العاص کے نان قید یوں کے واپس دینے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معالمہ قید یوں کے واپس دینے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معالمہ قید یوں کے واپس دینے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معالمہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوا تو آپ نے عمر و بن العاص کے کام کاروق اعظم کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے عمر و بن العاص کے کام قید یوں کو واپس کر دو،اس کے بعد حضرت عمر و بن العاص کے خضرت زبیر بن العوام کے کہام بنا کر مقام نسطاط کی طرف روانہ کیا۔ یہاں ایک زبردست قلعہ تھا، جس کی حضرت زبیر گئے۔ نے جنگ بسیار و پریکار کے بعد فتح کرلیا، پھر عمر و بن العاص نے اسکندریہ پر جملہ کیا۔ تین مہینے کے محارصرے کے بعد اسکندریہ مفتوح ہوا اور مقوش شاہ مصر نے جو اسکندریہ میں مقیم تھا، اس شرط پر صلح کی کہ جو شخص اسکندریہ سے جانا چا ہے اس کو جانے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہے اس کو رہنے دیا جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد حضرت عمر و بن العاص کے اور جو اسکندریہ میں رہے اس کو رہنے دیا جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد حضرت عمر و بن العاص کے اور جو اسکندریہ میں رہے اس کو رہنے دیا جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد حضرت عمر و بن العاص کے اور جو اسکندریہ میں رہے اس کو رہنے دیا جائے۔ فتح میں رہا کہ باد واطراف مصر کی طرف قبضہ و دخل اور انتظام قائم کرنے کے لیے تعینات کیا اور مصرے فارغ مورث تو ہوگی۔

جنگ نہا وند : فتح مدائن وجلولاء کے بعد یز دجر دمقام رہے میں جا کرمقیم ہوا تھا۔ وہاں کے مرزبان مسلی آبان جادویہ نے یز دجر د کے قیام کواپی حکومت واختیار کے منافی دیکھ کر بے وفائی کی علامات کا اظہار کیا اور یز دجر در ہے ہے روانہ ہو کر اصفہان چلا گیا۔ اصفہان کے چندروز ہ قیام کے بعد کر مان کی طرف آیا۔ وہاں سے پھر والی اصفہان میں جب مسلمانوں نے صوبہ اہواز پرتصرف کیا تو یز دجر دمشر قی ایران یعنی خراسان کے شہر مرومیں آ کرمقیم ہوا۔ یہاں اس نے ایک آتش کدہ بنوایا اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اہل عرب اب آ گئییں بڑھیں گے اور سرحدی مقامات تک ان کی فتو حات کا سلمہ ختم ہو جائے لیکن اہواز کے تمام و کمال مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے اور ہر مزان کے گرفتار ہو کر مدینے چلے جانے کی خبر س کر اس کو طیش آیا اور وہ پھر ایک مرتبہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے استیصال کی غرض سے فوجوں کے فراہم کرنے میں معروف ہوا۔ اس نے اطراف و جوانب کے امراء کوخطوط کھے اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے غیرتیں دلاکرآ مادہ ومستعد بنایا۔

چنانچہ یزید جردگ ان کوشٹول کے نتیج میں یکا کی طبرستان، جرجان، خراسان، اصفہان، ہدان، سندھ وغیرہ ملکول اور صوبول میں مسلمانول کے خلاف شخت جوش اور مستعدی پیدا ہوئی اور جوق درجوق شکری لوگ یز دجرد کی خدمت میں آ آ کرجع ہونے گئے۔ یز دجرد نے فیروز اور بقول دیگر مروان شاہ کوسپہ سالار بنا کرڈیڑھ لاکھ شکر جرار کے ساتھ نہاوند کی طرف روانہ کیا۔ یہاں یہڈیڑھ لاکھ کا نشکر جمع ہور ہا تھا وہاں مدینہ منورہ میں فاروق اعظم کے بلاداریان میں پیش قدمی کی اجازت مسلمانوں کو دے چکے تھے۔ انہیں ایام میں مدینے کے اندر خبر پہنجی کہ ڈیڑھ لاکھ کا نشکر نہاوند میں ایرانیوں کا جمع ہوگیا۔ فاروق اعظم کے لیخود جانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت علی ، حضرت عثمان غنی فاروق اعظم کے لیخود جانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت علی ، حضرت عثمان غنی فاروق اعظم کے ایک خود جانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت علی ، حضرت عثمان غنی

تاریخ اسلام (جلد اول)

اور حفرت طلح کے اختلاف کیا۔

اور حفرت طلح کے ان بزرگوں کی رائے کومناسب نہ بھی کراس رائے سے اختلاف کیا۔

فاروق اعظم کے ان بزرگوں کی رائے کومنظور کر کے کوفی کی افواج کا سپ سالار نعمان بن مقرن کی کوف کاروق اعظم کے مقارد کی اعظم کے مقرر کر کے تھم دیا کہ کوف کے قریب کسی چشمہ پر جا کر قیام کرو۔ان ایام بیس حضرت سعد بن وقاص کے کوفاروق اعظم کے نے مدینہ منورہ بیس اپنے پاس بلوایا تھا۔ وہ فاروق اعظم کے کی خدمت بیس حاضر سے ان سے دریافت کیا گیا کہ تم کوف بیس کسی کوابنا قائم مقام بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن مقرن کے ساتھ روانہ کر دواور فلاں چشمہ پر نعمان بن مقرن کے پاس بھیج دو۔انہوں نے اس حکم کی قیمل کی۔ حذیفہ بن الیمان کے اور نعم بن مقرن کے ہمراہ فوج مرتب کر کے روانہ کر دی۔ساتھ بی اہواز کی مقیم افواج کو کو بھیجا کہ فارس واصفیمان کی تا کہ بندی کرو۔ تا کہ اہل نہا وندکوا برانی دی۔ساتھ بی اہواز کی مقیم افواج کو کو بھیجا کہ فارس واصفیمان کی تا کہ بندی کرو۔ تا کہ اہل نہا وندکوا برانی مقرن کے میس جمع ہوگئیں تو انہوں نے اپنے بھائی تیم بن مقرن کے میس وی بین مقرن کے بیاس جب دو جیس جمع ہوگئیں تو انہوں نے اپنے بھائی تو بین مقرن کے بیاس جب دو جیس جمع ہوگئیں تو انہوں نے اپنے بھائی تو بین مقرن کے میس مقرن کے میس وید بن مقرن کے بیاس جب دو جیس جمع ہوگئیں تو انہوں نے اپنے بھائی تعداد تر مقرن کے بیاس جب دو جیس جمع ہوگئیں تو انہوں کے فاصلہ پر قیا ہور کیا۔ اس مقال کی کیا۔ادھرے ایرانی کشکر بھی جس کی تعداد ڈیڑ مولا گوگئی ،میدان میں نکل آیا۔

چہارشنبہ کے روز لڑائی شروع کر جعرات تک جاری رہی اور کوئی فیصلہ فتح و فکست کا نہ ہو ۔ کا۔ جعد کے روز سے ایرانی پھرشہراورشہر پناہ کے اندر چلے گئے ۔ انہوں نے شہر کے باہرلو ہے کہ گوگھر و بچھار کے تھے جن کی وجہ سے اسلامی اشکرشہر کی فسیل کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا اور ایرانی جب چا ہتے درواز وں سے نکل کر مسلمانوں پرحملہ آور ہوتے ۔ بیرنگ دیچھ کر نعمان کھی نے سرداران اشکر کواپ فیصے بیس بغرض مشورہ طلب کیا اور ہرایک سے لڑائی کے متعلق رائے گی گئی ۔ حضرت طلبحہ بن خالدگی رائے فیصل سب کو پسند آئی اور ای کے موافق اسلائی فوج مرتب و سلح ہوکر چھسات میل شہر سے پیچھے ہے کہ مقم ہو نئی اور قعقاع تھوڑی ہی فوج کر سے رائوں پرحملہ آور ہوئے ۔ ایرانی ای تھوڑی ہی فوج کو حملہ آورد کھ کی اور قعقاع تھوڑی ہی فوج کر ساتھ مقابلہ کو فکلے ۔ حضرت قعقاع نے ایرانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کر بڑے جوث و خرق کی دور آگے بڑھتے چلے کر بڑے جوٹ اوران کے ساتھ مقابلہ کو فکلے ۔ حضرت قعقاع نے ایرانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے۔ نعمان آہتہ آہتہ تیجھے ہنا شروع کیا۔ ایرانی فتح کی خوش میں ان کی جمعیت کو دباتے ہوئے آگے بڑھتے چلے تو میاں تک کہ اپنی خند قوں وغیرہ ہے بہت فاصلہ پرآ کر اسلامی تازہ دہ موج کی زد پرآگے ۔ نعمان آسم میں اسلامی اشکر نے نعر ہی کہا تھ بیا گا۔ مسلمانوں نے ان کو بے در لیے قتل کر نا شروع کیا۔ عین معرکہ قال کی شد سے موسامانی کے ساتھ بھا گا۔ مسلمانوں نے ان کو بے در لیے قتل کر نا شروع کیا۔ عین معرکہ قال کی شد سے موسامانی کے ساتھ بھا گا۔ مسلمانوں نے ان کو بے در لیے قتل کر نا شروع کیا۔ عین معرکہ قال کی شد نے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن نے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن نے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن نے ساتھ کھا کے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن نے سے کہا کہ علی کھوڑے ۔ ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے کے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن میں مقرن نے ساتھ کیا کہا کہ بی کھوڑے ۔ ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے کے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن میں مقرن نے کی مقابلہ کی کو سے موسلے کیا کے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن میں مقرن نے کی مقرن نے کی مقابلہ کی خوش میں مقرن نے کی مقرن نے کی مقرن کے عالم میں مقرن نے کی مقرن نے کی مقرن نے کی مقرن نے کیا کی مقرن نے کی مقرن کے ساتھ میں مقرن کے ساتھ میں مقرن میں مقرن کے دور کے کی مقرن کے کو مقرن کے کی میں کو کی کی کر کر کر کی کو کی کر کو کر کر کر کر

ایک موبد نے خود حضرت حذیفہ کے خدمت میں حاضر ہوکر بیش قیمت جواہرات کا ایک صندوقی جواس کے پاس شاہی امانت کے طور پر رکھا تھا، پیش کیا۔ حضرت حذیفہ کے مال منیمت کشکر میں تقسیم کیا اور تحس کے ساتھ وہ جواہرات کا صندوقی بھی فاروق اعظم کے کی خدمت میں سائب بن الاقرع کے ہاتھ روانہ کیا۔ فاروق اعظم کے اتھارہ انہ کی خوش خری کے کہیں پینچی تھی وہ بہت پر بیثان تھی کہ سائب بن الاقرع شمس مع جواہرات اور فتح کی خوش خری لے کر پہنچے۔ فاروق اعظم کے بہت خوش ہوئے ۔ جواہرات کو بیت المال میں داخل کرا کرسائب کے وواپس جانے کا تھم والے سائب کو ویس داخل ہی افراق اعظم کے دیا۔ مائٹ کو ویس ماغل ہی ہوئے ۔ جواہرات کو بیت المال میں داخل کرا کرسائب کو واپس جانے کا تھم دیا۔ سائب کو ویس داخل ہی افراق اعظم کے دیا۔ مائٹ کو ویس دیا سائب کو کو چھر مدینہ کی طرف لوٹا کر لے گیا۔ فاروق اعظم کے فرمایا میں نے خواب میں داخل ہوا اور سائب کے دیا ہوا ہوات کو کہ اور اور فرو خت کر کے ان کی قیمت اشکر اسلام کو بیت المال میں ہرگز نہ کھوں گائم ان جواہرات کو کھو وین حریث مخزوی کے ہاتھ دو لاکھ درہم پر توقیم کر دو۔ سائب کے نے کو فہ میں ان جواہرات کو کھر و بن حریث مخزوی کے ہاتھ دو لاکھ درہم پر توقیم کر دو۔ سائب کے ان کوفہ میں ان جواہرات کو کھر و بن حریث می نواز ہوا ہوات کو فارس میں فروخت کر دیا۔ لاکھ درہم کوفر وخت کر دیا۔ فاروق اعظم کی کا قاتل ابولولونہا وند کا باشندہ تھا اور ای لڑائی میں گرفتار کیا گاتا کی ابولولونہا وند کا باشندہ تھا اور ای لڑائی

ملک بیجم کی عام تسخیر : فتح نہاوند کے بعد ہمدان فتح ہوا۔ چندروز کے بعد ہمدان والوں نے بغاوت اختیار کی ۔ فاروق اعظم ﷺ نے اس کے بعد ایران کے مختلف صوبوں اور مختلف ہمتوں کی طرف مختلف سروار نامز دفر ما کر حکم دیا کہ ملک تسخیر کرتے اور بدامنی دور کر کے امن وامان قائم کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ کوفہ وبھرہ دونوں چھاؤنیوں کی سپاہ اور سردار تسخیر ایران کے کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ عام شکر شی نہ کوفہ وبھرہ دونوں جھاؤنیوں کی سپاہ اور سردار تسخیر ایران کے کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ عام شکر شی نہورہ بالا واقعات کے بعد سنہ۔ ۲ا ہے میں شروع ہوئی۔ نشکر کشی کا حکم فاروق اعظم ﷺ نے ایرانیوں کی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ اس التران الدول الم المدول الدول ا

عاصم بن عمر ﷺ نے سند ۔ ۲۳ ھیں ملک سیستان اور سہیل بن عدی نے کر مان فتح کیا ۔ حکم بن عمر والتغلبی نے مکران یعنی بلوچتان کا ملک فتح کیااور جنگ عظیم کے بعداس ملک کے راجہ راسل نے جوابرانیوں کا طرفدار و باجگز ارتفا، شکست کھائی ۔ حکم بن عمروؓ نے فاروق اعظم ﷺ کی خدمت میں فتح کی خوشخری کے ساتھ چند ہاتھی بھی جولوٹ میں آئے تھے بھیجے۔حضرت صحارعبدی ﷺ حضرت علم ﷺ ک طرف سے پیخوشنجری اور ہاتھی لے کرمدینے گئے تھے۔ صحاری عبدی ﷺ سے فاروق اعظم ﷺ نے اس نواح کے حالات معلوم کرنے کے بعد علم بن عمر و کولکھا کہ بس جہاں تک پہنچ گئے ہو یہیں رک جاؤ۔ اب آ گے نہ بردھواوپر بیان ہو چکا ہے کہ یز د جرد دارالصدرخراسان لیعنی ''مرو''میں مقیم تھا۔ فاروق اعظم ﷺ نے خراسان کی فتح کاعلم احف بن قیس کو دیا جس نے اول ہرات کو فتح کیا۔اس کے بعدوہ ''مرو'' یعنی شاہجہان کی طرف بڑھے۔ یز د جردیہیں مقیم تھا۔ وہ مروشا ہجہان سے مرور وڈ چلا گیا اور خا قان چین نیز دوسرے سلاطین کوامداد کے لیے خطوط لکھے۔احف بن قیس مروشا ہجہان پر قبضہ کرتے ہوئے مرورود کی طرف بڑھے۔ یز دجرد یہاں ہے بھی بھا گااور بلخ میں جا کردم لیا۔خراسان میں چونکہ یز دجر دمقیم تھااور یہاں بخت معرکہ پیش آنے کا احمال تھا۔اس لیے فاروق اعظم ﷺ نے احنف بن قیس کی کمک کے لیے کئی فوجی دیتے تج بہ کاراور بہا درسپہ سالا روں کی ماتحتی میں روانہ کئے تھے۔ بیتازہ دم فوج جب احف بن قیس کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے تمام کشکر کو ہمراہ لے کر بلخ پر حملہ کیا مگریز دجرد فكت كهاكر بها گااور دريا يجيحون سے اتر كرتر كتان كے علاقے ميں چلا گيا۔احف بن قيس اللہ نے تمام خراسان پر قبضه کر کے مرورود کوصدر مقام قرار دیا۔خراسان کی فتح کا حال جب فاروق اعظم کے معلوم ہوا تو احنف کی بہا دری اور مردانہ کارناموں کی تعریف کی لیکن فرمایا کہ کاش ہمارے اور خراسان کے درمیان آگ کا دریا حائل ہوتا۔ مدعا آپ کا بیتھا کہ فتو حات کی وسعت کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے احن بن قیس کولکھا کہتم جہاں تک پہنچ چکے ہو،اس ہے آگے ہرگز نہ بڑھو۔ یز دجرد جب

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں ہے اور سے اس کی ہوئی ور سے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچا تو اس نے اس کی ہوئی ور ور پر جملہ آ ور ہوااور ہن بیرجرد نے مروشا بجہان پر جمراہ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ بلخ تک خاقان تو مرورود پر جملہ آ ور ہوااور ہن بیرجرد نے مروشا بجہان پر حملہ کیا۔خاقان کو مرورود میں احف بن قیس کے مقابلہ میں ناکامی ہوئی اور اپنے بعض ناموروں کوئل کرا کروہاں سے فرغانہ کی طرف چل دیا۔خاقان کو فرغانہ کی طرف راہی من کریز دجرد نے بھی مروشا بجہان سے محاصرہ اٹھایا اور ترکستان کی طرف چلا۔ یز دجرد کے امیروں اور سرداروں نے بیدد کی می کریز دجرد کا اقبال یاور نہیں رہا، اس سے تمام زروجوا ہراور مال واسباب جودہ اپنے ہمراہ ترکستان کو لیے جاتا تھا، چھین ایااور یز دجرد بیک بنی ودوگوش خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچا۔ اس فتح کی خوشخری فاروق اعظم کی ایااور یز دجرد بیک بنی ودوگوش خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچا۔اس فتح کی خوشخری فاروق اعظم کی اس مدینہ میں پہنچی تو انہوں نے منادی کرا کرشہر کے لوگوں کو مجد نبوی کے میں طلب کیا، پھر اس مجمع عام کے روبروا یک تقریر فرمائی جس کا خلاصہ بی تھا کہ:

"آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنے ملک میں بالشت ہمر زمین کے بھی مالک نہ ہوسکیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے ہم کو میوں کی زمین مجوسیوں کے ملک اور مجوسیوں کے اموال و اللہ تعالیٰ نے ہم کو میوں کی زمین مجوسیوں کے ملک اور مجوسیوں کے اموال و اللک کا مالک بنا دیا ہے تا کہ اب تمہارے اعمال وافعال کو جانچے۔ پس مسلمانو! تم اپنی حالت کو تغیر نہ ہونے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت جھین کے گاور کے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت جھین کے گااور کی دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت کے گاور کی دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کے گاور کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کی دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کو دینا۔ ورنہ اللہ کو دینا کے دوسری قوم کود ہے دینا۔ ورنہ اللہ کو دینا۔ ورنہ اللہ کو دینا کے دوسری تو میں کود ہے دینا۔ ورنہ کو دینا کے دینا کے دوسری تو میں کود ہے دینا۔ ورنہ کے دینا کے دوسری تو دینا کے دوسری تو میں کود ہے دینا کے دوسری تو دینا کے دوسری تو دینا کے دوسری تو دینا کے درنہ کو دینا کے دوسری تو دوسری تو دینا کے دوسری تو دینا کے دوسری تو دینا کے دوسری تو دینا کے دوسری تو دوسری تو دینا کے دوسری تو دوسری تو دینا کے دوسری تو دوسری

اس کے چندہی روز بعد فاروق اعظم ﷺ کی شہادت کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔

تحط اور طاعون :سند کاھ کے آخری ایام میں عراق، شام اور مصر میں طاعون نمودار ہوا اور سند ۸اھی ابتدا ہے اس وباء میں اشتد ادکی کیفیت پیدا ہوئی ۔ساتھ ہی سرز مین عرب میں قطعظیم برپا ہوا ۔ فاروق اعظم کی سے تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیلی ۔ فاروق اعظم کے قط کے دور کرنے اور لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش میں جبرت انگیز سرگری اور جفائشی کا اظہار فر مایا ۔صوبہ جات مما لک اسلامیہ کے عاملوں کے پاس احکام بھیجے گئے کہ اہل مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہوروانہ کریں ۔ اس علم کی تعیل میں حضرت عمرو بن العاص کے کہ مصر سے ہیں جہاز غلہ کے بھیجے ۔ ان جہازوں کے اس حکم کی تجبر ن کرفاروق اعظم کے فود بندرگاہ تک جومدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پرتھی تشریف لے گئے ۔غلہ کو جہازوں سے اتروا کرایک محفوظ مکان میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرسیں مرتب کرا کر گئے ۔غلہ کو جہازوں سے اتروا کرایک محفوظ مکان میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرسیں مرتب کرا کر غلہ ان میں تعلی بنا کو گئی بلالوگوں پر مسلط ہے جم گئی اور دودہ ہرگز استعمال نہ کریں گے ۔اس خشک سالی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم کے اہل مدینہ کو اور دور دھ ہرگز استعمال نہ کریں گے۔اس خشک سالی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم کے اہل مدینہ کو کہ کیا کو دور کرنے کے لیے فاروق اعظم کے اہل مدینہ کو کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کو کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کو کہ کیا کہ کرنے کی کو کیل کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کر کر کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ

تاريخ اسلام (جلداول) مسمسم ہمراہ لے کرنماز استیقاءادا کرنے کے لیے نکلے، دعامانگی۔ دعاابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔شام میں طاعون کی وباء کے نمودار ہونے کا حال من کر فاروق اعظم ﷺ مدینہ منورہ سے خودشام کی اسلامی فوجوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام سرغ میں پہنچے تھے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ اور دوسرے سرداران کشکرنے بطریق استقبال آ گے بڑھ کرملا قات کی اوربعض صحابہ ﷺنے عرض کیا کہ آ پ اب آ گے طاعونی علاقہ میں تشریف نہ لے جائیں ۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ نے کہا کہ میں نے آنخضرت علی ہووہاں نہ جاؤاورا گرا تفاق ہے اس مقام پر وہا تھیل جائے جہاںتم موجود ہوتو وہاں ہے نہ بھا گو۔ اس حدیث کوس کر فاروق اعظم ﷺ مدینه منوره کی طرف واپس ہوئے اورسر داران کشکر کوتا کیدی طور پر ہدایت کرآئے کہ جہاں تک ممکن ہواس مرض کے متعلق انسدادی تدابیر کام میں لائیں۔ابوعبیدہ ﷺ کشکراسلام کو لیے ہوئے ایک نشیبی علاقہ میں مقیم تھے۔فاروتی تھم کےموافق وہاں ہے کوچ کر کے مقام جابیہ میں جس کی آب وہوا ا چھی تھی اشکر اسلام کو لے آئے۔ یہاں آ کر حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ مرض طاعون میں مبتلا ہوئے۔جب مرض کی شدت اور زندگی سے مایوی ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ اپنی جگہ حضرت معاذ بن جبل ﷺ کوسالا رکشکر مقرر فر مایا اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے ۔معذبن جبلﷺ بھی زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکے۔اول ان کے بیٹے نے ای مرض میں مبتلا ہو کروفات یائی ، پھروہ بھی بیار ہوئے۔انہوں نے مرنے سے پیشتر عمرو بن العاص کوا پنا جانشین مقرر فر مایا۔

عمروبن العاص العرض خفرت معاذبین جبل کی وفات کے بعد الشکر اسلام کو لے کر پہاڑی جوٹیوں پر چڑھ گئے اور چھوٹے میکڑوں نے الگ الگ چوٹیوں پر قیام کیا۔ چندروز کے بعد اس وباکازور شور کم ہوگیا۔ مصری فتح اس طاعون اور وبا سے یقیناً پہلے ہوچی تھی۔ اس وبا کے ایام میں حضرت عمروبن العاص العرص مصرے غلہ مدینہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوعبیدہ کے پاس شام کے ملک میں اس لیے تشریف لے آئے تھے کہ فاروق اعظم کے حدود شام میں تشریف لانے کا حال ان کومعلوم ہو چکا تھا اور فاروق اعظم کی فدمت میں حاضر ہوکر مصر کے حالات بیان کرنا اور انتظام ملکی کے متعلق فاروق اعظم کی فدمت میں حاضر ہوکر مصر کے حالات بیان کرنا اور انتظام ملکی کے متعلق فاروق اعظم کی واپسی کے بعد حضرت ابوعبیدہ کی وحضرت معافی کی واپسی کے بعد حضرت عمرو بن العاص اس وبا کی مصیبت اور حضرت ابوعبیدہ کی وحضرت معافی کی وفات کے سبب فوراً مصرکو نہ جا سکتے تھے۔ اس وبا می مصیبت اور حضرت ابوعبیدہ کی وحضرت معافی کی وفات کے بھائی کو وشق کی عامل تھے فوت ہوئے کی خبر من کرفاروق اعظم کی نے خضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ان کے بھائی کو وشق کا عامل مقرر فر مایا۔ اس انتظام میں شرجیل بن حسنہ کا علاقہ اردن کے عامل مقرر مورک ہوگے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کیا ہوگے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کا ہوگے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کا ہوگے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کیا ہوگے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کا ہوگے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کا ہوگے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کو بھی اور اسلامی فتو حات کا سلسلہ جوا کے۔ اس وبا میں بڑے بر سے معز رقو بر رکھ کو بر سے معز رقو بر رکھ کے بھائی کو وہ سے کا سلسلہ جوا کے۔

تاریخ اسلام (جلداول) میں میں ہے۔ سے سور سے اسلام اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ اس خاص رفتار کے ساتھ جاری تھا۔ اس لیے رک گیا کہ شکر اسلام اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ اس سنہ۔ ۱۸ ھیں فاروق اعظم ﷺ نے شریح بن حرث کندی کوکوفہ کا اور کعب بن سواراز دی کوبھرہ کا قاضی مقرر فر مایا۔ اس سال فاروق اعظم ﷺ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی راحت کے لیے مکانات اور کنو میں تعمیر کرائے۔ خانہ کعبہ کے حن کی توسیع کی اور لوگوں کے مکانات خرید خرید کرصحن کعبہ میں شامل کئے۔

فتو حات فاروقی: او پرجن جن ملکوں اور صوبوں کی فتو حات کا ذکر ہوا ہے، ان میں فارس وعراق و جزیرہ خزاسان وبلوچتان وفلسطین ومصروآ میڈیا وغیرہ کا تذکرہ آچکا ہے۔ بیفتو حات جو فاروق اعظم کی جزیرہ خراسان وبلوچتان وفلسطین ومصروآ میڈیا وغیرہ کا تذکرہ آچکا ہے۔ بیفتو حات جو فاروق اعظم کی دی سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئیں ، معمولی فتو حات نہیں تبھی جا سکتیں ۔ فاروق اعظم کی مدینہ سند ۲۲ ہیں اسلامی سلطنت کے جوصوبے مقرر فرمائے تھے۔ ان کی تفصیل اس طرح ہے مکہ، مدینہ شام ، جزیرہ ، بھرہ ، کوفہ ، مصر ، فلسطین ، خراسان ، آ ذر با نیجان ، فارس ۔ ان میں سے بعض صوب ایسے تھے جودود وصوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے ۔ بعض صوبوں کے صدر مقام بھی دودو تھے۔ اور دونوں جگدا لگ جودود وصوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے ۔ بعض صوبوں کے صدر مقام بھی دودو تھے۔ اور دونوں جگدا لگ جودود وصوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے ۔ بعض صوبوں کے میں ایک والی یا عامل ایک کا تب یا میر منتی ایک فروخ ، ایک صاحب الخراج یا کلکو ، ایک افسر پولیس ، ایک افسر خزانہ ، ایک قاضی ضرور ہوتا تھا۔ خلافت فاروتی پرایک عام تبھرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فاروتی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فاروتی پرایک عام تبھرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فاروتی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فاروتی پرایک عام تبھرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فاروتی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فاروتی پرایک عام تبھرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فاروتی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فاروتی پرایک عام تبھرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فاروتی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فاروتی پرایک عام تبھرہ کو بھوٹ کے بیشتر شہادت فاروتی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا

وا قعہ شہا دت فاروق اعظم نظیہ ندینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک نفرانی غلام فیروز تا می جس کی کنیت ابولولوشی، رہتا تھا۔ اس نے روز بازار میں فاروق اعظم کے شایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کراد یجئے ۔ فاروق اعظم کے ناس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ وصول کرتا ہے؟ ابولولو نے کہا دو درم (سات آنے) روزانہ ۔ فاروق اعظم کے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ ابولولو نے کہا کہ آہنگری نقاشی اور نجاری ۔ آپ نے فر مایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں بیرقم زیادہ نہیں ہے۔ ریمن کر ابولولوا ہے دل میں سخت نا راض ہوا ۔ فاروق اعظم کے اور کی مقابلے میں بیرقم زیادہ نہیں ہے ۔ ریمن کر ابولولوا ہے دل میں سخت نا راض ہوا ۔ فاروق اعظم کے اور کی بیانا جانتا ہے کہ جو ہوا کے دور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی بنا دوں گا کہ جس کی آواز مجموع ہوئے ۔ ابولولو محمول و مشرق سنیں گے ۔ دوسرے دن نماز فیج کے لیے لوگ مجد نبوی تولیق میں جمع ہوئے ۔ ابولولو ایک خبر لیے ہوئے مجد میں داخل ہو گیا ۔ جب نماز کے لیے صفی درست ہو گئیں اور فاروق اعظم کے امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر کھے تو ابولولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں گڑا امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر کھے تو ابولولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں گڑا امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر کھے تو ابولولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں گڑا امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر کھے تو ابولولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں گڑا امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر کھے تو ابولولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں گڑا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ برخبر کے جھوار کئے، جن میں ایک وارناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم علیہ آبادی تھا، نکل کرفاروق اعظم علیہ پرخبر کے جھوار کئے، جن میں ایک وارناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم علیہ نے فوراً حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے کھینچ کراپی جگہ کھڑا کردیا اورخودزخمول کے صدمہ سے بہوش ہوکرگر پڑے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فی نے لوگوں کواس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم کی رخی سامنے پڑے تھے۔ ابولولوا پنا وار کر کے معجد نبوی علی ہے ہے بھا گا۔ لوگوں نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئ شخصوں کوزخمی کیا اور کلیب بن الی بکیر کوششہید کردیا۔ بالآخر گرفتار کرلیا گیالیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خود کشی کرلی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعدلوگ فاروق اعظم کی کومجد سے اٹھا کر ان کے گھر لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے بیدریافت کیا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے ابولولوکا نام بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے کہ میں ایسے خص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جوا پ آپ کو مسلمان کہتا ہویا جس نے اللہ کوا کہ بجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آکر آپ کو دودھاور بوانے آپ کو مسلمان کہتا ہویا جس نے اللہ کوا کہ بحدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آگر آپ کو دودھاور نیز پلایا تو وہ زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ بی حالت دیکھ کرلوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوی ہوئی اور عرض نیز پلایا تو وہ زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ بی حالت دیکھ کرلوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوی ہوئی اور عرض خوانین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جائشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جائشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جائشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جائشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جائشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جائشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جائشین مقرر فرما دیں۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوئی۔ ہیں توگ میں ۔\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجب آبادی مہاجرین کا بھی پاس ولحاظ رکھنا چا ہے کیونکہ بہی توگ مادہ اسلام ہیں۔ای طرح ذمیوں کا بھی پورا پورا خیال رکھنا چاہے۔ان کے ساتھ اللہ اور رسول کی ذمہ داری کو کما حقہ محوظ رکھا جائے اور ذمیوں ہے جو وعدہ کیا جائے اس کو ضرور پورا کیا جائے۔ان کے دشمنوں کو دور کیا جائے۔ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔

از واج واولا و: فاروق اعظم کے پہلانکاح زبانہ جاہلت میں زینب کے بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن بھے ہوا تھا۔ جن کیطن سے عبداللہ ،عبدالرحمٰن اکبراور حفزت حقصہ کے پیدا ہو کیں۔ زینب کی ملہ میں ایمان لا کیں اور وہیں فوت ہو کیں۔ بیعثان بن مظعون کی کہن تھیں۔ جواول المسلمین تھے اور جن کا اسلام لانے والوں میں چودھواں نمبر تھا۔ دوسرا نکاح عہد جاہلیت ہی میں ملیکہ بنت جرول خزاعی ہے کیا، جس سے عبیداللہ بیدا ہوئے۔ چونکہ یہ بیوی ایمان نہیں لائی۔ اس کیے اس کوسنہ۔ اور خزاعی ہے کیا، جس سے عبیداللہ بیدا ہوئے۔ چونکہ یہ بیوی ایمان نہیں حالی ہے۔ اس کے اس کوسنہ۔ اور مندا ہو میں جدل خوبی ہیں ملیکہ بنت ہی میں نکاح کیا اور سندا ہو میں بعد سلح حد یبیدا سلام ندلانے کی وجہ سے طلاق ہوں ہیں ہوئی۔ جاہلیت ہی میں ام کیم بنت الحرث بن ہشام مخزوی سے کیا، جن کیا طاق و سے دی قاطمہ بیدا ہوئی۔ پانچواں نکاح مدینے میں آئے ہوں کے بعد سنہ ہوئے گئین ان کو بھی کی وجہ سے طلاق و سے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ ہوئے ایکن ان کو بھی کی وجہ سے طلاق و سے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ ہوئے ایکن ان کو بھی کی وجہ سے طلاق و سے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ ہوئے گئین ان کو بھی کی وجہ سے طلاق و سے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ ہوئے اور نفیل جو فاروق اعظم کے کی جیری بہن تھیں اور فلیہ سنہ علی وہ بن فلیل جو فاروق اعظم کے کی جیری بہن تھیں اور فلیہ دید بیدا ہوئے۔ عائکہ بنت زید بیدا ہوئے دین فلیل جو فاروق اعظم کے کی جیری بہن تھیں اور فلیہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی یمینیہ کے اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ کی بیویوں میں شار کی جاتی ہیں ۔ فکیہہ کی نبیت بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ لونڈی تھیں ۔ ان کے بیٹ سے عبدالرحمٰن اوسط بیدا ہوئے تھے۔ فاروق اعظم ﷺ کی اولا دہیں حضرت مفصلہ ﷺ و رجہ رسول اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ﷺ دو بہت تا مور ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ تا مور ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ تا مور ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ تا مور ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کیساتھ قریبا تمام غزوات میں شریک رہے۔

اولیات فاروقی: فاروق اعظم کے بہت کی مالی وملکی ،سیاسی وانظامی ،معاشرتی و ترنی باتیں تجویز وا بیجا دفر ما کیں۔ان کواولیات کے نام سے بیکارتے ہیں۔ان میں بعض کی فہرست اس طرح ہے بیت المال یاخزانہ با قاعدہ طور پر قائم کیا۔ سنہ جمری قائم کیا۔ امیر المونین کالقب اختیار کیا۔ فوج کے واسطے با قاعدہ دفتر مقرر کیا۔ مالی دفتر الگ قائم کیا۔ رضا کاروں کی تنخوا ہیں مقرر کیس۔ ملک کی پیائش کا قاعدہ جاری کیا۔ مردم شاری کرائی ، نہریں کھدوا کیں ،شہر آباد کرائے۔مثلا کوف، بھرہ ، جزیرہ فسطاط (قاہرہ) صامشررک مقبوضہ علاقوں کی با قاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا۔ حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔ درہ کا استعال کیا۔ جیل خانہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ مافروں کوخودگشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا۔ پر چہنویس مقرر کئے۔ دراستا اور یہ دور کے دراستا اور یہ مسافروں کے روز سے مقرر مسافروں کے روز سے مقرر کیا۔ بخوات کے مفاوک الحال عیسا نیوں اور یہودیوں کے روز سے مقرر کئے۔ منافروں کے رفاعت پڑھنے کا اہتمام کیا۔ تجارت کے گھوڑوں پرزگو ق مقرر کی۔ نماز جنازہ میں

متفرق حالات وخصوصیات فاروق اعظم کی غذا نہایت سادہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بیرونی علاقوں اورصوبوں ہے جوقاصد یاوفود آتے تھے، وہ فاروق اعظم کی کے ساتھ بحثیت مہمان کھانا کھاتے تھے ان کواس لیے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ الیں سادہ غذا کے عادی نہ ہوتے تھے۔لباس بھی آپ کا بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتا تھا۔ کپڑوں میں اکثر پیوند لگے ہوتے تھے۔بعض اوقات کپڑے کی تجمیص میں چڑے کا بیوند بھی لگاتے تھے۔ایک مرتبہ آپ دیرتک گھر میں رہے۔ جب باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ بدن کئے گڑے جو میلے ہوگئے تو بہن کر ہوا کہ بدن کئے گڑے جو میلے ہوگئے تھے، ان کو دھوکر دھوپ میں ڈالا تھا۔ جب وہ سو کھ گئے تو بہن کر باہر آئے ۔بووسر بے کپڑے نہ تھے ان کو دھوکر دھوپ میں ڈالا تھا۔ جب وہ سو کھ گئے تو بہن کر باہر آئے ۔بووسر بے کپڑے نہ تھے ان کو دھوکر دھوپ میں ڈالا تھا۔ جب وہ سو کھ گئے تو بہن کر باہر آئے ۔بووسر بے کپڑے نہ تھے ان کو بہن لیتے ۔بجرت کے بعدا بتدائے آپ مدینہ منورہ سے دو تین میل کے فاصلہ برایک گاؤں میں رہتے تھے۔

جارتكبيرون كااجماع كيا\_

فلیفہ ہونے کے بعد آپ شہرمدینہ میں آرہے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا مکان مسجد نبوی کے قزیب باب السلام اور باب الرحمتہ کے درمیان تھا۔ مرتے وفت آپ مقروض تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ میراید مکان فروخت کرکے قرضہ اداکر دیا جائے۔ چنانچہ اس مکان کوامیر معاویہ ﷺ نے خریدا اور اس

فاروق اعظم ﷺ کے مشیر و ندیم سب علماء ہوتے تھے،خواہ وہ بوڑ ھے ہوں یا نوعمر۔ آپ علماء کی بڑی قدر وعزت کرتے تھے۔ مردم شناسی وجو ہر شناسی آپ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ ہر ایک مخف کی خوبیوں کو آپ بہت جلدمعلوم کر لیتے اور پھران کی پوری پوری قدر کرتے ۔اسی طرح صحابہ کرام میں سے ہر مخص میں جو جو خاص صفت تھی ،ای کے موافق خد مات اور عہدے ان کوعطا کئے تھے۔ فاروق اعظم ﷺ کسی شخص کے محض روز ہے نماز ہے بھی مجھی دھو کہ نہ کھاتے تھے۔ وہ اگر چہ خود بڑی زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے لیکن ذمہ داری کے کاموں پر یا فوجوں کی سرداری اورصوبوں کی حکومت پر جن لوگوں کومقر رفر ماتے ،ان کے انتخاب میں محض زیدوا نقااور زاہدا نہ زندگی ہی کومعیار قرار نہ دیتے بلکہ جن کاموں پر جن لوگوں کومقرر فر ماتے ،ان میں ان کاموں کےسرانجام واہتمام کی پوری قابلیت دیکھے لیتے۔آپ کی دس سالہ خلافت کے زمانے میں سینکڑوں بڑی بڑی لڑائیاں عراق وشام، فلسطین اورمصر وخراسان وغیرہ مما لک میں ہوئیں لیکن آپ خود کسی لڑائی میں نفس نفیس شریک نہ ہوئے۔ تاہم ان لڑا ئیوں کا اہتمام اور ضروری انتظام فاروق اعظم ﷺ ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہر ا یک سردار کوآپ کی طرف ہے نہایت معمولی معمولی باتوں کے متعلق بھی ہدایات پہنچ جاتیں اور اس کو ان ہدایات کے موافق ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ کسی لڑائی اور کسی معرکہ میں پینہیں بتایا جا سکتا کہ فلا س حکم فاروق اعظم ﷺ نے غلط اور غیر مفید دیا تھانیا فلاں انتظام جو فاروق اعظم ﷺ نے کیا، وہ غیرضروری تھا۔ آپ نے صوبوں کے تمام عمال کولکھ کر بھیجا تھا کہ کوئی سپاہی میدان جنگ میں مسلسل جپار مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے۔ چارمہنے کے بعد اس کوائے اہل وعیال میں آنے کی رخصت دے دی جائے۔ www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۹ \_\_\_\_\_ ۱۳۹ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ایک مرتبہ آپ کو کمی مرض کی وجہ سے کسی نے شہد کھانے کو بتایا۔ آپ کے یہاں شہد نہ تھا، نہ کسی اور جگہ سے مل سکتا تھا۔ البتہ بیت المال میں تھوڑا سا شہد موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس شہد کو استعال کریں۔ آپ نے کہا کہ یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے۔ جب تک عام لوگ مجھ کو اجازت نہ دیں۔ آپ نے شہد استعال نہ کیا۔

ایک روزآپ اونٹ کے زخم دھوتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جھے کوخوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے سے اس کی بابت بھی سوال نہ ہو۔ آپ نے ایک روز حضرت سلمان کے سے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ کسی مسلمان سے ایک درہم یااس سے کم وہیش وصول کر کے بے جاخرج کریں تو آپ بادشاہ ہیں ورنہ خلیفہ۔ آپ نے خلیفہ ہونے کے بعد ابتدا مدتوں تک بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پینچی خلیفہ ہونے کے بعد ابتدا مدتوں تک بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پینچی کہ آپ پر افلاس مستولی ہونے لگا اور فقر و فاقہ کی نوبت پہنچنے لگی۔ تب آپ نے اصحاب کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے فرمایا کہ میں کا روبار خلافت میں اس قدر مصروف رہتا ہوں کہ اپنے نفقہ کا کوئی فکر نہیں کر سیس میں کرمیر سے لئے کچے مقر رکر دیجئے۔ حضرت علی کھی نے فرمایا کہ میں کا کھا نا آپ کو سیت المال سے ملاکر ہے گا۔ فاروق اعظم کھی نے اس کومنظور فرمالیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کر اتے ہیں کہ بھی ایسان ہوا کہ فاروق اعظم کو فصر آیا ہواور کسی

نے اللہ کا ذکر کیا ہو یا اللہ کا خوف دلا یا ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی ہواور آپ کا غصر فرونہ ہوگیا

ہو حضرت بلال فی نے ایک مرتبہ حضرت اسلم کی صحضرت عمر کی کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے

ہما، اس میں شک نہیں کہ آپ تمام آ دمیوں سے بہتر ہیں لیکن جب آپ کو غصر آجا تا ہے تو غضب ہی ہو

جاتا ہے ۔ حضرت بلال فی نے کہا کہ اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیا کرتے کہ سارا غصہ اتر

جاتا ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر خدروایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کی نے ایک حصر فوج پر ساریہ کا اس ایسان کی ایک خص کو سیہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ ایک روز خطبہ میں آپ نے تین مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ ''

اے ساریہ کی ہم کو شکست ہوا چا ہی تھی کہ ہم نے تین مرتبہ کی خص کی آواز کی کہ '' ساریہ پہاڑ کی طرف جا ''چندروز (ایک ماہ) بعد ایک اچین مرتبہ کی خص کی آواز کی کہ '' ساریہ پہاڑ کی طرف جا ''چندروز کی طرف جا ''چندروز کی کہ ہم نے تین مرتبہ کی خص کی آواز کی کہ '' ساریہ پہاڑ کی طرف جا ''چنا وی اعظم پی نے بہاؤ کی طرف جا ''چنا وی کہا کہ آپ بہال کی طرف جا ''چنا وی کہا کہ آپ بہال کی طرف جا ''چنا وی کہا کہ آپ بہال کی طرف جا ''چنا وی کہا کہ آپ بہال کی طرف جا ''چنا وی کہا کہ آپ بہال کی طرف جا ''چنا وی کہا کہ آپ بہال کی ساریکو پکارر ہے ہیں۔ وہ تو نہا وند کے مقام پر کھارے مقام پر کھارے میں اور پہاڑ کی طرف متوجہ ہونا اس کے لئے ساریکو پکارر ہے ہیں۔ وہ تو نہا وند کے مقام پر کھار کے مقام جب ساریکا خطاور الجھی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے سالفا ظائل گئے۔ جب ساریکا خطاور الجھی آیا۔ ٹھیک جمعہ معسری نبان سے سالفا ظائل گئے۔ جب ساریکا خطاور الجھی آیا۔ ٹھیک جمعہ معسری نبان سے سالفا ظائل گئے۔ جب ساریکا خطاور الجھی آیا۔ ٹھیک جمعہ معسری نبان سے سالفا ظائل گئے۔ جب ساریکا خطاور الجھی آیا۔ ٹھیک جمعہ معسری نبان سے سالفا ظائل گئے۔ جب ساریکا خطاور الجھی آیا۔ ٹھیک جمعہ معسری نبان سے سالفا ظائل گئے۔ جب ساریکا خطاور الجھی آیا۔ ٹور کی کی سال سے کو کی اس میں کو سالفا کھی کو کے اس میں کو بیار کی کھی کے کہ کی کہ کی کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوں آبادی ۔ ۳۵۰ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ۔ کے روز عین نماز جمعہ کے وقت ای تاریخ کا واقعہ اس خط میں لکھا تھا اور اپلی کی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے فاروق اعظم ﷺ کہا کہ لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کچھ سے قاور نہ آپ کے سامنے لب ہلا سکتے ہیں۔ فاروق اعظم ﷺ نے فرمایا کہ واللہ جس قدر بیلوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہول۔

فاروق اعظم الله نے ضوبول کے عاملوں اور گورنروں کو تکم دے رکھا تھا کہ ایام ج میں سب
آگرشر یک جج ہوں۔ آپ خود بھی ہرسال جج کو جاتے رہے۔ عاملوں کے شریک جج کرنے میں ایک خاص مصلحت بیتھی کہ جج کے موقعہ پر ہرملک اور ہرصوبے کے لوگوں کوموقع حاصل ہے کہ وہ آگر جھ سے ملیں اور اپنے عامل میں اگرکوئی نقص دیکھتے ہیں تو اس کی شکایت کریں اور اس وقت اس عامل ہے بھی جو وہاں موجود ہے جواب طلب کیا جاسکے۔ اس طرح عاملوں کو اپنی عزت بچان کا بہت خیال رہتا تھا کہا گر در ای بھی نغزش ہوگی تو جج کے مجمع عام میں ہوئی فضیحت ورسوائی ہوگی۔ آپ مساوات و جمہوریت کے در اس کھی نغزش ہوگی تو جج ہے مجموریت کے حقیق مفہوم سے واقف اور اس کو قائم کرنا چا ہتے تھے۔ نہ یہ کہ آپ آج کل کی یور پی جمہوریت کے دلدا دہ تھے جو تعلیم اسلامی اور اصول اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک مرتبر مرمز ایک عورت نے آپ کوٹوک دلیا در آپ کے قول کو غلط بتایا ہے ورت نے جو تک جے بات کہی تھی لہذا آپ نے مجمع عام میں فور آاپی غلطی کو دیا ور آپ کے کل جہ پوش ، نفس پر ورمولو یوں کی طرح آپ تول کو تھے خابت کرنے کے لئے تاویلیں ورد ور از حقیقت با تیں بنانے کی مطلق کوشش نہیں گی۔

فتو حات پر ایک نظر: فتو حات فاروتی کارقبساڑ ھے بائیس لا کھمر لع میل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتو حات ایران اور روم کی شہنشا ہوں کے مقابلے میں عرب کی مفلوک الحال اور چھوٹی ہی قوم کو حاصل ہوئیں۔ روم کی سلطنت جزیرہ نما بلقان، ایشیائے کو چک، شام، فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی ہوئی مختی۔ ایران کی سلطنت کو شکست دے کرشام کے ملک میں فاتحانہ بڑھتی ہوئی ساحل بحراور مصر تک پہنچ گئی ۔ ایران کی سلطنت کو شکست دے کرشام کے ملک میں فاتحانہ بڑھتی ہوئی ساحل بحراور مصر تک پہنچ گئی ۔ ایران کی سلطنت کو شخص سے کم ملک نہ تھے۔ بیدونوں سلطنتیں مشرقی ومغربی دئیا پراپ الرشہرت اور تدن کے اعتبار سے مستولی تھیں اور کوئی تیسری طاقت ان کے مقابلہ پرآنے والی دئیا میں بائی نہیں جاتی تھی ۔ مسلمانوں کی اس جرت انگیز کا میابی اور خارق عادت فتو حات کے اسباب بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ رومی اور ایرانی دوسلطنتیں کمز در ہوگئی تھیں۔ اس کے مسلمانوں کو بہ آسانی فتو حات کا موقع مل گیائیکن میہ وجہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ رومی یا مسلمانوں کی طاقت ان کمز ورشدہ سلطنوں کے مقابلے میں کیاتھی۔ جب مسلمان اور ان

دونوں سلطنوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے تو رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت اورلڑائی نہیں تھی۔ ندرومی ایرانیوں کے دشمن تھے ، ندایرانی رومیوں کے خون کے پیا ہے تھے۔ دونوں سلطنتوں کوالگ الگ اپنی اپنی پوری طافت مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کر دینے کی سہولت حاصل تھی ۔مسلمانوں کو بیک وفت رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب و متدن سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں اور بہت پرانی حکومتیں تھیں۔ ان کے پاس سامان حرب بافراط، ا نظامات مكمل، فوج با قاعده مرتب، فوجی سر دار اور انتظامی اہل كارشا ئسته تجربه كارموجود، مسلمان اور عرب قوم ان چیزوں ہے تہی دست تھی۔ پھریوں بھی طاقتوں کااندازہ ہوسکتا ہے کہارانی بھی اورروی بھی ایک ایک میدان میں دودولا کھ ہے زیادہ سلح وآ ہن پوش کشکرلا سکے ۔ درآ ں حالیکہ اس دولا کھ شکر کی پشت کولڑتے ہوئے اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری امداد کے لئے ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کی اتنی ہی بوی تعداداورموجود ہے لیکن مسلمانوں کی بوی سے بوی فوج جو کسی میدان میں جمع ہوسکی ہے، وہ تمیں چالیس ہزار سے زیادہ نہ تھی اور بہ تعداد ہمیشہ اپنے دولا کھ حریفوں کومیدان سے بھگانے اور فتح یانے میں کامیاب ہوئی۔حالانکہ اس کی پشت پر کوئی زبر دست فوجی چھاؤنی بھی نہ ہوتی تھی۔ پس میہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ ایرانیوں اور رومیوں کی سلطنتیں پہلے کی نسبت کمزور ہوگئی تھیں۔نہایت ہی احقانہ بات ہےاورمسلمانوں کی فتح مندی کے اسباب تلاش کرنے کے کام سے ایک متلاشی حقیقت کو فراغت حاصل نہیں ہوسکتی۔

اس حقیقت کواگر تلاش کرتا ہوتو اس بات پرغور کرو۔ ایرانی اور روی دونوں شرک میں مبتلا نے اور عرب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکرتو حید پر قائم ہو چکے تھے۔ شرک ہمیشہ انسان کو ہز دل اور ایمان ہمیشہ بہادر بنا دیتا ہے۔ پس ایمان و تو حید کی بدولت عربوں میں وہ تجی بہادری پیدا ہو چکی تھی جو ایمان کے لئے شرط لازم ہے اور جو کسی طاقت ہے۔ بھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو قر آن کریم اور اسوہ نبوی تو گئے گئے کے ذریعہ جہاں بانی کے وہ اصول اور گرسکھا دیئے تھے اسلام نے عربوں کو قر آن کریم اور اسوہ نبوی تو گئے گئے کے ذریعہ جہاں بانی کے وہ اصول اور گرسکھا دیئے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کی تہذیب اور اصول جہاں داری کسی طرح ایک لحد کے لئے کھی نہیں شہر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے جس بہتی ، جس شہر ، جس ضلع ، جس صوبے کو فتح کیا۔ وہاں پر سلم کومت ہے قاردی نے مسلمانوں کی حکومت کو جنت خیال کیا اور یہ مجھا کہ اپنے ہم نہ بہوں کی حکومت ہے کہ بی نوع انسان اپنی انسانیوں کو کہ کے کر بخوشی اپنے آپ کوان کے کہ خلاق ، شفقت علی خلق اللہ ، عدل ، رحم ہیں جشمی ، بلند حوصلگی وغیرہ کود کھے کر بخوشی اپنے آپ کوان کے کہ خلاق ، شفقت علی خلق اللہ ، عدل اور میں میں ڈال دیا اور حقیقت یہ ہے کہ بی نوع انسان اپنی انسانیت کوان عرب فاتھین کی بدولت بی کہ میں دومیوں اور ایرانیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مند ہو سکتے۔ ایک

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۵۲ \_\_\_\_\_ ۳۵۲ \_\_\_\_\_ ۳۵۲ میسادری و بها دری اور شجاعت بی پیدا کردی تقی تیسری به بات بهی قابل توجه ہے که اسلام نے عربوں میس نه صرف بها دری اور شجاعت بی پیدا کردی تقی بلکه ان جیسی اتفاق وایثار اور قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی ملک میس دستیاب ہرگز نه موسکے گی جو صحابه کرام میس اسلام کی بدولت بیدا گئی تقی ۔

خلافت راشدہ کا نصف اول: آنخضرت ﷺ کے بعدصدیق اکبرﷺ ورفاروق اعظم ﷺ کا عهداسلام کی دینی و مذہبی حکومت یعنی خلافت راشدہ کا نصف اول کہا جا سکتا ہے۔نصف آخر میں عثان غنی ﷺ، حضرت علی ﷺ، حضرت حسن ﷺ کا عہد حکومت ہے۔ خلافت راشدہ کے نصف اول کا حال بیان ہو چکا ہے۔ آئندہ حضرت عثمان عنی ﷺ کے حالات سے خلافت راشدہ کا نصف آخرشروع ہونے والا ہے۔ مذکورہ نصف اول کی خصوصیات میں ایک بات یہ ہے کہ کسی جگہ بھی دین کے مقابلے میں دنیا مقدم نظرنہیں آتی ۔اعلائے کلمنۃ اللہ کے مقالبے میں کسی شخص کا واہمہ بھی کسی ذاتی غرض، ذاتی منفعت، قوم یا قبیلہ کی بے جاحمایت کسی رشتہ داری یا دوئ کے پاس ولحاظ کی طرف نہیں جاتا۔خالص اسلامی رنگ اور خالص عربی تدن ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ آنخضرت علیں کے صحبت میں بیٹھنے اور آنخضرت اللغطي کے ساتھ معرکوں میں شریک ہونے والے حضرات بکثرت موجود تھے۔ وہی سب کی نگاہوں میں واجب النے کے یہ سمجھے جاتے تھے اور ان کانمونہ سب کے لئے مشعل راہ تھا۔مسلمانوں میں نا تفاقی اور پھوٹ کا نام ونشان بھی نظرنہیں آتا تھا۔میدان جنگ میں مسجدوں میں قیام گاہوں میں، شہروں میں مسافرت کے قافلوں میں غرض ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان تھے،ا تفاق،اتحاد یک جہتی اور ا یثار کے دریا ہتے ہوئے نظرآتے تھے۔حسد،خودغرضی اورعداوت کا جمعیت اسلامی کے اندرکہیں یہۃ نہ چلتا تھا۔مسلمانوں کا ہرایک کام اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی کے لئے تھا۔ وہ اپنی سادگی کے مقابلے میں ا را نیول اور رومیوں کے سامان تکلف اور اسباب زینت کونفرت و حقارت کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اندرکوئی اختلافی مسئلہ پیدانہیں ہوا تھا۔ ہر مخص اپنے آپ کو ہروفت اللہ تعالیٰ کی جناب میں عاضر سمجھتااوراینے قلب کو ہمہ وفت گدازیا تا تھا۔غرض بیروہ زمانہ تھا جس میں ہرساعت اور ہرلمحہ رشد سعادت کے سوااور کچھ نظر نہیں آتا۔ باقی نصف آخر بھی بہت اچھااور رشدوسعادت ہی کا زمانہ ہے کیکن وہ اس نصف اول کو ہر گزنہیں پہنچ سکتا۔اس نصف اول میں آنخضرت کیلیکھ کے زمانے کا پورا پورا نمونه اورعکس موجو دنظر آتا ہے۔

مسلمانوں کی ہمنت رضائے الہی کے حصول اور اعلاء کلمت اللہ کی کوشش میں مصروف ہوتی تھی۔ مال و دولت کا حاصل کرنا اور میش جسمانی کی طلب میں ساعی رہنا، قطعاً مفقو دومعدوم تھا۔ خلیفہ وقت خلیفہ ہونے کیٹر سے استعال کرتا تھا، اسی طرح خلیفہ اور تمام اسلامی دنیا کا شہنشاہ ہو جانے کے بعد بھی اس کے ملبوس میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا۔ وہی ہوند جو مرتبہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھے۔ بعد میں بھی برابر دیکھے جاتے تھے۔مسلمانوں نے عمراق وشام و

بیت المال کا ایک پیسہ بھی وہ ہے جاخری نہ کرتے تھے اور نہ کسی کو ایک بیسہ نا جائز خرج کرنے کی اجازت دیتے تھے۔خلیفہ وقت بلاا متیاز خاندان وقبیلہ ہرایکہ مسلمان کے ساتھ یکسال محبت کرتا اور ہر خطا وار کو بلاا متیاز خاندان وقبیلہ یکسال سزادیتا تھا۔ نہ بھی خلیفہ کو کسی نے اس طرف متوجہ کیا کہ وہ روپیہ حاصل کرنے اور اپنی مالی حالت درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئے ہوں اور نہ عام مسلمانوں کو اس طرف کوئی خصوصی توجہ تھی کہ وہ مال و دولت حاصل کریں اور متمول بن جائیں۔ اب اس کے بعد خلافت راشدہ کا دوسر انصف حصہ شروع ہوتا ہے۔ نہ کورہ بالا تمام امتیازات کم ہوتے اور مثتے ہوئے نظر آنے نگے اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام امتیازات فنا ہوجاتے اور مثتے ہوئے نظر آنے نگے اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام امتیازات فنا ہوجاتے ہیں۔



تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۵۳ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی (چوتھایاب)

## خلافت راشده کانصف آخر حضرت عثمان غنی ﷺ

نام ونسب عثان بن عفان بن ابوالعاص بن اميه بن عبد من بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوئى بن عالب آپ كى كنيت ابوعمر وابوعبدالله تقى \_ زمانه جا بليت بين آپ كى كنيت ابوعمر وتقى \_ مسلمان ہونے كے بعد حفرت رقيد الله على الله على الله عبدالله وقتى آپ كى بنال حفرت عبدالله بن عبدالمطلب كى حقيقى كنيت ابوعبدالله بن عبدالمطلب كى حقيقى كنيت ابوعبدالله بن عبدالله هائى حفرت عثان على بهن تعمين جو حضرت عبدالله هائى عاتم توام بيدا ہوئى تعمين \_ اس طرح حضرت عثان على الله تعمين عبدالله كى بھوچى زاد بهن كے ساتھ توام بيدا ہوئى تعمين \_ اس طرح حضرت عثان على الله تعمين عبدالله كى بھوچى زاد بهن كے ساتھ توام بيدا ہوئى تعمين \_ اس طرح حضرت عثان على الله تعمين عبدالله كى بھوچى زاد بهن كے ساتھ توام بيدا ہوئى تعمين \_ اس طرح حضرت عثان على الله تعمين ـ اس طرح حضرت عثان الله تعمين ـ اس طرح حضرت

فضائل: آپ خلق حیایی خاص طور پر ممتاز تھے۔ حضرت زید بن ثابت کا قول ہے کہ آخضرت کیا ہے۔

آخضرت کیا ہے نے ارشاد فر مایا ہے کہ عثمان کی میرے پاس سے گزرے تو جھے ہے ایک فرشتے نے کہا کہ بھے ان سے شرم آتی ہے کہ وکل قوم ان کول کردے گی۔ آخضرت کیا ہے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس طرح عثان اللہ اوراس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن ہے صحفرت عثان نی کھی کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر بھی حضرت عثمان کی بیا تا چا ہے تو دروازہ کو بندکر کے کہڑے اتار نے میں اس قد رشر ماتے کہ پشت سید می نہرت میں اس قد رشر ماتے کہ پشت سید می نہرت عثمان کے نہر مین سے لیجی آپ نے جش کی ہجرت بھی کی اور مدینہ کی تھی۔ آپ نی اور مدینہ کی تی ۔ آپ شکل وشائل میں آخضرت کی ہے کہ دی تھی۔ جب جنگ بدر کے دوزوہ فوت ہوگئی انو آپ سے کردی ہی مناوی آپ سے کردی تھی۔ کہ دی شاوی آپ سے کردی ۔ ای لئے آپ بعث اورکوئی محض دنیا میں ایسانہیں گزراجس کے نکاح میں کی کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک جی خی سند۔ وہ میں فوت ہوگئیں ہوائے حضرت عثمان میں اورکوئی محض دنیا میں ایسانہیں گزراجس کے نکاح میں کی کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک جی خی سند سے بہتر حضرت عثمان تھے بیٹی آپ سے بیشتر صرف تین محض ایمان لا کیکے تھے۔ سب سے بہتر حضرت عثمان تھے بیٹی آپ سے بیشتر صرف تین میں ایمان لا کیکے تھے۔

آپ حضرت ابو بکر صدیق علیہ کی تحریک ہے مسلمان تھے۔ آپ صحابہ کرام میں بہت مال دار تھے ادرای طرح سب سے زیادہ تخی ادراللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ آپ حضرت رقیہ ہے کی شخت علالت کے سبب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے ادر آنخضرت میں ہے کی اجازت و حکم کے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 100 و میں رہے تے لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کوای قدر حصہ ملاجس قدر موافق مدینہ منورہ میں رہے تے لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کوای قدر حصہ ملاجس قدر شرکاء جنگ کو ملا اور آنخفرت علی ہے نے فر مایا کہ عثمان عظمہ اصحاب بدر میں شامل مجھنا جا ہے۔ چنا نچہ اصحاب بدر میں آپ کا شارکیا جا تا ہے۔ آپ مجابہ کرام میں کثر ت عبادت کے لئے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ رات مجر کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھا کرتے اور برسوں روزے رکھا کرتے تھے۔ مجد نبوی تاہی کی بغل میں از واج مطہرات کے لئے بچھز مین آپ نے اپنے خرج سے خریدی تھی۔

ایک سال مدید میں قطر پر اتو آپ نے تمام عاجوں کو غلہ دیا۔ مسلمان جب مدید میں آئو پانی کی وہاں سخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی نہایت گراں فروخت کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے ۳۵ ہزار درہم کا خرید کروقف کر دیا۔ آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کرآزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی این مال دار ہونے پر فخر نہیں کیااورز مانہ جا ہلیت میں بھی شراب نہیں ہی۔ آپ حدیث نبوی ایک کو کہایت عمر گی اورا حتیاط سے مہیں گیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد ہر اللہ عمر کی اورا حتیاط سے دوایت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد جو سواونٹ اور پچاس کھوڑے راہ اللہ میں پیش کے بعد جا ہلیت میں آپ امرائے مکہ میں شار ہوتے تھے۔

حلیہ مبارک: آپ میانہ قد، چیک زدہ خوب صورت مخص تھے۔ داڑھی کمنی تھی، اس کو حتا ہے رکھین رکھتے تھے۔ آپ کی ہڈی چوڑی تھی۔ رکھت میں سرخی جملکی تھی۔ پنڈلیاں بھری بھری تھیں۔ ہاتھ لیے لیے تھے۔ سرکے بال محوکر یالے تھے۔ دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا۔ دانت بہت خوب صورت تھے۔ کنپٹی کے بال بہت نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ حزم کا قول ہے کہ میں نے حضرت عثمان اسے ذیادہ خوب صورت کی مردیا عورت کوئیس دیکھے۔

امتخاب: حضرت فاروق اعظم الله نے انتخاب خلیفہ کے لئے تمین دن کی مہلت مقرر فر ما کر حضرت مقدار کو تھم دے دیا تھا کہ نا مزد شدہ اشخاص کی مجلس میں جب تک کہ دہ اپنے آپ میں سے کی کو خلیفہ منتخب نہ کرلیس ،کسی دوسرے کو نہ جانے دینا۔ صرف عبداللہ بن عمر الله کو درائے دینے کے لئے شریک ہونے کی اجازت تھی تا کہ اس طرح رائے دہندوں کی تعداد طاق یعنی سات ہو جائے لیکن عبداللہ بن عمر ہے کے لئے کہا تو آپ نے بیم صادر فرمادیا تھا کہ کو ہر گر خلیفہ نتخب نہ کیا جائے۔اس دفت کی غرباللہ بن عمر ہے کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بار خلافت کی ذمہداری میرے بی لئے کیا کم ہے کے عبداللہ بن عمر ہے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بار خلافت کی ذمہداری میرے بی لئے کیا کم ہے کہ میں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی بی محنت ڈالوں اور ان کو بہت کی آسائٹوں سے محروم کر دوں۔ فاردق اعظم میں ہے جب کی شخص نے خلیفہ کے متعین و نا مزد فرماد ہے کے لئے کہا تو آپ نے جواب فاردق ایک میں صدیق اکبر میں کی سنت پر عمل کر کے کسی کوا ہے بعد نا مزد نہ کروں تو یہ میرے لئے جا تز ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوں۔ ۳۵۶ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نہیں آبادی میں اپنے بعد کسی کواگر خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ تھے۔ جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے یا پھر میں ابوحذیفہ کھا کے غلام سالم ﷺ کوخلیفہ بنا تا وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے ۔ پیفر ماکر پھر آپ نے ان چھخصوں کے تام لئے جواویر درج ہو چکے ہیں۔

حضرت مقدادالاسود حضرت ابوطلحه انصاری الله نے وصیت فاروقی کے موایق فاروق اعظم ﷺ کی جبینروتکفین سے فارغ ہوکر حضرت صہیب ﷺ کوتو عارضی طور پرتین دن کے لئے تاا نتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمران اور امام مقرر کیا اور خود اینے آ دمیوں کی جمعیت لے کرعلی، عثمان، زبیر، سعد، عبدالرحمٰن اورحضرت عبدالله بن عمرﷺ کومسور بن الخز مه ﷺ وربقول دیگر حضرت عا کشہ ﷺ کے مکان میں جمع کرکے دروازے پر حفاظت کی غرض ہے بیٹھ گئے ۔حضرت طلحہ ﷺ مدینہ میں موجود نہ تھے۔کوئی اوراس مکان میں داخل نہیں ہوسکتا تھا۔حضرت عمر و بن العاص اورحضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ درواز ہ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔حصرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کومعلوم ہوا تو انہوں نے ان دونو ں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیااور دہاں سے اٹھوا دیا تا کہوہ کہیں بیرنہ کہہ سکیں کہ ہم بھی اصحاب شوری میں شامل تھے۔ جب سب صاحبان اطمینان ہے آگر بیٹھ گئے تو سب ہے اول حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کھڑے ہو كركها كه جولوگ خلافت كے لئے نامزد كئے سكتے ہيں ان ميں سے كون ايبا ہے جواپے آپ كوخلافت ہے دست بردار قرار دیتا ہے۔ اس بات کوئ کرماس مختفر مجمع میں کسی نے کوئی جواب نہ دیا،سب خاموش ر ہے۔تھوڑی دیرانتظار کرنے کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے پھراعلان کیا کہ میں اپنے آپ کوخلافت سے دست بر دارقر اردیتا ہوں اورا نتخاب خلیفہ کے کام کوانجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ کن کر سب نے تائید کی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کواختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرما ویں مگر حضرت علی بن ابی طالب ﷺ بالکل خاموش رہے۔انہوں نے ہاں یا ناں کچھنہیں کہا۔ تب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے حضرت علی ﷺ کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ آپ نے پھے نہیں فر مایا۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار سیجئے۔حضرت علی ﷺ نے کہا کہ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں کیکن شرط بہ ہے کہتم پہلے بیاقرار کرلو کہ جو فیصلہ کرو گئے بلا رورعایت اورنفسانیت کو وخل دیئے بغیر محفل حق پرتی اورامت کی خیرخوا ہی کے لئے کرد گئے۔ حصرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ نے کہا کہ میں تم ہے عہد کرتا ہوں کہ بلار ورعایت بلانفسانیت اور محض امت کی بہتری اور بھلائی کے لئے حق پرتی کی بنا پر فيصله كرول گاليكن تم سب اس بات كا اقر ار كروكه جس كوميس منتخب كرول گااس پر رضا مند بهوجاؤ گے اور جو میری رائے اور میرے فیصلے کی مخالفت کرے گاتم سب اس کے مقابلے میں میری مدوکرو گے۔ بین کر حضرت علی داور تمام مجمع نے اقرار کیا کہ ہم سب تمہارے فیصلہ کی تائیداوراس کے نفاذ میں تمہاری امدادكريں گے۔ تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٥٧ \_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

بیعہدو پیان ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوااورلوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے کیونکہ ابھی تنین دن کی مہلت باقی تھی۔اس دن کے عرصہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوفﷺ برابر صاحب الرائے اور جلیل القدر صحابہ کرام ہے ان کی رائیں دریافت فرماتے رہے۔خود بھی غور وخوض میں مصروف رہے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان على سے الگ ہوكر جاكر دريافت كياكه اگريس آپ سے بيعت نه كرول تو آپ مجھے كس كى بيعت کرنے کی رائے دیتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ آپ کوحفزت علی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنی جا ہے پھر میں نے حضرت علی ﷺ ہے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت عثان ﷺ کا نام لیا، پھر میں نے حضرت زبیر بھیسے دریافت کیا تو انہوں نے کہاعلی یا عثمان کے دونوں میں ہے کسی ایک کے ہاتھ ر بیعت کرلو، پھر میں نے حضرت سعد علی سے نہائی میں دریافت کیا تو انہوں نے حضرت عثمان علیہ کا نام لیا، پھر میں نے اور ساحب الرائے حضرات سے دریافت کیا تو کثرت رائے حضرت عثمان ﷺ ہی کی نسبت ظاہر ہوئی۔ سہروزہ مہلت کی آخری شب کو پھر مذکورہ بالاحصرات کا مجمع اسی مذکورہ مکان میں ہوا۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے حضرت زبیراور حضرت سعدﷺ کوا لگ بلا کرکہا کہ عام طوریر علی ﷺ وعثان ﷺ کی نسبت لوگوں کی زیادہ رائیں ظاہر ہوئی ہیں۔ان دونوں حضرات نے بھی انہیں دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی ، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے فر مایا ، یہ کیسے ممکن ہے۔ میں توان لوگوں کے دائرے سے آزاد ہو چکا ہول، جوخلافت کے لئے نامزد ہوئے تھے، پھر حضرت عبدالرحمٰن ﷺ نے حضرت علی اور حضرت عثان ﷺ کوا لگ لے جا کر مچھ ہا تیں کیس ۔انہیں مشوروں اور باتوں میں مبح ہوگئی۔ یہی مبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی مبیح تھی ۔لوگ منتظر تھے،نماز فجر کے بعد تمام مبحد نبوی مثلاث آ دمیوں ہے تھے تھے بحرگئی۔تمام حضرات مبحد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ د مکھئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کھا کیا فیصلہ سناتے ہیں۔

حضرت عبدالرحلی ہے کچھ فرمانے سے پہلے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کرنی مشروع کردی۔ یہ لوگ اصحاب شور کی میں سے نہ تھے۔ مثلاً حضرت ممار نے کہا کہ میں حضرت علی کو مستحق خلافت سجھتا ہوں۔ ابن الی سرح اور عبداللہ بن الی ربیعہ کے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو ورادہ مستحق خلافت سجھتا ہوں۔ ابن الی سرح اور عبداللہ بن الی ربیعہ کہ مسلمانوں بن وقاص نے زیادہ مستحق ومناسب پاتے ہیں۔ اس قسم کی چہ گوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت سعد بن الی وقاص نے مضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی فتنہ نہ بیدا ہوجائے ہے مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہ بیدا ہوجائے ہے جا کہ اگر الظام اور کے اس مسلکہ کوختم کردو۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو الفات میں تھا، میں نے ہر طبقہ اور ہر گروہ کی اسے اور تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا، میں نے ہر طبقہ اور ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی غفلت و کم النفاتی کومطلق راہ ہیں دی ہے۔ میرے فیلے سے رائے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی غفلت و کم النفاتی کومطلق راہ ہیں دی ہے۔ میرے فیلے سے در الے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی غفلت و کم النفاتی کومطلق راہ ہیں دی ہے۔ میرے فیلے سے در سے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی غفلت و کم النفاتی کومطلق راہ ہیں دی ہے۔ میرے فیلے سے در معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی غفلت و کم النفاتی کومطلق راہ ہیں دی ہے۔ میرے فیلے سے در معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی غفلت و کم النفاتی کومطلق راہ ہیں دی ہے۔ میرے فیلے سے در معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی غفلت و کم النفاقی کومطلق راہ ہوں کی ہوئیں کو تھوں کی معلوم کی معلوم کی معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کی خور کی ہوئیں کی معلوم کی معلوم کی کے دور کی معلوم کی کو تھوں کی معلوم کی کوملی کے دور کی معلوم کی کوملی کی معلوم کی کوملی کو تھوں کی کوملی کی کی کوملی کی کوملی کی کوملی کی کوملی کی کی کوملی کی کی کوملی کی کی کوملی کی ک

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد اسلام (جلد اول) \_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي اب کسی کوا نکار کا موقع حاصل نہیں ہے کیونکہ بید ضاور غبت تمام اصحاب شوری اور نامزدگان خلافت نے میرے فیلے کوناطق تتلیم کرلیا ہے اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلہ تک وینچنے کے لئے صرف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کرانہوں نے حضرت عثان غنی ﷺ کوا پنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ اور سول کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقر ارکرو۔انہوں نے اقر ارکیا کہ میں اللہ اور رسول کے عکم اور صدیق و فاروق ﷺ کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔اس کے بعد حفزت عثان ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔حفزت علی ﷺ کو اول اس نظارے سے پچھ دل گرفتگی ہوئی اور مجد سے اٹھ کر باہر جانے کھے لیکن پھر پچھ خیال آیا تو فورا بڑی عجلت و بے تابی کے ساتھ مفول کو چیرتے ہوئے بڑھے اور حضرت عثمان غنی دی کے ہاتھ پر بیعت ک حضرت طلحہ ﷺ اس روز لیعنی کیم محرم کومدینه میں موجود نہ تنے اور اس لئے وہ شریک مشورہ نہ ہوسکے تھے۔حضرت طلحہ ﷺ الکے روز لیعن ۱۲ محرم سنہ۔۲۲ ھاکومدینہ میں تشریف لائے اور بیان کر کہ تمام لوگوں نے بالا تفاق حضرت عثان عنی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے حضرت عثان ﷺ کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔حضرت عثمان ﷺ نے ان ہے کہا کہ آپ کی غیر موجود گی میں میراا نتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں آپ کا انظار نیک ہوسکتا تھا۔ اگر آپ مدی خلافت ہوں تو میں آپ کے حق میں خلع خلافت کرنے کو تیار ہوں۔حضرت طلحہ میں کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے تو میں بھی آپ کی خلافت پر رضا متد ہوں ۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اوراختلاف ڈ النانہیں جا ہتا۔ یہ کہ کرانہوں نے بھی حضرت عثان عنی دی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

بیعت کے بعد حضرت عثان عَنی ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی۔ مال و دولت کی فراوانی ہے جوغفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے ڈرایا اور رضائے البیٰ کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی نصیحت کی ۔اس کے بعد صوبوں کے عاملوں اور حاکموں کے نام ایک حکم جاری کیا جس میں فاروق اعظم میں کی وفات اور اپنے انتخاب کا تذکرہ تھا۔ نیز ان کوٹا کید کی گئی تھی کہ جس طرح فاروق اعظم على خلافت ميں ديانت وامانت كے ساتھ اپنے فرائض انجام ديتے رہے ہو،اى

طرح انجام دیتے رہو۔

ور بارعثانی میں بہلامقدمہ: فاروق اعظم دی شہادت سے چندروز پیشتر ایک روز ابولولوء ا کی جخر لئے ہوئے ہر مزان کے پاس گیا۔ بدوی ایرانی سردار ہر مزان ہے جس کا اوپر ذکر آچکا ہے جو فاروق اعظم ﷺ کے ہاتھ پرمسلمان ہوکرید پیندمنورہ میں رہنے لگا تھا۔ اولولو وتھوڑی دیر تک ہرمزان کے بالت بيشا موا باتي كرتا ر باي اس وفت و بال حره كا باشنده ايك عيسائي غلام بطينه نا مي بعي بينا تفا\_ان تیوں کو ایک جگہ بیٹے اور ؟ تیں کرتے ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکرے نے ویکھا۔حضرت

\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی تاريخ اسلام (جلد اول) محمد المام (جلد اول) عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کو قریب آتے و کی کر ابولولوء وہاں ہے اٹھ کرچل دیا۔ اٹھتے وقت خخر جو وہ لئے ہوتے تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جس کو گرتے ہوئے اور ابولولوء کو اٹھاتے ہوئے بھی حضرت عبدالرحنٰ بن ابی بر ﷺ نے ویکھا تھا۔اس وقت ان کونہ کوئی شبہ گزرا تھانہ کسی قتم کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا تھالیکن جب ابولولوء نے حضرت فاروق اعظم کھی کوزخی کیاا دراس کے بعد ابولولوء گرفتار ہو کر مقتول ہوا تو اس کے پاس سے جو خنج لکلا اس کو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ سے پہنچا تا کہ یہ وہی خنجر ہے جو چندروز ہوئے اس کے پاس دیکھا تھا۔ساتھ ہی ندکورہ بالا تمام واقعہ بھی انہوں نے سایا۔ابولولوء کے ہرمزان کے پاس جانے اور باتیں وغیرہ کرنے کا حال فاروق اعظم کے شہادت کے بعد جبان كدوس صاجزاد عبيدالله بن عرف ناتوطيش اورانقام كے جوش ميں انہوں نے موقع ياكر ہر مزان پر حملہ کیا، ہر مزان کوزخی ہو کرگرتا ہواد کھے کر سعد بن ابی وقاص عبید اللہ بن عمر اللہ کے گرفتار كرنے كواور عبيد الله بن عمر علي عليه عيسائى غلام كے بھى قل كرنے كودوڑے قبل اس كے كه عبيد الله بن عمر ﷺ بغیبہ کے تل پر قادر ہوں ،سعد بن ابی وقاص ﷺ نے ان کو گرفتار کرلیا۔ چونکہ ابھی تک کوئی خلیفہ منتخب نبیں ہوااور حضرت صہیب علی عارضی طور پر خلافت کے ضروری کام انجام دے رہے تھے۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے عبیداللہ بن عمر ﷺ کو حضرت صہیب ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ حفرت صهيب على فان كوظيف كفتف مون تك ك لئ قيدكرديا-

اب جب صرت عمان غی کے فلے فلے فتی ہوئے اور بیعت عامد سجد نبوی ملا ہیں ہو بھی اور معزت عمان غی کے خطبہ فلافت بھی لوگوں کوسنا بھی تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ مقد مہیش موااور حضرت عبیداللہ بن بن عمر ہو اللہ ہوا اور حضرت عبیداللہ بن بن عمر ہو اللہ کے سامنے لایا گیا۔ حضرت عبیداللہ بن بن عمر ہو نہ ہوا کہ اس کے قبل کی نبعت دریافت کیا گیا تو انہوں نے اقر ارکرلیا۔ اس پر حضرت عمان غی ہے نے محابہ کرام سے مضورہ لیا۔ حضرت عمل ہو نہ مایا کہ عبیداللہ بن عمر ہو کو اس کے سے قالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کی طرح مضرت عمر و بن العاص ہو نے حضرت علی ہو گی اس دائے ہے تالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کی طرح مناسب نہیں۔ ابھی کلی پرسوں کی بات ہے کہ باپ مارا گیا ہے۔ آج اس کے بیٹے گوٹل کرتے ہواور لوگوں نے بھی عمر و بن العاص ہو کی بات ہے کہ باپ مارا گیا ہے۔ آج اس کے بیٹے گوٹل کرتے ہواور لوگوں نے بھی عمر و بن العاص ہو کی دائے کی تا کید کی۔ حضرت عمان غی ہی کہوش و بیٹ میں پڑے کوئو را آئی انہوں نے فر مایا کہ یہ محالمہ نے اروق اعظم ہو کے عبد ظلافت کا ہے اور نہ میر کی ظلافت کا ہے اور نہ میر کی ظلافت کا ہے اور نہ میر کی خلافت کی دیت اوا کر دی اور منبر پر چرھ کرا یک براثر تقریر کی۔ اس خور بین العاص ہے خوش ہو گے اور حضرت عبداللہ بن عمر ہو تھاص ہے تھی گئے۔ ولی بن کراپن نے بیاس سے ہر مزان کے تل کی دیت اوا کر دی اور منبر پر چرھ کرا یک پراثر تقریر کی۔ اس میں معلی کے۔ سید مناسب نوالے سے خوش ہو گے اور حضرت عبداللہ بن عمر ہو تھاص سے نیکی گئے۔ ولی بن کراپ نے بیاس سے ہر مزان کے تل کی دیت اوا کر دی اور منبر پر چرھ کو ایک پراثر تقریر کی گئے۔ اس معربی اللہ بن عمر ہو تھاص سے نیکی گئے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۷۰ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ولا بات کے عامل یا گورنر: جب حضرت عثان غنی شخطیفه منتخب ومقرر ہوئے ہیں تو اسلامی صوبوں اور ولا نیوں پرفاروق اعظم شے کے مقرر کئے ہوئے مندرجہ ذیل ممال حکمران تھے۔

مكه ميں نافع بن عبدالحرث، طا ئف ميں سفيان بن عبدالله ثقفى ، يمن ميں يعلى بن اميه ، عمان ميں حذيفه بن محصن ، دمشق ميں معاويه بن اني سفيان ،مصر ميں عمر و بن العاص ،ممص ميں عمر بن سعد ، اردن ميں عمر بن عنتبه، بصره ميں ابومو کی اشعری ﷺ، کوفه ميں مغيره بن شعبه ، بحرين ميں عثان بن الي العاص ﷺ۔

عاملوں کے عزل ونصب کے متعلق سب سے پہلاتھم حضرت عثان نی کے بہجاری کیا کہ مغیرہ بن شعبہ کوکوفہ کی گورنری سے معزول کرکے مدینہ میں بلا لیا اور ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کووفہ کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ لوگوں نے اس تقرر و برطر فی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغیرہ کے کمی خطا پر معزول نہیں کیا گیا بلکہ میں نے بیا نظام وصیت فاروقی کے موافق کیا ہے کیونکہ حضرت فاروق کے اس منشا کو مجھ سے فرمایکے تھے۔

عہدعثانی کے قابل تذکرہ واقعات

وقتے اسکندر رہے: حضرت عثان غنی کے ابتدائی سال خلافت یعنی سند ۲۲س میں کوئی اہم اور قابل تذکرہ واقع ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اس جگدا یک بات بیان کرد کی ضروری ہے کہ قیصر روم ہرقل کا انقال اسکندر یہ کی فتح سے سات ماہ بعد قسط طغیہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدل کے بعد ہرقل ایشیائے کو چک اورشام سے بھاگ کر قسط طغیہ چلا گیا تھا اور جس قدر ملک مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اس کے واپس کرنے سے مایوں اور بقیہ علاقہ کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص کے نے جب مصر پرفوج کئی کی قومقوش شاہ مصر نے جزیہ کی ادائیگی پرصلح کر مے مصروا سکندر یہ ان کے سپر و کے جب مصر پرفوج کئی کی قومقوش شاہ مصر نے جزیہ کی ادائیگی پرصلح کر مے مصروا سکندر یہ ان کے سپر و کردیا تھا۔ ہرقل مصر کو اپنا صوبہ بچھتا تھا اور مقوش اس کے ماتحت تھا۔ مصر پرمسلمانوں کے قابض ہونے کی خبرین کر ہرقل کو اور بھی صدمہ ہوا اور رائی سن بھی سات مہینے کے بعد فاروق اعظم میں کے عبد خلافت کی خبرین کر ہرقل کو اور بھی صدمہ ہوا اور ان سن نے بین ہوا قسط طین نے اسکندر یہ کا دور است مہم بھیجی۔ روی فوج کی سیادت الحق نے اور براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لئے ایک بزردست مہم بھیجی۔ روی فوج کی سیادت الحق نے ایک بزردست مہم بھیجی۔ روی فوج جہازوں کے ذریعہ قسط طغیہ سے دو انہ ہو کر ساحل اسکندر یہ پراتری۔ اسکندر یہ بیں مقوش نے رومیوں کو داخل ہونے سے دوکا اور است اپنے جمد پر جو وہ مسلمانوں سے کرچکا تھا قائم رہا۔

مسلمانوں کورومیوں کے اس حیلے کی اطلاع ہوئی تو وہ فسطاط (قاہرہ) سے نکلے۔ادھر سے دومی اسکندر بیکوچھوڑ کراسلامی چھاؤنی کی طرف متوجہ ہوئے۔راستے ہی میں مقابلہ ہوا۔ بوی سخت لڑائی

فتح آرمینیا: فاروق اعظم کی وفات کا حال من کربی رومیوں میں بھی اسکندر یہ پرحملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی تھی اوراسی خبر کومن کر ہمدان ورے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بخاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کر ندر ہیں گے بلکہ اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال من کر حضرت عثان غنی کے نے ابوموی اشعری ہی، براء بن عازب اور قرط بن کعب وغیرہ سرداروں کو مامور فرما دیا۔ ان سرداروں نے بہت جلدان بغاوتوں کوفر وکر دیا تھا۔ حضرت محد بن ابی وقاص کی محضرت عمر فاروق کی کے عہد خلافت میں معزول ہوکر مدینہ منورہ میں آگئے سعد بن ابی وقاص کی مختر خلافت میں معزول ہوکر مدینہ منورہ میں آگئے کے دینر معزود کا بیت المال کے عال یا افس گورنری پرمقرر کر دیا۔ اس زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی وف کے بیت المال کے عال یا افس خود بی ہوئے۔ بیت المال کے عال یا افس

 تاریخ اسلام (جلد اول)

بغاوت کاعلم بلند کیادلید بن عتبہ نے فوراً آذربائیجان پرفوج کئی گی۔ آذربائیجان والول نے پرانی شرائط بغاوت کاعلم بلند کیادلید بن عتبہ نے فوراً آذربائیجان پرفوج کئی گی۔ آذربائیجان والول نے پرانی شرائط پر پھر صلح کر لی اور جزیدادا کرنے لگے۔ ولید بن عقبہ جوعبد فاروتی میں جزیرہ کے عامل تھے اوراب کوفہ کے گورزمقرر ہوئے تھے۔ حضرت عثان غی ہے کے دضائی بھائی تھے۔ حضرت سعد ہے چونکہ بزے متقی پر ہیزگار خض تھے اور ولید بن عقبہ می نے ہو عبادت میں سعد ہے کے مرتبہ کونہ پہنچتے تھے۔ اس لئے اہل کوفہ ولید کے آنے اور سعد ہے کہ خوش نہ تھے۔ انہیں ایام میں جس کہ ولید بن عقبہ نے آذربائیجان پر چڑھائی کی تھی۔

آذربائیجان پر چڑھائی کی تھی۔

حفرت امیر معاویہ عال دمتی نے حبیب بن مسلمہ کا آرمیدیا کی طرف روانہ کیا تھا
اور حبیب بن مسلمہ وہاں کے اکثر شہروں اور قلعوں پر قابض ہوکر رومیوں کو جزیداداکر نے پر مجبور کر چکے
تھے۔ یہ خبری کرایک رومی سردار قیعر مطعطین کے حکم کے موافق ملیلیہ ،سیواس ، قونیہ وغیرہ شہروں اور
چھاؤنیوں سے ای بزار فوج لے کر براہ فیج قسط طیبہ حبیب بن مسلمہ کے پرچ ہوآیا حبیب کے اس
فوج گراں کا حال من کر حضرت امیر معاویہ کے کو کھا۔ انہوں نے فوراً بلاتو قف حضرت عثان غی کے اللہ اطلاع دی۔ حضرت عثان غی کے فوراً ولید بن عقبہ گورز کوفہ کو کھا کہ دس بزار فوج حبیب بن اطلاع دی۔ حضرت واسلے آرمیدیا کی طرف روانہ کردو۔ یہ فرمان عثانی حضرت ولید بن عقبہ میں ملا۔ جب کے دو سلمان بن رہید میں ملا۔ جب کے کہ دو کے واسلے آرمیدیا کی طرف روانہ کردو۔ یہ فرمان عثانی حضرت ولید بن عقبہ کو کو کو کی مدر کے واسلے آرمیدیا کی طرف روانہ کردو۔ یہ فرمان عثانی حضرت ولید بن عقبہ کا میں دونہ کو کہ کو کہ انہوں نے ای وقت سلمان بن رہید میں ملا۔ جب کے کہ وقت سلمان بن رہید

حبیب بن مسلمہ کے اور سلمان بن ربیعہ نے لی کرتمام علاقہ آرمیدیا کوفتح کر لیا اور بخ خفر
کے کنارے کوہ قاف تک پہنچ گئے۔ وہاں سلمان بن ربیعہ شروان اور تمام علاقہ جبال کوتعرف میں لاتے
ہوئے کوفہ کی طرف آئے اور حبیب بن مسلمہ کے حضرت امیر معاویہ کے فدمت میں بمقام دمشق
عاضر ہوئے۔ اس کے بعدامیر معاویہ کے نووالیک جمعیت لے کرروی علاقہ پر چڑ حائی کی۔ روی
لیکر خوف زوہ ہوکرانطا کیہ وطرطوس کے تمام درمیانی قلعے چھوڑ کرفرار ہوگیا۔ حضرت امیر معاویہ کے اس کے اس کے بعض قلعوں کوویران ومسار بھی کر دیا۔ یہ تمام
انہیں قلعوں میں اپنی چھاؤنیاں قائم کر کے ان میں سے بعض قلعوں کوویران ومسار بھی کر دیا۔ یہ تمام
واقعات سنہ ۲۵ ھیں وقوع پذیر ہوئے۔ اب آئندہ سنہ ۲۲ ھیٹر ورع ہوتا ہے۔

مصرکے وقعات و تغیرات حضرت عبداللہ بن سعد المعروف بدابن ابی سرح، حضرت عثان غی المعروف بدابن ابی سرح، حضرت عثان غی کے رضائی بھائی تھے۔عہد نبوی تعلقہ میں ایک مرتبہ مرتد ہوکر پھر صدق ول سے مسلمان ہوئے تھے۔حضرت عثان غی کھے نے ان کومصر کا عالی اور افسر فرزانہ بنا کر بھیجا اور عمر و بن العاص کے کو صرف فوجی افسر کی افسروں میں ناجاتی بیدا ہوئی اور حضرت عثان غی کھے نے اس ناجاتی مرف فوجی افسر ول میں ناجاتی بیدا ہوئی اور حضرت عثان غی کھے نے اس ناجاتی

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد ہے مطلع ہو کرسنہ۔ ۲۶ ہیں جغرت عمر و بن العاص ﷺ کو قطعاً معزول و برطرف کر کے عبداللہ بن معدی کومعرواسکندر بیش کامل اختیارات دے دیئے۔اگر چاعبداللہ بن سعد کے بھی عرب کے مشہور بها درول اورشهسواروں بیں شار ہوتے تھے لیکن وہ حضرت عمرو بن العاص علیہ کی طرح نہ تجربہ کا رہے اور نہ معربیں حضرت غروم کی ی ہردل عزیزی حاصل کر سکتے تھے۔حضرت عمرو کے معزول ہونے ے اہل مصر کو سخت صدمہ ہوا اور وہ اپنے نئے حاسم یعنی عبداللہ بن سعد علیہ کے خلاف بغاوت برآ مادہ ہو گئے۔ قیصر معطنطین نے جب معر کا پیرحال اور حضرت عمر وین العاص علیہ کے معزول ہونے کی کیفیت سی تواس نے اپنے ایک زبردست اور تجربہ کارسے سالارکوایک زبردست فوج دے کر کشتیوں کے ذریعہ اسکندر رید کی جانب روانه کردیا۔شهر میں جوروی لینی پونانی لوگ تھے ووسب اس روی فوج ہے ل گئے۔ غرض کچے معمولی می زودخورد اورخون ریزی کے بعد اسکندر بیر روی فوج کے قبضہ میں آعمیا۔ میمن کر حضرت عثمان عنی ﷺ نے حضرت عمرو بن العاص ﷺ کو پھرمصر کا گورزمقرر کرکے روانہ کیا۔عمرو بن العام ﷺ نے اس ملک میں آتے ہی روی فوج کے مقابلے میں ایسی تیاریاں کیس اور اس طرح مقابلہ کیا کہرومیوں کو بخت نقصان برداشت کرنے کے بعد اسکندریہ چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔اب کی مرتبہ حضرت عمروبن العاص على نے اسكندريه پرتيسرى مرتبہ فتح كيا تفا اوراس مرتبہ اسكندريه كے فتح كرنے سے پہلے شم کھائی تھی کہ تمام شہر کو ویران ومسار کر دول گالیکن فتح کے بعد انہوں نے اپنے لٹکر کوخون ریزی اور فتل وغارت كرى سے قطعاً روك ديا۔ جس جكه لفكر كوفل و غارت كى ممانعت كا تھم ديا تھا۔ اس جكه ايك معرفتيركرادى، جس كانام رجت مشهور موارجب حضرت عمروبن العاص على معرير يور عطورير قابض ومتصرف ہو مے اور تمام انظامات ملی بھی کمل ہو مے تو حضرت عثان عن علیہ خلیفہ وقت نے حفرت عمروبن العاص عظة كومصرى حكومت سے معزول كركے ان كى جگہ حضرت عبداللہ بن سعد عظة كو پھر معركا كورزمقرركر ديا۔اس مرتبه حضرت عمر دی كوايے معزول ہونے كا صدمه بوا۔ادهرعبدالله بن سعد الم کو بھی اینے مامورمقرر ہونے کارنج ہوا کیونکہ وہ مصر کی مجڑتی ہوئی حالت کوخود نہ سنجال سکے تھے اس کوعمرو بن العاص علیہ نے سد حارااوراس کے بعد پھر ملک کی حکومت ان کودے دی گئی۔اب عبداللہ بن سعد المراوي كريس المرح الي كزشته بدنا مي كي تلافي كرول \_

فنتخ افر لیقد : حضرت عبدالله بن سعد کا نے حضرت عثان غی کا اجازت طلب کی کہ ثالی افریقہ پر چڑھائی ہونی جائے۔ اس زماند مس می افریقہ ایک براعظم کا نام ہے مگر اس زمانہ میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابلس اور طنجہ کے درمیانی علاقہ پر پھیلی ہوئی تھی لیکن اس زمانہ میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعہ پر بھی بولا جاتا تھا جو آج کل براعظم افریقہ کے ثالی حصہ میں واقع ہیں بیعنی طروبلس

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ۴۳۲۳ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي الجيريا، ٹيونس،مرا کو وغيرہ \_حضرت عثمان غني ﷺ نے عبداللہ سعد ﷺ کوفوج کشي کی اجازت دے دی۔ انہوں نے دس ہزارفوج کے ساتھ مصرے خروج کر کے علاقہ برقہ میں سرحدی ریکسوں کومغلوب کیا۔ان رئیسوں کواینے زمانہ حکومت میں عمرو بن العاص ﷺ بھی چڑھائی کرکے جزید کی ادائیگی کے لئے مجبور کر م التح تفاور بعد میں وہ موقع یا کرخود مختار ہو گئے تھے۔اس لئے اب انہوں نے جزیدادا کرنے اورا پنے آپ کو محکوم تسلیم کرنے میں زیادہ چون و چرانہیں کی۔اس کے بعد جب عبداللہ بن سعد علیہ ملک کے درمیان جصےاورطرابلسٰ کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عثمان غنی ﷺ نے مدینه منورہ سے ایک فوج مرتب کر کے ان کی مدد کے لئے روانہ کی۔اس فوج میں حضرت عبد اللہ بن عمر ، حضرت عبد اللہ بن عباس ، حضرت عبد الله بن زبير، حضرت عمرو بن العاص، حضرت حسين بن على، حضرت ابن جعفر وغيره حضرات ﷺ شامل تھے۔ یہ فوج مصر ہوتی ہوئی برقہ میں پیچی تو وہاں عبداللہ بن سعدﷺ نے استقبال كركے اس سے ملاقات كى۔اب سب مل كرطرابلس پر قبضہ ہوگيا۔طرابلس پر قبضہ کمل كر كے خاص رياست افريقه كي طرف تشكراسلام بوها - افريقه كابادشاه جرجيرنا مي قيصر كاما تحت اورخراج گزارتها - اس کو جب اسلامی نشکر کے اپنی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے ایک لا کھیس ہزار فوج جمع کر کے ایک شاندروز کی مسافت پرآ گے بڑھ کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں لشکرایک دوسرے کے مقابل بہنچ گئے تو حضرت عبداللہ بن سعد ﷺ نے سب سے پہلے عیسائی لشکر کواسلام کی دعوت دی۔جرجر نے اس دعوت کا صاف اٹکار کیا تو دوبارہ جزیدادا کرنے کے لئے کہا گیا۔ جب اس نے جزیدادا کرنے · ہے بھی انکار کیا تو مسلمانوں نے صف آ رائی کر کے لڑائی شروع کی لڑائی بڑے زورشور سے ہوئی ۔ فتح و تکست کی نسبت کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی تھی کہا تنے میں سلمانوں کی کمک کے لئے ایک تازہ دم فوج بینچی اورکشکراسلام ہےنعرہ تکبیر بلند ہوا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۳۱۵ \_\_\_\_ ۱۳۱۵ \_\_\_\_ ۱۳۱۵ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی بن سعد الله کا سرکاٹ کرلائے گا۔ اس کو ایک لا کہ دینار بطور انعام دینے جا کیں گے اور اس کے ساتھ جرچرا پی لاکی کی شادی بھی کر دے گا۔ لہذا عبد الله بن سعد کے جان کے خوف سے میدان میں نہیں آئے ۔عبدالله بن زبیر کے اور کہا کہ آئے ۔عبدالله بن زبیر کے اور کہا کہ آئے ۔عبدالله بن زبیر کے اور کہا کہ آئے ۔عبدالله بن اوی کرا دو کی بوشن جرچر کا سرکاٹ کرلائے گا، اس کو مال غنیمت سے ایک لاکھ دینار دیا جائے گا اور جرچر کے ملک کا حاکم اس کو بنا دیا حائے گا۔

چنانچای وقت عبداللہ بن سعد کے اور آج بھی طرفین نے خوب خوب وادشجاعت دی مگر فتح و اکئی عبداللہ بن سعد کے میدان بیں آگے اور آج بھی طرفین نے خوب خوب وادشجاعت دی مگر فتح و کلست کا کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ جب رات ہوئی تو مجلس مشورت منعقد ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کے نے رائے دی کہ اسلام لئکرے آدھی خیموں بیں جا کردشمن کا مقابلہ کرے اور آدھی خیموں بیں رہے۔ جب حسب دستور دونوں فوجیں شام تک لڑائی لڑتی ہوئی تھک کرایک دوسرے سے جدا ہوں اور اپنے اپنے اپنے والے نے خیموں کو طرف متوجہ ہوں تو اس وقت وہ تازہ دم فوج جو خیموں بیں بیٹی رہی ہے شمشیر بکف رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہوجائے۔ اس رائے کوسب نے پھر کیا۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہوجائے۔ اس رائے کوسب نے پھر کیا۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہوجائے۔ اس رائے کوسب نے پھر کیا۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہوجائے۔ اس رائے کوسب نے پھر اللہ بن زبیر کے کہ کی ماتحتی میں خیمول کے اندر منتظر رہی۔ دو پہر تک طرفین لڑتے رہے اور بعد دو پہر آیک و دہم وہ کے کہ خوب کے دورومیوں پر اللہ بن زبیر کے کہ گی ماتحتی میں خیمول کے اندر منتظر رہی۔ دو پر تک طرفین لڑتے رہے اور بعد دو پہر آیک معلی تو رہ ہوئے۔ ورا ابن الزبیر کے کاب نہ لاکرا ہے خیموں کی پناہ میں گئے کین ان کو وہاں بھی پناہ نہ کی۔ مسلہ توں نے ان کو گرفار اور تی کرنا مثر وی کردیا۔

جرجر نے مقابلہ کیا۔ابن الزبیر ﷺ نے اس کو تلوار کے ایک ہی وار سے تل کیا۔ا گلے روز مسلمان اس میدان سے کوچ کر کے آگے بڑھے اورا فریقہ کے دارالصدر شہر سبطلہ کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعداس کو فتح کر کے بے حدو بے شار مال غنیمت پر قبضہ پایا۔سواروں کوئی کس تین تین ہزار دینار ملے۔شہر سبطلہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے امان کے ساتھ فتح کرلیا۔ائل افریقہ نے اسلای طاقت کے آگے اپنے آپ کو مغلوب و مجبور دکھے کر دس لا کھ دینار جزید دے کرصلے کرلی۔ائل افریقہ نے اسلای افریقہ کی بٹارت اور مال غنیمت کاخس لے کرمد بیند منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عثمان غنی شافریقہ وقت کی خدمت میں پیش کیا۔اس خس کومروان الحکم نے پانچ لا کھے کے عوض خرید لیا۔عبداللہ بن طیفہ وقت کی خدمت میں پیش کیا۔اس خس کومروان الحکم نے پانچ لا کھے کے عوض خرید لیا۔عبداللہ بن سعد ھی ایک برس تین مبینے کے بعد سندے کا ہو میں افریقہ سے مصرکو واپس آئے۔افریقہ والوں نے سعد ھی ایک برس تین مبینے کے بعد سندے کا ہو میں افریقہ سے مصرکو واپس آئے۔افریقہ والوں نے سعد ھی ایک برس تین مبینے کے بعد سندے کا ہو میں افریقہ سے مصرکو واپس آئے۔افریقہ والوں نے سعد ھی اور بادشاہ فتنے کرلیا اور مسلمانوں کو مقررہ جزیدادا کرنے گئے۔افریقہ اک

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ۱۲۲ و مید آبادی ریاست یاای ملک کانام مجمنا جائے ، جس کوقر طاجنہ کا ملک کہتے تھے۔

فی قبر می ورو فرس: عبدالله بن سعد ها جب علاقه قرط اجند یا افریقد سے معروا پس چلے آئے اور
ای سال بینی سند ۲۷ ه میں ان کی جگہ عبدالله بن نا فعہ معر کے گورز مقرر ہوئے قسطنطین نے پھر جنگی

تیار یاں شروع کیں ۔ سند ۲۸ ه میں اس نے ایک بحری فوج افریقه کی طرف روانہ کی ۔ اس فوج نے

ساحل افریقه پراتر کراس خراج کا مطالبہ الل افریقه سے کیا جووہ قیعر کو پہلے دیا کرتے تھے ۔ اہل افریقه

ماحل افریقه پراتر کراس خراج کا مطالبہ الل افریقه سے کیا جووہ قیعر کو پہلے دیا کرتے تھے ۔ اہل افریقه قیم اور کو کئی امداد نہ کر سکا۔ لہذا اب اس کی سیادت تنظیم کرنا اور اس کو خراج و بینا ہمارے لئے ضروری

ہماری کوئی امداد نہ کر سکا۔ لہذا اب اس کی سیادت تنظیم کرنا اور اس کو خراج و بینا ہمارے لئے ضروری

ہماں تک کہ اہل افریقہ اور روی گئی میں مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے اہل افریقہ کو حکست دی اور

وہاں سے اسکندر رہے کی طرف بڑھے ۔ یہاں عبداللہ بن نافع نے مدافعت اور مقابلہ کی تیاری کی ۔ روی

مراد افریقہ سے اسکندر رہے کی طرف آیا تو قیعر روم خود چوسو کشتیاں لے کر اسکندر رہے کا رادے سے

مراد افریقہ سے اسکندر رہے کی طرف آیا تو قیعر روم خود چوسو کشتیاں لے کر اسکندر رہے اداد ہے سے

مقابلہ کیا سے خت خون رہ راز ائی ہوئی اور نتیجہ بیہ ہوا کہ قلطین اور اس کی فوج ہا حال بتا ہا اسکندر رہے خرار ہو

کر قبر میں کی طرف گئے ۔ قبر می کو انہوں نے اپنا بھی کی مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس

کر قبر میں کی طرف گئے ۔ قبر می کو انہوں نے اپنا بھی ای موقع پر تھوڑ اساعرض کر دینا نہا ہے

مزور دی ہے تا کہ سلسلہ مضمون پور سے طور پر مربوط ہو سکے۔

مزور دی ہے تا کہ سلسلہ مضمون پور سے طور پر مربوط ہو سکے۔

مزور دی ہے تاکہ سلسلہ مضمون پور سے طور پر مربوط ہو سکے۔

وفات فاروقی کے دفت حضرت امیر معاویہ ومثق واردن کے گورز سے اور محص و قشر بن کے حاکم حضرت عمیر بن سعید افساری ہتے۔ وفات فاروقی کے بعد حضرت عمیر بن سعید افساری ہتے۔ وفات فاروقی کے بعد حضرت عمیر بن سعید کے استعفاد اضل کیا تو حضرت عمان غنی کے نے محص وقشر بن کا علاقہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دائرہ حکومت میں داخل کردیا۔ اس کے بعد جب عبدالرحمٰن بن علقہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو حضرت عمان غنی کے نے فلسطین کا ملک بھی حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں دے دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ سند کا حد میں حضرت امیر معاویہ ہمی ما ماملاع شام کے متنقل حاکم ہوگئے تنے۔ حضرت امیر معاویہ کے نظافت فاروقی کے آخری ایام میں ساحل شام سے روانہ ہو کر جزیرہ قبر می پر مملہ کر اجازت فاروق اعظم کے رفاروق اعظم کے کو بحری مملہ کی اجازت و سے میں تالی تھا اور بحری مملہ کی اجازت حاصل نہ ہونے پائی تھی کہ فاروق اعظم کے شہید ہوگئے۔ اب حضرت عمان فی کے ساتھ اجازت کی امیر معاویہ کے باتر معاویہ کے باتر معاویہ کے ساتھ اجازت کی جاملہ کو بحری مملہ کی اجازت کی ملہ کی اجازت کی جلہ اور شرا لکا کے ساتھ اجازت کے اس معاویہ کے باتر معاویہ کے باتر معاویہ کی کہ کہ اس کو ایکن کی کہ در بارعمانی سے چند شرا لکا کے ساتھ اجازت مصل بہ و بھی میں معاویہ کے باتر کو ایکن کی جاروق اعظم کی دائی اور در بارعمانی سے چند شرا لکا کے ساتھ اجازت کی جلہ میں معاویہ کے میں معاویہ کے باتر کی جلہ میں جس محض کا بی جاروگی کے معلم کی میں معاویہ کے بیک محلہ کی اجازت کی جلہ میں جس محض کا بی جاروگی کہ اس بھر بھی کہ میں جس محض کا بی جاروگی کے اس کے ساتھ اجازت کی حملہ کی اجازت کی جلہ میں جس محض کا بی جاروگی کہ کے ساتھ اجازت کی جلہ میں جس محض کا بی جاروگی کہ کہ کی حملہ کی اجازت کی حملہ کی اجازت کے دعفرت عمان کی جاروگی کہ کے دو اس کی حملہ کی احسان کی جلہ کی حملہ کی احسان کی حملہ کی احسان کی ایک کی حملہ کی احسان کی جلہ میں جس محض کا بی جاروگی کہ کی حملہ کی حمل کی حملہ کی حمل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۷۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی وہ شریک ہو، کی کو ہرگز شرکت کے لئے مجبور ندکیا جائے۔

چنانچە حفرت امير معاويد الله كاتح يك سے ايك گروه قبرص يرحمله كرنے كے لئے تيار ہو گيا جس میں حضرت ابوذ رغفاری، حضرت ابوالدرداء، شداد بن اوس، عبادہ بن صامت اوران کی بیوی ام حرام بنت ملحان الشبي بحى شامل تع ـ اس كروه مجابدين كى سردارى حفزت عبدالله بن قيس المحدكودي كئ ـ مجابدين كالشكر كشتيول مين سوار بوكر قبرص كى طرف ردانه بوالقسطنطين قيصر روم اسكندريي سي فكست كما كرقبرص مين آياتواس كے تعاقب مين معركا اسلام لشكر بحي معرے كشتيوں مين سوار بوكر بينج كيا۔ ادھر اسلامی فشکر قبرص میں پہنچا، ادھرساحل شام سے فدکورہ بالا اسلامی فشکر قبرص کے ساحل براتر اجس وقت كشى سے ساحل پرام حرام اللہ الرين تو محور الدك كر بھا گا، وه كر پڑي اور فوت ہو كئيں، آنخضرت اللہ نے ان کے متعلق یمی پیشین کوئی کی تھی جو حرف برحرف یوری ہوگئ قسطنطین قبرص میں تاب مقابلہ نہ لا سکا۔ یہاں سے بنم ارخرابی فرار ہو کر قط طنعانیہ پہنچا اور وہاں فوت ہوالیکن بیروایت دیگر اہل قبرص ہی نے مطعطین کوملمانوں کے مقابلہ میں فکست پرفکست کھاتے دیکھ کرایک روز جب کہ دہ حمام میں گیا ہوا تھا، موقع یا کرفل کر دیا تھا۔ قبرص پر بڑی آسانی ہے ملمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی مع کشکر قبرص میں بینج گئے۔قبرص سے فارغ ہو کرانہوں نے روڈس کا ارادہ کیا۔روڈس والوں نے خوب جم كرمسلمانوں كامقابله كيا - كئ خون ريزمعركوں كے بعدروڈس يرجعي اسلامي فشكر كالبضه موكبا۔اى جريد على ايك بهت بواتانے كابت تھا، جس كى ايك ٹائك جزيرہ كے ساحل يراور دوسرى ٹائگ ساحل کے قریبی ٹاپویر تھی اوران دونوں ٹامگوں کے چی میں آئی چوڑی آبنائے تھی کہ جہازاس کے اعراب كرجاتے تھے۔حفرت امير معاويہ اللہ نے اس بت كوتو ژكراس كے تانے كے تكوے اسكندريه والى فوج کے ہمراہ سکندر بیروانہ کردیئے۔ جہال ان کوایک یہودی نے خریدلیا تھا۔ قبرص وروڈس کی فتو حات ے حضرت امیر معاویہ کی شہرت و ہر دل عزیزی میں بہت اضافہ ہوا کیونکہ ان بحری فتو حات نے مسلمانوں کے لئے قتطنطنیہ اور دوسرے ملکوں پر چڑھائیوں کا کویا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ بیتمام واقعات سند ۱۸ ھے آخریاسنہ۔۲۹ھے شروع زمانہ تک کے ہیں۔

ایران میں تغیرات انظامی سد اندائی ایام میں بھڑہ والوں نے اپنے گورز معزت ابدہ کی ابتدائی ایام میں بھڑہ والوں نے اپنے گورز معزت ابدہ وکی اشعری کے کی شکایت مدید منورہ میں آکر فلیفہ وقت سے کی حضرت عثمان فی کھی نے نے معزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کر محزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کر مرقر بہا کچیس سال کی کرز بن ربیعہ بن عبیب بن عبد مس کو مقرر فر مادیا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن عامر کی عمر قریبا پھیس سال کی مقر راز مادیا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن عامر کی عمر قریبا پھیس سال کی مقتی والی میں۔ ان کو حضرت عثمان میں العاص ثقفی والی

المل ابران کی بعاوت اور اسما می فتو حات: مندرجہ بالا تبدیلیاں چونکہ جلد جلد وقوع پذیر موسی لیمند ابرانیوں نے انتظامی تغیرات کواپ لئے ایک غیبی تا سکہ مجھ کرآپی میں سازشیں شروع کر دیں اور بعاوت پرآ مادہ ہو کر اسلامی لشکر کے مقابلہ کی تیاریاں کرلیس۔ ان تیاریوں اور بعاوتوں کے مراکز اصطح اور جورد ومقام تھے۔ عبید الله بن معمر فارس کے گورزن ان باغیانہ سازشوں اور تیاریوں کا حال من کرسنہ کا ھیں اصطح والوں پر چڑھائی کی۔ اصطح کے دروازہ پرلڑائی ہوئی اور عبید الله بن معمر عالی کی۔ اصطح کے دروازہ پرلڑائی ہوئی اور عبید الله بن معمر کے شہید ہونے پران کی فوج وہاں سے فرار ومنتشر ہوگئی۔ پینجر من کرعبد الله بن عامر حاکم بھرہ اپنا لئنگر لے کرفارس کی طرف بڑھے۔ ان کے مقدمتہ انحیش کی سرداری عثان بن العاص ﷺ کے بیر دھی۔ عبر دھی۔ کا فوج درکا محاصرہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اصطح کے نواح میں ابرانیوں نے جمعیت کثیر کے ساتھ بڑی بہادری و پامردی سے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا۔ بڑی خوف ناک اورخون ریز جنگ ہوئی۔ بالآخر ابرانی مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ بڑی خوف ناک اورخون ریز جنگ ہوئی۔ بالآخر ابرانی مسلمانوں کے مقابلہ سے بھا گے۔ مسلمانوں نے اصطح پر قبضہ کیا اور باغیوں کے تی وغارت میں کی نہ کی۔

ہرم بن حیان کو جور کا محاصرہ کئے ایک مدت گز رچکی تھی۔ ہرم بن حیان دن مجر روزہ رکھتے اور دشمنوں سے گڑتے۔شام کو افطار کر کے نماز میں مصروف ہوجاتے۔ایک مرتبہ ایبا اتفاق ہوا کہ افطار کے بعد ان کو کھانے کے لیئے روثی نہ ملی۔انہوں نے اگلے دن ای حالت میں روزہ رکھا۔اس روز بھی کھانا نہ ملا غرض اس طرح ان کوایک ہفتہ ہوگیا کہ روزہ پر روزہ رکھتے رہے۔ جب ضعف بہت بڑھ گیا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بیٹے تھے کیا ہوگیا ہے کہ میں ایک ہفتے سے پائی کے ساتھ روزہ افطار کرے روزہ رکھ راہوں اور تو مجھ کو کھانے کے لئے روثی نہیں دیتا۔ خادم نے کہا میرے سردار! میں روز اندا آپ کے لئے روثی نیکا کر جاتا ہوں۔ تعجب ہے کہ آپ کونییں ملتی۔ا گلے روز خادم نے کہا میرے روثی پکا کر حسب معمول رکھی اور خود گھات میں بیٹھ کر روثی کی گرانی کرنے لگا کہ دیکھوں کون آکر روثی لے جاتا حسب معمول رکھی اور خود گھات میں بیٹھ کر روثی کی گرانی کرنے لگا کہ دیکھوں کون آکر روثی لے جاتا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 191 \_ 19 \_ 19 \_ 19 \_ 19 \_ 19 و الما اکبر شاہ نجید آبادی ہے۔ کیاد کھتا ہے کہ شہری طرف ہے ایک کتا آیا اورروٹی اٹھا کرچل دیا۔ خادم بھی آ ہت ہے اٹھ کراس کتے کے چھے ہوگیا۔ کتاروٹی لئے ہوئے شہر پناہ کی طرف گیا اورا یک بدرو کے راستے شہر میں داخل ہوگیا۔ خادم یہ وکی کرواپس لوٹا اور ہرم بن حیان کی صدمت میں تمام واقعہ عرض کیا۔ ہرم بن حیان نے اس کوتا ئید فیبی سمجھا کراور چند بہا درآ دمیوں کو لے کر رات کے وقت اسی بدرو کے راستے شہر کے اندر داخل ہوگئے اور پاسبانوں کوٹل کر کے فورا شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہو کرشہرکو فتح کیا اوراس طرح بآسانی ' جور' پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ مسلمانوں نے یہاں یعنی شہر جور میں بھی اور اصطغر میں بھی باغیوں کو خت سزائیں دے کرآئندہ کے لئے بغاوت کا سد باب کیا۔ اس فتح کی خبر مسلمانوں نے مدینہ کوشیحی اورآئندہ کے لئے فلیفہ وقت سے ہدایات طلب کیں۔

سند - ٢٩ ص کل کی جعزت عنائ فی که دید منوره سے مہاج بن وانسار کی جماعت کے ایک ساتھ فی جیت اللہ کے اراد ہے ہے روانہ ہوئے منی میں بینی کر تھم دیا کہ فیمہ نصب کریں اور حاجیوں کو جمع کر کے اس میں ضیافت کریں ۔ لوگوں نے اس بات کو بدعت سمجھ کرنا پند کیا کیونکہ آنحضرت تعلیقہ اور صد بی بیش اور فاروق کے کے زمانے میں ایسانہیں ہوا تھا۔ ای سفر میں قبیلہ جہدیہ کی ایک عورت آپ کی ضدمت میں پیش کی گئی ۔ یہ عورت پہلے ہوہ تھی پھر اس نے عقد ثانی کیا اور بعد نکاح صرف چھ مہینے خدمت میں پیش کی گئی ۔ یہ عورت پہلے ہوہ تھی پھر اس نے عقد ثانی کیا اور بعد نکاح صرف چھ مہینے کر رنے پراس کے لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت عثان کی فیمت پنچا اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے حضرت علی کی کئی تھو وہ حضرت عثان نگ کی خدمت پنچا اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے وہ کہا کہ وَ وَ صَمَّلُهُ وَ فِصَالُكُ مُلْفُونَ شَهُورٌ ۱) جس ہے معلوم ہوا کہ مل اور دودھ پلانے کی مدت تمیں مہینے ہے دور کیا گئی ہے کہ (وَ الْوَ لِلْدَاتُ یُسرُ ضِعْفُ اَوُ لادَهُنَّ حَمُلُ کَا اَلْ مدت چھ مہینے رہی ہے۔ لہذا اس عورت پر زنا تھی طور پر ثابت نہیں ۔ حضرت عثان فی ہے میں مہینے سے ضارت کر یں تو باتی خور سے معلی کا قبل مدت چھ مہینے رہی ہے۔ لہذا اس عورت پر زنا تھی طور پر ثابت نہیں ۔ حضرت عثان فی کھیلی کی میں مہینے سے خاص کی اقل مدت چھ مہینے رہی ہے۔ لہذا اس عورت پر زنا تھی طور پر ثابت نہیں ۔ حضرت عثان فی کھیلی کی اور چھ کیا جا چھا تھی اس کور جم کیا جا چھا تھی اس کور جم کیا جا چھا تھی کی تو میں کی تعقی نوال کی سوساٹھ گڑ اور عرض ایک سو بچاس گڑ رکھا اور پہلے اس کور جم کیا جا چھا تھی تھی ہوا کی میں میں کہ تعقی نوا کی سے بھی سے کا می کور کی تعقی نواکی کی سے بھی کی کی سے بھی کی تعلی کی تو میں گئی ہوا کی کھی تعقی نواکی ہو کے دور دیوار یں تمام پختہ ہوا کیں۔

سنہ۔ • ۲۰۰۰ ہمجری:ولید بن عقبہ جیسا کہ اوپر ندکور ہو چکا ہے۔کوفہ کی گورنری پر مامور تھے۔ابوز بیدہ شاعر جو پہلے نصرانی تھااوراب مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب خوری سے بازنہ آیا تھا۔ولید بن عقبہ کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا۔لوگوں نے ولید بن عقبہ کو بھی شراب خوری کا الزام لگایا۔رفتہ رفتہ یہ شکایت

مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تھی لہذالوگان ہے عموماً چٹم پوٹی و درگز رہی کرتے تھے لیکن یہاں بھی نوعمراورخوش طبع لوگ موجود تھے۔ وہ کبھی نہ کبھی ان کو چھیٹر ہی دیتے تھے۔اتفا قاً ای عرصہ میں حضرت عبدالرحمٰن عوف ﷺ کی وفات ہوئی۔ وہ بہت مال دار مخض اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، کسی نے حضرت ابو ذر 🚓 ہے کہا کہ عبدالرحمٰن علیہ نے اس قدر دولت چھوڑی ہے۔ان کی نسبت آپ کا کیا تکم ہے؟ انہوں نے بلا تامل حضرت عبدالرحمٰن ﷺ يرتجى اينا فتوى جارى كرديا۔اس يرحضرت كعب احبار ﷺ جوحضرت فاروق اعظم ﷺ کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کے زبردست عالم تھے،معترض ہوئے۔ ابو ذرﷺ نے یہ کہہ کر کہاہے یہودی تجھ کوان مسائل ہے کیا واسطہ اپنا عصا اٹھایا اور کعب ا حبار ﷺ پر حملہ آور ہوئے۔ کعب احبار بھا گے اور حضرت عثمان غنی ﷺ کی مجلس کی طرف گئے ان کے چھے پیچھے ابوذر ﷺ بھی اپنا عصالئے ہوئے پہنچے۔ بڑی مشکل سے حضرت عثان ﷺ کے غلاموں نے كعب احبار ﷺ كو بيمايا اور حضرت ابو ذر ﷺ كو باز ركھا۔ حضرت ابو ذر ﷺ كا غصه جب فرو ہوا تو وہ خور حضرت عثمان غنی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میراعقیدہ بہی ہے کہ سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیناوا جب ہے۔شام کےلوگوں نے میری مخالفت کی اور مجھ کوستانا حیاہا۔اب مدینہ میں بھی لوگ ای طرح میری مخالفت کرنے گئے ہیں۔آپ بتا ئیں کہ میں کیا تدبیراختیار کروں اور کہاں چلا جاؤں ۔اس پر حضرت عثان غنی ﷺ نے ان کومشورہ دیا کہ آپ مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں سکونت اختیار فرمالیں۔ چنانچے حضرت ابو ذر ﷺ مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر مقام موضع ریذہ میں جا کر سکونت پذیر ہو گئے۔

خاتم نبوى اليسية

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ اجدیہ آبادی سخت ملال ہوا۔ ای وقتن کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عثان سخت ملال ہوا۔ ای وقت سے حضرت عثان عنی ﷺ پر حادثات وفتن کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عثان عنی ﷺ نے اس انگوشی کے گم ہوجانے پرایک اور انگوشی بالکل اسی طرح اسی نمونہ اور اسی شکل وشائل کی بنوائی تھی۔

ائی سال جب مسجد نبوی میں نمازیوں کی کثرت ہوئی اور جعدے دن ایسی کثرت ہونے گی کہ اذان کی آ واز سب نمازیوں تک پہنچی دشوار ہوئی تو حضرت عثان غی کے دن دواذا نیس ہونے مقام پر چڑھ کر خطبہ کی اذان سے پہلے ایک اوراذان دیا کریں ۔اس طرح جمعہ کے دن دواذا نیس ہونے لگیس ۔اس سال حضرت عثان غنی کے نے صحابہ کرام کومشورہ دیا کہ وہ اپنی عراق وشام کی جائیدادی فروخت کر کے مکہ، طاکف وغیرہ میں جائیدادیں خریدلیں ۔ چنانچہا کشرصحابہ کے اس پڑمل کیا۔ فقح طبرستان :سعید بن العاص کے اگونہ کی گورنری پر مامور ہوکراور کوفہ پہنچ کرایک لشکر مرتب کیا۔ اس لشکر میں حسن بن علی ،عبداللہ بن عمر ،ابن عمر و،عبداللہ بن زبیر ،حذیفہ بن الیمان وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے ساتھ سعید بن العاص کے خاجرستان پر حملہ کر کے طبرستان و جرجان کے تمام علاقے اور اس کشکر کے ساتھ سعید بن العاص کے خاجرستان پر حملہ کر کے طبرستان و جرجان کے تمام علاقے اور مشہور شہروں کو فتح کر لیا اوراور بزید بن المہلب کوقومس کی طرف روانہ کیا۔

اشاعت قرآن مجید: حضرت حذیف بن الیمان جب بھر ، کوفی، رے، شام وغیرہ ہوتے
ہوئ مدیند منورہ میں والی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ عراق والے قرآن
مجید کوایک اور قراً ت پر پڑھے اور شام والے کسی دوسری قرات کو لیند کرتے ہیں۔ بھرہ والوں کی قرات کوفید والوں کے قرات ہوئ ہوتا ہے کہ سب کوایک
کوفید والوں سے اور کوفیہ کوالوں کی قرات فارس والوں الگ ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کوایک
کی قرات پر جمع کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی جن نے صحابہ کرام کو جمع کر کے بحکس مشاورت منعقد ک
سب نے حذیفہ بن الیمان کی رائے کو لیند فر مایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے نے حضرت
حصد کے پاس سے قرآن مجید کا وہ نے منگوایا جو خلافت صدیقی میں حضرت زید بن ثابت بھاور
دوسرے صحابہ کے زیرا ہمام جمع اور مرتب ہوا تھا اور اول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پر ان کے بعد حضرت کے باس پر ان اور کتابت پر عثمان غنی گئے نے کئی معقول و موزوں حضرات کو ما مور کیا۔
بعد فاروق اعظم کے زیر تلاوت رہا اور فاروق اعظم کے کئی معقول و موزوں حضرات کو ما مور کیا۔
بعد فاروق اعظم کے زیر تلاوت رہا اور فتابت پر عثمان غنی کے نے کئی معقول و موزوں حضرات کو ما مور کیا۔
موافق قرآن مجید گفتل کرایں اور کہلی جو توان کو باس ہورہ جلادی جائے۔ کوفیہ میں جب قرآن مجید موافق کرایں اور کہلی جو انگام جاری ہوئے۔ ان کے موافق ہرم بن میں جب توق ہو ہوا۔ کرا م بہت خوش ہوئے کیا عبد اللہ بن معدود کے اپنی قرات پر اصرار کیا۔
سنہ اسم کے واقعات: در بار خلافت سے جواد کام جاری ہوئے۔ ان کے موافق ہرم بن

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں میں اشد بلاد فارس کے اصلاع میں احضہ بن قیس خراسان میں اور حیال شکری، ہرم حیان عبسی حرث بن راشد بلاد فارس کے اصلاع میں احضہ بن قیس خراسان میں اور حبیب بن قرہ مرہ میں ۔ خالد بن عبداللہ بلخ میں قیس بن ہیرہ طوس میں عامل مقرر ہوئے ۔ خراسان کے کئی شہروں میں بغاوت نمودار ہوئی ۔ عبداللہ بن عامر نے فوج کشی کر کے تمام بغاوتوں کوفر د کیا، پھر نیشا پور پر چڑ ھائی کر کے وہاں کے مرکشوں کو درست کیا ۔ نیشا پورسے فارغ ہوکر حضرت عبداللہ بن عامر شی نور پر چڑ ھائی کر کے وہاں کے مرکشوں کو درست کیا ۔ نیشا پورسے فارغ ہوکر حضرت عبداللہ بن عامر کی نے ایک لشکر سرخس کی طرف روانہ کیا اور ایک جمعیت لے کرخود ہرات کی جانب گئے ۔ ہرات کو فتح کر کے بلخ وطبر ستان کی بغاوتوں کوفر و کیا ۔ اس کے بعد کر مان مجتنان اور فارس کے صوبوں میں جا کر وہاں کے تمام سرکشوں کو مطبع و منقاد کیا ۔ اس طرح تمام بلا وایران و عراق میں عبداللہ بن عامر کی دھاک بیشے گئی اورلوگ ان کے نام سے خوف کھانے گئے ۔

یز و جرو کی ملاکت: ایرانی سلطنت تو فاروق اعظم ای عجید خلافت میں برباد ہو چکی تھی۔ سلطنت کے بعد سرحدی صوبے یا بعض شہر جو باقی تھے وہ خلافت عثانی میں منخر ہو گئے تھے کیکن ہز دجر د شاہ فارس کی حالت بیتھی کہ بھی رہے میں ہے، بھی بلخ میں، بھی مرومیں تو بھی اصفہان میں، بھی اصطحر میں ہے تو بھی جیجون کوعبور کر کے تر کستان کو چلا گیا ہے۔ بھی چین میں ہے، بھی پھر فارس کےاضلاع میں آ گیا ہے۔غرض اس کے ساتھ کئی ہزار ایرانیوں کی جمعیت تھی اور وہ اپنی خاندانی عظمت اور ساسانی اقتذار و بزرگی کی بدولت لوگول کواینی طرف متوجه کر لینے میں کامیاب ہو جاتا اورلوگ بھی اس توقع میں کے شایداس کاستارہ اقبال پھر طلوع ہو،اس کے ساتھ ہوجاتے تھے۔ یہی سب سے بڑی دجیتھی کہ ایران کے اکثر صوبوں ، ضلعوں اور شہروں میں کئی کئی مرتبہ بغاوت ہوئی اورمسلمان سرداروں نے اس کو بار بار فروکیا۔اس مرتبہ یعنی سند۔اس پیر پر دجر دچین وسر کستان کی طرف ہے ایک جمعیت کے ساتھ نواح کلخ میں آیا۔ یہاں اس نے بعض شہروں پر چندروز قبضہ حاصل کیائیکن اس کے اقبال کونحوست نے اس کو نا کام فرار ہونے اور سلمان کی قید میں پڑنے کے لئے بھا گ کرایک بن چلی والے کی پناہ میں جانے پر مجبور کیا۔ پن چکی والے نے اس کی فیمتی لباس کے لالچ میں جب کہ وہ سور ہاتھا قبل کردیا اور لباس وزیور اور ہتھیار وغیرہ اتار کراس کی لاش کو یانی میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ نواح مرو میں مقام مرعاب کے متصل ١/٢٣ گست سنه ١٥٥ ء كو وقوع پذير ہوا۔ يزو جرو كے جار سال تو عيش وعشرت كى حالت ميں گز رہے ۔ سولہ برس تناہی وآ وارگی میں بسر ہوئے ،ان سولہ برس میں آخری دس سال مفروری کے عالم میں گزرے۔اس کے بعدارانی فتنے سب فروہو گئے۔

ای سال محمد بن ابی حذیفہ اورمحمد بن ابی بکر ﷺ نے جومصر میں والی مصرعبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے پاس مقیم تھے،عبداللہ بن سعدﷺ سے مخالفت و ناخوشی کا اظہار کیا۔عبداللہ بن سعدﷺ کے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ساتھ ان دونوں بزرگوں کی ناخوشی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پینچی کہ انہوں نے علانہ حفزت عثمان غنی ﷺ پراعتراض وطعن کیا کہ انہوں نے علانہ حفزت عثمان غنی شہر ایک پینچی کہ انہوں ہے تخضرت علیہ ناخوش رہے پراعتراض وطعن کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن سعد ﷺ جیسے شخصوں کوجن ہے آنخضرت علیہ ناخوش رہے صوبوں کا گورنر بنار کھا ہے اور ان کی زیادتیاں اور مظالم دیکھ کربھی معزول نہیں کرتے۔

سند ۲۲۰۲ ہے کو اقعات: سند ۱۳۵۵ کا اوزی المجہیں جبعبداللہ بن عامر تج بیت اللہ کے خاند کعبہ کی طرف روانہ ہوئے تو ملک ایران کے ایک ایرانی سردار سمی قارن نے ملک کے مختلف صوبوں سے چالیس ہزار کا ایک شکر بحت کرے ایرانی صوبوں پر قبضہ کر لینے کا مناسب موقع پایا۔ قارن کی اس شرارت و دلیری کے مقالمے میں عبداللہ بن حازم ایک سردار نے صرف چند ہزار مسلمانوں کی بھیت سے وہ کار نمایاں کیا کہ ایرانیوں کو خت ترین ذلت و نامرادی کے ساتھ شکست کھائی پڑی عبد ہزار مسلمانوں کہ الله بن حازم اپنی تین چار ہزار جمعیت کو لے کر ایرانیوں کے چالیس ہزار لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب پہنی کر انہوں نے مجاہدین کو تھم ویا کہ اپنی تاریخ کی اور کی گرا لیسٹ لیں اور کیڑے تیل و چر بی قریب سے ترکیلیں۔ جب شکر قادن کے قریب پہنیاتو شام ہو کر رات ہو چی تھی۔عبداللہ بن حازم نے تھم دیا کی روشی دیکھ کے عبداللہ بن حازم نے تھم دیا کی روشی دیکھ کی مقادل کے عبداللہ بن حازم کے تھے وہ کی روشی دیکھ کی مقادل کے عبداللہ بن عامر تی کی روشی دیکھ کی مقادل کے عبداللہ بن عامر تی کی وقت کی بہتوں کو گرفتار کیا، بہت سے اپنی جان بچا کر لے گئے اور بھی کر نکل لئے عبداللہ بن عامر تی بہتوں کو تھی سے بھی اس مال یعنی سند ۲۳ ھیلی روایات بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدید منورہ حضرت عمان سے کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض روایات بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدید منورہ حضرت عمان سے کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض روایات بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدید منورہ حضرت عمان سے کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض روایات بیت اللہ سے دورت اور اولاد چھوڑی۔

سنہ ۔ ساسا ھے کے واقعات: ولید بن عقبہ کی معزولی کے بعد کوفہ کو گورزی پرسعید بن العاص العلام مقرر ہوئے تھے جیسا کہ او پرذکر ہو چکا ہے۔ سعید بن العاص التی نے کوفہ میں پہنچ کر اہل کوفہ کی دلجو کی اور مدارات میں کوئی کو تا ہی نہ کی ۔ مالک بن حارث نخعی جو مالک بن اشتر کے نام سے مشہور ہے۔ ٹابت بن قیس ہمدانی ، اسود بن بر بید ، علقہ بن قیس ، جندب بن ذہیر ، جندب بن کعب از دی ، عروہ بن المجعد ، عرو بن المحت خز اعی ، صعصعہ وزید پر ان سوجان بن المواعدی ، کمیل بن زیادہ وغیرہ ہم سب سعید بن العاص العاص العاص العاص العام اللہ علیہ میں کرتے ۔ بھی ہنسی مذاق کی ہا تیں بھی ہو جا تیں۔ الک دوز سعید بن العاص العام کے گورز کوفہ کی زبان سے نکلا کہ یہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے۔ یہ ن کر مالک الشر نے فوراً غصے کہ جہ میں کہا کہ جس علاقے کو اللہ تعالی نے ہماری تلواروں کے زور سے فتح کیا ہے تم اس کوا پی قوم کا ببتان خیال کرتے ہو۔ بہاتھ بی دوسر ہوگوں نے اس قتم کی ہا تیں شروع کیں۔ شور و

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی غل بلند ہواتو عبد الرحمٰن اسدی نے لوگوں کوشور وغل مچانے ہے منع کیا۔ اس پرسب نے مل کرعبد الرحمٰن کو علی باز اور اس قدر زدو کوب کیا کہ ہے چاروہ ہے ہوش ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد سعید بن العاص شے نے رات کی صحبت موقو ف کر کے در باری مقرر کروئے کہ لوگوں کو آنے ہے باز رکھیں۔ اس رات کی روزانہ مجلس کے برخاست ہونے کا لوگوں کو بہت ملال ہوا اور اب عام طور پر جہاں دو چار آدی مل کر بیضتے یا کھٹے ہوئے ، سعید بن العاص شے کی اور ان کے ساتھ حضرت عثان غی کی بھی شکایت زبان پر لاتے۔ ان شکایت کرنے والوں کے گرداور بہت ہے بازاری آدی جمع ہوجاتے۔

رفتہ رفتہ پیسلسلہ طویل ہوااور فتنہ بڑھنے لگا تو سعید بن العاص ﷺ نے بیتمام رو داد حضرات عثان غنی ﷺ کی خدمت میں لکھ کر بھیج دی۔عثان غنی ﷺ نے جواباً سعید بن العاص ﷺ کولکھا کہ ان لوگوں کوکوفہ ہے شام کی طرف امیر معاویہ ﷺ کے پاس بھیج دو۔ چنانچے سعید بن العاص ﷺ نے سب کوشام کی طرف روانہ کر دیا۔حضرت امیر معاویہ ﷺنے ان کی خوب خاطر مدارت کی ۔ان کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھاتے اوران کاروزینہ بھی مقرر کردیا۔ بات پتھی کہ حضرت عثمان ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کولکھ دیا تھا کہ چند سرکش لوگوں کی ایک جماعت تمہاری طرف بھجوائی جاتی ہےتم کوشش کرو کہ وہ راہ راست پر آ جا نیں۔ای لئے امیر معاویہ ﷺ نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت محبت و ہمدر دی کا برتاؤ کیا۔ چندروز کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ قریش کی سیادت کو شلیم کریں اورمسلمانوں کے باہمی اتفاق کو درہم برہم نہونے دیں لیکن خلیفہ ابن صوجان نے امیر معاویہ ﷺ کی نہایت معقول و ہمدر دانہ باتوں کا بہت ہی غیرمعقول اورسراسر نا درست جواب دیا اوراینی ضدیرِ اڑار ہا۔مجبوراً امیرمعاویہ ﷺنے حضرت عثمان ﷺ کولکھا کہ بیلوگ راہ راست پرآنے والےنظرنہیں آتے ۔حضرت عثمان غنی ﷺ نے ان کولکھا کہ ان لوگوں کوخمص کی جانب عبدالرحمٰن بن خالد ﷺ کے پاس بھیج دو۔حضرت امیر معاویہ ﷺنے ان کو حمص کی جانب روانہ کر دیا۔عبد الرحمٰن بن خالد والی حمص نے ان کے ساتھ ان کے حسب حال بختی اور درشتی کا برتاؤ کیا ۔ حتیٰ کہ اپنی مجلس میں جیٹھنے کی بھی اجاز تنہیں دی۔ چندروز کے بعدیہ لوگ سید ھے ہو گئے اور اپنی سابقہ سرکشی کی حرکات پر اظہار افسوس کیا۔عبدالرحمٰن بن خالد نے اس کی اطلاع دربار خلافت کولکھ بیجی۔ وہاں ہے اجازت آگئ کہ اگریہ لوگ اب کوفیہ کی طرف جانا جا ہیں تو جانے دو۔

## عبداللدبن سبا

عبدالله بن سباالمعروف به ابن السوداء شهر صنعاء کار ہے والا ایک یہودی تھا۔وہ جھزت عثان غنی میں ہے مہد خلافت میں بیدد کھے کر کہ مسلمانوں کو دولت خوب حاصل ہوتی ہے اور اب یجی دنیا میں سب سے بردی فاتح قوم بن گئی ہے، مدینہ میں آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ مدینہ میں اس کا www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 127 \_\_\_\_\_ 191 و المدون المدون المدون الدون الدو

انہوں نے گورنربصرہ کولکھا کہ حکیم بن جبلہ کوشہربھرہ کے اندرنظر بندر کھواور حدودشہرے باہر ہرگز نہ نگلنے دو۔اس حکم کی تعمیل میں وہ بھر ہ کےاندرمحصور ونظر بندر ہے لگا۔عبداللہ بن سیا،حکیم بن جبلہ کے حالات کن کریدینہ سے روانہ ہواور بھر ہیں پہنچ کر حکیم بن عبداللہ کے مکان پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ اور اس کے ذریعہ اس کے دوستوں اور دوسر بےلوگوں سے مراسم پیدا کئے ،اپے آپ کو مسلمانوں کا حامی اور خیرخواہ آل رسول ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبے کے موافق فساد انگیز خیالات وعقا ئد پیدا کرنے لگا۔ بھی کہتا کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ سلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسی النظیمی دو باره دنیا میں آئیں گے لیکن اس بات کونہیں مانیا کہ حضرت محیطی ہمی دنیا میں ضرورآ كيل ك\_ چنانچان لوگول كو (إنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوْانَ لَرَادُّكَ إلىٰ مَعَادِه) ك غلط تفسیر سنا سنا کراس عقیدے پر قائم کرنا شروع کی که آنخضرت علیہ کی مراجعت دنیا میں ضرور ہوگی۔ بہت ہے احمق اس فریب میں آ گئے ، پھراس نے ان احمقوں کواس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ ہر پنجمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوا کرتا ہے اور حضرت محملیات کے وصی حضرت علی ﷺ ہیں۔جس طرح آنخضرت الله المنظم الانبياء ہيں، اي طرح حضرت على ﷺ خاتم الاوصياء ہيں، پھر اس نے علانيہ كہنا شروع کیا کہلوگوں نے آنخضرت کیلئے کے بعد حضرت علی ﷺ کے سواد وسروں کوخلیفہ بنا کر بڑی حق تلفی کی ہے۔ابسب کو جاہئے کہ حضرت علی ﷺ کی مدد کریں اور موجودہ خلیفہ کوتل یا معزول کر کے حضرت علی ﷺ کوخلیفہ بنادیں ۔عبدااللہ بن سبایہ تمام منصوبے اوراپنی تحریک کی ان تمام چیز وں کومدینہ منورہ ہے سوچ سمجھ کربھرہ آیا تھا اور اس نے نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ بدا قساط اپنی مجوزہ بدعقیدیوں کو شائع کرنااورلوگوں کےسامنے بین کرناشروع کیا۔

رفۃ رفۃ اس فتنے کا حال بھر ہے گور نرعبداللہ بن عامر کومعلوم ہواتو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلاکر پوچھا کہتم کون ہو؟ کہاں ہے آئے ہو۔اور یہاں کیوں آئے ہو۔عبداللہ بن سبانے کہا، مجھ کو اسلام سے دلچیسی ہے۔ میں اپنے یہودی نہ ہب کی کمزور یوں کے خلاف ہوکر اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور یہاں آپ کی رعایا بن کرزندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میں نے تمہارے مولات اور تمہاری باتوں کو تحقیق کیا ہے۔ مجھ کوتو یہ معلوم ہوتا ہے کہتم کوئی فتنہ بر پاکرنا اور مسلمانوں کو گمراہ ولات اور تمہاری باتوں کو تحقیق کیا ہے۔ مجھ کوتو یہ معلوم ہوتا ہے کہتم کوئی فتنہ بر پاکرنا اور مسلمانوں کو گمراہ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 174 \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

کرکے یہودی ہونے کی حیثیت سے جمعیت اسلامی میں افتراق وانتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ عبداللہ بن سبانے بھرے عبداللہ بن سبانے بھرے عبداللہ بن سبانے بھرے میں اپنا قیام مناسب نہ سمجھا اور اپنے خاص الخاص راز دار اور شریک کارلوگوں کو وہاں چھوڑ کراپنی بنائی

یں بیا ہے ہوں مب کہ بی مرور سے من من من مرور ہوں ہوں ہے جل دیا اور دوسرے اسلام فوجی موقع جماعت کے لئے مناسب تجاویز و ہدایات سمجھا کر بھرہ سے چل دیا اور دوسرے اسلام فوجی

مرکز بعنی کوف میں آیا۔ یہاں سے پہلے ہی ہے ایک جماعت حضرت عثمان غنی داوران کے عامل کی وشمن

موجودتھی۔عبداللہ بن سباکوکوفہ میں آگر بھرہ سے زیادہ بہتر موقع اپنی شرارتوں کو کامیاب بنانے کاملا۔

عبدالله بن سبا کوایک طرف تو اسلام سے مخالفت تھی۔ دوسری طرف اس کو حضرت عثان غنی عنص ذاتی عداوت تھی اور حضرت عثان غنی اسے کوئی انقام یا بدلہ لینے کا خواہش مند معلوم ہوتا تھا۔ کوفہ میں آ کر بہت جلد عبداللہ بن سبانے اپنے زہدوا تقا کا سکہلوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ عام طور پرلوگ اس کو تعظیم و تکریم کی نگاہ ہے دیکھنے اور اس کا ادب ولحاظ کرنے لگے۔ جب کوفیہ میں عبدالله بن سباکے پھیلائے ہوئے خیالات کا چرچا ہوا تو یہاں کے گور نرسعید بن العاص ﷺ نے اسے بلا کرڈانٹااور وہاں کے مجھداراورشریف آ دمیوں نے بھی اس کومشتبہ آ دمی سمجھا۔ چنانچے عبداللہ بن سبا کوفیہ ہے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا مگر جس طرح بھرہ میں وہ اپنی جماعت چھوڑ کرآیا تھا،ای طرح کوفیہ میں بھی اس نے اپنی ایک زبر دست جماعت چھوڑ دی۔جس میں مالک اشتر وغیرہ مذکورہ بالا اشخاص اور ان کے احباب اور اقارب زیادہ تر شامل تھے۔ کوفہ سے دہ شام یعنی دمشق میں پہنچا تو یہاں اس کی دال زیادہ نے گلی اور جلد ہی اے یہاں ہے شہر بدر ہونا پڑا۔عبداللہ بن سباکی عداوت حضرت عثمان غنی ﷺ اور بنوامیہ ہے دم بدم ترقی کر رہی تھی اور ہرجلا وطنی اس کے لئے ایک نیامیدان اور نیاموقع کامیا بی کا پیدا کردیتی تھی۔شام سے خارج ہوکروہ سیدھامصر میں پہنچا۔وہاں کے گورنرعبداللہ بن سعد تھے۔مصر میں عبدالله بن سبانے اپنے سابقہ تجربہ ہے اٹھا کر زیادہ ااحتیاط اور زیادہ گہرے بن کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہاں اس نے اپنی خفیہ سوسائٹی کا مکمل نظام مرتب کیا اور محبت اہل بیت اور حمایت علی ﷺ کے اظہار کوخاص الخاص ذریعہ کامیا بی بنایا مصرکے گورنرعبداللہ بن سعد کی نسبت بھی مصریوں کواور وہاں کے مقیم عربوں کو شکایات تھیں ۔عبداللہ بن سعد کو افریقہ بربر نیز قیصر قنطنطنیہ کے معاملات کی وجہ ہے واخلی باتوں کی طرف زیادہ متوجہ رہنے کی فرصت بھی نے تھی۔

یہاں سے عبداللہ بن سبانے اپنے بھرہ وکو فیہ کے دوستوں سے خط و کتابت جاری کی اور مقررہ مجوزہ نظام کے موافق مصر، کوفیہ اور بھرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایات میں مدینہ والوں کے پاس پیم خطوط جانے شروع ہوئے۔ساتھ ہی بھرہ والوں کے پاس کوفیہ اور مصر سے خطوط پہنچ کہ یہاں کے گورنروں نے بڑے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اور رعایا پر عرصہ حیات تنگ کررکھا ہے۔ای طرح بھرہ کی سے اور دعایا پرعرصہ حیات تنگ کررکھا ہے۔ای طرح بھرہ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۲۵۸ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي اور کوفہ سے مصروالوں کے پاس اور بھرہ ومصرودمشق ہے کوفہ والوں کے پاس خطوط پہنچنے لگے۔ چونکہ کسی جگہ بھی عاملوں اور گورنروں کے ہاتھ ہے رعایا پرظلم نہ ہوتا تھا۔لہذا ہر جگہ کے آ دمیوں نے بیسمجھا کہ ہم ہے زیادہ اور تمام صوبوں برظلم وتشد داور بے انصافی روار کھی جار بی ہے اور حضرت عثان غنی ﷺ ظالمانہ طور پراپنے عاملوں اور گورنروں کوان کے عہدوں پر بحال رکھتے اور معزول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ چونکہ ہرا یک صوبے اور ہرایک علاقے ہے مدینہ منورہ میں بھی برابر خطوط پہنچ رہے تھے۔لہذا حضرت عثمان غنی کے عمار بن یاسر کے کومصر کی جانب اور محمد بن مسلمہ کو کونے کی جانب روانہ کیا کہ وہاں کے حالات د مکھے کرآئیں اور سیحے اطلاع در بارخلافت میں پہنچائیں۔ ممارین یاسر ﷺ جب مصر میں پہنچے تو و ہال کے ان لوگوں نے جوعبداللہ بن سعد ﷺ گور نرمصر سے ناخوش تضے اور ان لوگوں نے جوعبداللہ بن سبا کی جماعت ہے تعلق رکھتے تھے، عمار بن یاسر ﷺ کواپنا ہمنوا وہم خیال بنالیا اور ان کو مدینہ منورہ میں واپس جانے سے بیر کہدکرروک لیا کہ حضرت عثمان ﷺ دیدہ و دانستظلم وستم کوروار کھتے ہیں ان کی امداد و مصاحبت سے پر ہیز کرنا مناسب ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کوفہ پہنچ کر حضرت عثمان غنی کواطلاع دی کہ یہاں کے عوام بھی اور شرفاء بھی علائیے زبان درازی اور طعن وتشنیع پر زبان کھولتے اور عذر بغاوت کے علامات کا اظہار کر رہے ہیں۔انہیں ایام میں اشعث بن قیس ،سعید بن قیس ،صائب بن اقرع ، ما لک بن حبیب، حکیم بن سلامت، جریر بن عبدالله، سلیمان بن ربیع وغیره حضرات جوصاحب اثر اورعزم و ہمت کے دارث اور خلافت اسلامیہ کے حامی تھے، کوفہ سے دوسرے مقامات کی طرف روانہ ہو چکے

سعید بن العاص علیہ نے ہرطرف شورش اور لوگوں کی زبانوں پرعلانی شکایت کود کھے کر قعقاع بن مرد کو اپنا قائم مقام بنایا ورکوفہ ہے مدینے کاعزم کیا کہ خلیفہ وقت کو جا کرخود زبانی تمام حالات سنا ئیں اور اندیشہ وخطرہ کی پوری کیفیت سمجھا ئیں۔ سعید بن العاص کے روانہ ہونے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے مالک اشتر وغیرہ کو جو تھص میں مقیم تھے لکھا کہ آج کل کوفہ بالکل خالی ہے۔ جس طرح ممکن ہوا پنے آپ کو کوفہ میں بہنچادیں۔ کوفہ میں بارعب ممال خلافت کے موجود ندر ہنے کے سبب عوام کی زبانیں بالکل ہوگئیں اور علانہ لوگ عثان غی کے اور ان کے عاملوں کو برا بھلا کہنے اور طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اس ہنگا ہے نے یہاں تک ترقی کی کہ بزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جعیت ہمراہ لے کراس اراد سے نکلا کہ دینہ میں بہنچ کر حضرت عثمان غی کہ کہ بزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جعیت ہمراہ لے کراس اراد سے نکلا کہ دینہ میں بہنچ کر حضرت عثمان غی کہ بزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جعیت ہمراہ لے کراس اراد سے نکلا کہ دینہ میں بہنچ کر حضرت عثمان غی کہ بزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جعیت ہمراہ لے کراس اراد سے نکلا کہ دینہ میں بہنچ کر حضرت عثمان غی کے جا کر بزید بن قیس کو گر فقار کرنے میں کا میاب ہوئے۔ ہوئے اور ایک جعیت اپنے ہمراہ لے جا کر بزید بن قیس کو گر فقار کرنے میں کا میاب ہوئے۔

یزید بن قعقاع بن عمر و کی منت وساجت کرلی اور کہا کہ مجھ کوسعید بن العاص ﷺ ہے بعض شکایات ہیں۔اس کے سوااور کوئی مقصد نہ تھا کہ سعید بن العاص ﷺ کوکوفہ کی گورزی ہے معزول کرایا www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔ ہولانا اکبر شاہ نہیں آبادی جائے۔ قعقاع بن عمرو نے بزید کوچھوڑ دیالیکن اس کے بعد ہی مالک بن اشتر اپنی جماعت کے ساتھ حمص سے کوفہ میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں کے کوفے پہنچنے پرشورش پیندوں میں ایک تازہ قوت اور جوش پیدا ہوا۔ مالک اشتر نے علانے لوگوں پر بزید بن قیس کی جماعت میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور خود بھی برا ید بن قیس کے جماعت میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور خود بھی بزید بن قیس کے شکریوں میں شامل ہوکر کوفہ سے روانہ ہوا۔ قعقاع اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ لوگ کوفہ سے روانہ ہوکر قادسیہ کے قریب مقام جرعہ میں پہنچے۔

سند \_ ۲۹۲۷ ہے کو اقعات: کو فد کا تو وہ حالت تھی جواو پر ندکور ہوئی \_ ادھر حضرت عثان غی کے اس مرتبہ بعد رقح سب مدینہ منورہ میں میر ے پاس آگرشر یک مشورہ ہوں ۔ چنا نچیشام سے حضرت امیر معاویہ کی مصرے عبداللہ بن سعد بن الجاس کے مناس العاص کے ، بھرہ سے عبداللہ بن عامراور بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے اللہ سرح ، کوفد سے سعید بن العاص کے ، بھرہ سے عبداللہ بن عامراور بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے مصوبوں سے بھی وہاں کے عامل مدینہ میں آگر جمع ہوئے ۔ حضرت عثان غی کے سیشورش جومیر سے ظاف مدینہ مورہ کے صاحب الرائے حضرات کو بھی شریک کیا اور دریا فت کیا کہ پیشورش جومیر سے ظاف بھیلی ہے اس کا سبب بتا کو اور جھی کو مفید مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میر سے نزد یک ان لوگوں کو جہاد میں معروف کر دینا بہترین عالیٰ جیٹھے ہوئے اس قتم کے فساداور فقتے موجھتے ہیں ۔ جب جہاد میں معروف کر دینا بہترین علیٰ جے نظاموں کی بات بات پر معقول گرفت فقتے موجھتے ہیں ۔ جب جہاد میں معروف ہو جا گیں گے تو پیشوشیں خود بخو دفنا ہو جا گیں گی ۔ سعید بن العاص کے خواد ان کو بیر اول کے سرداروں لیعنی شرارت کے اماموں کی بات بات پر معقول گرفت الیا ہو جا گیں گے۔ دوران کو منتشر ہو جا گیں گے۔ سے دین اس بھل درآ مدآ سان نہیں ہے۔ کی جائے اوران کو منتشر ہو جا گیں کردیں ۔ عبداللہ بن سعد کے اب صوبوں کو سخوالیں اوران مقدول سے ہرایک صوبے کو بالکل پاک کردیں ۔ عبداللہ بن سعد بین نے کہا کہ میراک والی پاک کردیں ۔ عبداللہ بن سعد بین نے کہا کہ میراک مال وزرد ہے کرا بیابنالینا جائے۔

ای مجلس میں جب شورش اور فساد کے متعلق اصل حالات ایک دوسرے سے دریافت کئے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ تمام شورش محض فرضی اور خیالی طور پر برپا کی گئی ہے۔ اصلیت اس کی پھے بھی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوکرلوگوں کواور بھی تعجب ہوا۔ بعض حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ جولوگ اس قتم کی شرارتوں اور بعناوتوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان سب کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کو قل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ کی فری اور بعناوتوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان سب کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کو قل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ کی فری اور بعاوت کو روانہ رکھا جائے۔ حضرت عثان غی ھے نے فرمایا کہ میں صرف ای قدر سر او سسکتا ہوں جس قدر قرآن و صدیث نے مقرری ہے۔ جب تک میں کی کوعلانیہ مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں ہوں جس قدر قرآن و صدیث نے مقرری ہے۔ جب تک میں کسی کوعلانیہ مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں

تاريخ اسلام (جلد اول) اس وفت کیسے کسی کونل کرسکتا ہوں ۔جن جن جرموں کی حدودمقرر ہیں ،انہیں پرحد جاری کرسکتا ہوں۔ باتی اینے خلاف ہرایک فتنہ کوصبر واستقامت کے ساتھ برداشت کرنے کاعزم رکھتا ہوں۔غرض اس قشم کی باتیں ہوکر پیمجلس برخاست ہوئی اورکوئی خاص تجویز اورطرزعمل نہیں سوجا گیا۔البتہ پیضرور ہوا کہ جہاد کے لئے بعض اطراف میں فو جیس روانہ کرنے کا حکم ضروربعض عاملوں کو دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کرعمال اینے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سعید بن العاص ﷺ اپنے صوبے کی طرف روانہ ہوئے تو مقام جرعہ پر پہنچ کرانہوں نے دیکھا کہ کوفہ والوں کا ایک بڑالشکریزید بن قیس کی ما تحتی میں موجود ہے۔ سعید بن العاص ﷺ کے پہنچنے پر بیزید نے بردی بختی اور درشتی ہے کہا کہتم یہاں ہے فوراً واپس چلے جاؤ۔ ہمتم کوکوفہ میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔ بین کرسعید بن العاص ﷺ کے غلام نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ سعیدواپس چلے جائیں۔ یہن کر مالک اشتر نے فوراً آگے بڑھ کر سعید کے غلام کا یاؤں پکڑااوراونٹ سے نیچے تھینچ کرفل کردیااورسعید بن العاصؓ سے کہا کہ جاؤ عثان ﷺ ہے کہد دو کہ ابومویٰ اشعری کے کو بھیج دے۔ سعید مجبورا وہاں ہے لوٹے اور مدینے میں واپس آ کرتمام ماجرا حضرت عثمان غنی ﷺ کوسنایا۔انہوں نے اس وقت ابومویٰ اشعریﷺ کوایے پاس بلا کر کوف کی گورنری پر مامور فرمایا۔ ابومویٰ اشعری ﷺ مدینہ ہے روانہ ہو کر کوفہ میں پنچے اور اپنے ہمراہ حضرت عثمان ﷺ کا ا یک خطاکوفہ والوں کے نام لائے کہتم نے جس شخص کواپنے لئے پینداورمنتخب کیا ہے، اس کوتمہاری طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھاتھا کہ جہاں تک شریعت مجھ کوا جازت دے گی میں تمہاری خواہشات پوری کئے جاؤں گااور تمہاری زیاد تیوں کو برداشت کر کے تمہاری اصلاح کی کوشش کروں گا۔

ابومولی کے سامنے منبر پر چڑھ کر جمعہ کے روز تمام لوگوں کے سامنے منبر پر چڑھ کر خطبہ
دیا۔جس میں جماعت مسلمین کے اندرتفرقہ منانے اور امیر المونین عثان غنی کی اطاعت کرنے کی
تاکید کی۔ ابوموی کی کاس تقریر سے کوفہ میں کسی قدرسکون نمودار ہوا اور عام لوگ جو سباء جماعت سے
بے خبر اور بے تعلق تھے مطمئن ہو گئے لیکن عبد اللہ بن سبا کے گروہ اور حضرت عثان کے عنادر کئے
والوں نے رفتہ رفتہ حضرت عثان غنی کے کمال اور اور کوفہ کے اردگرد کے اصلاع میں رہنے والے
چھوٹے چھوٹے حکام کے متعلق جوعثان غنی کے مقرر کئے ہوئے تھے، شکایات کرنی شروع کیں اور
خطو کتابت کے ذریعہ مدینہ منورہ میں دوسر سے بااثر حضرات کو بھی حضرت عثان غنی کے بہر والوں سے عاملوں کی شکایات میں خطوط پہنچتے تو وہ بہت نے و
تاب کھاتے حضرت عثان غنی کے پاس جب باہر والوں سے عاملوں کی شکایات میں خطوط پہنچتے تو وہ بہت نے و
تاب کھاتے حضرت عثان غنی کے پاس آتے اور ان کو ممال کی سزا دہی اور معزولی کے لئے مجبور
کرتے حضرت عثان غنی کے عند انتحقیق چونکہ اپنے عاملوں کو بے خطا پاتے لہذا وہ ان کو سزا دیے یا
معزول کرنے میں تامل کرتے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غنی کے متعلق معزول کرنے میں تامل کرتے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غنی کے متعلق معزول کرنے میں تامل کرتے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غنی کے متعلق معزول کرنے میں تامل کرتے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غنی کے متعلق معزول کرنے میں تامل کرتے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غنی کے متعلق معزول کرنے میں تامل کرتے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غنی کے کاسکت کی سے متعلق متعلق میں حضرت عثان غنی کے متعلق منوں کے متعلق میں حضرت عثان غنی کے متعلق متعلی متعلق متعلی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوئیں۔ اہم میں اور جا بجا خلیفہ وقت کی نسبت سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ یہ لوگول کی زبان پر علانیہ شکایتیں آنے لگیں اور جا بجا خلیفہ وقت کی نسبت سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ابواسید ساعدی، کعب بن مالک اور حسن بن ثابت وغیرہ "بعض حصرات مدینہ میں لوگوں کو طعن و تشنیج ہے رو کتے اور اطاعت خلیفہ کی تاکید کرتے تھے مگر لوگوں پرکوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ تمام ممالک اسلامیہ اور تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں پہنچ چکے تھے اور اس کے تبعین ہر جگہ بیدا ہو بی تھے۔

ممالک اسلامیہ میں طاقت کے اعتبار سے آج کل یانچ بڑے بڑے مرکز تھے۔ مدینہ تو دارالخلا فہ تھا اور شروع ہی ہے وہ اسلامی طاقت وشوکت کامنیع ومرکز رہا تھا۔ کوفہ و بصرہ دونوں فوجی چھاؤنیاں یالشکری لوگوں اور جنگجوعر بی قبائل کی بستیاں تھی اور دونوں مقاموں پر اسلامی طافت اس قدر موجودتھی کہتمام ایرانی صوبوں پرجیمون کے پارٹر کتان تک اور آرمینیا تک و جارحیا کے صوبوں تک اور بح خصر اور بحراسود کے ساحلوں تک کوفیہ وبھر ہ کا رعب طاری تھا۔فسطاط یا قاہرہ بھی فوجی چھاؤنی تھی اور مصر کے علاوہ طرابلس وفلسطین تک اس کا اثر پڑتا تھا، دمشق تمام ملک کا دارالصدر تھا۔ یہاں بھی مسلمانوں کی اس قدر رفوجی طاقت موجودتھی کہ قیصر روم اس طاقت سے خائف تھااور جب کبھی دمشقی فوج کا قیصری فوج سے مقابلہ ہوا۔رومیوں نے ہمیشہ شکست ہی کھائی۔عبداللہ بن سبا شروع ہی میں ان یا نچوں مرکز وں کی اہمیت کومحسوس کر چکا تھا اور اس کومعلوم تھا کہ ان کے سوا کوئی چھٹا مقام ایسانہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی فوجی طافت اور عربوں کی جنگجو جمعیت ان میں ہے کسی مقام کے برابر موجود ہو۔ لہذا وہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آیا۔ یہاں ہے وہ بھرہ پہنچا۔ بھرہ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور ومشق سے مصر پہنچا۔ دمشق میں اس کوحضرت امیر معاویہ ﷺ کی وجہ ہے کم کامیابی ہوئی۔ باتی ہر جگہوہ کامیا بی کے ساتھ لوگوں کے ،خیالات کوخراب کرتا اور چھوٹی یا بڑی ایک جماعت بنا تا اور اپنے راز دار شریک کارا یجنٹ ہرمقام پرچھوڑ تا گیا۔ دمشق میں بھی اس نے اتنا کام ضرور کیا کہ حضرت ابوذ رہے کے واقعہ سے فائدہ اٹھا کرلوگوں میں اس خیال کو پھیلا یا کہ ابوذ رہے تیج کہتے ہیں اور وہ رائتی پر تھے کیونکہ بیت المال کوامیر معاویہ ﷺ نے اللہ کا مال بتا کراس پر قبضہ کرنا اور اپنے زیر تصرف رکھنا چاہا ہے حالا نکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور سارے مسلمان اس میں شریک ہیں اور انہیں میں اس کوتقشیم کر دینا جا ہے۔ ای سلسلے میں اس نے حضرت عثان غنی ﷺ کو بھی مور دالزام تھبرایا اورلوگوں کوان کے خلاف بھڑ کایا۔ان کے بعدعبداللہ بن سیاحضرت ابوالدرداءﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ اپنے خیالات فاسدہ ان کی خدمت میں پیش کرنے شروع کئے۔انہوں نے عبد اللہ بن سبا کی باتیں س کرصاف طور پر کہددیا کہتم یہودی معلوم ہوتے ہواور اسلام کے پردے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھررہے ہو۔ وہاں جب اس کی دال نہ گلی تو وہ حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کی خدمت میں www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہیں۔ ۳۸۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
پنچا۔انہوں نے جب اس کے خیالات سے اور اس کی باتوں ہے اس کا اندازہ کیا تو فوراً اس کو پکڑلیا اور
حضرت امیر معاویہ ﷺ کی خدمت میں لے جا کر کہا کہ جھ کو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ حس نے
ابوذر ﷺ نے اس وقت اس کو دمش سے لڑا دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے اس وقت اس کو دمش سے نکلوا دیا تھا
اور وہاں سے مصر کی طرف جا کر مصروف کا راور اپنی سازشی تدابیر کے جال کے پھیلانے میں مصروف
ہوگیا تھا۔

جب مما لک محروسہ کے ہرگوشے ہے مدینہ منورہ میں خطوط آنے گے اور خود دارالخلافہ میں شورش کے سامان ہوئے تو حضرت عثان غنی کے پاس مدینہ کے بعض اکابر آئے اوران کوتوجہ دلائی کہ اپنے عاملوں کی خبر لیں اور لو گوں کی شکا بیتیں دور کریں۔حضرت عثان غنی کے نصحابہ کرام کی جماعت میں چند معتبر و معتبد حضرات کو منتخب کر کے ہرایک صوبے کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اصل حالات معلوم کر کے آئیں اور یہاں آکر بیان کریں۔ چنا نچے کھ بن مسلمہ کو کوفہ کی جانب،اسامہ بن زید کے بھرہ کی جانب،عبداللہ بن عمر کے شام کی جانب روانہ ہوئے۔ ای طرح ہرایک چھوٹے یا بڑے صوبے کی طرف ایک ایک قفیش کنندہ روانہ ہوا۔ چندروز کے بعد سب نے بیان کیا کہ ہم نے تو عاملوں اور والیوں میں کئی تھی گرف برائی نہیں دیکھی۔سب اپنے اپنے علاقہ میں پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ مصروف کار میں اور کوئی خلافت شریعت حرکت بھی ان سے ہمرز دئیں ہوتی۔ نہ رعایا میں سے کوئی شریف اور ذی معتل میں اور کوئی خلافت شریعت حرکت بھی ان سے ہمرز دئیں ہوتی۔ نہ رعایا میں سے کوئی شریف اور ذی معتل بعد بھروہاں کا شاکی ہے۔ یہ کیفیت اہل مدینہ نے نئی اور قدر ہے ان کی تسکین ہوئی لیکن چند ہی روز کے بعد بھروءا م ہرشہر وقصبہ میں عام رعایا کے نام اس مضمون کا بھیجا کہ:

''میرے پاس اس میں کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میر اے عاملوں سے رعایا کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ ظلم وستم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لہذا میں نے تمام عاملوں کے پاس احکام روانہ کر دئے ہیں کہ وہ اس مرتبہ جج میں ضرور شریک ہوں۔ پس جس شخص کو میرے کسی عامل سے کچھ شکایت ہو وہ حج کے موقع پر آگر اپنی شکایت میرے سامنے پیش کرے اور اپناحق مجھ سے یا میرے عامل سے بعد قصد بق وصول کرلے۔''

حضرت عثمان ﷺ کا فر مان: ایک ایک تکم ہر عامل کے پاس بھی پہنچ گیا کہ ضرور تر یک جج ہونا چاہئے۔ چنانچے عبداللہ بن سعد ﷺ والنی مصر، معاویہ بن ابی سفیان ﷺ والنی شام، عبداللہ بن عامر ﷺ وغیرہ تمام عمال مکہ کرمہ میں جج کے موقع پر جمع ہوگئے۔عبداللہ بن سباکہ تبجویز کے موافق لوگ ہرا یک تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ اولان ہوئے اور بجائے اس کے کہ مکہ کرمہ میں آتے۔ مدینہ منورہ میں آگر جمع ہوئے۔ جمع ہوگئے۔ جمح کے ایام میں حضرت عثان غی ﷺ نے اعلان کرایا کہ تمام عامل موجود ہیں جس کا جی چاہ اپنی شکایت پیش کرے مگر کوئی شخص کی عامل کی شکایت لے کرنہ آیا۔ خلیفہ وقت کی مجلس میں جو شخص موجود سے وہ اس فساد اور فتنے کے مثانے کی نسبت باہم مشورہ کرنے گا۔ واس طرح ان کی باتوں نے طول کھینچا۔ حضرت عثان غی ﷺ نے سب کونا طب کر کے فرمایا کہ بیفتند تو ضرور ہر پاہونے والا ہواں کا دروازہ عنق نی جو کے گا۔ میں بنہیں چاہتا کہ فتنہ کاس دروازے کو کھو لئے کا انتظام ہواوراس کا دروازہ عنق خوب آگاہ ہے کہ میں نیہیں چاہتا کہ فتنہ کاس دروازے کو کھو لئے کا انتظام بہیں کیا۔ اس کے بعد سب خاموش ہوگئے اور جج سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ میں آئے۔ یہاں آکر حضرت عثان غی ﷺ نے ان لوگوں کو جو باہر ہے آئے ہوئے تھا ایک جلسہ میں طلب کیا اور ای جلس میں حضرت عثان غی شخص نے ان لوگوں کو جو باہر ہے آئے ہوئے تھا ایک جلسہ میں طلب کیا اور ای جلس میں حضرت عثان غی شخص نے ان لوگوں کو جو باہر ہے آئے ہوئے تھا ایک جلسہ میں طلب کیا اور ای جلس میں حضرت عثان غی شخص نے ساتھ آئے تھے اور وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت عثان غی شخص نے کھرت کو کو کھی ہوایا۔ حضرت ایم معاویہ شخص نے کھرت سے حضرت ایم معاویہ شخص نے کھرت کے حضرت ایم معاویہ سے نے کہا حضرت ایم معاویہ سے نے کہا حضرت ایم معاویہ سے نے کھرت کے اور کھرت کے بعد کھرت کے متاتھ آئے تھے اور وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت عثان غی سے نے کھرت کے بعد کھرت کے بعد کھرت کے بعد کھرت کے بیا کھرت کے بعد کے بعد کھرت کے بعد کھرت کے بعد کے بعد کھرت کے بعد کھرت کے بعد کھرت کے بعد کے بعد کھرت کے بعد کے بعد کے بعد کھرت کے بعد کھرت کے بعد کھرت کے بع

"آپ سب حضرات جورسول التعلیق کے اصحاب اور صاحب مل وعقد ہیں۔
اس امت کے سر پرست ہیں۔ آپ حضرات نے اپ دوست یعنی حضرت عثمان غنی کے مر پرست ہیں۔ آپ حضرات نے اپ وہ بوڑھے ہوگئے ہیں۔ ان کی نبیت قتم متم کی با تیں لوگوں کی زبان پر جاری ہیں۔ آپ لوگوں نے اس معاملہ میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو ظاہر سیجے ، میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں۔ ہاں یہ بھی بتاد یناضر در کی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو فطا فت وامارت کی طمع ہو ریا در کھو کہ تم لوگ سوائے بیٹے بھیر کر بھا گئے کے اور پچھ حاصل نہ کر سکو گے۔"

اس تقریر کے آخری فقرے کوئن کر حضرت علی ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کوجھڑک دیا۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی ﷺ کھڑے ہوئے۔انہوں نے فر مایا کہ

"اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اللہ خلیفہ ہوکر احتیاط اور احتساب کی وجہ ہے اپنے عزیز وا قارب کی مطلق بات نہ پوچھی۔ حالانکہ آنخضرت تعلیق اپنے رشتہ داروں کا لحاظ فرماتے اور ان کو مدد دیتے تھے۔ میرے عزیز وا قارب غریب لوگ ہیں۔ میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگرتم اس کو ناجائز ثابت کر دوتو میں اس طرز عمل سے دست بردار ہونے کو تنار ہول۔'

رر شاه نجيب آبادي تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۳۸۳ \_\_\_\_ اعتر اض: حضرت عثان عَني ﷺ نے یہیں تک فرمایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ آپ ا ہے رشتہ داروں کو نا جائز طور پر مال دیتے ہیں۔مثلاً عبداللہ بن سعدﷺ کوآپ نے تمام مال غنیمت بخش دیا۔حضرت عثمان غنی ﷺ نے جواب دیا کہ میں نے اس کو مال غنیمت کے خس میں سے صرف یا نجوال حصہ دیا ہے۔ مجھ سے پہلے خلافت صدیقی اورخلافت فاروقی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔اس کے بعدا یک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہتم نے اپنے عزیز وا قارب کوامار تیں اور حکومتیں وے رکھی ہیں۔ مثلاً معاویہ بن ابی سفیانص جن کوتمام ملک شام پر امیر بنا رکھا ہے۔ بھرے کی امارت سے ابوموی اشعری ﷺ کومعزول کرکے ان کی جگہ عبد اللہ بن عامر کو امیر بنایا۔کونے کی امارت ہے مغیرہ بن شعبہ ﷺ کو جدا کر کے ولید بن عقبہ کواور اس کے بعد سعید بن العاص ﷺ کوامیر بنایا۔ یہ س کر حضرت عثانﷺ نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو میں نے امارتیں دے رکھی ہیں وہ میرےا قارب نہیں ہیں اور وہ ا پے عہدوں کے کام کو بحسن وخو بی انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔اگروہ آپلوگوں کی رائے میں ا مارت کے قابل نہیں ہیں اور مجھ پر ان کی بے جارعایت کا الزام عائد ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کی جگہ دوسروں کومقرر کرنے کے لئے تیار ہوں۔ چنانچے میں نے سعید بن العاص ﷺ کوان کی امارت ہے جدا کر کے ابومویٰ اشعریﷺ کوکوفہ کا گورز بنا دیا ہے۔اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہتم نے بلا استحقاق اور نا قابل رشته داروں کوامارتیں دی ہیں جوان امارتوں کے اہل نہ تھے۔مثلاً عبداللہ بن عامرا یک نوجوان تخص ہیں ان کو والی نہیں بنانا جا ہے تھا۔حضرت عثان ﷺ نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عامر عقل و فراست، دین داری و قابلیت میں خاص طور پرمتاز ہے۔محض نو جوان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آنخضرت علی نے اسامہ بن زید ﷺ کوصرف کاسال کی عمر میں کیوں امیر بنایا تھا۔اس کے بعد ایک اور شخص اٹھااوراس نے کہا کہ آپ کواپنے کنبے والوں سے محبت ہے۔ آپ ان کو بڑے بڑے عطیات دیتے ہیں ۔حضرت عثمانﷺ نے جواب دیا کہ اہل خاندان سے محبت کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں ان کوا گرعطیات دیتا ہوں توبیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں \_ بیت المال سے تو میں نے اپنے خرچ کے لئے بھی ایک کوڑی نہیں لی۔اپنے رشتہ داروں کے لئے بلااستحقاق کیسے لےسکتا ہوں۔اینے ذاتی مال کامجھ کواختیار ہے جس کو چاہوں دوں۔

اس کے بعد ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہتم نے چراگاہ کواپنے لئے مخصوص کرلیا ہے۔ حضرت عثمان ﷺ نے جواب دیا کہ میں جب خلیفہ ہوا تھا تو مدینے میں مجھ سے زیادہ نہ اونٹ کسی کے تھے نہ بکریاں لیکن آج کل میرے پاس صرف دوادنٹ ہیں جو صرف جج کی سواری کے لئے رکھ لئے ہیں۔ میں ان کو چرائی پر بھی نہیں بھیجتا۔ بیت المال کے اونٹوں کی چراگاہ ضرور مخصوص ہے اوروہ میرے ہیں۔ میں ان کو چرائی پر بھی نہیں بھیجتا۔ بیت المال کے اونٹوں کی چراگاہ ضرور مخصوص ہے اوروہ میرے زمانے میں نہیں بلکہ پہلے سے مخصوص چلی آتی ہے۔ اس کا مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا ، پھرا کے شخص

تاریخ اسلام اجلد اول) \_\_\_\_\_\_ وری نماز کول پڑھی حالانکہ قطر کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عثان عن فی نے کہا کہتم یہ بتاؤ کہتم نے منی میں پوری نماز کول پڑھی حالانکہ قطر کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عثان عن فی نے جواب دیا کہ میرے اہل وعیال مکہ میں مقیم تھے۔ لہذا میرے لئے نماز قطر نہ کرنا جائز تھا۔ غرض ای فتم کے اعتر اضات سرمجلس لوگوں نے کئے اور حضرت عثان غنی ہے نے ہرایک کا جواب کافی وشافی دیا۔

اس کے بعد جلہ برخاست ہوااورلوگ خاموثی کے ساتھ اٹھ کرمنتشر ہوگئے۔ حضرت عمر و بن العاص ہے نے حضرت عثان غنی ہے ہے کہا کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ضرورت سے زیادہ اظہار ہوریا ہے۔ فاروق اعظم ہے کہا کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ضرورت سے زیادہ اظہار ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم ہے کا پیطر یقہ نہیں تھا۔ ان سے سینکڑوں کوس پر بیٹھے ہوئے عامل ان کی پیش خدمت غلام سے اور بھی زیادہ ڈرتے تھے اور خاکف رہتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی صرف ای حد تک برتی چاہے ، جہاں تک کہ فساد کے پیدا ہونے کا اندیشہ تک نہ ہو۔ آپ جن لوگوں کو جانے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کوئل نہیں کرادیتے حضرت عثان غنی تھے نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کوئل نہیں کرادیتے حضرت عثان غنی تھے نے مطرت عمرہ عثان غنی تھے۔ کے اس مشورے کو سااور خاموش ہوگے۔

سند ۔ ١٣٥٥ م کو اقعات: مديند منوره ميں جن صوبول کے والی حفرت عثان کے ہمراہ مکہ مرمہ ہے آئے تنے وہ سب کے بعد ویگر ہے اپنے اپنے صوبول کی طرف رخصت ہوگئے۔ آخر میں حفرت معاویہ کے بعد ویگر ہے اپنے اپنے صوبول کی طرف رخصت ہوگئے۔ آخر میں حفرت معاویہ کھی رخصت ہونے اور عفرت معان بی کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جھے کواند یشہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ ہواور آپ اس کی مدافعت نہ کرسکیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ میر ہے ساتھ ملک شام کی جانب چلیں۔ وہاں تمام اہل شام میر نے فرمال بردار اورشر کے کار بیں ۔ حضرت عثان غنی کے نے جواب دیا کہ کی عالت میں بھی آنحضرت میافیہ کا قرب و ہما گئی ترک نہیں کرسکا۔ یہ بن کر حضرت امیر معاویہ کے بہال بھی دوں آمدوہ مدینہ میں مقیم رہے۔ حضرت معاویہ کئی ترک نہیں آخر ہو ہوا ہے کہ کہا کہ اور سیوں یعنی مدینہ والوں کوئنگ کرنائہیں جا ہتا۔ یہ ن کر حضرت معاویہ کئی ہو وہاں ہے جواب میں حضرت معاویہ کئی میں آئی کہا کہ کہ خاموش ہوگئے۔ حضرت معاویہ کی جواب میں رخصرت معاویہ کی کہ مدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت حضرت عثان غنی کئی گئی ما مداد کی طلح ، زبیر کئی کی خدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت حضرت عثان غنی کئی گئی المداد کی مادد کی مادد کی معارش کی خدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت حضرت عثان غنی کئی گی کہ المداد کی مادد کی مادر کی شام کی جانب روانہ ہوگئے۔

عبد الله بن سبا كى سازش عبدالله بن سبانے مصر ميں بيٹے بيٹے اپنے تمام انتظامات خفيہ طور پر مكمل كركئے تنے دھنرت عمار بن ياسر ﷺ اور ورقا بن رافع انصارى ﷺ جيسے صحابيوں كو بھى اس نے اپنے دام تزور ميں لے ليا تھاليكن اس كى اصل تح يك اور مقصود حقيقى كا حال سوائے اس كے چند

فتنه يرداز قافلول كى روائلى: سب سے پہلے ايك ہزار آدميوں كا ايك قافله مشہور كركے كه م مج كرنے جاتے ہيں۔مصرے روانہ ہوا،اس قافلہ ميں عبدالرحمٰن بن عديس، كنانه بن بشريمني ،سودان بن عمران وغیرہ شامل تھے۔اس قافلے کا سردار غافقی بن حرب کمی تھا۔ تبحویز کی گئی تھی کہ مصرے یہ ایک ہزارآ دمی سب کے سب ایک ہی مرتبدایک ساتھ روانہ نہ ہوں بلکی مختلف اوقات میں کیے بعد دیگر ہے چارچھوٹے جھوٹے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوں اور آ گے کئی منزل کے بعدمل کرسب ایک قافلہ بن جائیں۔ چنانچابیا ہی ہوا۔ ایک ہزار کا قافلہ مقام کوفہ ہے مالک اشتر کی سرداری میں ای اجتمام کے ساتھ یعنی چارحصوں میں منقسم ہوکرروانہ ہوا،اس قافلہ میں زید بن صفوان عبدی، زیادہ بن النضر حارثی ، عبدالله بن اماسم عامری بھی شامل تھے۔ای طرح ایک ہزار کا قافلہ حرقوس بن زہیر سعدی کی سردار ی میں بھر ہ ہےروانہ ہواجس میں حکیم بن جبلہ عبدی ، بشر بن شریح قیسی وغیرہ شامل تھے۔ یہ تمام قافلے ماہ شوال سند۔٣٥ هيں اينے اينے شهرول سے روانہ ہوئے اور سب نے يہ مشہور كيا كه ہم حج اداكر نے جاتے ہیں۔ان سب نے آپس میں پہلے ہی ہے یہ تجویز پختہ کر لی تھی کہاس مرتبہ امیر المومنین عثان بن عفان ﷺ کوضر ورمعزول یافل کریں گے۔اینے اپنے مقاموں سے نکڑ ہے نکڑے ہوکرروانہ ہوئے ، پھر سب یکجا ہوئے۔اس کے بعد چندمنزلیس طے کر کے نتیوں صوبوں کے قافلے مل کرایک ہو گئے اور سب کے سب مل کرید پندمنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینه منورہ تین منزل کے فاصلے بررہ گیا تو وہ لوگ جوطلحہ ﷺ کوخلیفہ بنا نا جا ہتے تھے،آ گے بڑھ کرز وحشب میں تھبر گئے ، جولوگ زبیرالعوام کوخلیفہ بنا نا حابة تھ، مقام اعوص میں آ کرمقیم ہو گئے ، جولوگ حضرت علی ﷺ کوخلیفہ بنانا جا ہے تھے اور دوالمروہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہیں آبادی میں تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی میں مقیم ہو گئے۔ طلحہ ﷺ کے حامیوں میں زیادہ تعداد بھرہ کے لوگوں کی، زبیر بن العوام ﷺ کے طرفداروں میں زیادہ تعداد کوفہ کے لوگوں کی تھی، جولوگ حضرت علی ﷺ کوخلیفہ بنانا جا ہے تھے، ان میں زیادہ ترمصر کے لوگ شامل تھے۔

زیادہ بن المنظراور عبداللہ الاصم نے ان تمام بلوائیوں ہے کہا کہ تم لوگ یہیں تھہر ہے رہو، جلدی نہ کروہم پہلے مدینہ میں داخل ہو کر اہل مدینہ کی حالت معلوم کرآئیں کیونکہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ مدینہ والوں نے بھی جنگی تیاری کی ہے۔ اگر یہ خرصیحے ہے تو بھر ہم سے بچھ نہ ہو سکے گا۔ تمام بلوائی یہ ن کر خاموش ہو گئے اور یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے ، مدینہ میں چہنچ کرید دونوں حضرت علی ،طلحہ اور زبیراور امہات المونین کے اور این سے الحجہ اور ان سے ایٹے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ان سموں نے ان کو ملامت کی اور والیں جانے کا حکم دیا۔

اس جگہ یہ بات خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ عبداللہ بن سبا کے آ دمی جو مدینه منورہ میں موجود تھے۔انہوں نے حضرت علی،حضرت طلحہ،حضرت زبیراورامہات المومنین ﷺ کے نام ہے بہت ے خطوط لکھ لکھ کر کوفہ، بھرہ ومصر کے ان لوگوں کے نام روانہ کئے جوان بزرگوں کے نام سے عقیدت رکھتے تھے اور عبداللہ بن سبا کے دام تزویر میں پورے اور یقینی طور نے نبیس تھنے تھے۔ان خطوط میں لکھا گیا تھا کہ حضرت عثمان ﷺ اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو تخت خلافت پرمشمکن رہنے دیا جائے۔ مناسب یہی ہےاورامت مسلمہ کی فلاح اس میں مضمر ہے کہ آنے والے ماہ ذی الحجہ میں اس ضروری کام کوسرانجام دے دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تینوں قافلے مدینه منورہ میں ہرفتم کا فساد مچانے اور کشت و خون کرنے کے ارادے سے بطے تھے۔ تین ہزار آ دمیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ اس مدینة النبي الله عليہ ي تصرف کرتے اور زیردی این ارادے پورے کرانے کے عزم سے آتے۔جس مدینہ پر جنگ احزاب کے کثیر التعداد کفار دخل نہ یا سکے تھے۔ان بلوائیوں کی یہی شیری اور دلیری تھی کہ مدینہ کے اکابر سب ہماری حمایت پر آمادہ بیں اور ہم جو کچھ کریں گے گویا انہی کے منشا کو پورا کریں گے۔ مدینہ میں جب ہر ا یک بزرگ نے ان کی آمد کونا مناسب قرار دیا تو انہوں نے مدینہ میں کسی قتم کی مستعدی اور جنگی تیاری بھی نے دیکھی تو انہوں نے ان بزرگوں کی مخالفت رائے کومصلحت اندیثی پرمحمول کیا اور واپس جا کرتمام بلوائیوں کے نمائندوں اور سرداروں کو جمع کیا اور مدینہ والوں کی طرف سے اطمینان دلا کریہ تجویز پیش کی ۔سرداران مصرجن میں زیاد ہ تر حضرت علی ﷺ کے حامی ہیں ،حضرت علی ﷺ کے یاس۔بصرہ والے طلحہ میں کے پاس اور کوفہ والے زبیر میں کے پاس جائیں۔ چنانچہ بیلوگ مدینہ میں داخل ہو کر تینوں حضرات کی خدمت میں الگ الگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم حضرت عثمانﷺ کی خلافت کو کسی طرح پسند نہیں کرتے۔آپ ہم ہے بیعت خلافت لےلیں۔ ہرایک بزرگ ہے بیعت لینے کی فرمائش کی گئی اور www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ مجب آبادی
ہرایک نے تی سے انکار کیا۔ جب انکار دیکھا تو مصروالوں نے حضرت علی ﷺ سے کہا کہ ہمارے یہاں
کا عامل عبد اللہ بن سعد ﷺ چونکہ ظالم ہے۔ ہم اس کو معزول کرائے بغیر مدینہ سے باہر ہرگز نہ
جا کیں گے۔ بلوائیوں کے ان سرداروں کے اصرار و جرات کو دیکھ کر اور مناسب وقت سمجھ کر حضرت
علی ﷺ اور بعض دوسرے اصحاب کرام نے حضرت عثمان ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشورہ دیا کہ ان
بلوائیوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ٹال دواوران کی ضد بوری کر دولیعن عبداللہ بن
سعد ﷺ کومصر کی امارت سے معزول کردو۔ حضرت عثمان غنی ﷺ نے دریافت کیا کہ پھر کس کومصر کا عامل
شخویز کیا جائے؟

حضرت علی ﷺ نے اپنے پروردہ کی سفارش کی: حضرت علی ﷺ نے اور دوسرے صحابہ ﷺ نے محد بن ابی بکر ﷺ کا نام لیا۔ وہ پہلے ہی ہے حضرت علی ﷺ کے حامی اور عبداللہ بن سباکے فریب میں آئے ہوئے تھے۔حضرت عثمان غنی ﷺ نے محمد بن ابی بکر ﷺ کومصر کی امارت کا فر مان لکھ کر دے دیااور حضرت علی ﷺ نے بلوائیوں کے سرداروں کورخصت کیااور کہا کہ جاؤ ،ابتمہاری ضدیوری ہوگی۔حضرت طلحہ ﷺ اورحضرت زبیر ﷺ نے بھی بہت کچھ تمجھا بجھا کرلوگوں کورخصت کر دیا۔تیسرے یا چوتھے روز کیاد کیھتے ہیں کہ باغیوں کی ساری کی ساری جماعت تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی اور حضرت عثان ﷺ کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ حضرت علی ﷺ نے کہا کہتم لوگ یہاں ہے جلے گئے تھے، پھر کیسے واپس آ گئے انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے اپنے غلام کے ہاتھ عبداللہ بن سعد ﷺ کے پاس مصر کی جانب ایک خط روانہ کیا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو ہم گفتل کر دے۔ہم نے وہ خط پکڑ لیا ہے۔اس کو لے کرآئے ہیں۔ساتھ ہی مصری وکونی قافلے بھی واپس آگئے ہیں کہاہے بھائیوں کے ساتھ رنج وراحت میں شرکت کریں۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ واللہ! بیتم لوگوں کی سازش ہے اور تمہاری نیت نیک نہیں ہے۔ان لوگوں نے کہا خیر جو پچھ بھی ہواس خلیفہ گونٹل کر ناضروری ہے۔آ ہے اس کام میں ہماری مدد کریں۔حضرت علی ﷺ نے برہم ہو کرفر مایا کہ میں بھلاتمہاری مدد کیسے کرسکتا ہوں۔ یہ س کران لوگوں نے کہا کہ پھرآ پ نے ہم کیوں لکھا تھا؟ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ میں نے تم کو جمعی تسیجھ بھی نہیں لکھا۔ یہ بن کروہ آپس میں جیرت ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔حضرت علی ﷺ اس کے بعد مدینہ سے باہر مقام احجار الزیت میں تشریف لے گئے اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی ﷺ کو تنگ کرنا شروع کردیا۔اب تک بلوائی لوگ حضرت عثمان غنی ﷺ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔اب انہوں نے ان کے بیجھیے نمازیں پڑھنی جھوڑ دیں اور دوسر ہےلوگوں کوبھی زبر دئتی حضرت عثمان ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے ہے رو کنا شروع کیا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ١٨٩ \_\_\_\_ ١٩٨٩ مرود الكبر شاه نجيب آبادي

حضرت عثان غی ہے نے بیرنگ اور مدینہ کی گلیوں کو بلوائیوں سے پر د بلی کر مختلف مما لک کے والیوں کو خطوط کصے اور امداد طلب کی ۔ یا پینجبر یں خود بخو دہی ان مما لک میں پہنچیں ۔ چنانچہ مصر، شام ، کوفہ ، بصرہ سے نیک دل اوگوں اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف اوگوں کوروانہ ہونے اور خلیفہ وقت کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت معاویہ ہے نے حبیب بن سلمہ فہری کو اور عبداللہ بن سعد ہے نے معاویہ بین خدت کو روانہ کیا۔ کوفہ سے قعقاع بن عمرو ہے ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے ۔ ای مطاویہ بن خدت کو روانہ کیا۔ کوفہ سے قعقاع بن عمرو ہے ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے ۔ ای طرح بھرہ ہے بھی ایک جماعت روانہ ہوئی ۔ ان خبروں کے چنچنے اور ان امدادی جمعیتوں کے روانہ ہونے میں ضرور کچھنہ کچھتا مل واقع ہوا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی حضرت عثمان غنی ہی کی شہادت سے سوبوں کی طرف واپس روانہ ہوگئے ۔ تمیں دن تک حالت محاصرہ میں حضرت عثمان غنی ہی نمازوں کے حضرت عثمان خنی ہی نمازوں کے حضرت عثمان خنی ہی نمازوں کے حضرت عثمان ہی کا جانا بند کر دیا۔ لئے مسجد میں آتے رہے ۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کا گھر سے نکلنا اور گھر میں پانی کا جانا بند کر دیا۔ حضرت عثمان ہوئی کہ کوئی معقول بات بند نہ کی ۔ ایک حضرت عثمان ہوئی کے ذریعہ بوشیدہ طور پر پانی گھر میں نے بی خطاکھا ہے جس کوئی نے بہانا بنایا ہے ، عام افر اتفری کا زبانہ تھا۔ حضرت عثمان غنی ہی پہنچتا رہا۔ عام افر اتفری کا زبانہ تھا۔ حضرت عثمان غنی ہی پہنچتا رہا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سعب آبادی دوسرے سلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شداہ مجلب آبادی دوسرے سردارول کو ناخوش کرنے اور جلی کئی باتوں کے کہنے کی غلطی بار بارکی۔ کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی ﷺ نے اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی ہے جگڑے ہوئے معاطلے کوسلجھا بھی لیا اور اعیان قریش و انصار کی حمایت بھی حاصل کرلی کیکن اس شخص مروان بن تھم نے میں وقت پراپنی در یدہ دی اور بدلگا می سے بنائے کام کو لگاڑ دیا۔

مروان بن حکم کی شرا تیں:حضرتٴثان غنیﷺ ایک بامروت اور زم مزاج انسان تھے۔ای لئے مروان کواس جرات اور دیدہ دلیری کاموقع ملتار ہا۔ مروان اوراس کے باپ حکم کوآ مخضرت علیہ نے مدینہ سے خارج کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور فاروق اعظم ﷺ نے بھی اپنے اپنے عہد خلافت میں ان باپ بیٹوں کو مدینہ میں داخل ہونے نہ دیا تھالیکن جب حضرت عثان عنی ﷺ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مردان کو مدینہ میں بلالیا اور قرابت ورشتہ داری کے خیال ہےان پراحسان کرنا ضروری سمجھ کراپنامیرمنشی بنالیا۔ کا تب یعنی میرمنشی بن کرمروان نے خلیفہ کے مزاج میں اور بھی زیادہ دخل یالیا اوراین حالا کیول ہے صحابہ کرام کی خلاف بعض اوقات درخلافت ہے احکام صادر کرا دیئے میں کامیاب ہونے لگا۔ یہی وجیتھی کہ باشندگان مدینہ مروان بن حکم سے ناراض تصاوران ایام محاصرہ اور چہل روز بدامنی کے دوران میں اہل مدینہ نے باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ مل کر کئی مرتبہ مروان کے مطالبه کی آ واز بلند کرائی اورا گرحضرت عثمان ﷺ مروان کو بلوائیوں کے سپر دکر دیتے تو یقینا پہ فتنہ بھی فر و ہوجا تا کیونکہ کم از کم مدینہ میں تو کوئی شخص حضرت عثان ﷺ کا مخالف باقی نہ رہتا۔ مدینہ کے ہرشخص کواگر ملال تھا تو مروان ہے تھا۔حضرت عثان ﷺ ہے کسی کو کوئی خصوصی عناد اور عداوت نہتھی۔حضرت عثانﷺ نے مروان کے سپر دکرنے میں اس لئے انکار کیا کہ ان کویفین تھا کہ بیلوگ مروان کوفور آقتل کر دیں گے۔لہذاانہوں نے پسند نہ کیا کہ مروان کے قبل کا موجب بنیں۔ جب بلوائیوں نے زیادہ شورش بریا کی اور بیمعلوم ہوا کہا ب بلواءحضرت عثان غنی ﷺ کے مکان کا درواز ہ گرا کراندر داخل ہونا اوران کو قتلَ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی ﷺ نے اپنے صاحب زادوں حضرت حسن اور حسین گو بھیجا کہ حضرت عثان ﷺ کے دروازے پر سلح موجودر ہواور بلوائیوں کو مکان کے اندر داخل ہونے ہے روکو۔ای طرح حضرت طلحداور حضرت زبیر ﷺ نے بھی اپنے اپنے صاحب زادوں کوحضرت عثمان ﷺ کے دروازے پر بھیج دیا۔ان صاحب زادول نے دروازہ پر پہنچ کر بلوائیوں کورو کا اوران کواس لئے مجبورار کناپڑا کہا گر ان میں ہے کئی کوکوئی صدمہ پہنچ جاتا تو تمام بی ہاشم کے مخالف اور در بے مقابلہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ادھر بلوائیوں کواس بات کا اندیشہ تھا کہ حضرت عثمان ﷺ کے عاملوں نے محاصرہ کی خبرین کرضروریدینہ کی طرف فو جیس روانہ کی ہوں گی۔اگر وہ فو جیس پہنچ گئیں تو پھرمقصد برآ ری دشوار ہو گی۔لہذاان وں نے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی فوری تد ابیر شروع کردیں اور حضرت عثمان غنی ﷺ کے ایک متصله مکان میں داخل ہو کراور دیوار کود کرایک جماعت ان کے مکان کے اندر داخل ہوگئی۔

حضرت عثمان غنی ﷺ کی شہادت: بلوائیان مصرنے جب مدینه منورہ میں دوبارہ واپس آکر خطلوگوں کو دکھایا اور حضرت عثمان غنی 🚓 نے حلیفہ اس خط سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو عبدالرحمٰن بن عدیس نے جوبلوائیوں کا سرغنہ تھا، کہا کہ تم اپنے اس قول اور حلف میں جھوٹے ہوتب بھی اور سے ہوتب بھی تمہارا خلیفہ رکھناکسی طرح جائز نہیں کیونکہ اً لرتم جھوٹ بول رہے ہوتو جھوٹے کومسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہونا چاہئے اورا گر سچے ہوتو ایسے ضعیف خلیفہ کوجس کی اجازت واطلاع کے بغیر جوجس کا جی جا ہے تحكم لكه كربيج دے،خليفنہيں ركھنا جائے عبدالرحمٰن بن عديس نے حضرت عثان على سے كہاكة پ خود ہی خلافت کوچھوڑ دیں۔انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اس کرتے کوجس کواللہ نے مجھے بہنایا ہے خود نہیں اتاروں گا یعنی خلافت کے منصب کوخودنہیں چھوڑوں گا۔اس کے بعد بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کرلیااور بختی شروع کی۔ جب خلیفہ وقت پریانی بھی بند کر دیا گیااوریانی کی نایابی سے تکلیف و اذیت ہوئی تو حضرت عثمان غنی ﷺ اینے مکان کی حجبت پر چڑ ھے اور اپنے حقوق جمّائے اور اپنا سابق الایمان ہونا بھی لوگوں کو یاد دلایا۔اس تقریر کا بلوائیوں پر بچھاٹر ہوا کہان میں ہے اکثریہ کہنے لگے کہ بھائی اب ان کو جانے دواوران ہے درگز رکر ولیکن اشنے میں مالک بن اشتر آ گیا۔اس نے لوگوں کے مجمع کو پھر سمجھایا کہ دیکھوکہیں دام فریب میں نہ آ جانا۔ چنانچہلوگ پھرمخالفت پر آ مادہ ہو گئے ۔ بلوائیوں کو جب یقین ہو گیا کہ ممالک اسلامیہ ہے جونو جیس آئیں گی وہ ضرور حضرت عثان ﷺ کی حامی اور ہماری مخالف ہوں گی تو انہوں نے بعنی ان کے سرداروں نے حضرت عثان عنی ﷺ کے شہید کرنے کامصم ارادہ كرليا \_انبيں ايام ميں حضرت عائشہ ﷺ نے حج كاارادہ كياأوراينے بھائى محمد بن ابى بكر ﷺ كربلوايا كهوہ ہارے ساتھ چلیں تو محد بن ائی بکر ﷺ نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ بلوائیوں کے ساتھ شیروشکر ہور ہے تھے۔حضرت حظلہ ﷺ کا تب وحی نے کہا کہتم ام المومنین ﷺ کے ساتھ نہیں جاتے اور سفہائے عرب کی پیروی کرتے ہو، پہتمہاری شان کے بعید ہے۔ محمد بن ابی بمری نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، پھر حظلہ ﷺ کوفہ کی طرف چلے گئے ۔حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ﷺ اور دوسرے صحابیوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لئے تھے، نہ گھرے باہر نکلتے تھے، نہ کسی سے ملتے تھے۔حضرت ابن عباس ﷺ نے عثمان غنی ﷺ کے درواز بے پرموجو درہ کربلوا ئیوں کا مقابلہ کیا اوران کو رو کالیکن ان کوحضرت عثمانﷺ نے امیر الحاج بنا کر باصر آر مکدروانہ کیا۔ورنہ وہ فر ماتے تھے کہ مجھ کوان بلوائیوں سے جہاد کرنا حج کرنے ہے زیادہ محبوب ہے۔حسن بن علی ،عبداللہ بن زبیر ،محمد بن طلحہ ،سعید بن تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ بلوائیوں کوروکا اورلژ کران کو پیچھے ہٹادیا۔ العاص ﷺ نے درواز ہ کھو لئے سے بلوائیوں کوروکا اورلژ کران کو پیچھے ہٹادیا۔

مغیرہ بن الاض ﷺ بیت حالت دکھ کرتاب نہ لا سکے۔ اپنے چند ہمراہیوں کو لے کر بلوا سُول کے مقابلہ پرآئ اوراؤ کرشہیدہوئے۔ ای طرح حضرت ابو ہم یرہ ﷺ بھی یہ کہتے ہوئے (یَا اَقُومِ مَالِیُ اَدُعُو کُنے اُلَی النَّارِ)''لوگو! مجھے کیا ہوا ہے میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو' بلوائیوں پرٹوٹ پڑے۔ حضرت عثان غی ﷺ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے باصرار حضرت ابو ہم یرہ ہوا گا اوراؤ انگی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ای عرصہ میں حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے انہوں نے بلوائیوں کو سمجھا نا اور فتنہ سے باز رکھنا چاہا کین بجائے اس کے کہ ان کی نصیحت کا بلوائیوں پر پچھاٹر ہوتا۔ وہ عبداللہ بن سلام سے بھی لڑنے پرآ مادہ ہوگئے۔ حضرت عثان غی ﷺ کے مکان میں جس قدرآ دمی تھے، ان میں سے پچھاٹو کو تھے پر چڑ ھے ہوئے تھے اور باغیوں کی کوشش اور نقل وحرکت کے گراں تھے ، پچھالوگ دروازہ پر تھے اور باہر سے داخل ہونے اور اور باغیوں کی کوشش اور نقل وحرکت کے گراں تھے ، پچھالوگ دروازہ پر تھے اور باہر سے داخل ہونے اور گھنے والے بلوائیوں کو اندرآنے سے روک رہے تھے۔ حضرت عثان غی ﷺ اوران کی بیوی نا کلہ بنت الفراف سے گھر میں تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۳۹۳ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی اس طرح نہ پکڑتے ہے۔ بن ابی بکر ﷺ بین کر پچھٹر ما گئے اور داڑھی چھوڑ کرواپس چلے گئے ۔ان کے واپس جانے کے بعد بدمعاشوں کا ایک گروہ ای طرف ہے دیوارکود کراندرآیا۔جس میں بلوائیوں کا ایک سرغنه عبدالرحمٰن بن عدلیس کنانه بن بشیر عمرو بن عمق عمیر بن حنا بی ،سودان بن حمران غافقی تھے۔ کنانه بن بشیرنے آتے ہی حضرت عثمان غنی ﷺ پرتلوار چلائی ان کی بیوی نا کلہ نے فوراً آگے بڑھ کرتلوار کو ہاتھ سے روکا۔ان کی انگلیاں کٹ کرالگ جاپڑیں، پھر دوسراوار کیا،جس ہے آپشہید ہوگئے۔اس وقت آپ قرآن کی تلاوفت میں مصروف تھے۔خون کے قطرات قرآن مجید کی آیت پر گرے (فَسَیْکُفِیْکُهُمُ اللّٰهُ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) عمروبن عمل في آپ پرنيز سے نوزخم پہنچائے۔

عمیر بن حنابی نے آگے بڑھ کرٹھوکریں ماریں،جس ہے آپ کی پیلیاں ٹوٹ کمئیں اور ہر تھوکر لگاتے ہوئے کہتا جاتا تھا، کیوںتم نے ہی میرے باپ کوقید کیا تھا جو بے جارہ حالت قید ہی میں مرگیا تھا۔گھر کے اندر بیہ قیامت ہریا ہوگئی۔حجیت والوں اور دروازے والوں کوخبر ہی نہ ہوئی۔ آپ کی بیوی نا کلہ نے آوازیں دیں تولوگ حصت پر سے اتر ہے اور دروازے کی طرف سے اندر متوجہ ہوئے۔ بلوائی اپنا کام کر چکے تھے، وہ بھا گے۔بعض ان میں سے حضرت عثان ﷺ کے غلاموں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔اب کسی کو نہ دروازے پر رہنے کی ضرورت تھی، نہ کسی کی حفاظت باقی رہی تھی۔ جاروں طرف سے بلوائیوں، بدمعاشوں نے زور کیا۔گھر کے اندر داخل ہوکر تمام گھر کا سامان لوٹ لیا۔حتیٰ کہ جسم کے کپڑے تک بھی نہ چھوڑے۔اس بدامنی اور ہلچل کے عالم میں بجلی کی طرح مدینہ میں عثان غنی ﷺ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ بیرحاد شد ۱۱۸زیالحجہ سنہ۔۳۵ ھا یوم جمعہ کو وقوع پذیر ہوا۔ تین دن تک حضرت عثمان غنی ﷺ کی لاش بے گوروکفن پڑی رہی۔ آخر تھیم بن حزام اور جبیرین مطعم دونو ل حضرت علیؓ کے پاس گئے۔انہوں نے دفن کرنے کی اجازت دی۔رات کے وقت عشاء ومغرب کے درمیان جناز ہ لے کر نکلے۔ جنازہ کے ساتھ زبیر، حسن ، ابوجہم بن حذیفہ ﷺ اور مروان وغیرہ تھے۔ بلوائیوں نے جنازہ کی نماز پڑھنے اور فن کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنی جا ہی مگر حضرت علی کے معلوم ہوا تو انہوں نے سختی ہے ان کومنع کیا۔ جبیر بن مطعم ﷺ نے جنازہ کی نماز بڑھائی۔ بغیر عسل کے انہیں کیڑوں میں جو بہنے ہوئے تھے، دفن کئے گئے۔

حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت مما لک اسلامیہ میں مندرجہ ذیل عامل والمیر مامور تتھے۔عبداللہ بن الحضر می مکہ میں، قاسم بن رہید ثقفی طائف میں، یعلی بن مینہ صنعاء میں،عبداللہ بن ر ببعيه جند ميں،عبدالله بن عامل بصره ميں،معاويه بن ابوسفيان ملك شام ميں،عبدالرحمٰن بن خالدحمص میں، صبیب بن مسلمة قنسرین میں ،ابوالاعورسلمی اردن میں ،عبدالله بن قبس فزاری بحرین میں ،علقمہ بن حکیم کندی معاویه کی طرف ہے فلسطین میں ،ابومویٰ الشعریﷺ کوفہ میں ،امام اور قعقاع بن عمر وسالا ر

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید است است است مولانا اکبر شاه نجیب آبادی اشکر تھے۔ جابر مزنی اور ساک انصاری دونوں خراج سواد پر مامور تھے۔ جربر بن عبد اللہ قرقیبیا میں ، اشعث بن قیس آذر بائیجان میں ،سائب بن اقرع اصفہان میں گورزمقرر تھے، مدینه منوره میں بیت الشعث بن قیس کی افسرعقبہ بن عمرواور قضایرزید بن ثابت عظیم مامور تھے۔

حضرت عثمان غنی ﷺ ۸۲ سال کی عمر میں بارہ سال خلافت کر کے فوت ہوئے۔ جنت البقیع کے قریب مدفون ہوئے ۔ آپ کے کل گیاہ بیٹے ادر چھ بیٹیاں ہوئی تھیں ۔

خلافت عثمانی برایک نظر: خلافت عثانی کے واقعات پڑھ کر بے اختیار قلب پریمایاں اثر ہوتا ے کہ ہم عہد نبوی النہ اور خلافت صدیقی اور فارو قی کے زمانے کو طے کر کے کسی نئے زمانے میں واخل ہوتے ہیں۔اس زمانے کی آب وہوا بھی نئ ہےاورلوگوں کی وضع قطع میں بھی غیر معمولی تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ زمین و آسان غرض ہر چیز کی کیفیت متغیر ہے۔ خلافت فاروقی تک مسلمانوں کی نگاہ میں مال و دولت کی کوئی وقعت و قیمت نتھی۔خود خلیفہ کی حالت بیہ ہوتی تھی کہا ہے اہل وعیال کی ضروریات یورا کرنے کے لئے دوسر پےلوگوں ہے بھی بہت ہی کم روپیاس کے ہاتھ میں آتا تھا اور اس بےزری و ا فلای کو نہ خلیفہ وقت کوئی مصیبت تصور فر ما تا تھا، نہ عام لوگ مال و دولت کی طرف خواہش مند نظر آتے تھے۔مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش اعلاء کلمتہ اللہ اور ان کی سب سے بڑی مسرت راہ الہٰی میں قربان ہو جانا تھا۔عہدعثانی میں یہ بات محسوس طور پر کم ہوگئ تھی۔حضرت عثان غنی ﷺ تو پہلے ہی ہے مال دار مخص تھے۔خلیفہ ہونے کے بعد بھی ان کی اور سابقہ ہر دوخلفاء کی حالتوں میں نمایاں فرق نظر آنا عا ہے تھا۔ چنانچہوہ فرق نظرآیا۔ فاروق اعظم ﷺ کے آخر زمانے تک فتو حات کا سلسلہ جاری رہااور دولت مندوز رخیز علاقے ان کے زمانے میں مسلمانوں نے مسخر ومفتوح کئے۔ان کی دولت تو مسلمانوں ۔ کے قبضہ میں آگئی اور آر ہی تھی لیکن وہ اس دولت کے استعمال اور عیش و راحت حاصل کرنے کے طریقوں ہے آ شنا تھے۔حضرت عثمان غنی ﷺ کے زمانے میں مسلمانوں نے حاصل شدہ دولت ہے عیش عاصل کرنا شروع کیا۔ مدینہ کے معمولی چھیرمحلوں اور ایوانوں کی شکل میں تبدیل ہونے گئے۔لوگوں ئے دلوں میں جائیداد حاصل کرنے اور روپیے جمع رکھتے کا شوق پیدا ہوا۔ اس شوق کے ساتھ ہی سپہ گری و مردانگی کاخصوصی جذبہ جومسلمانو ں اور عربوں کا امتیازی نشان تھا، کا فور ہونے لگا۔ سیاہیا نہ اخلاق کی جگہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق رئیسانہ اخلاق پیدا ہونے لگے۔جن کوحقیقتاز مانہ اخلاق کہنا جا ہے اور یہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی بدنسیبی تھی جومسلمانوں پروار ہوئی۔

تاريخ اسلام (جلد اول) كے سب اسلام كوا بنى چيز سجھتے اورائے آپ كواسلام كاوارث جانتے تھے۔اسلام كے مقابلے ميں قبائلي امتیازان کے دلوں سے بالکل مٹ گئے تھے۔اسلام کے رشتے سے بڑھ کران کے نز دیک کوئی رشتہ نہ تھا اوراسلام سے بڑھ کران کے لئے کوئی محبوب چیز نتھی فتو حات کے وسیع ہونے اورمما لک اسلامیہ کے کثیر ہونے ہے مسلمانوں کی افواج اور مسلمانوں کی جمعیت میں ایسےلوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی جوابھی چندروز سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں اسلامی محبت قبائلی امتیاز اور تو می و خاندانی خصوصیات پر غالب نہیں ہونے یا گی تھی۔عہد فاروقی کی فتو حات کثیرہ وعظیمہ جن افواج کے ذ ربعيه ہوئيں ان ميں بني بكر ، بني وائل ، بني عبدالقيس ، بني رسعيه ، بني از د ، بني كنده ، بني تميم ، بني قضاعه وغير ه ہم قبائل کےلوگ زیادہ تھے۔انہیں لوگوں نے ایرانی صوبوں،شامی علاقوں اورمصروفلسطین وغیرہ کو فتح کیا تھا۔انہیں کے ذریعہ ایرانی دروی شہنشا ہوں کے پر نچے اڑے تھے لیکن ان ندکورہ قبائل میں ہے کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو آنخضرت علیلی کی شرف صحبت سے فیض یاب ہوا ہو۔ ان میں سے اگر کوئی مخض آنخضرت علیفته کا فیض صحبت پائے ہوئے تھا تو ایسے لوگوں کی تعداد الشاذ کالمعدوم کے حکم میں تھی۔ یہ تمام قبائل جواسلام کی جرارفوج ثابت ہوئے معصیت سوز ایمان اور مجنو نانٹ فیفتگی اسلام میں قریشی اور حجازی صحابہ کرام ﷺ کے مرتبے کوئیں پہنچ سکتے تھے۔ مگر فاروق اعظم ﷺ کی نگاہ اس قدروسیع وعمیق تھی کہ ہرمئلہ کی جزئیات تک کاان کوا حاطرتھا۔انہوں نے ایسانظام قائم کررکھا تھااورمہا جروانصار کی سیادت کی الیی حفاظت کی کہان کے عہد خلافت میں میمکن ہی بنہ ہوا کہ کوئی غیر مہاجریا انصار کی ہمسری کا خیال تک بھی لا سکے۔تمام مہاجرین وانصار کی حیثیت فاروق اعظم ﷺ کے زمانہ میں ایک شاہی خاندان اور فا تح قوم کی تھی۔ فاروق اعظم ﷺ نے ایک طرف بڑی کوشش اوراحتیاط کے ساتھ اپنی فنح مندفوج اور صف شکن عربی سیابیوں کے خصوصی سیابیانداور جوانمر داند جذبات کی حفاظت ونگرانی کی حتی کہ شام کے خوش سوادشہروں اور سامان عیش ر کھنے والی بستیوں میں یاان کے قریب بھی عہد فارو تی ﷺ میں اسلامی فوجوں کو قیام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف سے انہوں نے نہایت ہی اعلیٰ تد براور انتہائی مآل اندیثی کے ساتھ جلیل القدر اور صاحب اقتر ارصحابیوں کو صحبت عوام بلکہ صحبت عام سے خاص خوبی کے ساتھ بچا کررکھا کہ کسی کوبھی محسوس نہ ہونے پایا اور ان جلیل القدر اصحاب کرام کے رعب وعظمت کی ا کیے طرف حفاظت ہوئی ، دوسری طرف ہمہوفت ان کے گردمدینه منورہ میں نہصرف ملک عرب بلکہ تمام د نیا کے منتخب اور باا قتد اروصا حب اثر جماعت موجو درہتی تھی۔

حضرت عثمان غنی ﷺ کے زمانے میں یہ باتیں رفتہ رفتہ کے بعدد گرے مٹی گئیں۔ مذکورہ بالا عربی قبائل اپنے آپ کومہاجرین وانصار قریشی وجازی لوگوں کا ہمسر بلکہ ان سے بڑھ کر سمجھنے گئے۔ سحابہ کرام ﷺ جوشاہی خاندان کا مرتبہ رکھتے تھے۔ دور دراز صوبوں میں منتشر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی جمعیت www.ahlehaq.org تاریح اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سور الله مرکز ندره سکاراس کا نتیجه یه به اکد ساتھ بی ساتھ تو می و قبائلی درہم برہم ہوگئی اورخود دارالخلافہ توت کا مرکز ندره سکاراس کا نتیجه یه به اکد ساتھ بی ساتھ تو می و قبائلی امتیازات تازه ہونے لگے۔ ہرایک قبیلے اور ہرایک خاندان کی الگ الگ عصبیت قائم ہوگئی۔ آپس میس وہی عہد جاہلیت کی رقابتیں زیادہ ہونے لگیس اور اسلامی رشتہ اوردین اخوت کا اثر قومی و خاندانی امتیازات پرفائق ندرہ سکارمہاجرین وانصارنو مسلموں کی کثرت کے اندر درخور ہونے کی وجہ سے اپنے اقتد اروعظمت کو باتی ندر کھ سکے۔

حضرت عثمان غنی ﷺ نرم مزائع تھے۔ حکومت وانظام کے باتی رکھنے کے لئے تنہا نرم مزاجی ہی کافی نہیں ہوسکتی بلکہ اس کے لئے طاقت ویختی کے اظہار کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ﷺ کے زمانے میں ایک طرف تو مسلمانوں کے دلوں میں مال و دولت اور عیش وراحت جسمانی کی قدر پیدا ہونے گی اور دوسری طرف خلیفہ وقت کا رعب واقتد اردلوں سے کم ہونے لگا۔ اس حالت میں شہرت پینداور جاہ طلب لوگوں کو اپنی اولوالعزمیوں کے اظہار اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی کوششوں کا موقع ملنے رگا۔ قریشیوں اور مجازیوں میں جو اس قتم کے اولوالعزم اشخاص تھے۔ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ نومسلم قبائل کی حمایت اور فتح مندلشکریوں کی اعانت وحمایت حاصل ہونے گئی۔

اسلام سے پیشتر قبیلہ قریش دوحصوں میں منقسم سمجھا جاتا تھا۔ایک بنوامیہ، دوسرے بنو ہاشم۔ اگرچہ بنو ہاشم اور بنوامیہ دونوں خاندان مل کرتمام قبیلہ قریش کو پورانہیں کرتے تھے بلکہ شل اس کے اور بھی خاندان قریش میں تھے لیکن ہو ہاشم اور بنوامیہ چونکہ ایک دوسرے کے رقیب اور مخالف تھے۔لہذا باقی خاندان بھی انہیں میں ہے کئی نہ کئی کے طرف دار تھے۔ بنوامید کی طاقت اوران کا اثر ورسوخ ظہور اسلام کے قریب زمانہ میں بنو ہاشم سے بڑھ گیا تھا۔ اگر چے ظہورا سلام سے بہت پہلے وہ بنو ہاشم سے کمزور تنے۔ جب آنخضرت علی قبیلہ بنو ہاشم میں مبعوث ہوئے تو بنوامیہ نے ہی آپ کی اور اسلام کی سب ہے زیادہ مخالفت کی۔احدواحزاب کی خطرناک وعظیم الشان لڑائیوں میں مخالفین اسلام کی فوجوں کا سیہ سالارابوسفیانﷺ تھا جو بنوامیہ سے تھا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ خود ابوسفیانﷺ اور بنوامیہ سب اسلام میں داخل ہو گئے امویوں اور ہاشمیوں کا فرق اور امتیاز بالکل مٹ گیا۔اسلام نے بنوامیہ اور بنو ہاشم دونوں کو بالكل ايك كر ديا ينسلي قبائلي امتيازات كانام ونشان باقى نه ر ہا۔حضرت ابو بكرصد يق ﷺ اورحضرت عمر فاروق ﷺ کے عہد خلافت میں بھی بہی کیفیت رہی اور سارے کے سارے قبائل ایک ہی رنگ میں رَبِكُينِ نَظراً تے تھے ليكن حضرت عثان عنى ﷺ كے عهد خلافت ميں بنواميہ كوعهد جاہليت كى رقابتيں پھرياد آ کئیں، پھر حضرت عثان غنی ﷺ چونکہ بنوامیہ تھے اور ساتھ ہی ان کو اپنے کئیے کی پرورش اورا پنے رشته داروں پر احسان کرنے کا زیادہ خیال تھا۔لہذا بنوامیہ منافع حاصل ہوتے۔ادھرفوجی اور جنگی اولوالعزمیوں کے ساتھ مالی اولوالعزمیاں بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگی تھیں ۔خلیفہ وقت کے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلائم (جلد اول) میسید است است است مهاجرین وانصار اور قریشیوں کا اقتد اربھی تومسلم بہا دروں کی رعب واقتد ارکی گرفت بھی کم ہوگئ تھی۔ مہاجرین وانصار اور قریشیوں کا اقتد اربھی تومسلم بہا دروں کی کثرت کے سبب ہلکا پڑنے لگا تھا۔ مدینہ منورہ میں بھی اباشر اور طاقتور لوگوں کی کی دل جمعیت کمزور ہو کر تیا معدوم ہو چکی تھی۔ لہذا بنوامیہ نے ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھانے میں کی نہیں گی۔ حضرت کر قریباً معدوم ہو چکی تھی۔ لہذا بنوامیہ نے ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھانے میں کی نہیں گی۔ حضرت عثمان غنی کا خرم مزاجی سے تو انہوں نے بیافائدہ اٹھایا کہ مروان بن الحکم کو ان کا میرمنشی ہونے گی حالت میں بنوامیہ کا ایسا جامی وطرف دار بنادیا کہ اس نے جااور بے جاہمہ وقت اور بہر طور بنوامیہ کو فائدہ پہنچوانے ،آگے بڑھانے ، طاقتور بنانے میں مطلق کوتا ہی نہیں گی۔

جب ملکوں اورصو بوں کی گورنریاں زیادہ تر ہنوامیہ ہی کومل گئیں اور تمام مما لک اسلامیہ میں ہرجگہ بنوامیہ بی حاکم اورصاحب اقتدارنظر آنے لگے۔ توانہوں نے اپنے اقتدار رفتہ کے واپس لینے یعنی بنو ہاشم کے مقابلہ میں اپنامر تبہ بلند قائم کرنے کی کوشش کی۔اس کالازمی نتیجہ بیرتھا کہ بنو ہاشم اور دوسرے قبائل کوبھی بنوامیہ کی ان کوششوں کا احساس ہوا۔ بیہ کہنا کہ خودحضرت عثمان غنی ﷺ بنوامیہ کی ایسی کوششوں کے متحرک اور خواہش مند تھے سراسر بہتان وافتر ا ہے کیونکہ ان کے اندرکسی سازش،کسی یالیسی،کسی منافقت کا نام ونشان تک بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ان کی نرم مزاجی ، درگز راوررستہ داروں کے ساتھ نیک سلوک ہے پیش آنے کی دونوں صفتوں نے مل کر بنوامیہ کوموقع دے دیا کہ وہ اپنے قومی و خاندانی اقتدار کے قائم کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہوں اور اس طرح عہد جاہلیت کی فراموش شدہ اقابتیں پھر تازہ ہوجا کیں۔ان رقابتوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لئے مال و دولت کی فرواونی اور عیش وتن آسانی کی خواہش نے اور بھی سہارا دیا۔اس شم کی باتوں کا وہم و گمان بھی صدیقی وفاروَ تی عہد خلافت میں کسی کونہیں ہوسکتا تھا۔اس موقع پرمجبوراً بیکہنا پڑتا ہے کہاگر چہ خاندان والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ایک خوبی کی بات ہے لیکن اس اچھی بات پر ایک خلیفہ کوعمل در آمد کر آنے کے لئے بڑی ہی احتیاط کی صرورت ہے اور حضرت عثان غنی ﷺ ہے شاید کما حقہ احتیاط کے برتنے میں کمی ہوئی اور مروآن بَن الحکم اپنے جیا زاد بھائی کوآخروفت تک اپنا کا تب یعنی میرمنشی اوروز پرومشیرر کھنا تو بلا شک اختیار کے خلاف تھا۔ نہ اس کے کدوہ آپ کارشتہ دارتھا بلکہاس لئے کہ وہ اتقااور روحانیت میں ناقص اوراس مرّ تنبہ جلیلہ کا اپنی قابلیت وخصائل کےاعتبار ہےاہل اور حقدار نہ تھا۔

حضرت عثمان غنی ﷺ کے خلیفہ ہوتے ہی ایرانی صوبوں میں جگہ جگہ بعناوتیں ہو ئیں۔ مگر اسلامی فوجوں نے باغیوں کی ہرجگہ گوشالی کی اور تمام بعناوت زدہ علاقوں میں پھرامن وامان اور اسلامی حکومت قائم کر دی۔ ان بعناوتوں کے فروکر نے میں ایک بیا بھی فائدہ ہوا کہ ہر باغی صوبہ کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی توجہ کی گئی اور اس طرح بہت ہے نئے سنے علاقے بھی مسلیمانوں کے قبضہ میں علاقوں کی طرف بھی توجہ کی گئی اور اس طرح بہت سے نئے سنے علاقے بھی مسلیمانوں کے قبضہ میں آگئے۔ مثلاً جنو بی ایران کی بعناوتوں کو فروکر نے کے سلسلے میں سیستان و کر مان کے صوبوں پر بھی www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سوا میر قی ایران کی بغاوتوں، ترکوں اور چینیوں کی چز هائیوں کے انسداد کی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ شالی ومشرقی ایران کی بغاوتوں، ترکوں اور چینیوں کی چز هائیوں کے انسداد کی کوششوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہرات، کابل، بلخ اور جیحون پار کے علاقوں پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ رومیوں نے مصروا سکندریہ پر چڑ ھائیاں کیں جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ رومیوں کومسلمانوں نے شکست دے کر بھگاد یا اور جزیرہ سائیرس اور روڈس پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ افریقہ کے رومی گورز نے فو جیس جمع کر کے مصر کی اور جزیرہ سائیرس اور روڈس پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا کہ برقہ طرابلس تک کا علاقہ مسلمانوں کا قبضہ میں آگیا۔ ای طرح ایشیائے کو چک کی رومی فوجوں نے بھی ہاتھ یاؤں ہلانے چاہے۔مسلمانوں نے ان کوقر ارواقعی سزادے کر آرمینیہ اور طفعلس تک کے علاقہ یر قبضہ کرلیا۔

غرض حضرت عثان غی ﷺ کے ذیا نے میں بھی بہت کافی اورا ہم فتو حات مسلمانوں کو حاصل ہو کیں اور حدود اسلامیہ کے حدود پہلے ہے بہت زیادہ وسیع ہو گئے۔ایران وشام ومھروغیرہ ملکوں میں حضرت عثان غی ﷺ کے حکم کے موافق گورزوں نے سڑکیں بنوانے، مدرسے قائم کرنے، تجارت و حرفت اور زراعت کوفر وغ دینے کی کوششیں کیس یعنی سلطنت اسلامیہ نے اپنی ظاہری ترتی کے ساتھ ہی مصنوی ترتی بھی کی لیکن بیتمام ترقیات زیادہ ترخلافت عثانی کے نصف اول یعنی ابتدائی چے سال میں ہوئیں ۔نصف آول یعنی ابتدائی چے سال میں ہوئیں ۔نصف آخری یعنی چے سال کے عرصہ میں اندرونی اور داخلی فسادات کی پیدائش اور نشو ونما ہوتی رہی ۔اس سے پیشتر کے سلمانوں کا مطمع نظر اور قبلہ توجہ اشاعت اسلام اور شرک شکنی کے سوااور کچھ نہ تھا لیکن اب وہ توجہ آپس کی مسابقت اور برادرا قگنی میں بھی مصروف ہونے گئی ۔ بنوامیہ نے مدینہ منورہ میں اپنی تعداداور اثر کو بڑھالیا اور اطراف و جوانب کے صوبوں اور ملکوں میں بھی ان کا اثر روز افز اول ترتی کرنے گا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ٢٩٩ \_\_\_\_ \_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي مبتلا ہونا پڑااوراب عہدعثانی میں بھی ایک منافق یہودی مسلمانوں کی ایذارسانی کا باعث ہوا۔ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ عبداللّٰہ بن الی زیادہ خطر ناک منافق تھا یا عبداللّٰہ بن سیابڑا منافق تھا لیکن پیضر ورکہا جاسکتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کوایے شرارت آمیز منصوبوں میں کامیابی کم حاصل ہوئی اور نامرادی و نا کا می بیشتراس کے حصے میں آئی کیکن عبداللہ بن سبااگر چہخودکوئی ذاتی کامیابی حاصل نہ کرسکا۔ تا ہم مسلمانوں کی جمعیت کو وہ ضرور نقصان عظیم پہنچا سکا کیونکہ اس نقصان عظیم کےموجبات پہلے ہے مرتب ومہیا ہو ر ہے تھے۔عبداللہ بن سبا کی مسلم کش کوششوں کا سب سے زبر دست پہلویہ تھا کہ اس نے بنوامیہ کی مخالفت میں کی لخت و یکا بک تمام عرب قبائل کو برا میخته اور مشتعل کر دیا۔ جس کے لئے اس نے حضرت علی ﷺ کی حمایت ومحبت کوذر بعیداور بهانه بنایا۔ جن قبائل میں اس نے مخالفت بنوامیہ اور عداوت عثانی پیدا کرنی جاہی۔ بیسب کے سب وہی لوگ تھے جواپی فتو حلات پرمغروراورا پنے کارنا ہے کے مقابلے میں قریش واہل حجاز کوخاطر میں نہ لائے تھے لیکن سابق الاسلام نہ تھے بلکہ نومسلموں میں ان کا شارتھا۔عبداللہ بن سبانے بڑی آ سانی ہے بنوامیہ کے سواباتی اہل مدینہ کوحضرت عثان ﷺ کی بدگوئی اور بنواميه كى عام شكايت پرآماده كرديا، پھروہ بھرو، كوفه، دمشق وغيرہ فوجى مركز وں ميں گھو ما۔ جہاں سوائے دمثق کے ہرجگہاں کومناسب آب وہوا اور موافق سامان میسر ہوئے۔ دمثق میں بھی اس کو کم کامیا بی نہیں ہوئی کیونکہ یہاں بھی اس نے حضرت ابوذ رغفاری ﷺ والے واقعہ ہے خوب فائدہ اٹھایا۔ آخر میں وہ مصر پہنچااور تمام مرکزی مقاموں کے اندر جہاں وہ خود سامان فراہم کر آیا تھا۔مصر میں بیٹے بیٹے اپنی تحریک کوتر قی دی مصرکواس نے اپنا مرکز اس لئے بنایا کہ یہاں کا گورنزعبداللہ بن سعدخو دمختاری میں تو د دسرے گورنروں سے بڑھا ہوا اور وقت نظر میں دوسروں ہے کم اور رومیوں وغیرہ کے حملوں کی روک تھام کے خیال اور افریقہ وطرابلس وغیرہ کی حفاظت کی فکر میں اندرونی تحریکوں اور داخلی کا موں کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوسکتا تھا۔ یہیں اس کو دو تین صحابی ایسے مل گئے جو بڑی آ سانی ہے اس کے ارادوں کی اعانت میں شریک ومصروف ہوگئے۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ من المدروری میں جارت ہے۔ اللہ میں ایک شورش اللہ میں ایک شورش کے پیدا کردی۔ اس جاری جاری اللہ بن سابی کی ان کارروائیوں نے بہت ہی جلد عالم اسلام میں ایک شورش پیدا کردی۔ اس شورش کے پیدا ہوجانے کے بعد صحابہ کرام بھی ہے وہ موقع جاتار ہا کہ وہ خود بنوامیہ کے راہ دراست پررکھنے کی کوشش میں کامیاب ہوتے ۔عبداللہ بن سبا کی شراشرتوں میں غالبًا سب سے پلید شرارت یہ تھی کہ اس نے مدینہ منورہ سے حضرت علی بھی کی طرف سے فرضی خطوط کوفیہ وبھرہ ومھروالوں شرارت یہ تھی کہ اس نے مدینہ منورہ سے حضرت علی بھی کی طرف سے فرضی خطوط کوفیہ وبھرہ والوں کو دھوکا کہ پاس بھوائے اور اس طرح آپ آپ کو بھی حضرت علی بھی کا ایجنٹ تعین کرانے اور لوگوں کو دھوکا دیے بیس خوب کامیاب ہوا۔ یہ اس کا ایسا فریب تھا کہ اس طرف حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے اور دوسری طرف آج تک لوگ اس غلوفتی میں مبتلا ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی بھی کے اشار ہے اور سازش حضرت علی بھی ہو کہ اس نے ایک طرف سے حضرت عثمان غنی شہید کئے گئے۔ حالا تکہ اس سے زیادہ غلط اور نا درست کوئی دوسری بات نہیں ہو محضرت عثمان غنی بھی ہو ہے اس کوکوئی ہمدردی سے دھرت عثمان غنی بھی کوشر کے جہاں اس نے ایک طرف میں دورت کو بھی ہو تو دونوں کا کیساں دشمن اور اسلام کی ہربادی کا خواہاں تھا۔ اس لئے جہاں اس نے ایک طرف حضرت عثمان غنی بھی کوشر کے سازش ثابت کر کے ان کی عزب دھرت کا بھی ہو تو تعین غیار تا تھاں نے نوابا کی اس کے جہاں اس نے ایک طرف حضرت عثمان غنی بھی کوشر کے سازش ثابت کر کے ان کی عزب دھرت کو بھی بحت نقصان پہنچانا طابا۔

حہزت ابو بکرصدیق ہوت ہوت ہوت تھا۔ اور حضرت عمر فاروق ہے کے بعد اگر حضرت علی ہنت ہوتے تو یہ انتخاب عین وقت پراور تر تیب کے اعتبارے بالکل موزوں اور مناسب تھا۔ حضرت علی ہا گر حضرت علی میں عمر فاروق اعظم ہوا اور حضرت علی ہوگا فت میں عمر فاروق اعظم ہوا اور حضرت علی ہوگا فت میں بے حد مشا بہت نظر آتی ۔ وہی سادگی ، وہی زید وتقوی ، وہی مال و دولت سے بے تعلق ہونا ، وہی خاندانی اور قوی حمایت سے بے تعلق ہونا ، وہی خاندانی اور قوی حمایت سے بے تعلق ہونا ، وہی خاندانی جاتی تھیں اور اس طرح شاید عرصہ دراز تک قوی پاسداری اور جاندانی حمایت کا مسکلہ مسلمانوں میں پیدا نہ ہوتا ۔ حضرت عثمان غی بید کے عہد خلافت نہ ہوتا ۔ حضرت علی بیدا کے عہد خلافت کی عام ناکا میوں کا اصل سب ہے ۔ جسیا کہ آئندہ حالات سے ثابت ہوجائے گا۔

خصائل وخصائص عثمانی: عثان نی کی فطرت نہایت ہی سلیم و برد بار ثابت ہوئی تھی۔ عہد جالمیت ہی سلیم و برد بار ثابت ہوئی تھی۔ عہد جالمیت ہیں بھی زنا کے پاس تک نہیں بھیکے، نہ بھی چوری کی عہد جالمیت میں بھی زنا کے پاس تک نہیں بھیکے، نہ بھی چوری کی عہد جالمیت میں بھی ان کی سخاوت سے لوگ ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ ہرسال جج کو جاتے منی میں اپنا خیمہ نصب کراتے ۔ جب تک تجاج کو کھانا نہ کھلا لیستے لوٹ کرائے خیمہ میں نہ آتے اور یہ وسیع دعوت صرف اپنی جیب خاص ہے کرتے۔ جیش العسر ق کا تمام سامان حضرت عثمان غنی کھی۔ اکثر غنی مہیا فرمایا تھا۔ آنحضرت عقال بیت نبوی پر بار ہا فاقہ کی مصیبت آتی تھی۔ اکثر

حضرت عبد الله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ ای شب میں نے خواب ویکھا کہ آنخضرت علی ایک گھوڑے پر سوار حلہ نوری پہنے ہوئے جارہے ہیں۔ میں دوڑ کرآ گے بڑھا اور عرض كيا: مجھكوآ يكى زيارت كا بے حداشتياق تھا۔ آپ نے فرمايا كه مجھے جانے كى جلدى ہے۔عثان علا نے آج ایک ہزار اونٹ غلہ صدقہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فر ماکر جنت میں ایک عروس کے ساتھ عثان ﷺ کا عقد کیا ہے۔اس عقد میں شریک ہونے جار ہا ہوں۔حضرت عثان غنی ﷺ جب سے ا یمان لائے آخروفت تک برابر ہر جعہ کوا یک غلام آ زاد کرتے رہے۔ بھی اگر کسی جعہ کوآ زاد نہ کر سکے تو ا گلے جمعہ کودوغلام آزاد کئے۔ایام محاصرہ میں بھی جبکہ بلوائیوں نے آپ پرپانی تک بند کرر کھا تھا۔ آپ نے غلاموں کو برابرآ زاد کیا۔ آپ نہایت سادہ کھانا کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ نہایت لذیذ اور قیمتی کھانا کھلاتے تھے۔عہد خلافت میں بھی آپ نے دوسرے لوگوں سے برتری اور فضلیت تلاش نہیں کی۔سب کے ساتھ بیٹھتے ،سب کی عزت کرتے اور کسی سے اپنی تکریم کے خواہاں نہ ہوتے تھے۔ایک مرتبہآپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تیرے اوپرزیادتی کی تھی تو مجھ سے اس کا بدلد لے لے۔غلام نے آپ کے کہنے ہے آپ کے کان پکڑے۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی خوب زورہے پکڑو کیونکہ دنیا کا قصاص آخرت کے بدلے ہے بہرحال آسان ہے۔قرآن کریم کی اشاعت اورقرآن کریم کی ایک قرات پرسب کوجمع کرنااو پر ندکور ہو چکا ہے۔ مسجد نبوی ایک کی توسیع کا حال بھی اویرآ چکا ہے۔آپ نے روزینوں کی تقتیم اور وظائف کے دینے کے لئے ایام واوقات مقرر فرمار کھے تھے۔ ہرایک کام وقت پراور با قاعدہ کرنے کی آپ کو عادت تھی آنخضرت علیہ ،حضرت ابو بکرصدیق، عمر فاروقﷺ کے زمانے میں جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر جاتا تھا۔حضرت عثان غنی ﷺ کے زمانے میں لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے عکم دیا کہ خطبہ کی اُذان سے پہلے بھی ایک www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ ۴۰۰ \_\_\_\_\_ ۴۰۰ \_\_\_\_\_\_ ۱۰۰ ولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
اذان ہواکر ے ۔ چنانچاس وقت سے لے کرآج تک جمعہ کے دن بیاذ ان دی جاتی ہے ۔

ابعض ضروری اشارات : جس وقت بلوائیوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہوکر بدتمیزیاں شروع کردی تھیں ۔ اس وقت حفرت عائشہ صدیقہ کھی مدینہ سے مکہ کی جانب جج کے لئے روانہ ہوئیں ۔ جج کے فارغ ہوکرآپ مدینہ منورہ کو والی آر بی تھیں کہ مقام سرف میں بن لیث کے ایک مخص عبید بن ابی سلمہ نامی کے ذریعہ خبرین کہ حضرت عثان غنی کو بلوائیوں نے شہید کردیا ۔ بی خبرین کرآپ مکہ والیس لوٹ گئیں ۔

جس وفت بلوائیوں نے مدینہ میں جموم کیا تو حضرت عمر و بن العاص ﷺ بھی مدینہ میں موجود تھے گر جب انہوں نے بید یکھا کہ بلوائیوں کی گتا خیاں اور ان کا تسلط ترقی کر کے تمام مدینہ کومغلوب کر چکا ہے اور شرفائے مدینہ بلوائیوں کے مقابلے میں مجبور ہو چکے ہیں تو عمر و بن العاص ﷺ نے مع اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے مدینہ ہے گوچ کیا اور فلسطین میں آکر رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کے یاس فلسطین میں حضرت عثان غنی ﷺ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی ۔

عبد للد بن سعد ﷺ گورزم مربی کر مدینه منورہ میں بلوائیوں نے حضرت عثان غنی ﷺ کا محاصرہ کررکھا ہے۔ معر سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے گر راستے میں بیان کر کہ عثان غنی ﷺ کا ہوگئے، مصر کی جانب لوٹے تو معلوم ہوا کہ وہاں محمد بن ربیعہ نے مصر پر قبضہ کرلیا ہے۔عبداللہ بن سعد ﷺ مجبوراً فلسطین میں مقیم ہوگئے اور پھر دمشق کی طرف چلے گئے۔

قتل عثان غی کی است کے دوت مدیند منورہ میں علی اطلحہ اور زبیر هین بڑے اور صاحب اثر حضرات موجود تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر ہا اور حضرت سعد بن وقاص کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر ہا اور باغیوں کے ہاتھوں سب کی عز تیں معرض خطر میں تھیں۔ کے حضرات تشریف رکھتے تھے گر بلوائیوں اور باغیوں کے ہاتھوں سب کی عز تیں معرض خطر میں تھیں مدینہ کی حکومت تمام و کمال ان بلوائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اول الذکر ہر سداصحاب اگر چہ بلوائیوں کی تگاہ میں خاص عزت و وقعت بھی رکھتے تھے لیکن ان سب نے اپنی اپنی عز توں کی حفاظت کے خیال سے گھروں کے درواز مے بند کر لئے تھے اور سب خانہ شین ہو بیٹھے تھے۔ کوئی گھرسے باہر نہیں نکاتا تھا۔ حضرت علی تھے۔ بعض ضرور توں سے مدینہ کے باہر بھی تشریف لے جاتے تھے اور بعض کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی تھے۔ بہرائی غرض سے گئے تھے کہ ان بلوائیوں کی شرار توں سے محفوظ رہیں۔ چتا نچہ جب حضرت عثمان غی تھے۔ شہید ہوئے آپ مدینہ سے گئی میل کے فاصلہ پر تھے۔

مدینہ منورہ میں بلوائیوں کی حکومت:مصر، کوفداور بھرہ کے باغیوں نے جب ہے مدینہ منورہ میں داخل ہوکر حضرت عثان غنی ﷺ کو گھرے نکلنے اور مسجد میں آنے سے روک دیا تھا۔ای روز

تاريخ اسلام (جلداول) سے مدیندمنورہ میں ان کی حکومت تھی لیکن چونکہ خلیفہ دفت گو حالت محاصرہ ہی میں کیوں نہ ہو،موجود تھا۔لہذابلوائیوں کی ظالمانہ حکومت کوحکومت کے نام ہے تعبیر نہیں کیا جا سکتالیکن حضرت عثان غنی ﷺ کے شہید ہونے کے بعد مدینہ میں تقریباً ایک ہفتہ غافقی بن حرب مکی بلوائیوں کے سردار کی حکومت ر ہی۔وہی ہرا یک حکم جاری کرتا اور وہی نماز وں کی امامت کراتا تھا۔ان بلوا ئیوں میں بعض لوگ مآل اندیش اور سمجھ داربھی تھے۔انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہا گرہم ای طرح قتل عثان ﷺ کے بعد یہاں سے منتشر ہو گئے تو ہارے لئے بھی کوئی نیک نتیجہ پیدانہیں ہوسکتا۔ہم جہاں ہوں گے تل کئے جا کیں گےاور پیشورش محض فساداور بغاوت مجھی جائے گی ، پھراس طرح بھی ہم جائز احتجاج کا جامہ نہیں پہنا سکیں گے۔لہذاانہوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب کواس بات پر آمادہ کیا کہ اب کسی کو جلد خلیفہ منتخب کراؤاور بغیر خلیفہ منتخب کرائے ہوئے یہاں سے داپس ہونے اور جانے کا نام نہلو۔انہیں ایا م شورش کے دوران میں پیاطمینان کر لینے کے بعد کوفہ وبھر ہ ہے بھی اس تجویز وقر ار داد کے موافق لوگ روانہ ہو کر مدینہ پہنچ گئے ۔عبداللہ بن سبا بھی مصر سے روانہ ہوا اور نہایت غیرمشہور اور غیر معلوم طریقے پر مدینہ میں داخل ہوکراہے ایجنٹوں اور دوستوں میں شامل ہوگیا۔ چونکہ بلوائیوں کے اس تمام لشكر میں سب کے سب ہی ایسے اشخاص نہ تھے جوعبداللہ بن سبا کے راز دار ہول بلکہ بہت سے بے وقوف و واقعہ پسند اور دوسرے ارادوں کے لوگ تھے۔لہذا عبد اللہ بن سبانے یہاں آ کرخود کوئی سرداری یا نمبر داری کی شان مصلحتا حاصل نہیں کی بلکہ اپنے دوسرے ایجنٹوں ہی کے ذرر بعیہ تمام مجمع کو متحرک کر کےاپنے حسب منشاء کام لیتار ہا۔ بیا نتخاب خلیفہ کی تجویز بھی عبداللہ بن سیا کی تھی۔ چنانچہ بیہ لوگ جمع ہوکر حضرت طلحہ، حضرت زبیراور حضرت علی ﷺ کے پاس الگ الگ گئے اور ان بزرگول میں ہے ہرایک ہے درخواست کی کہآپ خلافت قبول فر مالیں اور ہم سے بیعت لیں۔ ہرایک بزرگ نے خلافت کے قبول کرنے ہے انکار کیا اور پہمجبور و نام ادہو کررہ گئے۔ آخر عبداللہ بن سبانے ایک تدبیر سمجھائی اور مدینہ منورہ میں ان باغیوں اور بلوائیوں نے ایک ڈھنڈ درا پٹوا دیا کہ اہل مدینہ ہی ارباب حل وعقد ہیں اور اہل مدینہ ہی ابتدا سے خلیفہ کا انتخاب کراتے آئے ہیں اور اہل مدینہ ہی کے مشورے اورا نتخاب ہے منتخب کئے ہوئے خلیفہ کومسلمانوں نے ہمیشہ خلیفہ تسلیم کیا ہے۔لہذا ہم اعلان کرتے ہیں اوراہل مدینہ کوآگاہ کئے دیتے ہیں کہتم کوصرف دو دن کی مہلت دی جاتی ہے۔اس دوران کےعرصہ میں کوئی خلیفہ منتخب کرلو۔ ورنہ دو دن کے بعد ہم علی ،طلحہ اور زبیر ﷺ تینوں کوفتل کر دیں گے۔اس اعلان کومن کر مدینہ والوں کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ وہ بیتا بانداینے اپنے گھروں سے نکل کر حضرت علی کے یاس گئے ۔ای طرح باقی دونوں حضرات کے پاس بھی مدینہ والوں کے وفو د پہنچے۔ حضرت طلحہ و زبیر ﷺ نے تو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خلافت کا بارا پنے کندھوں پر لینانہیں www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی جا سینے ۔حضرت علی کے نے کی اول انکار بی کیا تھالیکن جب لوگوں نے زیادہ اصرار ومنت ساجت کی تو وہ رضا مند ہو تے ہی لوگ جوق در جوق ٹوٹ پڑے۔ان کے رضا مند ہوتے ہی لوگ جوق در جوق ٹوٹ پڑے۔انال مدینہ نے بھی اور بلوائیوں کی جمعیت نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

## خضرت على رياية

نام ونسب:علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب ۔

آنخضرت فلی نے آپ کوابوالحن اور ابوتر اب کی کنیت سے مخاطب فر مایا۔ آپ کی والدہ ماجده كا نام فاطمه بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ تھیں كہ خاندان ہاشمیہ میں منسوب ہو كيں۔ اسلام لائیں اور ہجرت فر مائی۔حضرت علی ﷺ آنخضرت میلائے کے بچیا زاد بھائی تھے اور داماد بھی یعنی حضرت فاطمہ ﷺ بنت آنخضرت علیہ کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد ، مائل بہپستی تھے۔ دوہرا بدن ،سر کے بال کسی قدراڑ ہے ہوئے۔ باقی تمام جسم پر بال اور کمبی تھنی داڑھی ،گندم گوں تھے۔ آب کی خصوصیات: حفرت علی عصب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کوجمع کر کے آنخضرت میافتہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائے عمر سے بھی بتوں کی رستش نہیں کی۔ آنخضرت علی لئے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو آپ کو مکہ میں اس لئے چھوڑ گئے کہ تمام امانیتیں لوگوں کو پہنچادیں۔ آنخضرت میں ہے کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کرکے مدینہ میں پہنچ گئے۔ سوائے ایک جنگ تبوک کے اور تمام لڑائیوں میں آپ آنحضر ت علیات کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک کو جاتے وقت آپ کوآنخضرت علیہ مدینہ کا عامل یعنی قائم مقام بنا گئے تھے۔ جنگ احد میں حفرت علی اللہ کے جسم مبارک پرسولہ زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں آنخضر ت الله نے جبنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھااور پہلے سے فرمادیا تھا کہ خیبرآپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پشت پراٹھالیا تھا۔ بیدروازہ جب بعد میں لوگوں نے اٹھانا جا ہاتو بہت ہے آ دمیوں کا زور لگے بغیرا بنی جگہ ہے نہ ہلا۔ آپ کواپنانام ابوتر اب بہت بہندتھا۔ جب کوئی شخص آپ کواس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔اس نام کی وجہ تسمیہ بیرے کہ ایک روز آپ گھرے (حضرت فاطمہ ﷺ ہے کسی وجہ سے ناراض ہوکر) نکل کرمسجد میں آئے اور وہیں پڑ کرسور ہے۔ آنخضرت کیا ہے (کو جب معلوم ہواتو آپ) مبحد میں تشریف لائے اور حضرت علی ﷺ کواٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی پونچھتے جاتے تھے اور فر ماتے جاتے تھے کہ ابوتر اب (مٹی کے باپ )اٹھو۔

ہ ہے کے فضائل: حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آنخضرت الله في خضرت على الله كو مدينه ميں رہنے كا حكم ديا تو حضرت على اللہ نے كہا كه آپ مجھ كو عورتوں اور بچوں پرخلیفہ بنا کرچھوڑے جاتے ہیں۔آنخضرت اللف نے فرمایا کہ کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو ای طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح حضرت موسی الطبی نے حضرت ہارون النظیلا کو جھوڑا تھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جنگ خیبر میں آنحضرت اللقط نے فرمایا کیل میں ایسے خص کوملم دوں گاجس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا۔اورجس نے اللہ اوررسول المالية كوخوش كرليا ہے۔ا گلے روز صبح كوتمام صحابہ ﷺ منتظر تنھے كدد يكھيں وہ كون ساخوش قسمت شخص ہے۔ آنحضرت علی اللہ کے حضرت علی اللہ کو بلوایا اور جھنڈ اسپر دکیا اور قلعہ فتح ہوا۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آنخضرت اللہ نے حضرت علی، فاطمہ،حسن اورحسین ﷺ کوطلب فرمایا اورکہا کہ الہی سے میرے کنبہ کے لوگ ہیں۔ایک مرتبہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں،اس کے علی ﷺ بھی دوست ہیں، پھر فر مایا کہ الہی جو شخص علی ﷺ ہے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھاور جو علی ﷺ ہے دشمنی رکھے تو بھی اس ہے دشنی رکھ۔ایک مرتبہ آنحضرت علیے نے فر مایا کہ جارآ دمی ایسے ہیں جن سے محبت رکھنے کا مجھ کو تھم دیا گیا ہے۔ اوگوں نے عرض کیا کدان کا نام بتاد یجئے ۔ آپ نے فرمایا: علی، ابوذر، مقداد اور سلمان فاری ﷺ ۔ ابن عمر ﷺ سے رروایت ہے کہ جب آنخضرت اللہ نے صحابیوں میں بھائی جارہ کرایا تو حضرت علی ﷺ روتے ہوئے آنخضرت علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہرایک میں مواخاۃ قائم کرادی لیکن میں رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہتم دنیاوآ خرت میں میرے بھائی ہو۔ آنخضر تعلیق نے ایک مرتبہ فر مایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی ﷺ اس کا دروازہ ہیں۔حضرت عمرﷺ کا قول ہے کہ ہم سب میں حضرت علی ﷺ سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔حضرت عمار بن یاس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ایک علی ایک سے فر مایا کہ دو مخص شقی ترین ہیں۔ایک احمرجس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیس کا ٹیس اور دوسراوہ مخص جو تیرے سر پرتلوار مارکر تیری داڑھی کوجسم سے جدا کرےگا۔

آ پ کے قضایا وکلمات: حضرت علی ﷺ نے فر مایا: اللہ کاشکر ہے، دین کے معاملہ میں میرادشمن ہیں بھی بھی ہے استفقاء کرتا ہے۔ معاویہ ﷺ نے بھی سے بوچھ بھیجا ہے کہ فضی مشکل کی میراث میں کیا کیا جائے۔ میں نے اسے لکھ بھیجا ہے کہ اس کی بیٹاب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہئے جائے۔ میں نے اسے لکھ بھیجا ہے کہ اس کی بیٹاب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہئے بعنی اگر بیٹاب گاہ مردوں کی مانند ہوتو اس کا حکم مرد کا ہوگا اورا گرغورت کی طرف ہوتو عورت کا حضرت علی ہے۔ بیٹر سے میں تشریف لے گئے تو ابن کو ااور قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علی ﷺ جب بھرے میں تشریف لے گئے تو ابن کو ااور قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں میں اور میں اسلام (جلد اول) میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور کوئی ہے آپ سے وعدہ فر مایا تھا کہ میر سے بعدتم خلیفہ بنائے جاؤ کے۔ اس معاملہ میں آپ سے بڑھ کراورکون ثقہ ہوسکتا ہے۔ ہم آپ سے بی دریا فت کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ یہ کن کر حضرت علی میں میں اور مایا: یہ بالکل غلط ہے کہ آنخضرت علی میں کہ میں کوئی وعدہ فر مایا تھا۔

اگر فی الحقیقت آنخضرت علیہ نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھاتو میں حضرت ابو بکر ﷺ حفزت عمرﷺ کوآنخضرت علیہ کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا اوران کواپنے ہاتھ سے قبل نہ کر دیتا۔ چاہے میراساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ بات میہ ہے کہ جب آنخضرت علیہ کی بیاری نے طول کھینچا توایک روزمئوذن نے حاضر ہوکرآپ کونماز کے واسطے بلایا تو آپ نے فر مایا کہ ابو بکر ﷺ کو لے جاؤ۔وہ میری جگه نماز پڑھائیں گے۔لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کے آپ کواس ارادے ہے بازر کھنا جا ہا تو آنخضرت علیت کو عصد آیا اور فرمایا کرتم حضرت بوسف الطفی کے زمانے کی ی عورتیں ہو۔ ابو بکر کھیں ہی کولے جاؤ۔ جس دن آنخضرت علیہ نے وفات پائی تو ہم نے اپنی جگہ غور کیا تو اس شخص کواپنی دنیا کے کئے بھی قبول کرلیا۔ جس کوآنخضرت علیہ ہے ہارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا کیونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور دنیا کے قائم رکھنے والے تھے۔ پس ہم نے ابو بکر صدیق ﷺ کو سخق سمجھ کران ہے بیعت کر لی اور ای لئے کسی نے بھی اختلاف نہیں اور کسی نے کسی کونقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا۔نہ کوئی متنفس ابو بکر ﷺ بیزار ہوا۔لہذا میں نے بھی حضرت ابو بکر ﷺ کاحق اوا کیا۔ان کی اطاعت کی،ان کے نشکر میں شامل ہو کران کی طرف سے لڑا۔ وہ جو پچھ مجھے دیتے تھے لے لیتا تھا۔ جہاں کہیں مجھے لڑنے کا حکم دیتے تھے لڑتا تھا اور ان کے حکم سے حد شرع لگا تا تھا۔ جب ان کا انقال ہوا تو وہ حضرت عمر ﷺ کواپنا خلیفہ بنا گئے۔ میں نے حضرت عمر ﷺ کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیااوران کے ساتھ ای طرح پیش آیا جس طرح حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب حضرت عمرﷺ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری پیش قدمی اسلام اور قرابت اور دوسری خصوصیات کو د کیھتے ہوئے حفرت عمرﷺ میری خلافت کا حکم دے جا کیں گے لیکن وہ ڈرے کہ ہیں ایسے مخص کوا نتخاب نہ کر جاؤں جس کا انجام اچھانہ ہو۔ چنانچہانہوں نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی اولا د کو بھی خلافت ہے محروم کر دیا۔ اگر حصرت عمر ﷺ بخشش وعطا کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کس کو ستحق سمجھتے ۔غرض انتجاب اب قریش کے ہاتھ میں آیا۔ جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب لوگ انتخاب کے لئے جمع ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے۔عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے ہم سے وعہدے لئے کہ جو کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، پھرانہوں نے عثان ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا۔اب جو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھاوہ غیر کی اطاعت کے لئے لیا گیا تھا۔لہذا میں تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ بیت کرلی اوران کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا اوران سے اس طرح پیش آیا جس طرح حضرت ابو بکر وحضرت عمر ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب ان کا بھی انقال ہوگیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے جن کو آنخضرت علی ہے ہاراامام بنایا تھا اوروہ بھی گزر گئے جن کو آنخضرت علی ہے نے ہماراامام بنایا تھا اوروہ بھی گزر گئے جن کے لئے بھی سے وعدہ لیا گیا تھا تو میں بیعت لینے پر آمادہ ہوگیا۔ چنانچہ اہل حرمین (مکہ ومدینہ) نے اور کوفہ اور بھرہ کے رہنے والوں نے جھے سے بیعت کرلی۔ اب اس معاملہ خلافت میں ایک ایسا شخص میرامد مقابل ہے جس کی نے قرابت میری مانند ہے نظم ، نہ سبقت اسلام ، حالانکہ میں مشتق خلافت ہوں۔

ایک خص نے حضرت علی کے دریافت کیا کہ اپ نے ایک خطبہ میں کہا تھا کہ الہی ہم کو وہی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کوفر مائی تھی تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کوفر مائی تھی تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ من کر حضرت علی ہے آٹھوں میں آنسو مجر لائے اور فرمانے گئے: وہ میرے دوست ابو بکر وعمر ہے ہیں۔ دونوں امام البدی اور شخ الاسلام تھے قریش نے بعدرسول اللّعظیف کے ان دونوں کی پیروی کی ، انہوں نے نجات پائی اور جولوگ ان کے راستے پر پڑکی پیروی کی ، انہوں نے نجات پائی اور جولوگ ان کے راستے پر پڑگے وہی اللّه کا گروہ ہیں نے حضرت علی کے وہی اللّه کا گروہ ہیں نے حضرت علی کے کھوٹ سے خت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کھوٹر مارے تھے کہ افرائی کی آٹھیں کے وہی اللّه کا گروہ ہیں نے حضرت نے بدوعا کی ، وہ ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آٹھیں حاتی رہیں۔

ایک مرتبددوآدی کھانا کھانے بیٹھے۔ایک کے پاس پافچی روٹیاں تھیں اوردونرے کے پاس تمین استان کھانے ہیں بھالیا۔ جب وہ تیسرا آدی کھانا کھا کر چلنے لگا تو اس نے آٹھ درم ان دونوں کو دے کرکہا کہ جو پھیل نے کھایا ہے اس کے عوض میں سمجھو۔اس کے جانے کے بعدان دونوں میں درموں کی تشیم مے متعلق جھاڑا ہوا۔ پانچ روٹیوں عوض میں سمجھو۔اس کے جانے کے بعدان دونوں میں درموں کی تشیم کے متعلق جھاڑا ہوا۔ پانچ روٹیوں والے نے دوسرے سے کہا کہ میں پانچ ورم لوں گا اور جھ کو تین ملیں گے کیونکہ تیری روٹیاں تین تھیں۔ والے نے دوسرے سے کہا کہ میں پانچ ورم لوں گا اور جھ کو تین ملیں گے کیونکہ تیری روٹیاں تین تھیں۔ تنہوں گا۔ وہ دونوں حضرت علی کھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس جھڑ ہے نے بہاں تک طول کھینچا کہ وہ دونوں حضرت علی کھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کا بیان میں کرتین روٹیوں والے سے کہا کہ تیری روٹیاں کم تھیں۔ تین درہم تجھ کو زیادہ مل رہ ہیں بہتر ہے تو رضا مند ہو جا۔ اس نے کہا کہ جب تک میری تق ری نہ ہوگی، میں کیے راضی ہوسکتا ہوں۔ حضرت علی کھیں نے فرمایا کہ پھر تیرے حصہ میں میں ایک درم آئے گا اور تیرے ساتھی کے جھے میں سات درم آئی گی گئی ہے۔ بین کراس کو بہت ہی تبجب ہوا۔اس نے کہا کہ آپ بھی بجیب قسم کا انصاف میں میں ایک اوراس کے حصہ میں سات کی طرح آئے ہیں جیب نے فرمایا: سنو!کل آٹھ روٹیاں تھیں اور تم تین آدی تھے۔ چونکہ یہ ساوی طور پر جس جین جھڑ میں ایک اوراس کے حصہ میں سات کی طرح آئے ہیں جونکہ یہ ساوی طور پر جونکہ یہ ساوی طور پر

تاریخ اسلام (جلد اول)

تاریخ اسلام (جلد اول)

تقسیم نیس ہوسکتیں ۔ لہذا ہرایک روٹی کے تین کلا ہے قرار دے کرکل چوہیں کلائے ہمجھو۔ یہ تو معلوم نہیں ہوسکتیں ہوسکتیں ۔ لہذا ہرایک روٹی کے تین کلائے قرار دے کرکل چوہیں کلائے ہم کھایا اور ہر ایک اور ہر ایک کھی کہتے تا کھایا اور ہر ایک گھی کے ایک اس تیسر مے فحص نے آٹھ آٹھ کھلا کے این تیسر مے فحص نے آٹھا اور آٹھ تیرے حصہ میں آئے اور تیرے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے پندرہ کھلا وار تیرے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے پندرہ کھلا وار تیرے ساتھی کی بانچ روٹیوں کے پندرہ کھلا وار تیرے ساتھی کے مصہ میں آئے۔ چونکہ تیراایک کھلا اور تیرے ساتھی کے سات مکلا ہے کھائے اور آٹھ ساتھی کے حصہ میں آئے۔ چونکہ تیراایک کھلا اور تیرے ساتھی کے سات مکلا ہے کھا کراس نے آٹھ درم دیتے ہیں۔ لہذا ایک درم تیرا ہے اور سات درم تیرے ساتھی کے سات مکلا ہے کھا کہ ہاں ، اب میں راضی ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک فحص نے آپ کے یہاں نالش کی کہ فلال مخص یہ کہتا ہے کہاں نے خواب میں میری ماں سے جماع کیا ہے۔ آپ نے فر مایا: اس خواب بیان کرنے والے کودھوپ میں کھڑا کر کاس کے سایہ کوڑے والے کودھوپ میں کھڑا کہ کہاں کے حالے کہا کہ کھائے کہا کہ کہاں نے خواب میں میری ماں سے جماع کیا ہے۔ آپ نے فر مایا: اس خواب بیان کرنے والے کودھوپ میں کھڑا کر کاس کے سایہ کے کوڑے لگا گو

آ یہ کے اقو ال حکمیہ: آپ نے فر مایا: لوگو! اپنی زبان اورجیم سے خلاملا اور اپنے اعمال وقلوب ہے جدائی پیدا کرو۔ قیامت میں آ دمی کوای کابدلہ ملے گاجو پچھ کر جائے گااوران ہی کے ساتھاں کا حشر ہوگا جن سےاہے محبت ہوگی۔قبول عمل میں اہتمام بلیغ کرو کیونکہ کوئی عمل بغیر تقویٰ اورخلوص کے قابل قبول نہیں ہے۔اے عالم قرآن عامل قرآن بھی بن۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کراس پڑمل کیا اور اپنے علم وعمل میں موافقت پیدا کی۔ایک زمانہ ایبا آنے والا ہے کہ عالموں کےعلم وعمل میں سخت اختلاف ہوگا۔وہ لوگ حلقے باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پرفخر ومباہات کریں گے حتی کہ کوئی شخص ان کے پاس آبیٹھے گا تو اس کوالگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یا در کھو کہ اعمال حلقہ وجلس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ذات اللی ہے۔حسن خلق آ دمی کا جو ہر عقل اس کی مدد گاراورادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت غرور ہے بھی بدتر چیز ہے۔ایک مختص نے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقذریشمجھا دیجئے۔آپ نے فرمایا کہ اندھیرا راستہ ہے نہ پوچھے۔اس نے پھر وہی عرض کیا۔آپ نے فر مایا کہ بحرممیق ہے،اس میںغوطہ مارنے کی کوشش نہ کر،اس نے پھروہی عرض کیا۔آپ نے فر مایا: پیہ الله تعالیٰ کا بھید ہے بچھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تعالی نے تجھ کو اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے موافق؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بس پھر جب وہ عاہے، مخجنے استعال کرے، مخجے اس میں کیا جارہ ہے۔ ہرمصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے اور جب کسی پر . مصیبت آتی ہےتو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل کو جا ہے کہ مصیبت میں گر فتار ہوتو بھٹکتا نہ پھر ہےاوراس کے دفع کی تدبیریں نہ کرے کیونکہاور زحمت ہوتی ہے۔ مانگلنے پرکسی کو پچھودینا تو بخشش

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي ہےادربغیر مائے دیناسخاوت۔عبادت میں ستی کا پیدا ہونا،معیشت میں تنگی واقع ہونا،لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔حضرت حسن ﷺ کوآپ نے آخری بارتھیجت کی کہ سب سے بڑی تو تگری عشل ہاورسب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے۔ سخت ترین وحشت غرور ہے اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔احمق کی صحبت سے پر ہیز کرو۔وہ جا ہتا تو ہے کہ مہیں نفع پہنچائے کیکن نقصان پہنچا تا ہے۔جموٹے سے پر ہیز کرو کیونکہ وہ قرب ترین کو بعیداور بعید ترین کوقریب کردیتا ہے۔ بخیل ہے بھی پر ہیز کرو کیونکہ وہ تم ہے وہ چیز چھڑا دے گا جس کی تم کو بخت احتیاج ہے۔ تا جر کے پاس بھی نہ بیٹھو کیونکہ وہ تہمیں کوڑیوں کے بدلے نیج ڈالےگا۔ پانچ باتیں یا در کھو! کسی مخص کوسوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا جا ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی آ دمی ہے امید نہ رکھنی چاہئے۔ جو مخص کوئی چیز نہ جانتا ہواس کے سکھنے میں مجھی شرم نہ کرے۔کسی عالم ہے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کووہ نہ جانتا ہوتو اے بلادر بغ کہددینا چاہئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔صبراورایمان میں وہی نسبت ہے جوسراورجم میں۔ جب صبر جاتا رہے توسمجھوا یمان جاتارہا۔ جب سر ہی جاتارہا توجسم کیے نیج سکتا ہے۔ فقیہ اس شخص کو کہنا جا ہے جو لوگول کواللہ سے ناامید نہ کرے اور گناہول کی رخصت نہ دے اور اللہ کے عذاب ہے بے خوف نہ کردے۔قرآن مجیدے اعراض کرا کر کسی اور طرف مائل نہ کردے۔انار کواس تیلی ی جھلی کے ساتھ کھانا جاہے جودانوں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ معدہ میں جا کرغذا یکا دیتی ہے۔ایک زمانہ ایہا آنے

خلافت علوی کے اہم واقعات ا

والا ہے کہ مومن اونیٰ غلام ہے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔

بیعت خلافت: حفرت عان غی کی شہادت کے ایک ہفتہ بعد ۱۲۵ نی المجہ سنہ مورہ میں قاتلین علی کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی۔ شہادت عثانی کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثان کے کا ہی زور تھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کرانتخاب خلیفہ کے کام پر آمادہ کیا۔ بلوا ئیوں میں زیادہ تعداد حضرت علی کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی بھی حضرت علی کے متعلق کم شرت آراتھی۔ لوگ جب حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ وجب حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ وجب کو خلیفہ انتخاب کرتے ہوئیکن تم لوگوں کے امتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک جب تک کہ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک مکن ہوا ان کو جمع کر کے حضرت علی کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی۔ اس کے بعداورلوگوں نے ہاتھ ہو صائے۔

حفزت علی ﷺ نے فرمایا کے طلحہ اور زبیر ﷺ کی نیت بھی معلوم ہونی چاہئے۔ چنانچہ مالک اشتر

تاريخ اسلام (جلد اول) مسموسين ۳۱۰ طلحہ ﷺ کی جانب اور حکیم بن جبلہ ﷺ نبیر ﷺ کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں حضرات کو ہزردتی پکڑ کر حضرت علی ﷺ کی سامنے لائے۔حضرت علی ﷺ نے ان دونوں حضرات سے فر مایا کہ آپ میں سے جو مخض خلافت کا خواہش مند ہو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہول۔ان دونو ل نے ا نکار کیا، پھران دونوں ہے کہا گیا کہ اگرتم خود خلیفہ بنتانہیں جاہتے ہوتو حضرت علی ﷺ کے ہاتھ پر بیت کرو۔ بیدونوں کچھ سوچنے لگے تو مالک اشتر نے تکوار تھینج کرحفزت طلحہ ﷺ کہا کہ ابھی آپ کا قصہ یاک کردیا جائے گا۔حضرت طلحہ ﷺنے بیالات دیکھ کرحضرت علی ﷺ ہے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول الله علیہ کے مطابق حکم دیں اور حدود شرعی جاری کریں یعنی قاتلان عثمان ﷺ سے قصاص لیں۔حضرت علی ﷺ نے ان باتوں کا اقرار کیا۔حضرت طلحہ ﷺ نے بیت کے لئے اپناہاتھ بڑھایا جو کٹاہوا تھا۔ (جنگ احد میں ان کا ہاتھ زحموں کی کثرت سے بے کارہو گیا تھا) بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت طلحہ ﷺ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا بیعت کے لئے بڑھتے ہوئے و کھے کر بدفالی مجھی۔اس کے بعد حضرت زبیر ﷺ کے ساتھ بھی یبی واقعہ پیش آیااورانہوں نے بھی حضرت طلحہ ﷺ والی شرطیں بیش کر کے بیعت کی ۔حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ ہے بھی بیعت کے لئے کہا گیا۔انہوں نے اپنا دروازہ بند کرلیا اور کہا کہ جب سب لوگ بیعت کرلیں گے اس کے بعد میں بھی بیعت کرلوں گا اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف ہے کسی قتم کا اندیشہ نہ کرو۔ان کو حضرت علی ﷺ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔حضرت عبد الله بن عمر ﷺ نے حضرت سعد بن الی وقاص على كرح بيعت مين تامل كياران باوكوں في ضامن طلب كيار

مالک اشتر نے تکوار نکال کرکہا کہ ان کوتل کے دیتا ہوں۔ حضرت علی کے مالک اشتر کو روکا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر کے کا ضامن میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کے عمر کے اس کا حال حضرت علی کے معلوم ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا ارادے سے مکہ کی جانب روانہ ہوگے۔ اس کا حال حضرت علی کے کومعلوم ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے خلاف ارادے لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے نے فورا ان کی گرفتار کی کے لئے لوگوں کو روانہ کرتا چاہا۔ استے میں حضرت علی کے صاحب زادی ام کلاتوم کے جوحضرت عمر فاروق کے کی وجہ تھیں، آئیس اور انہوں نے حضرت علی کے لیقین دلایا کہ عبداللہ بن عمر کی آپ کے خلاف کوئی جوا۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بن بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بن بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بن بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بن بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بین بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بین بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بیت بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بین بیشر ، زید بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی مقر است ملک کی طرف چل دیئے جو صحاب مدین میں شامل نہ ہونے کے لئے مدینہ منورہ میں طرف فورا روانہ ، گئے ۔ بعض حضر است ای غرض سے مکہ کی طرف چل دیئے جو صحاب مدینہ منورہ میں

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است مید آبادی موجود تنظاور گیری است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی موجود تنظاور پھر بھی انہول نے بیعت نہیں کی۔ان کو حضرت علی ﷺ نے طلب کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ انجمی مسلمانوں میں خون ریزی کے اسباب موجود ہیں اور فتنہ کا بھلی انسداد نہیں ہوا،اس لئے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانب دارر ہنا جا ہتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت علی ہے نے مروان بن الحکم کوطلب کیا گراس کا کہیں پیتہ نہ چلا۔ حضرت تا کلہ زوجہ حضرت عثمان ہے سے قاتلوں کا نام دریافت کیا تو انہوں نے دو شخصوں کاصرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا کیا گئی نہر ہے گی نبیت ان سے پوچھا کہ یہ بھی قاتلوں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت نہ بتا کیا ہوئے سے بہلے یہ درواز سے باہروا پس جا چکے سے۔ بنوامیہ کے بعض افر اور وجہ عثمان ہونے سے بہلے یہ درواز سے باہروا پس جا چکے سے۔ بنوامیہ کے بعض افر اور خون آلود کر نہ لے کرملک شام کی طرف حضرت معاویہ بن الی سفیان کے یاس گئے۔

بلوا سیول کی سرتا بی: بیعت خلافت کے تیسرے دن حضرت علی ﷺ نے تھم دیا کہ کوفہ و بھرہ ومصر وغیرہ مما لک اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تمام اعراب واپس چلے جائیں۔اس تھم کوس کر عبداللہ بن سبااوراس کی جماعت کے لوگوں نے واپس جانے اور مدینہ کوخالی کرنے سے انکار کیااورا کثر

تاریخ اسلام (جلد اول) میں ساتھ دیا۔ حضرت علی کے خلافت کی بید حقیقتاسب سے پہلے بدفالی تھی اول کے ان کااس انکار میں ساتھ دیا۔ حضرت علی کے خلافت کی بید حقیقتاسب سے پہلے بدفالی تھی کہ ان کے حکم کوانہیں لوگوں نے ماننے سے انکار کیا جو بظاہر اپنے آپ کوان کا ہڑا فدائی اور شیدائی خلاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے جضرت علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو بھرہ وکوفہ کی طرف بھیج دیجئے۔ وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونہ عقیدت عرض کیا کہ آپ ہم کو بھرہ وکوفہ کی طرف بھیج دیجئے۔ وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونہ عقیدت بے ۔ لہذا ہم وہاں جا کرلوگوں کے منتشر خیالات کو یکسوکر دیں گے۔ حضرت علی کے شکھ کوشبہ ہوا اور انہوں نے ان دونوں صاحبوں کی مدینہ سے باہر جانے کی ہمانعت کردی۔

مغیرہ وابن عباس کے کہ مفیر مشورہ: حضرت علی کے مغاورہ الیوں کی معزولی کا فرمان کھوایا اوران والیوں کی دن حضرت عثمان کے کے تمام عاملوں اور والیوں کی معزولی کا فرمان کھوایا اوران والیوں اور عاملوں کی جگہ دوسر بے لوگوں کا تقر رفر مایا۔ بیس کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جو بڑے مد برودور اندیش اور حضرت علی کے تحقیق کے باس آئے اور کہا کہ آپ نے طلحہ اور زبیر کے اور دوسر بے قریش کو جو مدینہ ہے باہر جانے کی ممانعت کردی ہے اور ان کوروک لیا ہے۔ اس کا اثریہ ہوگا کہ تمام قریش آپ کی خلافت کو اپنے باعث تکلیف مجھیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ ہدردی نہ رہے گی ۔ دوسر بے آپ نے عہدعثانی کے اور عاملوں کو معزول کرنے میں مجلت سے کام ساتھ ہدردی نہ رہے گی ۔ دوسر بے آپ نے عہدعثانی کے اور عاملوں کو واپس بلوالیس اور انہیں عاملوں کو ایس بلوالیس میں مامور رہنے دیں اور ان سے صرف بیعت واطاعت کا مطالبہ کریں۔

حفرت علی ہے۔ خضرت مغیرہ کی اس گفتگوکوئ کراس کے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر
دیا۔ اگلے دن جب مغیرہ کی کے برادر مم زاد اور حضرت عبدالقد بن عباس کی بھی حضرت علی کی ک
خدمت میں موجود تھے، آئے اور عندالند کر ہ انہوں نے اپنی پہلی رائے کے خلاف حضرت علی کی ک
خدمت میں موجود تھے، آئے اور عندالند کر ہ انہوں نے اپنی پہلی رائے کے خلاف حضرت علی کی ک
خدمت میں موجود تھے، آئے اور عندالند کے ہائو حضرت عبداللہ بن عباس کے خضرت علی کے جب مغیرہ کی اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کے دخشرت علی کے سے کہا کہ مخر آپ ک
کرمغیرہ کی آپ کو نصیحت کی تھی اور آج دھوکا دیا ہے۔ حضرت علی کے دفت آپ مکہ
درائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کے کہا کہ مناسب تو بیتھا کہ بیتھا دت عثمان ک کہ آپ کی خلافت
دائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کے دوراگر آپ نے عمال عثمان کے حتبہ یل کرنے اور معزول
کو استقلال واستحکام حاصل ہوجائے اور اگر آپ نے عمال عثمان ک کے تبدیل کرنے اور معزول
کرنے میں جلدی کی تو بنوامیہ لوگوں کو دھوکا دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان کے سے قصاص طلب
کرنے میں جلدی کی تو بنوامیہ لوگوں کو دھوکا دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان کے سے قصاص طلب
کرتے ہیں جیسا کہ اہل مدینہ بھی کہدر ہے ہیں۔ اس طرح لوگ ان سے شریک ہوجا میں گے اور آئر

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ابادی تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی کی خلافت کا شیرازه در بم بر میم بوکر کمز ور بوجائے گا۔

یہ ن کر حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ میں معاویہ ﷺ کوصرف تلوار کے ذر بعیہ سیدھا کروں گا۔ کوئی رعایت ندرکھوں گا۔ابن عباس ﷺ نے کہا کہ آپ ایک بہادر مخص ضرور ہیں لیکن آنخضرت علیہ ا نے فرمایا: (الحوب خدعة )اگرآپ میرے کہنے رعمل کریں تو میں آپ کوالی تدبیر بتاؤں کہ بنوامیہ سوچتے ہی رہ جائیں اوران سے پچھے نہ بن پڑے۔حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ مجھے میں نہ تو تمہاری ی تیں ہیں ندمعاویہ کی کی حضرت ابن عباس اللہ نے کہا کہ میرے زویک مناسب یہ ہے کہ تم ا پنا مال واسباب لے کرینیوع چلے جاؤ اور وہاں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔عرب لوگ خوب سرگر داں و پریشان ہوں گے لیکن آپ کے سواکسی کو لائق امارت نہ یا ئیں گے اور اگرتم ان لوگوں یعنی قاتلین عثمان ﷺ کے ساتھ اٹھو کے تو لوگتم پرخون عثمان ﷺ کا الزام لگا کیں گے۔حضرت علی ﷺ نے کہا کہ تہاری بات پڑمل کرنا مناسب نہیں سمحتا۔ بلکہتم کومیری بات پڑمل کرنا جائے۔حضرت ابن عباس علیہ نے کہا، بے شک میرے لئے بہی مناسب ہے کہ آپ کے احکام کی تعمیل کروں۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہتم بجائے معاویہ ﷺ کے شام کا والی بنا کر بھیجنا جا ہتا ہوں۔حضرت ابن عباس ﷺ نے کہا کہ معاویہ ﷺ حضرت عثمان ﷺ کا ایک جدی بھائی ہے اور مجھ کوآپ کے ساتھ تعلق وقر ابت ہے۔ وہ مجھ کو شام کے ملک میں داخل ہوتے ہی قتل کرڈالے گایا قید کردے گا۔مناسب یہی ہے معاویہ ﷺے خطاو كتابت كى جائے اور كسى طرح بيعت لے لى جائے \_حضرت على اس بات كو مانے سے انكار فر ما دیا۔ مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے دیکھا کہ حضرت علی ﷺ نے ان کے مشورہ پڑنمل نہیں کیااور حضرت عباس ﷺ کے مشورہ کو بھی رد کر دیا تو وہ ناراض ہو کرمدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چلے گئے۔ عمال کا عزل ونصب: حضرت علی اللہ نے بصرہ پرعثان بن حنیف کو، کوفہ پرعمارہ بن شہاب کو،

عمال کا عزل وتصب: حضرت علی ﷺ نے بصرہ پرعثان بن حنیف کو، کوفیہ پرعمارہ بن شہاب کو، یمن پرعبداللہ بن عباس ﷺ کو،مصر پرقیس بن سعد کو،شام پر نہل بن حنیف کوعامل ووالی مقرر کر کے روانہ کیا۔

عثمان بن حنیف جب بھرہ پنچے تو بعض لوگوں نے ان کو عامل و حاکم سلیم کرکے ان کی اطاعت قبول کرلی مگر بعض نے کہا کہ ہم فی الحال سکوت اختیار کرتے ہیں۔ آئندہ جوطرز کمل اہل مدینہ کا ہوگا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کئے گئے تھے۔ وہ ابھی راہتے ہی میں تھے کہ طلیحہ بین خویلد پھی سے ملاقات ہوئی ۔ طلیحہ پھی نے عمارہ سے کہا کہ مناسب بہی ہے کہ تم واپس میں تھے کہ طلیحہ بین خویلد پھی ہے کہ تم واپس میں الم انہیں جاؤ۔ اہل کوفہ ابومولی پھی کوکسی دوسرے عامل سے تبدیل کرنانہیں چاہتے اور اگرتم میرا کہنانہیں بائے ہوتو میں تمہاری گردن ابھی اڑائے دیتا ہوں۔ یہن کرعمارہ خاموثی کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس بائے ہوتو میں تمہاری گردن ابھی اڑائے دیتا ہوں۔ یہن کرعمارہ خاموثی کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس

ناريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_ چلے آئے۔عبیداللہ بن عباس ﷺ کے یمن میں داخل ہونے سے پیشتر وہاں کےسابق عامل یعلی بن مدیہ مکہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔عبیداللہ بن عباس ﷺ نے باطمینان یمن کی حکومت سنھالی \_قیس بن سعدمصرمیں پہنچے تو وہاں کے بعض مخصوں نے ان کی اطاعت قبول کی ۔ بعض نے سکوت اختیار کیا ۔ بعض نے بیرکہا کہ جب تک ہمارے بھائی مدینہ ہے مصرمیں واپس نہ آ جا کیں گے۔اس وقت تک ہم کچھنیں کرنا چاہتے ۔ سہیل بن حنیف جوامیر شام ہوکر جار ہے تھے، تبوک پہنچ کر چندسواروں سے ملاقی ہوئے۔ ان سواروں نے دریافت کیا کہتم کون ہو؟ سہیل نے جواب دیا کہ میں امیر شام مقرر ہو کر جار ہا ہوں۔ ان سواروں نے کہا کہتم کوعثمان ﷺ کے سواکسی اور نے امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہے تو تمہارے لئے بہتر یمی ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ۔ بین کرسہیل مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔ بیہ جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں توان کے ساتھ ہی بعض دوسرے واپس شدہ عمال بھی مدینے میں ہنچے۔ جریر بن عبداللہ الجبلی حضرت عثمانﷺ کی شہادت کے وقت ہمدان کے عامل تھے۔حضرت علیﷺ نے ان کولکھا کہا ہے صوبہ ہے بیعت لے کر ہمارے پاس چلے آؤ۔وہ اس حکم کی تعمیل میں مدینہ چلے آئے۔ امیر معاوید ﷺ کی حمایت حق: حضرت علی ﷺ نے معبد اسلمی کے ہاتھ ابومویٰ اشعری ﷺ کے پاس ایک خط روانہ کیا۔جس کے جواب میں ابومونی ﷺ نے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے۔اکثر نے یہ بیعت برضاورغبت کی ہےاوربعض نے بدا کراہ۔اس خط کے آجانے ہے گونداظمینان کوفید کی طرف ہے حاصل ہوا۔ جب ابومونی ﷺ کے نام کوفید کی جانب خطاروانہ کیا گیا۔اس وقت دوسرا خط جریر بن عبداللہ اور سبز ہجمی کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے نام دمثق کی جانب بھیجا گیا۔ وہاں سے تین مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا۔حضرت امیر معاویہ ﷺ نے کئی مہینے تک قاصد کو تھہرائے رکھا، پھرایک خط سر بمہراینے قاصد قبیصہ عبسی کودے کر جزیر بن عبداللہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانه کیا۔اس خط کے لفافہ پر حضرت علی ﷺ کا پیۃ صاف لکھا ہوا تھا بینی ''من معاویہ الی علی'' یہ خط کے کردونوں قاصد مارر نیج الاول سنہ۔٣٦ھ کے آخرایام میں مدینے پنیچے۔قاصد نے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر خط پیش کیا۔حضرت علی ﷺ نے لفا فہ کھولاتو اس کے اندرے کوئی خط نہ نکلا۔ آپ نے غصہ کے ساتھ قاصد کی طرف دیکھا۔ قاصد نے کہا کہ میں قاصد ہوں مجھ کو جان کی امان ہے۔ حضرت علی ﷺ نے فر مایا: ہاں تجھ کوامان ہے۔اس نے کہا کہ ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہ کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساٹھ ہزارشیوخ عثان غنی ﷺ کے خون آلودہ قبیص پر رور ہے تھے۔ وہ قبیص لوگوں کو مشتعل کرنے کی غرض ہے جامع دمشق کے منبر پر رکھی ہے۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا و ہ لوگ مجھ ے خون عثمان ﷺ کا بدلہ طلب کرتے ہیں حالانکہ میں خون عثمان ﷺ سے بری ہوں۔ اللہ قاتلین

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 610 \_\_\_\_\_ 610 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی عثمان اللہ سے سمجھے۔ یہ کہ کرقاصد کومعاویہ اللہ کی طرف واپس کرویا۔

سپائیول کی گمراہی:بلوائیوں اور سبائیوں نے اس قاصد کو گالیاں دے کر مارنا چاہالیکن اہل مدینہ کے بعض اشخاص نے اس کوآزار چہنچنے ہے بچایا اور وہ مدینہ ہے روانہ ہو کر دمشق پہنچا۔ جریز بن عبداللہ کی نسبت بھی بلوائیوں کے سرواروں نے معاویہ ﷺ ہے ساز باز کرنے کا الزام لگایا کیونکہ وہ دیر تک شام میں رہے تھے اور فوراً واپس نہ آسکے تھے۔ جریراس الزام کوس کر کبیدہ خاطر ہوئے اور مدینہ فرقیسا کی طرف چلے گئے۔ حضرت معاویہ ﷺ کو جب یہ خرگی تو انہوں نے فرقیسا میں اپنے قاصد بھیج کر باصرار

جريركواييناس بلوايا\_

شمام کے ملک پر حملہ کی تیاری: مدینہ والوں کو جب امیر معاویہ ہے اور حضرت علی ہے گا قاصدوں کے آنے جانے اور تعلقات کے منقطع ہونے کا حال معلوم ہوا تو اب ان کی فکر ہوئی کہ دیکھے آپس میں کہیں اور ظلیم الشان کشت وخون نہ ہو۔ چنا نچدائل مدینہ زیاد بن حظلہ قصی کو حضرت علی ہے گا مجلس میں بھیجا کہ ان کا عندیہ بنگ کے متعلق معلوم کر کے ہم کو مطلع کر ے۔ حضرت علی ہے نے زیاد سے فاطب ہو کر کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ کس کام کے لئے؟ آپ نے فر مایا کہ ملک شام پر حملہ آور ہونے کے لئے۔ زیاد نے عرض کیا کہ زی اور مہر بانی ہے کام لینا تھا۔ حضرت علی ہے نے فر مایا کہ نہیں، باغیوں کی سزاوہ بی ناگزیہ ہے۔ اہل مدینہ کو جب سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ہے ضرور ملک شام پر خملہ پہریں، باغیوں کی سزاوہ بی ناگزیہ ہے۔ اہل مدینہ کو جب سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ہے ضرور ملک شام پر خواص کیا کہ ہم عمرہ کرنے والے ہیں تو حضرت طلحہ اور زبیر ہے دونوں حضرت علی ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے بیری میں۔ ہم کو مدینہ ہے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علی ہے نے ان دونوں حضرات کا مدینہ میں زیادہ رو کنا اور نظر بندر کھنا مناسب نہ بچھ کراجازت و حدی اور مدینہ میں اعلان کراویا کہ میں اور اپنا اپنا سامان درست کرلیں، پھرا کی خطعثان بن صفیف کے پاس بھرہ کی جانب، ایک ابوموسی ہے پاس کو فرک کیا ہو ایک میکن ہوا پی طاقت اور اثر کو کام جانب اور قیس بن سعد کے پاس معرکی جانب روانہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہوا پی طاقت اور اثر کو کام جانب اور قیس بن سعد کے پاس معرکی جانب روانہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہوا پی طاقت اور اثر کو کام جیں تھیج دو۔

مسلمانوں کے خلاف فوج کشی: جب اکثر اہل مدینہ حضرت علی کے حکم کے مواقف تیار ہوگئے تو آپ نے شم بن عباس کو اپنی جگہ مدینہ کا حکا کم وعامل تجویز کر کے اپنے بیٹے محد بن صنیفہ کے کوشکر کا جھنڈ اعطا کیا۔ میمنہ کا افسر عبد اللہ بن عباس کو مقرر فر مایا۔ میسرہ پر عمرو بن ابی سلمہ کو مامور کیا اور ایس کی سرداری سپر دفر مائی اور اس اور ایولی بن الجراح برادر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے کومقدمہ انجیش کی سرداری سپر دفر مائی اور اس اختیاط کو ملحوظ خاطر رکھا کہ بلوائیوں میں سے جن کی اکثر تعداد ابھی تک مدینہ میں موجود تھی۔ کسی کوفوج

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۱۸ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے کسی حصد کا سردار بال ہی تقسیم فر مارے تھے لیکن فوج ابھی مرتب ہو کر مدینہ ہو انہیں ہو گی تھی کہ مکہ کی جانب سے خبر پینی کہ دہاں آپ کی کیکن فوج ابھی مرتب ہو کر مدینہ سے روانہ نہیں ہو گی تھی کہ مکہ کی جانب سے خبر پینی کہ دہاں آپ کی کالفت میں تیاریاں ہورہی ہیں ۔خبرین کرآپ نے سردست ملک شام کا ارادہ ملتوی کردیا۔

مکہ میں حضرت عاکشہ ام المومنین کی تیاریاں: جیسا کداور بیان ہو چکا ہے۔
ام المونین حضرت عاکشہ دیقہ بعدادائے جمد یہ کوواپس آربی تھیں کدراستہ میں مقام سرف میں حضرت عان غی کے گہادت کا حال من کر مکہ کوواپس لوٹ گئیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی آپ کو یہ خبر بھی معلوم ہوگئ تھی کہ حضرت علی ہے کہ ہاتھ پرلوگوں نے مدینہ میں بیعت کر لی ہے۔ جب آپ مکہ میں واپس تشریف لے آئیں تو آپ کی اس طرح واپس کا حال من کرلوگ آپ کی سواری کے اردگر دہتے ہوگئے۔ آپ نے اس مجمع کے روبر وفر مایا کہ واللہ عثمان کہ مظلوم مارے گئے۔ میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ افسوس ہے کہ اطراف و جوانب کے شہروں اور جنگلوں سے آئے ہوئے لوگوں اور مدینہ کے ناموں نے بل کر بلوہ کیا اور عثمان کی کا اس نے نوعم وں کو عامل مقرر کیا تھا۔ عالم نوں نے بل کر بلوہ کیا اور عثمان کی کا اس نے ذوعم وں کو عامل مقرر کیا تھا۔ کی عداوت پر کمر بستہ اور بدعہدی پر آ مادہ ہو گئے۔ جس خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا، اس کو بہایا اور حس شرکو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا، اس کو بہایا اور حس شرکو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دار جبرت بنایا تھا وہاں خون ریزی کی اور جس مہینے میں خون ریزی کی اور جس مہینے میں خون ریزی کی اور جس مہینے میں خون ریزی کی مور کے تھی، اس مہینے میں خون ریزی کی اور جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کولوٹ لیا۔ واللہ! عثمان کی کہ اس مینے میں خون ریزی کی اور جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کولوٹ لیا۔ واللہ! عثمان کے دغمن ہوئے تھی، اس مینے میں خون ریزی کی اور جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کولوٹ لیا۔ واللہ! عثمان کے دغمن ہوئے تھی، اس مینے میں خون ریزی کی اور جس وجہ سے بیلوگ عثمان کے دغمن ہوئے تھی، اس سے یاک وصاف ہو چکا تھا۔

کہ میں حضرت عثمان غنی کی جانب سے عبداللہ بن عامر حضری عامل تھے۔ انہوں نے حضرت عائد میں حضرت عائد کی بیتقریرین کرکہا کہ'' سب سے پہلے خون عثمان کے کا بدلد لینے والا میں ہول۔''

یہ سنتے ہی تمام بنوامیہ جو بعد شہادت عثمان غنی کے ابھی مکہ میں پہنچے تھے، بول اٹھے کہ ہم سب آپ کے شریک ہیں۔ انہیں میں سعید بن العاص اور ولید بن عقبہ وغیرہ بھی شامل تھے۔عبدالله بن عامر بھر سے معزول ہوکر مکہ ہی کی طرف آئے۔ یعلی بن مدبہ یمن سے آئے اور چھسواونٹ اور چھالا کھ دینار لے کرآئے اور پہر بی ہونے لگیں کہ خون عثمان کے کامعاوضہ لیا جائے۔

حضرت طلحداور حضرت زبیر ﷺ جب مدینہ سے روانہ ہوکر مکہ میں پہنچ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ﷺ نے ان دونوں کو بلوا کر دریافت کیا کہتم لوگ کس طرح تشریف لائے ہو؟ دونوں

تاريخ اسلام (جلد اول) مدرودد اسلام صاحبول نے جواب دیا کہ مدینہ کے نیک اور شریف لوگوں پر اعراب اور بوائی مستولی ہو گئے ہیں۔ انہیں کے خوف سے بھاگ کریہاں آئے ہیں۔حضرت عائشہ کے فرمایا کہ پھرتو تم کو ہمارے ساتھ ان کی طرف خروج کرنا جا ہے۔ دونوں صاحبوں نے آمادگی ورضا مندی کا اظہار کیا۔ اہل مکہ سب حضرت عائشهام المومنين الله كے تابع فرمان تھے۔عبداللہ بن عامر سابق گورز بصرہ، یعلی بن مدبہ گورز يمن، حضرت طلحه ﷺ ورحضرت زبير ﷺ يا هخص ام المونين ﷺ كے شكر ميں سر داراور صاحب حل و عقد سمجھے جاتے تھے۔اول کسی نے بیمشورہ دیا کہ مکہ ہے روانہ ہوکراور مدینہ سے کترا کرہم کوشام کے ملک میں جانا جا ہے ۔اس پرعبداللہ بن عامر نے کہا کہ ملک شام میں امیر معاویہ کے موجود ہیں اوروہ ملک شام سنجا لے رکھنے کی کافی طاقت والمیت رکھتے ہیں۔مناسب پیمعلوم ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں سے بھرہ کی جانب چلیں۔ وہاں میرے دوستوں اور ہمدردوں کی بھی ایک بھاری تعداد ضرور موجود ہے۔ میں وہاں اب تک عاملانہ حیثیت ہے رہا ہوں۔ نیز اہل بھرہ کارحجان طبع حضرت طلحہ ﷺ کی جانب زیادہ ہے۔لہذابھرہ میں ہم کو یقینا کامیابی حاصل ہوگی اوراس طرح ایک زبردست صوبہ اور بہت بڑی جعیت ہمارے ہاتھ آ جائے گی کمی شخص نے کہا کہ ہم کومکہ میں ہی رہ کر کیوں نہ مقابلہ کرنا جا ہے۔اس کے جواب میں عبداللہ بن عامر نے کہا کہ مکہ والوں کو ضرور ہم خیال بنا چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں کیکن ان لوگوں میں اتنی طافت نہیں ہے کہا گروہ لوگ جومدینہ میں موجود ہیں جملہ آ ورہوں تو ان کاحملہ سنجال سکیں لیکن یہاں ہےا بنی طاقت اور جمعیت کو لے کرہم بھرہ کی طرف گئے تو جس طرح اہل مکہ ہارے ساتھ ہوگئے ،اس طرح اہل بھرہ بھی یقیناً ہارے ساتھ ہوجا کیں گے اور پھر ہماری طاقت اس قدر ہوگی کہ ہم ہرایک حملہ کوسنجال سکیں اورخون عثمان ﷺ کے مطالبہ میں طاقت پیدا کرسکیں۔

غرض اس رائے کوسب نے پیند کیا اور بھرہ کی تیاریاں ہونے گیں۔ اس کے بعد سب کی یہ رائے ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ملی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی شریک کرو بلکہ انہیں کو اپنا سردار بناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بلوائے گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ قاتلین عثان کے برخروج کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ہیں، جووہ کریں گے۔ یہ جواب بن کر پھر ان سے کسی نے اصرار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے سواباتی امہات المومنین ہیں جمعی حضرت عائشہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب بیا کہ حضرت عائشہ کے بھرہ کا صاتھ دینے اور ان کے ہمراہ رہنے کا ارادہ کیا۔ انہیں میں حضرت حفصہ بنت عمر کی تھیں۔ ان کو ان کے بھائی عبد اللہ بن عمر کے بھراہ رہنے کا ارادہ کیا۔ انہیں میں حضرت حفصہ بنت عمر کی تھی تھیں۔ ان کو ان کے بھائی عبد اللہ بن عمر کے بھراہ رہنے کے اس کے حضرت کیا اور وہ رک گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ کی مکہ پہنچ عبداللہ بن عمر کی ماں لگکر کے ہمراہ ہو گئے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد

مدبہ بھرہ اور یمن سے کافی روپیہ اور سامان کے کر مکہ میں پہنچے تھے۔لہذا انہیں دونوں نے لشکر ام المومنین ﷺ کے سامان سفر کی تیاری وفراہمی میں حصہ لیا۔ان دونوں نے روانگی سے پہلے تمام مکہ میں منادی کرادی کدام المونین حضرت عائشہ حضرت طلحداور حضرت زبیر ﷺ بھرہ کی طرف جارہے ہیں۔ جو خص اسلام کا ہمداداورخون عثان ﷺ کا بدلہ لینا جا ہتا ہووہ آئے اورشر کیک شکر ہوجائے۔اس کوسواری وغیرہ دی جائے گی۔غرض اس طرح مکہ تمر سے ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کا شکر روانہ ہوا۔عین روانگی کے وفت مروان بن الحکم اورسعید بن العاص بھی مکہ میں آپنچے اورشر یک لشکر ہوئے ۔ مکہ ہے تھوڑی ہی دور علے تھے کہ اطراف وجوانب سے جوق در جوق لوگ آ آ کرشر یک ہوئے اور بہت جلداس فشکر کی تعداد تین ہزار ہوگئے۔ام فضل بنت الحرث اورعبداللہ بن عباس ﷺ بھی شریک لشکر تھے۔انہوں نے قبیلہ جہدیہ کے ایک شخص ظفر نامی کواجرت دے کر حضرت علی ﷺ کی جانب روانہ کیااورا یک خط دیا جس میں اس تشکر اوراس کی روانگی کے تمام حالات لکھ کرحضرت علی ﷺ کوآ گاہ کیا ٹیا تھا۔ باتی امہات المونین ﷺ جو حضرت عائشہ 🐞 🚄 ہمراہ آئی تھی، مقام ذات عرق تک تو ہمراہ آئیں، پھر حضرت عائشہ صدیقه ﷺ ہےروروکررخصت ہوئیں اور مدینه کی طرف روانہ ہوگئیں۔

جبیا کہ بیان ہو چکا ہے کہ مروان بن الحکم بھی اس اشکر کے ہمراہ ہے۔ مروان بن الحکم ہی وہ ھخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی ﷺ کومور داعتر اضات بنایا۔ مروان بن الحکم ہی نے حضرت عثمان غنی کومسلمانوں کی عام خواہش کے موافق اینے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے بازر کھا۔ مروان بن الحکم ہی ہے لوگوں کونفرت تھی ۔اگرایا م محاصر ہ میں بھی حضرت عثمان غنی ﷺ مروان بن الحکم کوبلوا ئیوں کے مطالبہ کے موافق بلوائیوں کے سپر دکرویتے تو حضرت عثان عنی ﷺ کے ساتھ ہرگز اس بختی کا برتا وُ نہ کر کتے اور نہان کی شہادت تک نوبت پہنچتی بکہ تمام جھگڑوں کا خاتمہ ہو جا تالیکن حضرت عثانؓ نے مناسب نہیں سمجھا کہ مروان بن الحکم کو بلوائیوں کے ہاتھ میں دے دیں جواس کو یقینا قتل کر دیتے۔ مروان بن الحکم ہی وہ مخص ہے جس کوآ تخصر سیع اللغ نے اس کے کسی جھوٹ بولنے پر مدینہ منورہ ہے نکال دیا تھا۔غرض مروان بن الحکم ایک نہایت جالاک اورخطرناک آ دمی تھا۔اس لشکر کے ہمراہ ہو کر بھی اس نے اپنی فطرت کے نقاضے ہے مجبورہ کرفتنہ پیدا کردینے والی حرکت کی۔ مکہ سے نکلنے کے بعداول نماز کا وقت آیا تو مروان نے اذان دی، پھر حضرت طلحہ وزبیر ﷺ یاس آ کرکہا کہ آپ دونوں میں سے امامت کس کے سپر دکی جائے؟ بیدونوں حضرات ابھی کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ ابن زبیر منظانے کہا کہ میرے باپ کو ..... ابن طلحہ ﷺ فور أبول اٹھے کہیں ،میرے باپ کو .... بیرحال حضرت ام المومنین ﷺ کومعلوم ہوا تو انہوں نے مروان کو یاس بلا بھیجا اور کہا کہ کیاتم ہمارے کام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو؟

تاریخ اسلام لجلد اول) \_\_\_\_\_\_ 19 مرایخ اسلام لجلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی امامت میرا بحا مجاوالله بن زبیر شاه نجیب آبادی

چند منزل اور چل کرا یک روز مروان بن الحکم نے طلحہ ﷺ اور زبیر ﷺ سے یو چھا کہ اگرتم فتح مند ہو گئے تو خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں سے جس کولوگ منتخب کرلیں گے، وہی حاکم بن جائے گا۔ بین کرسعید بن العاص ﷺ نے کہا کہتم لوگ تو صرف عثمان غنی ﷺ کے خون كابدله لينے كے لئے نكلے ہو۔ حكومت عثان ﷺ كے لڑ كے كود بني جائے ۔ ان دونوں بزرگول نے جواب دیا کہتم کسی اور کانام لیتے تو خیرلیکن یہ کیے ممکن ہے کہ مہاجرین کے بوڑھے بوڑھے اور بزرگ لوگوں کو چھوڑ کر نوعمر لڑکوں کو حاکم بنا دیا جائے۔ سعید بن العاص ﷺ نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو میں شریک نہیں روسکتا۔ پیر کہدکروہ واپس چل دیئے۔ان کے لوشتے ہی عبداللہ بن خالد بن اسیداور مغیرہ بن شعیہ ﷺ بھی واپس ہو گئے۔ان لوگوں کے ساتھ قبیلہ ثقیف کے بہت سے آ دمی واپس لوٹ گئے۔ حضرت طلحہ وزبیر ﷺ باقی تمام آ دمیوں کو لئے ہوئے آ گےروانہ ہوئے۔اتفا قاخواب کے چشمہ بر پہنچے تو کوں نے بھونکنا شروع کیا۔اس چشمہ کا نام معلوم کیا تو بتایا گیا کہ بیہ چشمہ خواب ہے۔ بینام سنتے ہی حضرات ام المومنين عائشه صديقه الله في مايا كه مجھ كولوثاؤ، لوثاؤ \_ لوگوں نے دريافت كيا كه كيوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آنخضرت اللہ کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ كاش! مجھےمعلوم ہو جاتا كہتم ميں ہے كس كو ديكھ كرخواب كے كتے بھونكيں گے۔ يہ كہدكر حضرت عا کشہ 🚓 نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارااوراس کو وہیں بٹھا دیا۔ایک دن اورایک رات وہیں مقیم رہیں اورتمام لشکرآپ کے ساتھ خیمہ زن رہا۔ یہاں تک کہ شکر میں یکا کیک شورمچا کہ جلدی کرو، جلدی کرو۔ علی پہنچ گئے۔ بین کرعجلت کے ساتھ تمام کشکر بھرہ کی جانب چل کھڑا ہوا۔حضرت عائشہ صدیقہ کھی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئیں کیونکہ ان سے پہلے ہی ہے کہددیا گیاتھا کہ تلطی ہے کی نے اس چشمہ کا نام خواب بتا دیا تھا۔ درحقیقت بیروہ چشمہ نہیں ہے، نہ وہ اس راستہ میں آسکتا ہے۔ اس طرح چشمہ خواب کے قیام کا خاتمہ ہو گیا۔

امير بصره كى مخالفت: يككر جب بصره كے قريب پہنچا تو حضرت عائشصد بقة اول عبداللہ بن عامر كوابل بصره كى طرف بھيجا اور بصره كے ممائد بن كے نام خطوط بھى رواند كئے اور خود جواب كے انظار ميں تھبر گئيں \_ بصره كے موجوده گور زعمان بن حنيف كو جب حضرت عائشہ كى تشريف آورى كا حال معلوم ہوا تو اس نے بصره كے چند بااثر لوگوں كو بلا كر بطورا يلجى حضرت عائشہ كے لشكر كى جانب بھيجا۔ ان لوگوں نے حضرت ام المونين كى خدمت ميں حاضر ہوكر تشريف لانے كا سبب دريا تو انہوں نے جواب دیا كہ عام بلوائيوں اور قبائل كے فتنہ پرداز لوگوں نے بير ہنگامہ برپاكيا

تاريخ اسلام (جلداول) ہےادرمسلمانوں کی جمعیت کونقصان پہنچا کراسلام کونقصان پہنچا تا چاہاہے۔ میںمسلمانوں کی پیرجماعت کے کراس لئے نکلی ہوں کہان کواصلی واقعات ہے مطلع کروں اوران کی اصلاح کروں۔اس خروج ہے میرامقصود اصلاح بین المسلمین کے سوا اور کچے نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کریپاوگ حضرت طلحہ ﷺ اور حفرت زبیر ﷺ کی خدمت میں آئے اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عثان ﷺ كابدله لينے كے لئے نكلے ہيں، پھران بھر ہوالوں نے دریافت كیا كہ كیاتم دونوں نے حضرت على بن الى طالب على كم باتھ پر بيعت نہيں كى تھى؟ انہوں نے جواب ديا كدكم بال ہم نے بيعت كى تھى مگراس شرط پر کہ قاتلین عثمان ﷺ سے قصاص لیا جائے۔ دوسرے بیر کہ ہم ہے جب بیعت لی گئی تھی تو تکوار ہمارے سر پرتھی۔ یہاں ہےاٹھ کریپلوگ بھرہ میں عثمان بن حنیف کے پاس واپس گئے اور جوس كر كَيْحَ يَصِينايا عِمْان بن حنيف نے من كُر 'إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' يرٌ ها، پيران لوگوں سے يعني ممائدین بقرہ سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خاموثی اختیار کرو۔عثان بن حنیف نے کہا کہ میں ان کوروکوں گا۔ جب تک حضرت علی ﷺ یہاں تشریف نہ لے آئیں عما کہ بن بھرہ اپنے ا پے گھروں میں آ کر بیٹھ رہے۔عثان ﷺ نے تمام کوفہ والوں کولڑائی کے لئے تیار کرنے اور مجد میں جمع ہونے کا اعلان کیا۔ جب لوگ مجد میں جمع ہو گئے تو عثان بن صنیف نے کوفہ کے ایک مخص قیس نامی کو تقریر کرنے کے لئے کھڑا کیا۔اس نے کہا کہلوگو!اگر طلحہاور زبیر ﷺوران کے ہمراہی مکہ سے یہاں ا پنی جان کی امان طلب کرنے آئے ہیں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ مکہ میں تو چڑیوں تک کو جان کی امان ماصل ہے۔ کوئی کسی کوئیس ستاسکتا اور اگریہ لوگ خون عثمان ﷺ کا بدلہ لینے آئے ہیں تو ہم لوگ عثمان ﷺ کے قاتل نہیں ہیں۔ پس مناسب یہ ہے کہان کو جس طرف سے بیاآئے ہیں ،ای طرف لوٹا دو۔ بی تقریر ین کراسود بن سریع سعدی نے اٹھ کر کہا کہ بیلوگ ہم کو قاتلین عثان ﷺ بچھ کر مبیس آئے بلکہ قاتلین عثمان المعلم مقابلہ کرنے کے لئے ہم سے مدوطلب کرنے آئے ہیں۔ یہ الفاظ س کرلوگوں نے قیس مذکور پر کنگریال پیچینگنی شروع کیس اور جلسه در ہم برہم ہوگیا۔عثان بن حنیف کو پیمعلوم ءُدگیا کہ بھرہ میں بھی طلحہوز بیر ﷺے ہمدر د دومعاو نین موجود ہیں۔

صف آرائی : حفرت عائشہ صدیقہ ﷺ اپنے کشکر کو لئے ہوئے مقام مرور تک آپنجیں تو عثان بن حنیف اپنالشکر لئے ہوئے بھرہ سے نکلا اور صف آرا ہو۔ام المونین ﷺ کے لشکر کا میمنہ حفرت طلح ﷺ کے سپر دتھا اور میسرہ کے سروار حفرت زبیر ﷺ تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ایک دوسرے کے قریب آگئے تو اول میمنہ کی جانب صف لشکر سے حفرت طلحہ ﷺ نکلے اور انہوں نے حمد وصلوۃ کے بعد حضرت عثمان ﷺ کی فضیلتیں بیان کیں اور ان کے خون کا بدلہ لینے کی لوگوں کو ترغیب دی۔اس کے بعد

تاريخ اسلام (جلد اول) میسرہ کی جانب سے حضرت زبیر نکلے اور انہوں نے طلحہ ﷺ کی تقریر کی تصدیق کی ، پھراس کے بعد حضرت ام المومنین ﷺ نے نصائح فر مائے۔حضرت ام المومنین ﷺ کی تقریرین کرعثان بن حنیف کے لشکریوں کے ای وقت دوگر وہ ہو گئے ۔ایک تو عثمان بن حنیف کے ساتھ مقاومت اور مقابلہ پر آ مادہ تھے اور دوسرے وہ جوطلحہ وزبیر ﷺ لڑنے کواچھانہیں جانتے تھے۔حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ و ز بیر ﷺ نے جب بیدد یکھا کہ عثان بن حنیف کے لشکریوں میں خود ہی چھوٹ پڑ گئی ہے تو میدان سے واپس چلے آئے اور پیچھے ہٹ کراپنے خیموں میں مقیم ہو گئے لیکن عثمان بن حنیف اپنے ساتھیوں کو لئے ہوئے برابر مقابلہ پر کھڑار ہااوراس نے جاریہ بن قد امیہ کوحفرت ام المومنین ﷺ کی خدمت میں بھیجا جس نے آ کرعرض کیا کہ اے ام المونین! عثمان غنی اللہ کا قتل ہونا زیادہ پسندیدہ تھا بمقابلہ اس کے کہتم اس ملعون اونٹ پرسوار ہوکر تکلیں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے پردہ مقرر کیا تھا۔تم نے پردہ کی ہتک کی۔ اگرتم اینے ارادے سے آئی ہوتو مدینه منورہ کی طرف واپس چلی جاؤ اور اگر بجبر واکراہ آئی ہوتو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہواورلوگوں سے واپس چلنے کو کہو۔ بی تقریر ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حکیم بن جبلہ نے ام المومنین علی کے لئکر پر حملہ کردیا۔ ادھرے بھی مدافعت کی گئی مگرشام ہونے کے سبب اڑائی ختم ہوگئی۔ ا گلے دن علی الصباح حکیم بن جبلہ نے صف آ رائی کی اور طرفین سے لڑائی شروع ہوئی رحکیم بن جبلہ مارا گیا۔خلاصہ بیر کمعثمان بن حنیف کوانجام کارفتکست ہوئی۔بھرہ پرطلحہوز بیر ﷺ کا قبضہ ہوگیا۔عثمان بن حنیف گرفتار ہوکر حضرت طلحہ اور زبیر ﷺ کے سامنے آئے تو حضرت ام المومنین ﷺ کوا طلاع دی گئی۔ انہوں نے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ وہال سے چھوٹ کر حضرت علی ﷺ کی طرف روانہ ہوئے۔اب حفزت طلحه وزبيراور حفزت ام المومنين ﷺ كابھرہ پر قبضہ ہو گياليكن په قبضه بھی ویبا ہی تھا جیبا كہ عثان بن حنیف کا قبضہ تھالیعنی موافق ومخالف دونوں قتم کے لوگ بھرے میں موجود تھے۔ حضرت على ﷺ كى مدينه سے روانگى: حضرت على ﴿ كُوجِب بِيمعلوم موا كه الل مكه خالفت ر آمادہ ہیں تو آپ نے ملک شام کی طرف روائگی کا قصد ملتوی فرمادیا۔اس کے بعد بی خبر پینجی کے حضرت عائشہ ﷺ ،حفرت زبیراورحفزت طلحہ ﷺ مع اشکر مکہ ہے بھرے کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے تمام اہل مدینہ سے امداد طلب کی۔خطبہ پڑھااور لوگوں کولڑ ائی کے لئے آمادہ کیا۔ اہل مدینہ کو بیر بہت ہی شاق گر رتا تھا کہ وہ حضرت عائشہ ﷺ طلحہ اور زبیر ﷺ کے مقابلے میں لڑنے کونکلیں لیکن جب حضرت ابوالہشم بدری ، زیاد بن حظلہ ،خزیمہ بن ثابت ، ابوقیادہ ﷺ نے آ مادگی ظاہر کی تو اورلوگ بھی آمادہ ہو گئے۔ آخر ماہ رہنے الثانی سنہ۔٣٦ھ کوحضرت علی ﷺ مدینہ سے نکل کر بھرہ کی طرف روانہ ہوئے کو فیوں اور مصریوں کی گروہوں نے بھی آپ کی معیت اختیار کی۔ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوت اللہ اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
عبد اللہ بن سبا بہودی منافق الشکرعلی ﷺ میں :ای شکر میں عبداللہ بن سبا بھی مع اپنے
ساتھیوں اور راز داروں کے موجود تھا۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو راستہ میں حفزت عبداللہ بن
سلام ﷺ کے حضرت علی ﷺ کے گھوڑ ہے کی لگام بکڑ کر کھڑ ہے ہوگئے اور کہا کہ اے امیر المونین!
آپ مدینہ سے تشریف نہ لے جائیں ۔ واللہ! اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو مسلمانوں کا امیر
یہاں پھرلوٹ کرنہ آئے گا۔لوگ گالیاں دیتے ہوئے عبداللہ بن سلام ﷺ کے طرف دوڑ ہے۔حضرت اللہ علی ﷺ کے صحابہ میں بیا چھا آ دی ہے۔اس کے بعد آپ آگ

حضرت علی ﷺ نے مقام زیذہ میں قیام کردیااور یہیں سے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے نام احکام جاری کردئے۔محد بن الی بکر ﷺ اور محد بن جعفر ﷺ کوکوف کی جانب روانہ کیا کہ وہاں ہے لوگوں کو جمع کرکے لائیں۔خود زیذہ میں تھہرے ہوئے لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہے۔ چندروز کے بعد مدینه منورہ سے اپناا سباب اور سواری وغیرہ منگوا کرروانگی کاعزم فرمایا۔لوگوں کو چونکہ حضرت طلحہ وزبیر ﷺ سے لڑنا پندنہ تھا۔اس کئے آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پرحملہ کروں گا۔اور جب تک وہ خود حملہ کر کے جھے کو مجبور نہ کردیں گے ،ان سے نہاز وں گااور جہاں تک ممکن ہوگاان کوراہ راست پرلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی زیذہ سے روانہ نہ ہوئے تھے کہ قبیلہ طے کی ایک جماعت آ کرشریک لشکر ہوئی۔ آپ نے ان کی تعریف کی۔ زیذہ ہے روانگی کے وقت آپ نے عمر و بن الجراح کو مقدمة انجیش کا افسرمقرر فرمایا۔مقام فید میں پنچے تو قبیلہ طے اور قبیلہ اسد کے کچھ لوگوں نے حاضر ہو کر ہم رکاب چلنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فر مایا کہتم لوگ اپنے اقر ار پر ثابت قدم رہو، یہی بہت ہے اور لڑنے کے لئے مہاجرین کافی ہیں۔ای مقام پرآپ کو کوفہ سے آتا ہوا ایک مخص ملا۔اس نے آپ ہے دریافت کیا کہ ابومویٰ اشعری کی نسبت تبہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگرتم صلح وصفائی کے ارادے ہے نکلے ہو یعنی طلحہ وزبیر ﷺ وغیرہ سے صلح کرنا جا ہے ہوتو ابوموسی ﷺ تمہارا شریک نہیں ے۔آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم پرکوئی حملہ آور نہ ہو۔ ہماراارادہ لڑائی کانہیں ہے۔ فید سے روانہ ہو كرمقام ثعلبيه يرقيام ہوا تو وہاں خبر پینچی كەھكىم بن جبله مارا گيا اورعثان بن حنیف خود آ كرحاضر خدمت ہوئے۔ان کود کھے کرآپ نے فرمایا کہتم کوتمہاری مصیبتوں پراجر ملے گا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ طلحہ و زبیر ﷺ نے اول میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھرانہوں نے بد عہدی کر کے مجھ پر خروج کیا۔ان لوگوں نے حضرت ابو بکر وعمر وعثان ﷺ کی اطاعت کی اور میر ک مخالفت کرتے ہیں۔کاش بیلوگ جانے کہ میں ان سے جدانہیں ہوں۔ بیہ کہہ کر آپ طلحہ اور زبیر ﷺ کے خق میں بددعا کرنے گئے۔ تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ مرہ ابادی میں ابو بکر اور محر بن جعفر کی کو حضرت علی کے نے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔
محمد بین کوفہ میں بہنچ کر حضرت علی کے کا خط ابو موٹی کے دیا اور لوگوں کو حضرت علی کے کی موافق لڑائی پر آمادہ کرنے گئے کر کسی نے آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ جب محمد بن ابو بکر کے نے ذیادہ اصرار کے ساتھ ترغیب دی تو لوگوں نے کہا کہ اڑائی کے لئے ذکانا دنیا کا راستہ ہے اور بیٹھر بہنا آخرت کی راہ ہے ۔ لوگ یہ بن کر بیٹھر ہے ۔ محمد بن ابو موٹی کے سے دولوں کے ساتھ ترغیب دی تو لوگوں نے کہا کہ اور محمد بن جعفر کے کو بیدد کھے کرغصہ آیا اور ابوموٹی کے سے ۔ لوگ یہ بیت میری اور علی کے دونوں کی شاتھ تر برتاؤ کیا۔ ابوموٹی کے نے ان دونوں ہے کہا کہ عثمان نئی کی بیعت میری اور علی کہ دونوں کی گردن میں ہے۔ اگر لڑائی ضروری ہے تو قاتلین عثمان کی سے جہاں کہیں وہ ہوں، اڑ نا چاہے۔ یہ دونوں صاحب مایوس ہو کر کوفہ سے چل دیے اور مقام ذی قار میں حضرت علی کی خدمت میں بینے کر دونوں صاحب مایوس ہو کر کوفہ سے چل دیے اور مقام ذی قار میں حضرت علی کی خدمت میں بینے کر دونوں صاحب مایوس ہو کر کوفہ سے چل دیے اور مقام ذی قار میں حضرت علی کی خدمت میں بینے کر کوفہ کا تمام حال گوشی کر ارکیا۔

اشتر وابن عباس کے گوفہ میں عفر نہاں کے ابن عباس کو ہمراہ لے کہ جاواور ابومولی کے ناکام واپس آنے پراشتہ کی طرف خاطب ہوکر کہا کہ تم ابن عباس کو ہمراہ لے کر جاواور ابومولی کے کام واپس آنے پراشتہ کی طرف خاطب ہوکر کہا کہ تم ابن عباس کے کہ جمایا اور فوجی امداد طلب کی جس طرح ممکن ہو سمجھا اور فوجی امداد طلب کی لیکن ابومولی کے آخر تک ہرا یک بات کا صرف ایک ہی جواب دیتے رہے کہ جب تک فتن فرونہ ہو جائے میں تو سکوت ہی اختیار رکھوں گا۔ اشتر اور ابن عباس کے دونوں مجبور ہوکر واپس جلے آئے اور عبال کے میں تو سکوت ہی اختیار رکھوں گا۔ اشتر اور ابن عباس کے دونوں مجبور ہوکر واپس جلے آئے اور عبال کے دونوں مجبور ہوکر واپس جلے آئے اور عبال کے دونوں مجبور ہوکر واپس جلے آئے اور عبال کی کارٹر ہیں ہوتا۔

عمار بن یا سر اور حسن بن علی کی گوفہ میں : حضرت علی کے اشتر وابن عباس کے والی آنے پراپ بینے بیخ حسن اور تمار بن یاس کے والی کا جب بید دونوں کوفہ میں پنچ تو والی آنے کے جس بن علی کی نے محافقہ کیا اور تمار بن یاس کی ان کے آنے کی خبرین کر ابوموئی کی مجد میں آئے ۔ حسن بن علی کی نے محافقہ کیا اور تمار بن یاس کی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے حضرت عثان غنی کی کوئی الداد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہوگے ۔ تمار کی ایمان نہیں کیا ۔ استے میں حضرت حسن کی بول پڑے کہ لوگوں نے اس محالمہ میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور اصلاح کے سوا ہمارا دوسرا مقصود نہیں ہے اور امیار لمونین کی اصلاح امت کے کاموں میں کی دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں ۔ ابوموئی کی نے امیر المونین کی اصلاح امت کے کاموں میں کی دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں ۔ ابوموئی کی نے نہیں تا وی سے کھر سے ایک نہیں ہیں ۔ ابوموئی کی نہیں ایک آئے ضرب کے ساتھ جواب دیا گہ تمیرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں، آپ نے کج فرمایا لیکن آئی ہیں ۔ ان کا خون و مال حرام ہے ۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑ اہونے والے ہے ، کھڑا ہوا بیادہ چلے والے ہے ، پیادہ چلے والا سوار سے بہتر ہوگا اور کل مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ۔ ان کا خون و مال حرام ہے ۔ عمار بن یاسر کے کوابوموئی کی باتوں سے بچھ دوسرے کے بھائی ہیں ۔ ان کا خون و مال حرام ہے ۔ عمار بن یاسر کے کوابوموئی کی باتوں سے بچھ

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید ایادی ایسی ایادی ایسی ایسی مولانا اکبر شاہ نجیب ابادی ایسی برافرہ ختگی ہوئی کہ وہ ابوموٹی کے گر ایسی برافرہ ختگی ہوئی کہ وہ ابوموٹی کے گر ابوموٹی اور لوگ عمار کے برٹوٹ پڑے گر ابوموٹی کے اور لوگ عمار کے برٹوٹ پڑے گر ابوموٹی کے مرابوموٹی کے ایسی کے برٹوٹ برٹوٹ برٹوٹ مرابوموٹی کے بیات برخی اور لوگ عمار کے برٹوٹ برٹوٹ مرابوموٹی کے بیالیا۔

انہیں ایام میں حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ کے بھرہ سے اہل کوفہ کے نام خطوط روانہ کئے جن میں لکھا تھا کہ اس زمانہ میں تم لوگ کسی کی مدد نہ کرو۔ اپنے اپنے گھروں میں بیٹے رہو یا جماری مدد کرد کہ جم عثان کے خون کا بدلہ لینے نگلے ہیں۔ اس جلسہ میں زید بن صوحان نے ام المونین کے خون کا بدلہ لینے نگلے ہیں۔ اس جلسہ میں زید بن صوحان نے ام المونین کی خطرت بن ربعی گالی دے بیٹے اس سے حاضرین میں ایک جوش پیدا ہوگیا اور علانیہ حضرت ام المونین کی کے طرف داری کا اظہار کرنے لگے۔ حاضرین میں ایک جوش پیدا ہوگیا اور علانیہ حضرت ام المونین کی کے فقتہ کے فرو ہونے تک گھروں میں بیٹے ابومونی کی ہوں وزیری کی کوشش کررہے تھے کہ فقتہ کے فرو ہونے تک گھروں میں بیٹے رہو۔ میری اطاعت کرو۔ عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ بن جاؤ تا کہ ظلوم تمہارے میں آکر بہو۔ میری اطاعت کرو۔ عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ بن جاؤ تا کہ ظلوم تمہارے میں آکر بناہ گڑیں ہوں۔ تم لوگ اپنے نیزوں کی نوکیس نے کرلوادرا نی تلواروں کو نیام میں گرلو۔

ان باتوں کوئ کرزید بن صوحان نے کھڑے ہوکرلوگوں کو حضرت امیر المومنین علی کی کہ دد کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد اور کی شخص نے بعد دیگرے تائید کرنے کو کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد علی اس کے بعد اور کی شخص نے بعد کوئی دیکھنے کے لئے بلایا ہے۔ چلواوران کے ساتھ ہوکرلڑو، پھر حضرت حسن بن علی کھی نے فر مایا کہ لوگو! ہماری دوکرو۔ امیر المومنین کھی کہتے ہیں کہ اور جس مصیبت میں تم اور ہم سب بہتلا ہو گئے ہیں ، اس میں ہماری مدوکرو۔ امیر المومنین کھی کہتے ہیں کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری مدوکر واور اگر ہم خالم ہیں تو ہم سے حق لو۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ طلحہ وزبیر کھی اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری مدوکر واور اگر ہم خالم ہیں تو ہم سے حق لو۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ طلحہ وزبیر کھی تقریر سے نے سبلے میری ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلے بدعہدی کی۔ حضرت حسن بن علی کھی کی مقرت حسن بن علی کھی تقریر سرے سے داشتر کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ اشتر کو تھی روانہ کر دیا تھا۔ اشتر کو تو تاشر کے آ جانے سے اور بھی تھویت ہوئی ور ابوموی اشعری کے کہا ت بھر کی خانہ کی بات بھر کری نے نہ کی۔

حالانکہ وہ آخر تک اپنی ای رائے کا اظہار کرتے رہے کہ گوشنشینی اور غیر جانب داری اختیار کرو۔ مالک اشتر نے پہنچ کر قبائل کوآ مادہ کرنے میں خوب کارنمایاں کیا۔ ابوموی اشعری ﷺ کو حکم دیا گیا کہتم کل تک دارالا مارت کو خالی کردو۔

غرض یہ کہ حسن بن علی ﷺ عمار بن یاسر ﷺ اشتر کوفہ سے نو ہزار کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔جس وقت اہل کوفہ کا پیشکر مقام ذی قار کے متصل پہنچا تو حضرت علی ﷺ نے ان کا استقبال کیا www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
اوران لوگول کی ستائش کی ، پھر فر مایا کہ اے اہل کوفہ ہم نے تم کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ تم ہمارے
ساتھ ہوکراہل بھرہ کا مقابلہ کرو۔اگر وہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کرلیس تو سجان اللہ ،اس سے بہتر اور
کوئی بات نہیں اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے اصرار کیا تو ہم نرمی سے پیش آئیں گے تا کہ ہماری
طرف سے ظلم کی ابتدانہ ہو۔ہم کسی کام کو بھی جس میں ذراسا بھی فساد ہوگا، بغیر اصلاح نہ چھوڑیں گے۔
مرب بین سننے کے بعد اہل کوفہ بھی حضرت علی بھی کے ساتھ مقام ذی قارمیں قیام پذیر ہوگئے۔ دوسرے
دن حضرت علی بی نے عمر وہ کو بھی کو بھر وہ کی طرف روانہ کیا۔ای مقام ذی قارمیں حضرت اولیس
دن حضرت علی بی نے عمر وہ کی کو بھر یہ بیعت کی۔
در نی کے مشہور تا بعی نے حضرت علی بھی ہو بیعت کی۔

مصالحت کی کوشش:حضرت قعقاع بن عمرو کی کوحضرت علی ﷺ نے اس لئے بصرہ کی طرف روانه کیا که وه و ہاں جا کرحضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ وزبیر ﷺ کاعندیہ معلوم کریں اور جہاں تک ممکن ہوان حضرات کوسلح و آتشی کی طرف مائل کر کے بیعت اور تجدید بیعت پر آ مادہ کریں۔حضرت قعقاع بن عمروﷺ بڑے زبان آور عقل منداور ذی اثر اور آنخضرت تلکی کے صحبت ہے فیض یا فتہ تھے۔ انہوں نے بھرہ میں پہنچ کر مذکورۃ الصدر برزگوں سے ملاقات کی حضرت عائشہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کواس کام پرکس چیز نے آمادہ کیا ہے اور آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرامد عاصر ف مسلمانوں کی اصلاح اوران کوقر آن پر عامل بنانا ہے۔حضرت طلحہ وزبیر ﷺ بھی وہیں موجود تھے۔ان ہے بھی یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جوحضرت عائشہ صدیقہ ﷺ نے دیا تھا۔ یہ س کر حضرت قعقاع بن عمر وﷺ نے کہا کہ اگر آپ کا منشاءاصلاح اور عمل بالقرآن ہے تو بیہ مقصد تو اس طرح بورانہ ہوگا جس طرح آپ حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ان بزرگوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں قصاص کا حکم ہے۔ہم خون عثان ﷺ کا قصاص لینا جا ہتے ہیں۔حضرت قعقاع ﷺ نے کہا کہ قصاص اس طرح کہاں لیا جاتا ہے۔اول امامت وخلافت کا قیام واستحکام ضروری ہے تا کہ امن وامان قائم ہو۔ اس کے بعد قاتلین عثان ﷺ ہے بہ آسانی قصاص لیا جاسکتا ہے لیکن جب امن وامان اور کوئی نظام ملکی باقی ندر ہےتو ہر مخص کہاں مجاز ہے کہ وہ قصاص لے۔ دیکھویہیں بصرہ میں آپ نے بہت ہے آ دمیوں کو قصاص عثان ﷺ میں قبل کردیالیکن حرقوص بن زہیرآپ کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ نے اس کا تعاقب کیا تو چھ ہزارآ دی اس کی حمایت میں آپ سے لڑنے کوآ مادہ ہو گئے اور آپ نے مصلحتا اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ای طرح حضرت علی ﷺ اگرمصلحتاً فتنه کے دبانے اور طاقت حاصل کرنے کے انتظار میں مجبورا نه طور پر فوراً قصاص ندلے سکے تو آپ کوانظار کرنا جا ہے تھا۔ آپ کے لئے بیکہاں جائز تھا کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں اوراس فتنہ کواور بڑھائیں۔اس طرح تو فتنہ تر تی کرے۔مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ است نجیب آبادی قاتلین عثمان علی قصاص سے نیچر ہیں گے۔

یہ باتیں کہہ کرآ خرمیں قعقاع بن عمروں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ کہا کہا ہے بزرگو! اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کرلوتا کہ سلمانوں کوامن و عافیت حاصل ہو۔ آپ حضرات مفاتح خیراورا مجم ہدایت ہیں۔ آپ اللہ کے لئے ہم لوگوں کو بلا میں نہ ڈالیس۔ورنہ یاد رہے کہ آپ بھی ابتلا میں مبتلا ہوجا کیں گےاورامت مسلمہ کو بڑانقصان پنچے گا۔

حضرت قعقاع کے کہا کہ ان باتوں کا حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ اور حضرت زہر کے کے دلوں پر ہزااثر ہوااور انہوں نے کہا کہا گر حضرت علی کے بہی خیالات ہیں جوآپ نے بیان کئے اور وہ قاتلین عثان کے سے قصاص لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر لڑائی اور خالفت کی کوئی بات ہی باتی نہیں رہتی ہم اب تک یہی ہجھتے رہے کہان کو قاتلین عثان کے سے ہمدردی ہے اور ای لئے قاتلین عثان کے مثان کے ان کے اور ان کے زیر جمایت سب اہم کا موں میں دخیل ہیں۔ قعقاع بن عثان کے اور ان کے زیر جمایت سب اہم کا موں میں دخیل ہیں۔ قعقاع بن عمروک نے فر مایا کہ پھر ہم کو بھی ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت قعقاع کے بعد ہو ۔ ان کے ساتھ ہی بھرہ سے ایک وفر ہی ہولیا۔ یہ لوگ ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت علی ہے کا میا اثر لوگوں کا ایک وفد بھی ہولیا۔ یہ لوگ اس لئے کہ کہ حضرت علی ہے کہ کہ حضرت علی ہے کا یہ ارادہ ہو وہ حقیقاً مصالحت پر آ مادہ ہیں یا نہیں کہ وکھرات علی ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کولو فٹری غلام بنالیں گے۔ یہ کہ بھرہ کو قتی کر کے جوانوں کوئل کرادیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کولو فٹری غلام بنالیں گے۔ یہ خبریں عبر اللہ بن سبا کی جماعت کے لوگوں نے جو حضرت علی کھی کے کشریں شریک تھے، بھرہ میں خبریں عبر اللہ بن سبا کی جماعت کے لوگوں نے جو حضرت علی کھی کے کشکر میں شریک تھے، بھرہ میں مشہور کرادیا تھیں۔

جب حضرت قعقاع بن عمروک حضرت علی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تمام کیفیت گوش گزار کی تو حضرت علی جب بہت ہی خوش ہوئے ، پھر اہل بھر ہ کے وفد نے کوف والوں سے جو حضرت علی جب تھے ، ٹل کر ان کی رائے دریافت کی توسب نے سلح و آشتی کو مناسب اور بہتر بتایا ، پھر حضرت علی جب نے ان بھر ہ والوں کی اپنی خدمت میں طلب کر کے ہر طرح اطمینان دلایا۔ یہ لوگ بھی خوش وخرم واپس آئے اور سب کوسلح ومصالحت کے بقینی ہونے کی خوش خبری سنائی۔ دلایا۔ یہ لوگ بھی خوش وخرم واپس آئے اور سب کوسلح ومصالحت کے بقینی ہونے کی خوش خبری سنائی۔ فقت میں واز کی کے لئے مشورت : سلح کی تمہید قائم ہوجانے کے بعد حضرت علی جب نے تمام اہل لئکر کو جمع کر کے ایک مشورت بہت پرتا شیر تقریر فرمائی اور تھم دیا کہ کل اہل بھر ہ کی جانب کو ج

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہادی ہے۔ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اِکبر شاہ نجیب آبادی پانی ڈالنے کے لئے ہے۔ ساتھ ہی آپ نے بی تھم دیا کہ جولوگ محاصرہ عثمان ﷺ میں شریک تھے وہ ہماری ساتھ کوچ نہ کریں بلکہ ہمار لے شکر سے علیحدہ ہوجا کیں۔ بی تقریرین کراہل مصراور عبداللہ بن سبا کو بری فکر بیدا ہوئی۔

حضرت علی ﷺ کے شکر میں ایسے لوگوں کی تعدا د دواڑ ھائی ہزار کے قریب تھی۔جن میں بعض بڑے بااثر اور حالاک بھی تھے۔ان لوگوں کے سرداروں اور مجھے داروں کوعبداللہ بن سبانے الگ ایک غاص مجلس میں مدعو کیا۔اس مجلس خاص میں عبداللہ بن سبا،ابن ملجم ،اشتر ،اشتر کے خاص خاص احباب علیا بن البتیم ،سالم بن نظبه،شری بن او فی وغیرہ ہم بلوائی سردارشر یک ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب تک طلحہ اور زبیر ﷺ قصاص کے خواہاں تھے لیکن اب تو امیر الموشین ﷺ بھی انہیں کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہم جدا ہونے کا حکم ل چکا ہے۔ اگر آپس میں ان کی سلے ہوگئ تو متفق ہونے کے بعدیہ ہم ہے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کوسزا دیں گے۔اشتر نے کہا کہ حقیقت بیہ ہے کہ طلحہ وزبیر ﷺ ہوں یاعلی در ہوں۔ ہماری متعلق تو سب کی رائے ایک ہی ہے۔ اب یہ جوسلے کرلیں گے تو یقینا ہمارے خون پر ہی صلح کریں گے ۔لہذامیرے نز دیک تو مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ طلحہ وزبیراورعلی ﷺ تینوں کو عثان ﷺ کے پاس پہنچا دیں۔اس کے بعد خود بخو دامن وسکون پیدا ہوجائے گا۔عبداللہ بن سبانے جو اس مجلس کا پزیڈنٹ بناہوا تھا۔ کہا کہتم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔اور حضرت علی ﷺ کے ہمراہ اس وقت ہیں ہزار کالشکرموجود ہے۔ای طرح بصرہ میں طلحہ وزبیر ﷺ کے ہمراہ بھی تمیں ہزار ہے کم فوج نہیں ہے۔ ہمارے لئے اپنے مقصد کا پورا کرناسخت دشوار ہے۔ سالم بن تعبلہ بولا کہ ہم کوسلح ہو جانے تک کہیں الگ اور دور چلے جانا جا ہے۔شرح نے بھی ای رائے ہے اتفاق ظاہر کیالیکن عبداللہ بن سبابولا کہ بیرائے بھی کمزوراورغیرمفید ہے۔اس کے بعد ہر مخص اپنی اپنی رائے بیان کرتار ہااورکوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر کارسب نے عبداللہ بن سبا ہے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ممکن ہے کہ ای پرسب منفق ہوجائیں۔عبداللہ بن سبانے کہا کہ بھائیو! ہم سب کے لئے بہتری ای میں ہے کہ سب کے سب حضرت علی ﷺ کے لشکر میں ملے جلے رہیں اور ان کے لشکر سے جدا نہ ہوں۔ بالفرض وہ اگر جدا بھی کر دیں اور ہم کو نکال بھی دیں تو ہم ان کے لشکر کے قریب ہی رہیں ، زیادہ فاصلہ اختیار نہ کریں اور کہددیں كه بم ال لئے آپ سے قریب رہنا جا ہتے ہیں كدمباد اصلح نه بواورالا اكی چھڑ جائے تو ہم بروقت شريك جنگ ہوکر آپ کی امداد کر سکیں۔شریک لشکریا قریب لشکررہ کر ہم کوکوشش کرنی چاہیے کہ دونوں لشکر جانبین سے جب ایک دوسرے کے قریب ہوں تو کسی صورت سے لڑائی چیٹر جائے اور سلح نہ ہونے یائے اور سے مجھ مشکل کا مہیں ہے۔جس وقت فریقین آپس میں لاپڑے تو ہمارے لئے کوئی خطرہ باقی نہ -60

## بتكجمل

صبح اٹھ کر حضرت علی ﷺ نے کوچ کا حکم دیا۔ بلوائیوں کالشکر جومدینہ ہے آپ کے ساتھ تھا، شر یک کشکر رہا۔ان کا ایک حصہ الگ ہوکر کشکر کے قریب قریب رہااور ایک حصہ کشکر میں ملاجلا رہا۔ راستے میں بکرین وائل اورعبدالقیس وغیرہ قبائل بھی لشکرعلی کے میں شریک ہو گئے ۔بھرہ کے قریب پہنچ کرمقام قصرعبيدالله كےميدان ميں حضرت على ﷺ خيمه زن ہوئے۔ادھرے حضرت ام المومنين اور حضرت طلحه اورزبیر ﷺ بھی مع کشکر آ کرای میدان میں فروکش ہوئے۔ تین روز تک دونوں کشکرایک دوسرے کے مقابل خاموش پڑے رہے۔اس عرصہ میں حضرت زبیر ﷺ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ ہم کولڑائی شروع کردین چاہئے۔حضرت زبیر ﷺنے فرمایا کہ قعقاع بن عمروﷺ کی معرفت مصالحت کی گفتگو ہو ر ہی ہے۔ ہم کواس کے نتیجہ کا انظار کرنا جاہئے ۔ صلح کی گفتگو کے دوران میں حملہ آوری کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔حضرت علی ﷺ کی خدمت میں بھی ان کے بعض کشکریوں نے جنگ کے شروع کرنے کا تقاضا کیا توانہوں نے بھی بہی جواب دیا۔ایک روز ایک فخص نے حضرت علی ﷺ سے استفسار کیا کہ آپ بھرہ کی طرف کیوں تشریف لائے؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ فتنہ فروکرنے اور مسلمانوں کے درمیان مصالت پیدا کرنے کے لئے۔اس نے کہا کہا گربھرہ والے آپ کا کہا مانیں اور آپ کے مدمقابل لوگ صلح وآشتی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھرآپ کیا کریں گے؟ حضرت علیﷺ نے فر مایا کہ ہم ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔اس شخص نے کہا کہ آپ تو ان کو چھوڑ دیں گے لیکن اگر انہوں نے آپ کو نہ چھوڑا تو پھرآپ کیا کریں گے؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ اس حالت میں ہم مدافعت کریں گے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ طلحہ اور زبیر ﷺ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل كرنے كے لئے خروج كيا ہے۔ كيا آپ كے نزديك ان كے پاس بھي كوئي دليل خون عثان على كابدله لینے کی ہے؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ان کے پاس بھی دلیل ہے، پھراس نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اس خون کا معاوضہ لینے میں تاخیر کی؟ حضرت على على المناكم بال جب كوئى امر مشتبه وجائے اور حقیقت كا دریافت كرنا د شوار بوتو فیصله احتیاط ہے کرنا چاہئے۔جلدی کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، پھرای فخص نے یو چھا کہ اگر کل مقابلہ ہو گیااور لڑائی شروع ہوگئ تو ہمارااوران کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے اوران کے بعنی دونو ں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔

اس کے بعد حفزت علی ﷺ نے تھم بن سلام اور حبیب کو حفزت طلحہ اور حفزت زبیر ﷺ کے یاس بیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حفزات اس اقرار پر جس کی حفزت قعقاع بن عمروﷺ نے اطلاع

تاریخ اسلام (جلد اول)

دی ہے قائم ہیں تو لڑائی ہے رکے رہیں۔ جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ حضرت طلحہ اور زہر اور از برقائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت زہر اور از برقائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت زہر اور از برقائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت زہر اور حضرت طلحہ کا امر دونوں کومیدان میں آئے۔ ان دونوں کومیدان میں دخترت طلحہ کا امر دونوں کومیدان میں آئے۔ ان دونوں کومیدان میں دکھ کرادھر سے حضرت علی جبی اپنے لشکر سے نظے اور اس قد رقریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے مند آپ میں مل گئے۔ حضرت علی جبی اپنے لشکر سے خطاطب ہو کرکھا کہ تم نے مر سے خلاف اور میں میں مل گئے۔ حضرت علی جبی اور حضرت طلحہ جبی سے مخاطب ہو کہا گہر نے میر اور جھی پر تہمارا اور میری دشنی کے لئے پیشکر فراہم کیا اور میر سے مقابلہ پر آئے۔ کیا عنداللہ تم کوئی عذر چیش کر سکتے ہواور اپنے اس کام کو جائز ثابت کر سکتے ہو؟ کیا ہیں تہمارا دین بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور جھی پر تہمارا خون حضرت علی ہے نے جواب دیا کہ کیا تم نے عثان جبی سے گاور اے طلح جبیا کہا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی ؟ حضرت علی ہے جواب دیا کہ ہاں میں نے بیعت کی تھی گئی کہا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی ؟ حضرت طلحہ جبیا ہے دوروہ قاتلین عثان جبیا میں نے بیعت کی تھی گئی میری گردن پر تکوارتی یعنی میں نے مجور آبیعت کی تھی اوروہ قاتلین عثان جبیا سے میں سے تعماص لینے کے میری گردن پر تکوارتی یعنی میں نے مجور آبیعت کی تھی اوروہ قاتلین عثان جبیات میں نے میری گردن پر تکوارتی دین میں نے مجور آبیعت کی تھی اوروہ قاتلین عثان جبیات میں نے میری گردن پر تکوارتی دین میں نے مجور آبیعت کی تھی اوروہ قاتلین عثان جبی میں اوروہ قاتلین عثان جبی میں اوروہ تو تکھیں۔ ساتھ مشر وطر تھی۔

اس کے بعد حفزت علی ﷺ زبیر ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیاتم کووہ دن یاد ہے، جب آنخضرت الله في في ما يا تقاكم ايك شخص الروكادرتم ال يرظلم كرنے والے ہو گے؟ یہ کن کر حضرت زبیر ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو یاد آگیالیکن آپ نے میری روانگی ہے پہلے مجھ کو پی بات یاد نه دلائی ورنه میں مدینہ سے روانہ نہ ہوتا اور اب واللہ میں تم سے ہرگز نہ لڑوں گا۔اس گفتگو کے بعدایک دوسرے سے جدا ہوکراپنے اپنے لشکر کی طرف واپس آ کر حفرت ام المومنین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج مجھ کوعلی ﷺ نے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے کہ میں ان ہے کسی حالت میں لڑنا پہندنہ کروں گا۔میراارادہ ہے کہ میں سب کوچھوڑ کرواپس چلا جاؤں گا۔حفرت ام المومنین کے بھی پہلے ،ی سے اس متم کا خیال رکھتی تھیں کیونکہ ان کو چشمہ خواب پر آنخضرت علیہ کے پیش گوئی یاد آ چکی تھی مگر ام المومنين الله في خضرت زبير الله كى بات كا الجمي كوئى جواب نبيس ديا تفا كه حضرت عبدالله بن زبير الله ا پناپ حفرت زبیر ﷺ سے کہنے لگے کہ آپ نے جب دونوں فریق میدان میں جع کردیے اور ایک دوسرے کی عدادت پرابھار دیا تواب چھوڑ کر جانے کا قصد فرماتے ہیں۔ مجھ کوتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی ﷺ کے کشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ کے اندر برد لی پیدا ہوگئ ہے۔ یہ س کر حضرت ز بیر ﷺ ای وقت اٹھے اور تن تنہا ہتھیار لگا کر حفزت علی ﷺ کے لشکر کی طرف گئے اور ان کی فوج کے ندر داخل ہوکر ہرطرف پھر کرواپس آئے۔حضرت علی ان کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی ایے آ دمیول کوظم دے دیا تھا کہ خبر دار! کوئی مخص النelfiebag. حتی النامالا الله الله الله ندکرے۔ چنانچہ کی اریح اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی فریح اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ میں آبادی فرید آبادی فرید اول

حضرت زبیر ﷺنے واپس جا کرا ہے جٹے ہے کہا کہ میں اگر ڈرتا تو تنہاعلی ﷺ کے لشکر میں اس طرح نہ جاتا۔ بات صرف یہ ہے کہ میں نے علی ﷺ کے سامنے تم کھالی ہے کہ تمہارا مقابلہ نہ کروں گا اورتم سے نہاڑوں گا۔حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ نے کہا کہ آپ تنم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام کو آ زادکر دیں۔حضرت زبیر ﷺ نے کہا کہ میں نے علی ﷺ کے شکر میں عمار ﷺ کودیکھا ہے اور حضرت طرفین کے سرداروں نے بتدریج اپنے دلوں سے نکال ڈالے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی ﷺ کی طرف ے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ حضرت زبیر وطلحہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور سلح کے تمام شرا لکط تیسرے دن شام کے وقت طے اور کمل ہو گئے اور پیہ بات قرار پائی کیکل مبح صلح نامہ لکھا جائے اور اس پر فریقین کے دستخط ہو جا کیں۔ دونوں لشکروں کوایک دوسرے کے سامنے پڑے ہوئے تین دن گزر چکے تھے۔اس تین دن کے عرصہ میں عبداللہ بن سبا کی جماعت اور بلوائیوں کے گروہ کو جوحضرت علی ﷺ کے لشکر ہے متصل پڑے ہوئے تھے،کوئی موقع اپنے شرارت آمیز ارادوں کے پورا کرنے کا نہ ملا۔اب جبکہ ان کو بیمعلوم ہوا کہ بچ کوسلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکر مند ہوئے اور رات بھرمشورے کرتے رہے۔ آخر سپیدہ بحر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں حضرت طلحہ وزبیر ﷺ کے شکریعنی اہل جمل پر جملہ کر دیا۔ جس حصہ میں فوج پر بیحملہ ہوااس نے بھی مدافعت میں ہتھیاروں کا استعال شروع کیا۔ جب ایک طرف لڑائی شروٹ ہوگئی تو فوراً ہرطرف طرفین کی فوجیس لڑائی میں مستعدد ہو کرایک دوسرے پرحملہ آور ہو

لا انی کا یہ شور من کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ﷺ اپنے خیموں سے نکے اور شور وغل کا سبب
دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت علی ﷺ کی فوج نے اچا تک حملہ کر دیا۔ حضرت طلحہ وزبیر ﷺ فرمانے
گئے افسوس حضرت علی ﷺ بغیر کشت وخون کئے باز نہ آئیں گے۔ ادھر شور وغل کی آ واز من کر حضرت
علی ﷺ انسون حضرت علی ﷺ بغیر کشت وخون کئے باز نہ آئیں گے۔ ادھر شور وغل کی آ واز من کر حضرت
علی ﷺ اپنے خیمہ سے نکلے اور شور وغل کی وجہ پوچھی تو وہاں پہلے ہی سے عبداللہ بن سبانے اپنے چند
آ برمیوں کولگار کھا تھا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ طلحہ وزبیر ﷺ نے ہمار کے شکر پراچا تک بے خبری میں
حملہ کر دیا ہے اور مجبوراً ہمار ہے آ دی بھی مدافعانہ لڑائی پر آ مادہ ہو گئے ہیں۔ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ
افسوس! طلحہ وزبیر ﷺ خون ریز می کئے باز نہ آ کمیں گے۔ یہ فرما کرا پنے فوج کے حصول کوا حکام ﷺ اور ورشوں سے لڑائی شروع ہوگئی۔ فریقین کے سپ
سالاروں میں سے ہرا کی نے دوسر سے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبرونا واقف رہے۔
سالاروں میں سے ہرا کی نے دوسر سے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبرونا واقف رہے۔
سالاروں میں سے ہرا کی نے دوسر سے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبرونا واقف رہے۔
سالاروں میں سے ہرا کہ نے دوسر سے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبرونا واقف رہے۔
سالاروں میں سے ہرا کہ کے دوسر سے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبرونا واقف رہے۔
سالاروں میں سے مراک کے دوسر سے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں کے خبرونا واقف رہے۔
سالاروں میں سے خبرونا واقف کہ کو میں ہوگئی کہ اس معرکہ میں کو کی میادی ہوگئی کہ اس معرکہ میں کو کی

لڑنے والوں نے بیسمجھا کہ حضرت ام المومنین ﷺ بحثیت سیدسالار میدان جنگ میں تشریف لائی ہیں اور ہم کوز ا٠٠ بهادری کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ادھر سے حضرت علی ﷺ نے اہل جمل کی شدت و چیرہ دی دیکھ کرخود سلح ہو کر حملہ آ ور ہونا اور اپنی فوج کو ترغیب جنگ دینا ضروری سمجھا لڑائی کوشروع ہوئے تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ حضرت طلحہ ﷺ کے یاؤں میں ایک تیرلگا اورتمام موز ہ خون ہے بھر گیا۔اس تیر کا زخم نہایت اذبیت رساں تھااور خون کسی طرح ندر کتا تھا۔حضرت طلحہ ﷺ کی بیرحالت حضرت قعقاع بن عمروں نے دیکھی جوحضرت علی ﷺ کے لشکر میں شامل تھے اور فرمایا کہا ہے ابومحمہ! آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، آپ فور أبصره میں واپس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ ﷺ بصرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔بصرہ میں داخل ہوتے ہی وہ زخم کےصدمہ سے بے ہوش ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ وہیں مدفون ہوئے۔ مروان بن الحکم اس لڑائی میں حضرت طلحہ وزبیر ﷺ کےلشکر میں شامل تھا۔ جب لڑائی شروع ہوگئ تو حضرت طلحہ ﷺنے ارادہ کیا کہ میں بھی علی ﷺ کا مقابلہ ہرگز نہ کروں گا۔ای خیال میں وہ لشکر سے الگ ہو کر ایک طرف کھڑے ہوئے۔حضرت علی ﷺ کی ہاتوں پرغور کررہے تھے اور حضرت زبیر وحضرت علی ﷺ کی گفتگواور عمار بن میں مروان بن حکم نے ان کودیکھااور سمجھ گیا کہ بیلڑائی میں کوئی حصہ لینانہیں جا ہے اور صاف نے کرنگل جانا جاہتے ہیں۔ چنانچداس نے اپنے غلام کواشارہ کیا۔اس نے مروان کے چہرے پر جا در ڈال دی۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوتا کرکوئی شاخت نہ کرئے ، ایک زہر آلود پر کمان میں جوڑ کر حضرت موان نے چاور سے اپنامنہ چھپا کرکہ کوئی شاخت نہ کرئے ، ایک زہر آلود پر کمان میں جوڑ کر حضرت طلحہ کے پاؤل کوزخی کرئے گھوڑ ہے کے پیٹ میں لگا اور گھوڑ احضرت طلحہ کے کونشانہ بنایا۔ یہ تیر حضرت طلحہ کے پاؤل کوزخی کر کے گھوڑ ہے کے پیٹ میں لگا اور گھوڑ احضرت طلحہ کے نام کو جو اتفا قا اس حضرت طلحہ کے اٹھ کر حضرت علی کے غلام کو جو اتفا قا اس طرف سامنے آگیا، بلایا اور اس کے ہاتھ پریا حضرت قعقاع کے ہاتھ پرجو وہاں آگئے تھے نیابتاً حضرت علی کے بعد بھر و میں آگر انقال فر مایا۔ حضرت علی کے وجب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ کے لئے دعا کی اور ان کی بہت تعریف فر ماتے اور افسوس کرتے معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ کے لئے دعا کی اور ان کی بہت تعریف فر ماتے اور افسوس کرتے

حضرت زبیر ﷺ کی صلح پیندی: جبازائی شروع ہوگئ تو حضرت زبیر بن العوام ﷺ جو یہلے ہی ہے ارادہ فرما چکے تھے کہ حضرت علی ﷺ سے نہالایں گے،میدان جنگ سے جدا ہو گئے ۔اتفا قا حضرت عمار ﷺ نے ان کود کھ لیا اور بڑھ کران کولڑ ائی کے لئے ٹو کا۔حضرت زبیر ﷺ نے فر مایا کہ میں تم ے نہاڑوں گالیکن حضرت عمارﷺ کولڑائی کا بانی سمجھ کرسخت ناراض تھے۔انہوں نے حملہ کیا۔حضرت ز بیر ﷺ ان کے ہرایک وارکورو کتے اوراپنے آپ کو بچاتے رہے اورخودان پرکوئی خملہ ہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمار ﷺ تھک کررہ گئے اور حضرت زبیر ﷺ وہاں سے نکل کرچل دیئے۔اہل بھرہ سے ا حنف بن قیس اپنے قبیلہ کی ایک بڑی جمعیت لئے ہوئے دونوں لشکروں سے الگ بالکل غیر جانب دار عالت میں ایک طرف خیمہ زن تھے۔انہوں نے پہلے ہی ہے دونوں طرف کےسر داروں کومطلع کر دیا تھا کہ ہم دونوں میں ہے کی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں گے۔حضرت زبیر ﷺ میدان جنگ ہے نکل کر جلے احف بن قیس کی لشکرگاہ کے قریب ہے ہو کر گزرے۔احف بن قیس کے لشکرے ایک مخص عمرو بن الجرموز حضرت زبیر ﷺ کے پیچھے ہولیا اور قریب پہنچ کران کے ساتھ ساتھ چلنے اور کوئی مسئلہ ان سے دریافت کرنے لگا۔جس سے حضرت زبیر ﷺ کواس کی نسبت کوئی شک وشبہ پیدا نہ ہوالیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ تھا۔وہ ارادہ فاسد ہے ان کے ہمراہ ہوا تھا۔وادی السباع میں پہنچ کرنماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر ﷺ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ بہ حالت نماز جب کہ بیسجدہ میں تھے،عمرو بن الجرموز نے ان پر وار کمیا۔ وہاں ہے وہ سیدھا حضرت علی ﷺ کی خدمت حاضر ہوا۔اول کسی شخص نے آ کر حضرت علی اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبیر بن العوام اللہ کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اس کوا جازت دے دومگر ساتھ ہی اس کوجہنم کی بشارت بھی دے دو۔ جب وہ سامنے آیا اور آپ نے اس کے پاس حضرت زبیر ﷺ کی تکوار دیکھی تو آپ کے آنسو نکل پڑے اور کہا کہا ہے ظالم! بیروہ تکوار ہے جس نے عرصہ دراز تک رسول الٹھائی کی حفاظت کی ہے۔

تاريخ اسلام (جلداول) مرسم عمرو بن الجرموز پران الفاظ کا کچھالیا اثر ہوا کہ وہ حضرت علی ﷺ کی شان میں ان کے سامنے ہی چند گتنا خانهالفاظ کهه کراورتگوارخود بی اینے پیٹ میں جھونک کرمر گیااوراس طرح واصل بہ جہنم ہو گیا۔ حضرت طلحه ﷺ کی علیحد گی: لژائی کے شروع ہی میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ﷺ میدان جنگ سے جدا ہو گئے تھے۔ قبائل کے اضر اور چھوٹے چھوٹے سردار اپنی اپنی جمعیتوں کو لئے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف سے مقابلہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔حضرت عائشہ کھ خود اس کوشش میں مصروف تھیں کہ کسی طرح لڑائی رکے اور صلح کی صورت پیدا ہو۔لہذا اس طرح یعنی اہل جمل کی طرف فوج کولڑانے والا کوئی ایک سردار نہ تھا۔لڑنے والوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہم لڑائی میں جو کوشش کررہے ہیں، پیر حضرت ام المونین ﷺ کا منشاء اصلی ہے یانہیں۔حضرت ام المونین ﷺ اوران کا تمام لشکر حضرت علی ﷺ کی نسبت پیرخیال رکھتے تھے کہ انہوں نے صلح کی گفتگو کر کے ہم کو دھوکا دینا حیا ہااور پھر ظالمانہ طور پر ا جا تک ہم پر حملہ کر دیا۔ اس حالت میں وہ اپنے لشکر کولڑنے اور مدافعت کرنے سے روک بھی نہیں سکتی تھیں۔ادھراہل بصرہ کواس بات کا یقین ہوگیا کہ جوخبریں ہم نے حضرت علی دلیے کی نسبت پہلے تی تھیں کہ وہ اہل بصر ہ کوفل کر کے ان کے بیوی بچوں کو باندی غلام بنالیں گے وہ سیجے تھیں ۔غرض دس ہزار سے زیادہ مسلمان دونوں طرف مقتول ہوئے اورآخر تک اصل حقیقت کسی کومعلوم نہ ہوئی کہ بیلزائی کس طرح ہوئی۔؟ ہر مخص اینے فریق مقابل ہی کو ظالم اور خطا کار سمجھتار ہا۔حضرت علی ﷺ چونکہ خود کشکر کی سپہ سالاری فرمارہے تھے۔لہذاان کی طرف ہے ایسے ایسے تحت حملے ہوئے کہ اعلی جمل کو پسیا ہونا پڑا اور حضرت عائشة صديقة الله كاجمل حضرت على الله كي حمله آورفوج كي زومين آسكيا \_اسي اونث كي مهاركعب کے ہاتھ میں تھی۔وہی حضرت عا کشہ کے کومشورہ دے کرمیدان جنگ کی طرف لائے تھے کہ شاید کوئی سلح كى صورت پيدا ہوجائے۔ جب حضرت ام المونين ﷺ نے ديكھا كہملة ورفوج كسى طرح نہيں ركتي اور اونٹ کو بیجانے کے لئے بھرہ والول نے جواول پسیا ہو گئے تھے، از سرنوایے قدم جمالئے ہیں اور بڑے جوش وخروش کے ساتھ تلوار چل رہی ہے تو انہوں نے کعب ﷺ کو حکم دیا کہتم اونٹ کی مہار چھوڑ کر قرآن ` مجید کو بلند کر کے آگے بردھوا ورلوگوں کوقر آن مجید کے محا کمہ کی طرف بلا وًا ورکہو کہ ہم کوقر آن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ مان لو۔ کعب نے آ کے بڑھ کر یوں ہی اعلان کیا۔عبداللہ بن سباکے لوگوں نے کیے لخت ان پرتیروں کی بارش کی اور وہ شہید ہو گئے۔اس کے بعد اہل بھرہ میں اور بھی جوش ہوااور حضرت عائشہ کے اونٹ کے اردگر دلاشوں کے انبارلگ گئے۔ اہل بھرہ برابرقل ہور ہے تھے لیکن حضرت عائشہ ﷺ کے اونٹ تک حریف کونہیں پہنچنے دیتے تھے۔حضرت علی ﷺ نے اس کیفیت کو د کیچے کرفوراً سمجھ لیا کہ جب تک بیان قہ میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا،لڑائی کے شعلے بھی فرونہ ہوں

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ موہ آبادی کے اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے حضرت کے حضرت عائشہ کا اونٹ لڑائی اور کشت وخون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے حضرت عائشہ کے کجاوہ پر تیروں کی بارش ہور ہی تھی اوروہ قاتلین عثمان پیدیر بددعا کررہی تھیں ۔

حفرت علی از اور جس وقت ناقد گرا، فورالوائی ختم ہویا کہ اس ناقد کو کسی طرح مارو۔ جس وقت ناقد گرا، فورالوائی ختم ہوجائے گی۔ حضرت علی کے کاطرف سے اشتر جو بلوائیوں کا سرگروہ تھا، اس وقت میدان جنگ میں بوی بہادری سے لڑر ہاتھا۔ اس طرح اور بھی بلوائی سردار اور سبائی لوگ خدمات انجام دے بہتے میں فری سے حضرت علی کے طرف سے پہتے کئی ذیر دست جملے ہوئے مگراہل جمل نے ہرا کیے حملہ کو بوی ہمت و شجاعت کے ساتھ روکا۔ حضرت عبداللہ بن زبیراور مردان بن اٹکلم ان حملوں کورو کئے میں ذئی ہوئے ۔ عبدالرحمٰن بن عماب، جندب بن زبیراورعبداللہ بن حکیم کے وغیرہ حضرات جمل کی حفاظت ہوئے ۔ عبدالرحمٰن بن عماب، جندب بن زبیر کے جم پر بہتر زخم آئے تھے۔ ناقہ کی مہار کے بعد دیگے ۔ والوگ کی کرتے ہوئے اور شہید ہوتے جاتے ہے۔ یہاں تک کے بینحکو وں آ دی ناقہ کی مہار پر خضرت علی کے ۔ آ خرکار اہل جمل نے ایسا بخت جملہ کیا کہ ناقہ کے سامنے دور تک میدان صاف کر لیا۔ خضرت علی کے ۔ آ خرکار اہل جمل نے ایسا بوتے ہوئے و کھے کر پھر جملہ کیا اور آگے بڑھایا۔ کسی مرتبہ ناقہ کی مرتبہ ناقہ کے باول کی صفیل آگے بڑھیں اور پیچھے ہیں۔ آخرکار ایک محفل نے موقع پاکر ناقہ کے پاؤں سامنے لائی والوں کی صفیل آگے بڑھیں اور پیچھے ہیں۔ آخرکار ایک محفل نے موقع پاکر ناقہ کے پاؤں میں کیوار ماری اورناقہ چلاکر سینے کئی بیٹھ گیا۔

اس وقت حضرت قعقاع بن عمرو الله ناقد کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ناقد کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئے اور حضرت علی کے کشکر نے حملہ کر کے ناقد کا محاصرہ کرلیا۔ حضرت علی کے نیم بین کی حفاظت کرواوراان کو کی قتم کی کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے ۔ قعقاع بن عمرو ، محمد بن الی بکر اور عمار بن یاسر کے نے کیاوہ کی رسیاں کا ب کر کیاوہ کو اٹھا کر الاثوں کے درمیان سے الگ لے جاکر رکھا اور پر دہ کے لئے اس پر چادر بی تان ویں۔ حضرت علی کے فود تشریف لائے اور قریب پہنچ کر سلام علیک کے بعد کہا: امان جان! آپ کا مزاح بخیر ہے؟ حضرت عاکشہ کے ایک بعد مرداران لشکر کے بعد ویگرے حضرت عاکشہ کے بعد ویگرے حضرت ماکشہ کے بعد ویگرے حضرت ماکس کے بعد سرداران لشکر کے بعد ویگرے حضرت میں میں تم کے مدام کو حاضر ہوئے ۔ حضرت قعقاع کے سے حضرت عاکشہ کے اس کے بعد سرداران لشکر کے بعد ویگرے حضرت ماکس کی اس تم کے دو تصرت عاکشہ کے بعد ویگرے حضرت کی اس کے بعد سرداران لشکر کے بعد ویگرے حضرت کی تعقاع کے بعد کے دو میاں کے دو تعتاع کے بعد کے دو میاں کہ کاش میں آج کے دواقعہ ہوئے ۔ حضرت علی کے ساس تول کے دواقعہ ہے کے دواقعہ ہے کے دواقعہ ہے اس تول کے دواقعہ ہے کے دواقعہ ہے کا توانہوں نے بھی بہی فر مایا کہ کاش میں آج سے بیں برس پہلے مرجا تا۔

اس جنگ کا نام جمل اس لئے مشہور ہوا کہ حضرت عائشہ ہے جس جمل پرسوار تھیں وہی جمل لڑائی کا مرکز بن گیا تھا۔اس لڑائی میں حضرت عائشہ ہے کی طرف سے لڑنے والوں کی تعدا دتمیں ہزارتھی تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ میں اس جنگ میں کام آئے۔ صرت علی ہے کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں جس میں سے نو ہزار آدی میدان جنگ میں کام آئے۔ صرت علی ہے کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں ہیں ہزار تھی۔ جس میں سے ایک ہزار سر آدی کام آئے۔ حضرت علی ہے نے تمام مقولین کے جنازہ کی مماز پڑھی۔ سب کو دفن کر ایا۔ لشکر گاہ اور میدان جنگ میں جو مال واسباب تھا، ایس کے متعلق منادی کرادی کہ جو محض اپنے مال واسباب کی شاخت کرے وہ لے جائے۔ جب شام ہوگئ تو حضرت ام المونین کے وہ کے میں جو مال واسباب کی شاخت کرے وہ کے جائے۔ جب شام ہوگئ تو حضرت میں المونین کے وہ کے میں ابی بکر ہے ان کے بھائی نے بھرہ میں لے جا کر عبداللہ بن خلف خزائی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی بکر ہے یاس میں ہیں ہیں سے جا کر عبداللہ بن خلف خزائی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی طلح کے یاس میں ہا۔

اگلے دن حفرت علی جہ میں داخل ہوئے تمام الل بھرہ نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد حفرت علی جو تحد علی جہ حفرت اللہ بن خلف اس معرکہ میں کام آگئے تھے۔ لہذا عبداللہ بن خلف کی والدہ نے حفرت علی کو کو کھے کر بہت پچھ تخت و ست کہا گر حفرت علی جو نکے کئی بات کا جواب نہیں دیا۔ بعض ہمراہوں نے پچھ کراں محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں چونکہ ضعیف ہوتی ہیں، اس لئے ہم تو مشرکہ عورتوں سے بھی درگزر ہی کیا ام الموشین جو نکہ صلیان عورتیں ہیں۔ ان کی ہر ایک بات کو برداشت کرتا چاہئے۔ حضرت ام الموشین جے جو ترت علی جو نی بی بی اس کے ہم تو مشرکہ عورتوں سے بھی درگزر ہی کیا ام الموشین جے حضرت کی جو نری ہیں ہوتی ہیں، اس کے ہم تو مشرکہ عورتوں سے بھی درگزر ہی کیا ام الموشین ہے ۔ حضرت کی جو نہیں ہے؟ پھر تمام معاملات میں ہرطرح صلح وصفائی ہوگئے۔ حضرت کی جو نہیں ہے؟ پھر تمام معاملات میں ہرطرح صلح وصفائی ہوگئے۔ حضرت علی جو نہیں کہ تھی صفدرت کی ہوں ہوں کہ کہ معذرت کی ہو اور حضرت علی جو نہیں کہ کہ معذرت کی ہو میں معذرت کی سے ہونا کہ ہو گئے کہ مامان سفر کی تیاری کریں۔ چنا نچہ کی ماہ ورجب سنہ ۱۳ ہے کو ہرتم کا سامان سفر درست کر کے حضرت علی جو نے تھرت ام الموشین عائشہ صدیقہ کو دو ساء بھرہ کی چالیس عورتوں اور تھر بن ابی بکر جو سے تم ام الموشین خود بطر لیق مشالیت ہمراہ آئے اور دوسری منزل تک حضرت حسن بن علی جو ہوتم کے مراہ آئے اور دوسری منزل تک حضرت حسن بن علی جو ہوتم کے مراہ آئے اور دوسری منزل تک حضرت حسن بن علی جو ہوتم کی ہوئیا نے آئے۔ میں میں میں جو دولوں ہو کہ میں دہیں۔ دہاں جو اداکر کے مرم سنہ سنہ میں دہیں۔ دہاں جو اداکر کے مرم سنہ سنہ یہ میں دہشت میں دہیں۔ دہاں جو اداکر کے مرم سنہ سنہ میں دہنوں تھر بیاں جو اداکر کے مرم سنہ سنہ میں۔

جنگ جمل میں بہت ہے بنوامیہ بھی شریک تھے اور اہل جمل کی طرف سے لڑے تھے۔ لڑائی کے بعد مروان بن الحکم، عتبہ بن الی سفیان، عبد الرحمٰن ویجی براور ان مروان وغیرہ تمام بنوامیہ بھرہ سے کے بعد مروان بن الحکم، عتبہ بن الی سفیان، عبد الرحمٰن ویجی براور ان مروان وغیرہ تمام بنوامیہ بھرہ تام کی طرف چل دیئے اور حضرت امیر معاویہ بھے کے پاس دمشق میں پہنچے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر بھے جومعر کہ جمل میں زخمی ہوگئے تھے۔ بھرہ میں ایک مختص از دی کے یہاں پناہ گزیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ بھے نے اپنے بھائی محمد بن الی بکر بھی کر انہیں بلوایا اور اپنے ہمراہ مکہ کو لے کر روانہ ہوئیں۔

تاریخ اسلام (جلد اول) محمد محمد و ۳۳۷ محمد مولانا اکبر شاه نجیب آبادی فرقہ سیائیہ کی ایک اورشرارت: حفرت عائشہ کوبھرہ ہے روانہ کرنے کے بعد حفرت على ﷺ نے بفترہ کے بیت المال کو گھولا اوراس میں جس قدرز رنفزتھا، وہ سب ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا جومعرکہ جمل میں حضرت علی ﷺ کے زیرعلم لڑ رہے تھے۔ ہرشخص کے حصہ میں یانج یا کچے سو درم آئے۔ بیرو پیٹیسیم کر کے آپ نے فرمایا کہ اگرتم لوگ ملک شام پرحملہ آور ہوکر فتح یاب ہو گئے تو تنہار مقررہ وظائف کےعلاوہ اتنا ہی روپیہاور دیا جائے گا۔عبداللہ بن سبا کا گروہ جس کوفرقہ سبائیہ کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی حضرت علی ﷺ کے خلاف علانیہ بدز بانیاں شروع کر چکا تھااوراس بدز بانی اورطعن وتشنیع کے لئے حضرت علی ﷺ کے اس حکم کو وجہ قر ار دی تھی کہ آپ نے مال واسباب کے لوٹے ہے منع کر دیا تھا۔اب تک تو اس حکم کے خلاف پیفرقہ شکایات کر تا اور لوگول کو بھڑ کا تا تھا۔اب جبکہ ہرا یک شکر کو پانچ پانچ سودرم ملے تو اس پر بھی اعتر اضات کا سلسلہ شروع کر دیا اور بیخالفت یہاں تک بختی وشدت کے ساتھ شروع کی کہ حضرت علی ﷺ کے لئے ان کی طرف ہے چیٹم پوشی اختیار کرناوشوار ہو گیا۔حضرت علی ﷺ نے جس قدراس گروہ کونفیحت وفہمائش کی ای قدر اس نے شوخ چشمی میں ترتی کی اور نوبت یہاں تک پنچی کہ بیلوگ ایک روز سب کے سب بھرہ ہے نکل کرچل دیئے۔حضرت علی ﷺ کواندیشہ ہوا کہ کہیں ملک میں جا کرفساد ہریا نہ کریں۔ان کے تعاقب کے لئے آپ بھرہ سے لشکر لے کر نکلے لیکن وہ ہاتھ نہ آئے اور غائب ہوکرا پنے کام میں مصروف ہو گئے ۔اس جگہ یاد کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبانے اپنے آپ کوحضرت علی ﷺ کا فدائی اور طرف دار ظا ہر کیا تھااور حضرت علی ﷺ کی محبت کے پر دہ میں اس نے حضرت عثان غنی ﷺ کی شہادت کے سامان مہیا کئے تھے۔اب تک وہ حضرت علی ﷺ کے شیدا ئیوں میں اپنے آپ کوشار کرتا اور لوگوں کو بہکا تا تھا۔لیکن اب فنخ بھرہ اور جنگ جمل کے بعد اس سائی گروہ نے دیکھا کہ حضرت علی ﷺ کی مخالفت کا اظہار کرنے سے اسلام کونقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ بلا تامل مخالفت پر آمادہ ہوگیا۔ یہی گروہ جو در حقیقت مسلم نما یہود یوں اور اسلام کے دشمنوں کا گروہ تھا آئندہ چل کر گروہ خوارج کے نام ہے نمودار ہونے والا ہے۔

حضرت عمر فاروق ﷺ کی شہادت کے بعد ہے دشمنان اسلام کی خفیہ سازشوں، خفیہ سوسائٹیوں اورخفیہ انجمنوں کا جوسلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک دنیا میں مسلسل موجود ہے اور کوئی زیانہ ابیانہیں بتایا جاسکتا ہے جس میں بیدشمن اسلام خفیہ گروہ اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف نہ رہا ہو۔ بھی بیابولولو اوراس کے ترغیب دہندوں کی شکل میں تھا، بھی بیعبداللہ بن سااور سیائیے گروہ کی صورت میں دیکھا گیا، بھی اس کا نام گروہ خوارج ہوا بھی پیعباسیوں اورعلویوں کی سازش بنوامیہ کے خلاف کرتا تھا۔ بھی پیعباسیوں کےخلاف علویوں کی طرف سے کوشش میں مصردف تھا۔ بھی اس کا نام فدائی اساعیلیہ گروہ ہوا ہمجی اس نے فریمیسن کی کی شکل اختیار کی مجھی اس خفیہ سوسائٹی نے نہلسٹوں اورانار کسٹوں کی شکل وصورت میں ظہور کیا۔ بھی اس نے ڈیلومیسی اور پالیسی کا جامہ پہنا۔ بھی شہنشا ہیوں اور بادشاہیوں کی وزارت خارجہ کے دفتر وں میں اس کوجگہ ملی۔ای طرح آنخضرت علی کے زندگی کے آ خرایام سے پہلے پہلے کا تمام زمانہ بھی ان خفیہ سازشوں والے گروہ سے خالی نہیں ہے۔ بھی یہ بابل میں ہاروت و ماروت اورحضرت حزقیل و دانیال کی تد ابیر کے کامیاب بنانے میںمصروف تھا۔ بھی اس نے بابلیوں کو یک لخت برباد کر دیا۔ مجھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانند کے خاندان کی عظیم الثان سلطنت کومٹا کر جا نکیہ برہمی کے ذریعہ چندر گیت کو کا میاب بنایا۔ بھی اس گروہ نے رستم کو ہلاک کر کے کیا نیوں کے مشہور خاندان کے زوال کو دعوت دی مجھی اس نے بودھ ند ہب کو ہی نہیں بلکہ بودھوں کی حکومت، تدن ،معاشرت وغیرہ ہرا یک چیز کو ہندوستان سے نیست و نابود کر کے دکھایا ۔بھی جولیس سیزر کو تفلّ کرا کرسلطنت روما کی عظمت وشوکت کے طلسم کومٹایا۔غرض کہ دنیا میں صرف ہیں پچپیں سال ہی ایے گزرے ہیں، جب اس سازشی خفیہ گروپ کو ہم معدوم وغیرہ معدوم پاتے ہیں اور پیرز مانیہ آنخضرت الله الوبكرصديق اورغم فاروق الكاذ مانه تھا۔اس ہے پہلے بھی اوراس کے بعد بھی ہیے خفیہ گروہ برابر دنیا میں موجود پایا جاتا ہے۔ بہر حال اس تاریخ کے پڑھنے والوں اور خلافت راشدہ کے نصف آخر کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کواس وشمن اسلام خفیہ سازشیں کرنے والے گروہ کوچشم گرم ہے ہیں دیکھنا جاہے۔

فرقہ سبائیہ جوعلی الاعلان اظہار خالفت کر کے بھرہ سے فرار ہوا۔ اس نے بہت جلد عراق عرب کے مختلف مقامات میں منتشر ہوکرا و باش اور واقعہ پندلوگوں کوا پے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فراہم کر لی اور اول صوبہ جستان کا رخ کیا۔ مدعا ان لوگوں کا پیھا کہ کے بعد دیگر ہے تمام ایرانی صوبوں کو باغی بنا کر خلیفۃ المسلمین کو یہ موقع حاصل نہ ہونے دیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک مستقل سلطنت بھر قائم کرسکیس۔ ایرانی صوبوں میں بغاوت پیدا کرنے سے وہ جا ہتے تھے۔ کہ حضرت علی کے کوالممینان اور فروغ خاطر حاصل نہ ہواور وہ ملک شام پر حملہ آور ہونے اور فتح پانے کا موقع بھی نہ پاسکیس۔ حضرت علی کے خطر حاصل نہ ہواور وہ ملک شام پر حملہ آور ہونے اور فتح پانے کا موقع بھی نہ پاسکیس۔ حضرت علی کی خوش علی ہے نہ ہواں کی خوش ان کی طرف ان لوگوں کی توجہ کا حال من کر عبد الرحمٰن بن جروطائی کوان استیصال کی غرض کی بن کاس چار ہزار کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے ۔ انہوں نے ان او باشوں کو شکست دے کر منتشر کر دیا۔ ای عرصہ میں جنگ صفین کے لئے طرفین سے تیاریاں شروع ہوگئیں اور ان مسلم نما یہود یوں یعنی گروہ سبائیہ نے حضرت علی کے کئیر میں شامل ہو جانا ضرور کی سمجھا۔ چنانچہ وہ ہر ایک ممکن اور گروہ سبائیہ نے حضرت علی کے کے شکر میں شامل ہو جانا ضرور کی سمجھا۔ چنانچہ وہ ہر ایک ممکن اور مناسب طریقے ہے آ آگر کشکر علی ہیں شامل ہو گئے۔ کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں سباطر یقے ہے آ آگر کشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کو میں سباطر یقے ہے آ آگر کشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کو میں سباطر یقے ہے آ آگر کشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کو میں سباطر یقے ہے آ آگر کشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کو میں سباطر یقے ہے آ آگر کشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کو میں سبائی میں میں شامل ہو گئے۔ کو میں سبائی میں میں شامل ہو گئے۔ کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں سبائی میں شامل ہو گئے۔ کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں سبائی میں شامل ہو گئے۔ کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں سبائی کی کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں سبائی کی کو میں شامل ہو گئے۔ کو میں سبائی کے کشکر مان کی کو میں سبائی کو کو کو میں کو کی کی کو کو کشکر کر میں سبائی کے کئی کی کو کی کے کئے کر کو کو کیا کی کو کی کو کی کو کر کو کی کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کو کر کے کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر

تاريخ اسلام (جلد اول) مسموسي کوفہ کا دارالخلافہ بنتا: جنگ جمل ہے فارغ ہوکر حضرت علی ﷺ کے لئے سب سے بڑا کام ملک شام کا قابومیں لا نااور حضرت امیر معاویہ ﷺ سے بیعت لیما تھا۔اس کام کے لئے انہوں نے کوفہ کواپتا قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔حضرت علی ﷺ کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کوفیوں کی تھی۔اس لئے بھی کوفہ کا دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیزیہ کہ مدینہ کے مقابلہ میں کوفہ دمشق ہے قریب تھا۔ کوفہ کا اثر ایرانی صوبوں پر بھی زیادہ پڑتا تھا۔حضرت عثان عَنی ﷺ کے عہد خلافت میں مدینہ کے شرفا یعنی صحابہ كرام ميں سے اكثر صوبول كى حكومت ير مامور ہو ہوكر باہر چلے كئے تھے اور ہرايك فخص جوكسى صوبه كا عامل ہوکر مدینہ سے روانہ ہوتا تھاوہ اپنے ہمراہ ایک جمعیت اپنے عزیز وں اور دوستوں کی بھی ضرور لے كرجاتا تفاكه دبال رعب قائم رب اورانظام مكى مين مهورات مولهذا مدينه منوره كى جمعيت عهدعثاني میں منتشر ہوکر کمزور ہو چکی تھی۔فاروق اعظم ﷺ نے اپنے زمانے میں مدینہ کوسب سے بردی اور مرکزی طاقت بنارکھا تھااورای کی خلافت اسلامیہ کی ضرورت بھی تھی لیکن اب وہ حالت باقی نہ رہی تھی ۔حضرت علی ﷺ سے پہلے خلفاء کوخود میدان جنگ میں جانے اور سید سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی کیکن حضرت علی ﷺ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فوجیس لے کر میدان میں نکلیں اور ایک سید سالا رکی حیثیت سے کام کریں ( یمی مجبوری تھی جوآخر کام نظام خلافت کے لئے بے حدمصر ثابت ہوئی )لہذااس حالت میں ان کے لئے بجائے مدینہ کے کوفہ کا قیام زیادہ مناسب اور ضروری تھا۔ چنانچے حضرت علی ﷺ بصرہ میں حضرت عبدااللہ بن عباس کے کو حاکم مقرر کر کے خود مع کشکر کوف کی طرف تشریف لے گئے۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی حضرت امیر معاویہ فی کوقوت وطاقت عاصل ہوئی کیونکہ جولوگ قاتلین عثمان سے قصاص لیماضروری سجھتے تھے وہ جب ان قاتلین میں ہے بعض کو حضرت علی ہے کے گئیکر میں باعزت دیکھتے تھے تو باوجوداس کے کہ ان کوا میر معاویہ بھے کے مقابلہ میں حضرت علی ہے کی فضلیت تنلیم تھی ، پھر بھی حضرت معاویہ بھی کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے کیونکہ امیر معاویہ بھی نے خوان عثمان کے کا بدلہ لینے کے لئے علم خالفت بلند کیا تھا۔

ا مارت مصر اور محمد بن افی بکر رفیه: حضرت عثان غی شه کی شهادت کے وقت مصر کی حکومت سے عبداللہ بن سعد کو برطرف کر کے محمہ بن ابی حذیفہ مصر پر قبضہ کر چکے تھے، جیسا کہ اوپر فہ کور ہو چکا ہے۔ حضرت علی بیٹ نے خلیفہ متخب ہونے کے بعد ہی قیس بن سعد کی وصر کاعامل بنا کو مدینہ منورہ سے روانہ کر دیا تھا۔ قیس بن سعد کی اپنے ہمراہ صرف سات آ دمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور مصر پہنچے ہی محمد بن ابی حذیفہ کو برطرف کر کے خود وہاں کے حاکم بن گئے۔ مصر میں بزید بن الحرث اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ کے لوگ ایسے بھی تھے جو خون عثمان کی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قیس کی بیعت سے اس عذر کے ساتھ انکار کیا کہ ہم کو بھی انتظار کرنے دو کہ خون عثمان کی کا معالمہ کس طرح طے ہوتا ہے۔ جب یہ معالمہ طے ہو جائے گا، اس وقت ہم بیعت کرلیں گے اور جب تک بیعت نہیں کرتے اس وقت تک خاموش ہیں۔ تمہاری مخالفت نہ کریں گے قیس بن سعد کی نے اپنے اخلاق اور اپنی قابلیت سے مصر میں پور سے طور پر قوت حاصل کرلی اور ان کے اخلاق نے خوب ترقی حاصل کی۔

جب جنگ جمل ختم ہوگئی اور حضرت علی کونہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کا گفترہ و کی کا بہارے او پر حملہ آوری ہوگ ۔ ساتھ ہی اس کواس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد کو بخوبی توت و تبولیت حاصل ہے اور وہ علی کے بھیجے ہوئے اور انہیں کے ہمدر و وہوا خواہ ہیں ۔ پس حضرت علی کے جب کوفہ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد کی کھم ویں گئے کہ تم دوسری طرف مصر سے فوج لے کر حملہ کرو۔ جب دوطرف سے ملک شام پر حملہ ہوگا تو بروی مشکل پیش آئے گی حضرت امیر معاویہ کی کوفہ رہا اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت بخوبی لگ گ تھی۔ دوسرے انہوں ن اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتا ہی بھی بالکل نہیں کی ۔ حضرت عثمان خون آلود پیرا بمن اور ان اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتا ہی بھی بالکل نہیں کی ۔ حضرت عثمان خون آلود پیرا بمن اور ان اٹھیوں کو جامع مسجد ومشق میں منبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دکھ درکھی کون آلود پیرا بمن اور ان اٹھیوں کو جامع مسجد ومشق میں منبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دکھ درکھی کے وہ روز انداس خون آلود پیرا بمن اور ان اٹھیوں کو جامع مسجد ومشق میں منبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دکھ درکھی کے ام وہ روز کے درکھی کے ان تمام لوگوں نے قسمیں کھالی تھیں کہ جب میں پہلے ہی سے زیر دست فوج ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھالی تھیں کہ جب میں بہلے ہی سے زیر دست فوج ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھالی تھیں کہ جب میں بہلے ہی سے زیر دست فوج ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھالی تھیں کہ جب

تاریخ اسلام (جلد اول) سے سے اس وقت تک فرش پر نہ ہوئیں لے اور شنڈا پائی نہ پئیں کے اسلام (جلد اول) سے خون عثمان شیخ کا بدلہ نہ لے لیں گے اس وقت تک فرش پر نہ ہوئیں لے اور ان کی خاطر مدارات بجالانے میں بھی حضرت معاویہ بھی کی نہ کرتے تھے۔ کام کے آ دمی کواپنے ساتھ ملانے اور اس کی دلجوئی کرنے میں ان سے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہوتا تھا۔ اپنے دعو اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنی میں ان سے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہوتا تھا۔ اپنے دعو اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنی میں ان سے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہوتا تھا۔ اپنے دعو اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنی میں اس کے حضرت عثمان نئی کی گئی ہے۔ جس میں سوائے ان تیار یوں کے ان کواور کوئی کام شہادت کے بعد ان کوائی میں کہ مہلت مل چکی تھی۔ جس میں سوائے ان تیار ہو کوفی میں تشریف لانے کے بعد بظاہر حضرت علی بھی کے دائرہ حکومت میں سوائے ایک صوبہ ثمام کے تمام مما لک اسلامیہ شامل تھے لیکن ان کوان اسلامی مما لک اسلامیہ شامل تھے کے دائرہ حکومت میں سوائے ایک صوبہ شام کے تمام مما لک اسلامیہ شامل تھے کین ان کوان اسلامی مما لک عین وہ اثر اور وہ اقتہ ار حاصل نہ ہوا۔ جوفار وق اعظم بھی کے زمانے میں ظیفہ اسلام کو حاصل تھا۔ تجاز ، یمن ،عراق، مصر ، ایران وغیرہ ہر جگہ ان کے فرمان برداروں کے ساتھ خلیفہ اسلام کو حاصل تھا۔ تجاز ، یمن ،عراق ،مصر ، ایران وغیرہ ہر جگہ ان کے فرمان برداروں کے ساتھ الیے واتے تھے۔ وحضرت علی بھی پر ایکن ہوئی کی صوبہ سے پوری پوری ہو تی الیے اس کو اس نہیں کر کے تھے۔ تھے۔ لہذا حضرت علی بھی کی صوبہ سے پوری پوری ہو تھے۔ الداد حاصل نہیں کر کتے تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سولانا اکبر شاہ نجیب آبادی امیر معاویہ ﷺ کے لئے کوئی مفر باتی نہ تھا۔ادھرقیس بن سعد ﷺ لڑائی کوٹالتا اور وقت کوگز ارتا جا ہے تھے کہ حضرت علی ﷺ کے جملہ آور ہونے کی خبر ان کوپینچ جائے تو فوراً وہ مصر کی طرف ہے فوج لے جاکر حضرت امیر معاویہ ﷺ کومجبور کردیں۔

ای دوران میں پیس بن سعد کا ایک مرسلد حضرت علی کی خدمت میں متعلم کوفہ پہنچا۔ اس میں لکھاتھا کہ مصر کے اندر بہت ہے لوگ ابھی خاموش ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کسی فتم کی تختی کو مناسب نہیں سمجھا گیا ہے۔ حضرت علی کی کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے نیے مشورہ دیا کہ قیس بن سعد کے کو مسکوت اختیار کرنے والوں سے لڑیں اور ان کو بیعت کے لئے مجبور کریں۔ اس طرح آزاداور خاموش ندر ہنے دیں۔ چنا نچہ بیتھم قیس بن سعد کے پاس مجھے دیا گیا۔ قیس بن سعد کے کا کو تعلق کے کا محتور کریں۔ اس طرح آزاداور خاموش ندر ہنے دیں۔ چنا نچہ بیتھم قیس بن سعد کے پاس بھیجے دیا گیا۔ قیس بن سعد کے اس حکم کی قیمل کو غیر ضرور کی اور مضر خیال کر کے حضرت ملی کے کو لکھا کہ وہ لوگ فی الحال خاموش ہیں۔ وہ آپ کے لئے نقصان رسال نہیں ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ اعلان جنگ کردیا گیا تو وہ سب کے سب آپ کے دشنوں سے جاملیس گے اور بے حد نقصان رسال ثابت ہوں

مناسب یہ ہے کہ ان کو ایقین دلایا کہ قیس بن سعد کے ضرورامیر معاویہ کے ساز باز رکھتے ہیں۔

کے سفیروں نے ان کو لیقین دلایا کہ قیس بن سعد کے ضرورامیر معاویہ کے ساز باز رکھتے ہیں۔
حضرت علی کہاں بات کے مانے میں متامل تھا ورقیس بن سعد کو مصرکے لئے ضروری ہجھتے تھے۔
حضرت امیر معاویہ کے وجب یہ معلوم ہوا کہ قیس کے کنبیت حضرت علی کے دربار میں شہد کیا جار ہا
ہے تو انہوں نے علانیہ اپنے دربار میں قیس بن سعد کی تعریفیں بیان کرنی شروع کردیں اور لوگوں سے کہنے گئے کہ قیس بمارے باس آتے رہتے ہیں۔ وہ ضروری باتوں کی ہم کواطلاع بھی دیتے ہیں۔ بھی لوگوں کے جمع میں ذکر کرتے کہ قیس بن سعد کے بیں اور ان کو بن ن مصر میں خون عثان کے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے احسانات کے ہیں اور ان کو بن ن عمر میں خون عثان کے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے احسانات کے ہیں اور ان کو بن ن جاسوسوں نے بلاتو قف لکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے نیس بن سعد کے گوران کو بن ک جاسوسوں نے بلاتو قف لکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے نیس بن سعد کے گوران کی امارت سے فوراً معزول کرکے ان کی جگہ تھی بن ابی بکر بھی کوروانہ کیا۔ تحمد بن ابی بکر میں کوروانہ کیا۔ تحمد بن ابی بکر میں نے مصریس بینے کر ابن امارت اور قیس بن سعد کے کی معزولی کا فر مان دکھایا تو قیس کے بہت ملول وافر دو ہوے ادر مھر سے امارت اور قیس بن سعد کے کی معزولی کا فر مان دکھایا تو قیس کے بہت ملول وافر دو ہوے ادر مھر سے دورانہ ہوگڑ تد یہ منورہ وہ ہے اور میں کہا تھیں۔ بہت ملول وافر دو ہوے ادر مھر سے دورانہ ہوگڑ تد یہ منورہ وہ ہیں۔ اور میں کورانہ ہوگڑ تد یہ منورہ کرنے۔

مدینه منورہ میں حضرت علی ﷺ کے وہاں ہے تشریف لے آنے کے بعد کسی کی حکومت نہھی۔ وہاں بعض ایسے اشخاص بھی موجود تھے جو حضرت علی ﷺ کوخلیفہ برحق تسلیم کرتے اوران کے ہرا کیہ حکم اور www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) میں موجود سے آبادی
ہرایک فعل کو واجب التعمیل و واجب الاقتہ ایقین کرتے تھے اور ایسے لوگ بھی بکثرت موجود سے جو
حضرت عثمان غی کے قاتلوں سے قصاص نہ لئے جانے کے سبب سخت بے چین اور اس معاملہ میں
حضرت علی کی ڈھیل اور درگز رکو سخت قابل اعتراض سجھتے اور ان کو نشانہ ملامت بنانے سے ذرانہ
چوکتے تھے۔ قیس بن سعد کے جب مدینہ پنچے تو ان کے تعاقب ہی میں حضرت امیر معاویہ کے
مردان بن الحکم کوروانہ کیا کہ جس طرح ممکن ہوتیں بن سعد کو ترغیب دے کر لے آؤے مروان بن
الحکم نے تیس بن سعد کو اول سمجھایا۔ جب وہ نہ مانے تو تنگ کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ دق ہوکر
مدینہ سے روانہ ہوئے اور کو فی میں حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں تمام حالات زبانی سنائے اور
مدینہ سے روانہ ہوئے اور کو فی میں حضرت علی کے اس کی گئی گئے۔ وہاں تمام حالات زبانی سنائے اور
مرت علی کے نے مطمئن ہوکر ان کواپئی مصاحبت میں رکھا۔ معاویہ کے قیس کے میں کو علی کے کہ کی مدکر تا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کہ قیس کے علی کے اس کی کہ تیں مطل کے ۔
اگر تو ایک لاکھ جنگولشکر سے علی کی مدکر تا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کہ قیس کے علی کے ۔

محمہ بن ابی بکر ﷺ کران اوگوں کو جوسکوت کی حالت میں ہتے، اعلان دے دیا کہ
یا تو تم لوگ ہماری اطاعت قبول کرواور امیر المونین حضرت علی ﷺ کی بیعت میں داخل ہو ورنہ ہمارے
ملک سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا ، ہمارے ساتھ جنگ کرنے اور تختی برستے میں جلدی نیفر ماہیئے۔ زیادہ
نہیں تو چندروز کی مہلت دیجئے۔ تا کہ ہم اپنے مال کار پر خور کرلیں ہے جہ بن ابی بکر ﷺ نے کہا کہ تم کوقطعا
مہلت نہیں دی جاسکتی ۔ انہوں نے اس نے عامل سے یہ جواب سن کوفور آلی خی حفاظت کا معقول انتظام کر
لیا اور مدافعت پر آمادہ ہو بیٹھے ہے جہ بن ابی بکر ﷺ ان لوگوں کے ساتھ جنگ صفیین کے ختم ہونے کے بعد
تک الجھے رہے اور حضرت امیر معاویہ ﷺ مصر کی جانب سے بالکل بے فکر ہوکر جنگ صفیین کی تیاریوں
میں مصروف ہوئے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجید آب و \_ لے کرطلی وزبیر ہے بھرہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں اور امیر معاویہ ہے نبعت سے انکار کرکے خون عثمان ہے کا مطالبہ کیا ہے، پھرسنا کہ حضرت علی ہے بھی بھرہ کی جانب روانہ ہوگئے۔ اس کے بعد سنا کہ جنگ جمل میں حضرت طلحہ ہاور زبیر ہے دونوں شہید ہو گئے اور حضرت علی ہے بھرہ پر قابض و متصرف ہوکراور وہاں عبداللہ بن عباس ہے کو عامل مقرر کرکے کوفہ میں تشریف لے آئے اور ملک شام پر جملہ کی تیاریاں فرمار ہے ہیں۔ نیز امیر معاویہ ہے بھی مقابلہ پر آمادہ و مستعد ہور ہے ہیں۔

یہ من کر حضرت عمر و بن العاص ﷺ نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ لیااور کہا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ میں امیر معاویہ ﷺ کے پاس چلاجاؤں اور وہاں اس مئلہ خلافت میں دخیل ہوکراس کو طے کرادوں۔ جنگ جمل سے پہلے مرعمیان خلافت حیار مخص تھے۔اول حضرت علی ﷺ کہوہ خلیفہ منتخب ہوہی گئے تھے اورلوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔دوم حفزت طلحہ ﷺ کہ بھرہ والے ان کے حالی و مددگار تنے وران کے متحق خلافت مجھتے تھے۔ سوم حضرت زبیر ﷺ کہ کوفہ میں ان سے عقیدت رکھنے اور ان کومتحق خلافت مجھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چہارم امیر معاویہ ﷺ کہ یہ ملک شام کے گورز تھے اور حضرت ابو بکرصد بق ﷺ کے زمانے ہے ڈمہ دارانہ عہدول پر منصوب اور عرصہ درازے شام کی حکومت یر مامور تھے۔حضرت عثمان غنی ﷺ کے رشتہ داراور دارث ہونے کی دجہ سے ان کے خون کا دعویٰ کرتے اور قصاص چاہتے تھے۔اب حضرت طلحہ وزبیر ﷺ کی شہادت کے بعد صرف دوہی شخص باتی رہ گئے تھے۔ امیر معاوید کہتے تھے کہ حضرت علی میں صرف ان باغیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں،جنہوں نے حضرت عثان غنی ﷺ کوشہید کیا تھا۔ا کثر جلیل القدر صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینہ ہے باہرتھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بیعت خلافت میں ان کی شرکت ضروری مجھی جاتی رہی ہے۔اس انتخاب میں ان سے مشورہ نہیں لیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کریہ کہ قاتلین عثمان ﷺ کوحفرت علی نے اپنے نشکر میں پناہ دے رکھی ہے۔ای طرح حضرت علی ﷺ فرماتے تھے کہ امیر معاویہ ﷺ خدمات اسلام میں آنخضرت علیہ ك قرب مين، رشة مين سابق الاسلام مونے مين برگز برگز ميرامقابله نبين كر يحتے \_غرض دونوں ايك دوسرے کے مقابل دعاوی رکھتے تھے۔خفرت عمرو بن العاص ﷺ نے اب اپنے آپ کو بے تعلق رکھنا مناسب نه سمجھا۔عبد الله بن عمرو ﷺ نے باپ کومشورہ دیا کہ آنخضرت علیہ ابو بکر صدیق ﷺ عمر فاروق ﷺ،عثان غنی ہے۔ سب آخروفت تک آپ سے خوش رہے۔ لہذااب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے که آپ بالکل خاموش اور گوشه نشین رہیں۔ یہاں تک کہلوگوں کا کسی ایک مخص پر اتفاق واجماع ہو جائے۔دوسرے میٹے محمد بن عمروں نے کہا کہ آپ عرب کے تما ندین و بااثر اورصاحب الزائے لوگوں میں سے ہیں، جب تک آپ دخل نددیں مے معاملہ کیے طے ہوسکتا ہے۔

عمر و بن العاص ﷺ نے دونوں بیٹوں کی تقریر س س کر کہا کہ عبداللہ کے مشورہ میں دین کی www.ahleriaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ سهم \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی بھلائی اور محمد کے مشورہ میں دنیا کی بہتری ہے۔اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر حفزت عمرو بن العاص بھیں بھلائی اور محمد کے مشورہ میں دنیا کی بہتری ہے۔اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر حفزت عمرو بن العاص بھیں بیتے۔ بیت المقدس ہے روانہ ہوکر ومشق میں حفزت امیر معاویہ بھیا کے پاس بہنچے۔

انہوں نے ان کی تشریف لانے کو بہت ہی غنیمت سمجھا۔ انہوں نے جاتے ہی امیر معاویہ شب کہا کہ خلیفہ مظلوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور آپ اس مطالبہ میں حق پر ہیں۔ ابتدا امیر معاویہ شب ان سے احتیاط کے ساتھ ملتے رہے لیکن پھران پر پورے طور پراعتاد کر کے ان کوا پئی حکومت کار کن رکین اور مشیر دوزیر بنالیا۔ حضرت عمر و بن العاص شب نے حضرت امیر معاویہ شب کومشورہ دیا کہ حضرت عثمان شب کا خون آلود میض اور حضرت ناکہ کی انگلیاں روزانہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح ان کا جوثی بتدرخ کم ہونے لگے گا۔ مناسب بیہ ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح ان کا جوثی بتدرخ کم ہونے لگے گا۔ مناسب بیہ ہے کہ ان چیزوں کی جائے ۔ اس رائے کو حضرت امیر معاویہ شب نے بیند فر مایا اور دہ گریوزاری جوروزانہ میض کود کید کیچ کر کور گریوزاری جوروزانہ میض کود کید کیچ کر کور گریوزاری جوروزانہ میض کود کید کیچ کر کور کی خوز ہوں کی جوروزانہ میں اہل بھرہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ اہل کوفہ کے ساتھ مل کر لا ائی میں بنا چکے ہیں کیونکہ بنگ جوری خواند تھا اور اس حقیقت اور حضرت عمرو بن العاص شب کا غلط نہ تھا اور اس حقیقت اور آپس میں پورے طور پر منفق نہیں ہیں۔ بیا ندازہ حضرت عمرو بن العاص شب کا غلط نہ تھا اور اس حقیقت سے سائی فی قدید بھی بنا تو تھا اور اس حقیقت سے سائی فی قدید بھی بنا آخان شاہ ۔

محار بات صفین کا و بیا چہ: حضرت علی فی نے کوفہ میں تشریف لا کر ملک شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس شاپالشکر لے کربھرہ سے روانہ ہو گئے اس خرکے سنتے ہی حضرت علی جھی کوفہ میں ابوم معود انساری کے کوا پنا قائم مقام مقرر فرما کرمقام نخیلہ کی طرف تشریف لے جوئے لئے اور تر تیب شکر میں مصروف ہوئے۔ بہیں عبداللہ بن عباس جھی اہل بھرہ کالشکر لئے ہوئے آپنچے۔ حضرت علی کے نیمال زیاد بن نصر حادثی کو آٹھ ہزار فوج دے کر بطور مقدمہ الحیش آگ روانہ کیا۔ اس کے بعد شرح بن بانی کو عیار ہزار کی جمعیت دے کرزیاد کے بیچے بھیجا اور خود نخیلہ ہے کوچ کرائی تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود تقفی کو عامل مقرر کر کے معقل بن قیس کو تین ہزار لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی جمائی سے روانہ ہو کررقہ کی طرف چلے۔ رقہ کے قریب ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی جمائی ہوگیا۔ دریائے فرات کو عبور کیا اور یہاں زیاد شرح معقل وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہوگیا۔ دریائے فرات کو عبور کیا اور یہاں زیاد شرح بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی کے ہوئیا۔ ادھر حضرت معاویہ کو جب بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی کے ہوئیا۔ ادھر حضرت معاویہ کو جب بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی کے ہوئیا۔ ادھر حضرت معاویہ کو جب بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی کے ہوئیا۔ ان کے ہوئے ملک شام ادھر حضرت معاویہ ہوا کہ حضرت علی کے ہوئے ملک شام

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید البادی ا

اس کے بعد دو دن تک دونوں لشکر بلا جدال و قال خاموثی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل پڑے دہے۔ دھنرت علی کے پاس تجاز ویمن اور عرب کے مختلف حصوں نیز ہمدان دغیرہ ایرانی صوبول ہے بھی جمعیتیں آگئ تھیں اور کل تعداد حضرت علی کے ان دونوں لشکر کی نوے ہزارتھی۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس کل تعدادای ہزار آ دمیوں کی تھی۔ ان دونوں لشکروں کے بید سالا راعظم حضرت علی کے اور حضرت امیر معاویہ کے بڑے بڑے حصوں کی سرداریاں اس طرح تقسیم ہوئی تھیں کہ دھنرت امیر معاویہ کے سنگر میں سواران کوفہ پراشتر ، سواران بھرہ ہمل بن حفیف، کوفہ کی بیادہ فوج پر محضرت معاربی یا ہم بن عتبہ کولئکر کاعلم حضرت معاربین یاسر کے ، بھرہ کی بیادہ فوج پر قبیس بن سعد بن عبادہ افسر تصاور ہاشم بن عتبہ کولئکر کاعلم دیا گیا تھا۔ باتی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کے اپنے اپنے الگ الگ افسر اور علم سے دھنرت امیر معاویہ کے شخص میں معاویہ کی حبیب بن مسلمہ کو، مقدمہ کی دیا گئا ور سلمی کو بیر دہوئی تھی۔ سواران دمشق پر عمرو بن العاص کے ، بیادہ فوج پر مسلم بن عقبہ سردار مقرر بن العاص کی بیادہ فوج پر مسلم بن عقبہ سردار مقرر بن العاص کی کئے گئے تھے۔ ان کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے حصوں پر عبدالرحمٰن بن خالد، عبید الله بن عمر ، بشیر بن مالک کندی وغیرہ افر مقرر ہوئے تھے۔

دونوں کی خاموثی کے بعد تیسرے دن کیم ذی الحجہ سنہ۔۳۷ھ کوحفرت علی ﷺ نے بشیر بن عمر و بن محصن انصاری ﷺ ،سعید بن قیس اور شیت بن ربعی تمیمی کا ایک وفد حضرت معاویہ ﷺ کے پاس تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوت آبادی \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی بھیجا کہان کو سمجھا کیں اوراطاعت قبول کرنے پرآ مادہ کریں۔ یہ لوگ جب امیر معاویہ کی خدمت میں پنچے و اول بشیر بن عمرو کے کہا کہا ہے معاویہ کی اتم مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا نہ کر واورخون ریزی کاموقع آبی میں نہ آنے دو حضرت امیر معاویہ کے تواب دیا کہ م نہ اپنے دوست علی کے کبھی تھیدت کی یانہیں؟ بشیر کے نواب دیا کہ وہ سابق بالاسلام اور آنخضرت کی انہیں؟ بشیر کے نواب دیا کہ وہ سابق بالاسلام اور آنخضرت کی افتیار کرلو حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے خلافت وامارت کے زیادہ حق دار ہیں ہم خون عثان کی بیعت اختیار کرلو حضرت امیر معاویہ کہا کہ اے معاویہ کی اخون عثان کے مطالبہ کے متعلق ہم تمہارے اصل مدعا کوخوب سمجھتے ہیں ہم نے ای لئے عثان کی مدد کرنے میں تاخیر کی تھی کہ وہ شہید ہوجا کیں اور تم ان کے خون عثان کی کہ دو کرنے میں تاخیر کی تھی کہ وہ انہی کہا ہے خواب دیا لائے عثان کے کہا کہ اے معاویہ کے اس کا تحق ہے جواب دیا اور یہ سفارت بلانتیجہ والیس جلی آئی۔ ای وقت سے خیال سے درگر زرکر واور حضرت علی کے جواب دیا اور یہ سفارت بلانتیجہ والیس جلی آئی۔ ای وقت سے دیا وقت سے بھی وہائی ۔ ای وقت سے دیا وہ کہی ہوگئی۔

جنگ صفین کا پہلا حصہ: جب سلح کی کوشش ناکا م رہی تو مجوراً الزائی شروع ہوئی مگر چونکہ دونوں طرف سلمان اورا یک دوسرے کے عزیز دوست سے لہذا دلوں میں جدال وقال کا ویبا جوش نہ تھا جیسا کے کھا بھے کہ اللہ میں ہوا ال وقال کا ویبا جوش نہ تھا جیسا کہ کھا اللہ میں ہوا کر تا تھا۔ عام طور پر لوگ یہی جا ہے سے کہ بیاڑائی ٹل جائے اور مصافحت ہو جائے گئی کہ ایک آئی کی صورت بیتھی کہ ایک آئی کہ ایک آئی کہ طرفین سے میدان میں نگلا اورا یک دوسرے سے لڑتا۔ جندر دونوں طرف سے اس لڑائی کا تماشا دیکھا۔ چندرونر تک تو روزاندا ال جنگ مبارزہ ہی کا سلسلہ جاری رہا، پھر لڑائی نے کسی قدر ترتی اوراشتعال کی صورت اختیار کی تو صرف سیبل تک محدود رہی کہ طرفین سے ایک ایک سروارا پی اپنی محدود رہی کہ جماعت کی دوسری طرفین سے ایک ایک سروارا پی اپنی محدود جماعت لے کرنگلا اور اس طرح آئی ہوئی۔ جاعت کی دوسری مربی کہ جائی سے معرکہ آزائی ہوئی۔ باتی لشکرا پی جگہ خاموش اور تماشائی رہتا۔ بیسلسلہ ایک مہینہ تک جاری کے لئے آپس میں جنگی مشق کو جاری رکھا۔ اس ایک مہینے تک دونوں لشکروں نے آئندہ بڑی خون رہز جنگ کے لئے آپس میں جنگی مشق کو جاری رکھا۔ اس ایک مہینے تک دونوں طرفیث کی فوجیں بالکل خاموش رہیں۔ چاہئے۔ ماہ ذی الحج ختم ہو کر جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو کیم محرم سنہ سے الکل خاموش رہیں۔ علی طرفین نے لڑائی کی بالکل تعطیل کردی۔ اس ایک مہینہ میں دونوں طرفیث کی فوجیں بالکل خاموش رہیں۔ مصالحت کی گفتگواور سلسلہ جنبانی پھر جاری ہوگیا۔ اس جگہ سے بات ماہد کھنے کے قابل ہے کہ محرم کے اس مسینے میں سلمانوں کی دونوں فوجوں کا ایک دوسرے کے مقابل بلاز ودخورد خیر زن ہونا ضرور یہ نتیجہ پیدا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مهر الدور میرا کر بیتا که جنگ سے میٹج بہر حال بہتر ہے اور مسلمانوں کو ہرگز آپس کردیتا اور بیخیال خود بخو فرطافت پیدا کر لیتا کہ جنگ سے میٹج بہر حال بہتر ہے اور مسلمانوں کو ہرگز آپس میں نہیں لڑتا جا ہے ۔ جب تمام شکری لوگوں میں بیرکرہ ہوائی پیدا ہوجاتا تو سر داران شکر کوبھی مجبورا مسلح پر رضا مند ہوتا پڑتا لیکن اس سکون اور خاموثی کے ایام میں سبائی جماعت جو شریک تھی اور جس کا کوئی جداگانہ وجود نہ تھا، بڑی سرگری سے مصروف کا رر ہی ۔ اس نے اپنی انتہائی کوشش اس کام میں صرف کر دی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسر سے کی محبت ورعایت مطلق بیدا نہ ہو سکے اور نفر ت وعداوت ترقی دی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسر سے کی محبت ورعایت مطلق بیدا نہ ہو سکے اور نفر ت وعداوت ترقی وہ قاتلین عثمان شخصاور بلوائی لوگوں کو بھی سزانہ دے سکتے تھے کیونکہ ما لک اشتر جیسے زبر دست سپر سالار محمد بن ابی بکر بھے جیسے گور زاور ممارین یا سر بھے جیسے محتر مسحابی کوسزاد بنااور تمام کوئی ومصری شکر کو باغی و مشتبہ کی حدے آگے بڑھ کریفین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضر ت امیر معاویہ بھی کے مقابلے میں وہ مشتبہ کی حدے آگے بڑھ کریفین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضر ت امیر معاویہ بھی کے مقابلے میں وہ یقینا ہرطرح مستحق ظافت تھے۔

ادھر حفرت امیر معاویہ کے اپنے آپ کو کمہ کے رئیس اور احدوا حزاب کی عظیم الثان فوجوں کے سپے سالا راعظم ابوسفیان کے کا بیٹا ہونے کی حیثیت ہے امیر عرب سیحتے تھے۔ آنخضر تعلیق کی ذہبہ محتر مدکے بھائی اور کا تب وتی ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے۔ حضرت عثان نئی کھی کے ہم جداور وارث محتر مدکے بھائی اور کا تب وتی ہونے کا تصاص طلب کرنے میں وہ اپنے آپ کو سرا سرحق وارتی پر یقین کئے ہوئے تھے۔ استے بڑے قل کو مشتبہ قرار دے کرٹال دینا اور کی کو بھی ذیر قصاص نہ لانا ان کے مخر ت طلحہ وزیبر کھی کے خروج اور میں کی توجیہ نہ ان کی تبحہ میں آتی تھی اور نہ وہ تجھنا چا ہتے تھے۔ حضرت طلحہ وزیبر کے کروج اور مدینہ کی اکا برصحابہ کا بیعت علی کے بہر کرنے اور عمر و بن عاص کے وغیر وحضرات کے تائید کرنے ہان کے اداد ہوار یقین میں اور بھی زیادہ قوت پیدا ہوگئ کے ماص کے واقع تی اور ادر ادول کے انہیں مجور کردیے اور ایس کے لئے بیم میں اور اداد ول کے تو است کو اختیار کرکے انہیں مجور کردیے اور اس کے لئے بیم میں اور وہ اپنی ان کی اداد میں موقع تھا لین سبائی جماعت اپنی شرارت پا تی کردیے اور اس کے لئے بیم میں اور وہ اپنی اس کوشش میں کا میاب ہوگئی کہ مسلمان مصالحت کی طرف نتیجہ خیز

ا یا م تعطیل میں صلح کی دوسری کوشش: لزائی کو بند کرنے کے بعد سندے سے کاریخ میں حضرت علی ﷺ نے ایک سفارت حضرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس روانہ کی کہ پھر سلح ومصالحت کی

مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) مدود دور و ۱۳۹ م سلسله جنبانی کریں۔اس سفارت میں عدی بن حاتم ﷺ ، زید بن قیس ، زیاد بن صفہ ،شیت بن ربعی شامل تھے۔شیت بن ربعی پہلی مرتبہ بھی گئے تھے اور انہیں سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کی سخت کلامی تک نوبت پہنچ گئی تھی۔اس مرتبہ پھرشیت کا سفارت میں شامل ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔اس وفد نے حضرت امیر معاوید ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنا فرض ادا کیا۔اول عدی بن حاتم ﷺ نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہا ہے معاویہ ﷺ! حضرت علی ﷺ کی اطاعت قبول کرلو۔ تمہارے بیعت کر لینے ہے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔تمہارے اورتمہارے دوستوں کے سوا اور کوئی بیعت سے منحرف نہیں ہے۔ اگرتم نے مخالفت پراصرار کیا توممکن ہے کہ وہی صورت پیش آئے جواصحاب جمل کو پیش آئی۔معاویہ ﷺ نے قطع کلام کرکے کہا کہا ہے عدیﷺ تم صلح کرانے آئے یالڑنے؟ کیاتم مجھ کواصحاب جمل کا واقعہ یا د دلا کراڑائی سے ڈرانا جا ہے ہو؟ تم نہیں جانے کہ میں حرب کا پوتا ہوں۔ مجھے لڑائی کامطلق خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہتم بھی قاتلان عثان ﷺ ہے ہو۔اللہ تعالیٰ تم کو بھی قبل کرائے گا۔اس کے بعد یزید بن قیس بولے کہ ہم لوگ سفیر ہوکر آئے ہیں۔ ہمارا یہ منصب نہیں کہتم کونفیحت کریں لیکن ہم کواس امر کی ضرور کوشش کرنی جاہئے کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہواور ناا تفاقی دور ہو۔ یہ کہہ کرحضرت علی 🚓 کے فضائل اوران کامشحق خلافت ہونا بیان کیا۔اس کے جواب میں امیر معاویہ ﷺ نے کہا کہتم ہم کو جماعت کی طرف کیابلاتے ہو۔ جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے۔ہم تمہارے دوست کوستحق خلافت نہیں سمجھتے کیونکہانہوں نے ہمارے خلیفہ کوتل کیااورا سکے قاتلین کو پناہ دی۔ صلح تو اس وقت ہوسکتی ہے جب کہ وہ قاتلین عثمانﷺ کو ہمارے سپر دکر دیں۔معاویہ ﷺ یہیں تک کہنے یائے تھے کہ شیت بن ربعی فور آ بول اٹھے کہا ہے معاویہ ایک کیا تو عمار بن یاسر ﷺ کوتل کردے گا؟ امیر معاویہ ﷺ نے جواب دیا کہ مجھ کو عمار ﷺ کے قتل میں کون می چیز منع کر سکتی ہے؟ میں تو اس کو حضرت عثمان ﷺ کے غلام کے عوض قتل کر ڈالوں گا۔ شیت بن ربعی نے کہا کہ تو اس کے قل پر ہرگز قادر نہ ہو سکے گا۔ جب تک کہ زمین تھے پر تنگ نہ ہوجائے گی۔امیرمعاویہ ﷺ نے کہا کہ اس سے پہلے تو زمین تجھ پر شک ہوجائے گی۔اس متم کی سخت کلامی کے بعد بیروفد بھی بلانتیجہ واپس چلا آیا۔

تاريخ اسلام (جلداول) محمد دروور مولانا اكبر شاه نجيب آبادي کرلیں گے۔ بیرکلام من کرحصرت علی ﷺ کوغصہ آیا اور انہوں نے فر مایا کہ تو خاموش ہو جا۔امارت و خلافت کے متعلق ایسی تقریر کرنے کا تجھ کو کوئی حق نہیں ہے۔ حبیب بن مسلمہ نے کہا کہتم مجھ کوالیل حالت میں دیکیلو کے جوتم کونا گوار ہوگی۔ مدعا پیقفا کہ تلوار کے ذریعہ ہم فیصلہ کرلیں گے۔حضرت علی ﷺ نے کہا کہ جاجو تیراجی جا ہے کر۔ یہ کہ کرحضرت علی کھڑے ہو گئے اور حمدو ثنا کے بعد آنخضرت اللیکے کے مبعوث ہونے کا ذکر کیا، پھرخلافت شیخین اوران کے خصائل بسندیدہ کا ذکر کرکے فر مایا کہ ہم نے ان دونوں کواپنے فرائض عمر گی ہے ادا کرتے ہوئے پایا۔لہذا ہم نے باوجوداس کے کہ آنخضرت اللہ ہے رشتہ میں قریب تر تھے، ان کی خلافت میں کوئی دست اندازی نہیں گی ، پھرلوگوں نے عثان ﷺ کوخلیفہ بنایا۔ان کاطرزعمل ایساتھا کہلوگ ان سے ناراض ہو گئے اورانہوں نے عثمان ﷺ کوتل کرڈ الا۔اس کے بعدلوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی۔ میں نے اس درخواست کو تبول کرلیا۔ بیعت کے بعد طلحہ وزبیر ﷺ نے عہد شکنی کی اور معاویہ ﷺ نے میری مخالفت کی۔ حالانکہ وہ میری طرح سابق بالاسلام نہیں۔ مجھ کو تعجب ہے کہتم لوگ کس طرح اس کے مطبع ہو گئے ۔ حالانکہ میں کتاب وسنت اورار کان دین کی طرف بلاتا،احیاء تق اورابطال باطل کی کوشش کرتا ہوں ۔شرجیل بن السمط نے پی تقریرِ سننے کے بعد حضرت علی ﷺ سے کہا کہ کیا آپ اس امرکی شہادت نہیں دیتے کہ عثمان ﷺ مظلوم شہید ہوئے ۔حضرت علی ﷺ نے جواب دیا کہ میں نہ عثان ﷺ کومظلوم کہتا ہوں نہ ظالم ۔ بین کر تینوں شخص پیہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوئے کہ جو تخص عثان ﷺ کومظلوم نہیں کہتا، ہم اس سے بیزار ہیں۔ان لوگوں کو نصیحت کرنانہ کرنا مساوی ہے۔ان برکوئی اثر نہ ہوگا۔اس کے بعد پھرمصالحت کی کوئی کوشش جو قابل تذکرہ ہو عمل میں ہیں آئی۔

جنگ صفین کا ایک ہفتہ: ماہ محرم سند۔ ۳۰ ہے گا آخری تاریخ کو حضرت علی ہے نے اپنے اشکر کو تلم عام دے دیا کہ کل کیم ماہ صفر سے فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی۔ ساتھ ہی سیجھی اعلان کر دیا کہ جریف جب تہمارے سامنے سے پہا ہوتو بھا گئے والوں کا نہ تو تعاقب کیا جائے ، نہ ان کوئل کیا جائے ۔ زخمیوں کا مال نہ چھینا جائے ۔ کسی لاش کو مثلہ نہ کیا جائے ۔ عور تیں اگر چہ گالیاں بھی دیں ، ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے ۔ اسی قتم کے احکام امیر معاویہ ہے نے بھی اپنے اشکر میں جاری کر دیئے ۔ کیم صفر کو شبح سے لڑائی شروع ہوئی ۔ اس روز اہل کوفہ نے اشتر کی سرداری میں اور اہل شام نے صبیب بن سلمہ کی سرداری میں شروع ہوئی ۔ اس روز اہل کوفہ نے اشتر کی سرداری میں اور اہل شام نے صبیب بن سلمہ کی سرداری میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ۔ صبح سے شام تک برابر ہنگامہ کا رزار گرم رہا مگر کوئی فیصلہ شکست و فتح کی شکل میں نمودار نہ ہوسکا ۔ دوسرے دن حضرت علی کی طرف سے ہاشم بن عشبہ سوار و پیا دہ انگر کے کر نکلے اور اہل شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بڑی خون ریز لڑائی جاری رہی اور شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بڑی خون ریز لڑائی جاری رہی اور شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بڑی خون ریز لڑائی جاری رہی اور شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بڑی خون ریز لڑائی جاری رہی اور

اس جنگ مفت روزہ میں ہرروز دونوں طرف سے نے نے سپے سالا رمقرر ہو ہوکراپنی اپنی جنگی قابلیت کا ظہار کرتے رہے۔ چونکہ دونوں لشکروں کی تعداد بھی نو ہے اورای ہزار یعنی قریباً برابر ہی تھی اور طرفین کے لڑے والوں میں بھی ایک ہی حیثیت اورایک ہی طاقت و شجاعت والے لوگ تھے لہذا کسی کونہ فتح حاصل ہوئی نہ شکست۔ البتة اس بات کا اظہار ہوتا رہا کہ طرفین میں لڑائی کے لئے کا فی جوش اور اظہار شجاعت کا کافی شوق ہے۔ یہ ہفتہ اسلام کے لئے بڑا ہی منحوس تھا کہ مسلمانوں کی تواریں پوری تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی گردنیں کا ب رہی تھیں اور دشمنان اسلام اطمینان کے ساتھ مصروف تماشہ سے لیکے بڑا ہی منحوس تھا۔ مصروف تماشہ سے بھی زیادہ منحوس دودن اور آنے والے تھے۔

جنگ صفین کے آخری دو دن پورے ایک ہفتہ کی شخت زور آزمائیوں کے بعد ۱۸مفر سنہ سے ۳۷ ھوجعرات کے روز دونوں گئر آخری روز فیصلہ کن معرکہ آرائی کے لئے تیارہو گئے۔ چہارشنبہ ویج شنبہ کی درمیانی شب دونوں نے فیصلہ کن جنگ کی تیار یوں میں بسر کی ۔جمعرات کے دن نماز فجر کے وقت بعد ۱۱ زنماز فجر حضرت علی کے نے اپنے پور کے شکر کو لئے کرشامیوں پرحملہ کیا۔ اس جملہ میں حضرت علی کے اپنے تور کے شکر کو لئے کرشامیوں پرحملہ کیا۔ اس جملہ میں حضرت علی کے اپنے تور کے شرفاء اور اہل مدینہ جن میں اکثر انصار اور کم تر بنوخز اعدو علی کے تو اور اہل مدینہ جن میں اکثر انصار اور کم تر بنوخز اعدو

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۲ ۔۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی بنو کنانہ تھے، شامل تھے۔ میمنہ کی سرداری حضرت علی ﷺ نے عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزاعی کو سپر دکی تھی اور میسرہ حضرت عبداللہ کے سپر دکیا تھا۔ ہرا یک قبیلہ کے لئے جگہ اور مقام مقرر کردیا گیا تھا۔ ہرا یک قبیلہ کے لئے جگہ اور مقام مقرر کردیا گیا تھا۔ ہرا یک قبیلہ کا لگ الگ جھنڈ ااور الگ الگ افر تھا۔ حضرت عمار بن یاسر ﷺ کوآج رجز خوانوں اور قاریوں کا انتظام سپر دتھا۔ قیس بن سعداور عبداللہ بن یزید بھی رجز خوانوں کی افسری پر مامور تھے۔

حضرت امیر معاویہ ﷺنے اپنے خیمہ میں بیٹھ کرلوگوں سےموت پر بیعت لی تھی۔ان کے لشکر میں حبیب بن مسلمہ میسرہ کے اور عبید اللہ بن عمر ﷺ میمنہ کے افسر تھے۔حضرت علی ﷺ کے لشکر کا مینه اول آگے بڑھااور عبداللہ بن بدیل خزاعی نے اپنی ماتحت فوج یعنی میمنه کولے کرامیر معاویہ ﷺ کے میسرہ بعبیٰ حبیب بن مسلمہ پرحملہ کیا۔ بیحملہ اگر چہ نہایت سخت اور نقصان رساں تھالیکن اس کا نتیجہ لشكرشام كے لئے اچھا نكلا۔ حبيب بن مسلمہ كى ركاني فوج كوعبدالله بن بديل دباتے اور بيجھے ہٹاتے ہوئے اس مقام تک لے گئے جہال حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ہاتھ پرموت کے لئے بیعت کی گئی تھی۔اینے میمند کی اس نازک حالت کو دیکھ کرحضرت امیر معاویہ ﷺ نے ان لوگوں کو جوان کے گر د تھے، حملہ کا حکم دیا۔ ان لوگوں کا حملہ ایساز بردست تھا کہ عبد اللہ بن بدیل صرف ڈ ھائی سوآ دمیوں کے ساتھ رہ گئے۔ باقی تمام عراقی پسیااور فرار ہوکراس مقام تک پہنچ گئے جہاں حضرت علی ﷺ کھڑے تھے۔ اینے میمند کی ایسی ابتر حالت دیکھ کرحضرت علی ﷺ ہے سہیل بن حنیف کواہل مدینہ کا افسر بنا کرعبداللہ بن بدیل کی حفاظت وامانت کے لئے روانہ کیالیکن شامیوں نے سہیل بن حنیف کوعبداللہ بن بدیل تک نہ پہنچنے دیا اور تھوڑی دریہ کے بعد عبداللہ بن بدیل شامی لشکر کے ہاتھ ہے مع اپنے ہمراہیوں کے کام آئے۔ادھرمینہ کی پیشکست حضرت علی ﷺ کواپنی طرف متوجہ کئے ہوئے تھی کہادھران کے میسرہ کو بھی شامیوں کے مقابلہ میں ہزیمت ہوئی میسرہ میں صرف ایک قبیلہ ربیعہ پامردی واستقلال کے ساتھ اپنی عبگہ پر قائم رہا۔ باتی دیتے فرار ہونے پرمجبور ہو گئے۔اپے میسرہ کوفرار ہوتے دیکھ کرحضرت علی ﷺ نے حسن ﷺ ،حسین ﷺ اورمحمدﷺ اپنے تینوں بیٹوں کواس طرف ردانہ کیا کہ قبیلہ ربعی کے بھی کہیں یاؤں ندا کھڑ جا کیں اوراشتر کو تکم دیا کہ میمنہ کے فرار یوں سے جا کریہ کہو کہتم اس موت سے کہاں بھا گے جاتے ہوجس کوتم حیات کے ذریعہ مجبورنہ کرسکو گے۔اشتر نے گھوڑا دوڑا کر میمنہ کے بھاگے ہوئے لوگوں کو حضرت علی ﷺ کابیہ پیغام سنایا اور بلندآ واز ہے غیرت دلانے والے نعرے کہدکران کورو کااورا ہے ہمراہ لے کر شام کے مقابلہ پرمستعد کیا۔ ادھر حضرت علی ﷺ میسرہ کی حالت سنجالنے کے لئے خود متوجہ ہوئے ۔ قبیلہ رہیعہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی ﷺ خود ہم میں شامل ہو کرتلوار چلا رہے ہیں تو ان کی ہمتوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

حضرت علی ﷺ کو بذات خودلڑتے ہوئے دیکھ کرابوسفیان کا غلام احمران کی طرف جھپٹالیکن www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد مدرو اسلام (جلد اول) حضرت علی ﷺ کے غلام کیسان نامی نے آ گے بڑھ کراس کا مقابلہ کیا۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ بالآخر احمرکے ہاتھ سے کیسان مقتول ہوا۔حضرت علی ﷺ نے اپنے خادم کومقتول دیکھ کراحمر پرحملہ کیا اور جوش غضب میں اس کواٹھا کراس زور ہے زمین پردے مارا کہاس کے دونوں ہاتھ بریار ہوگئے لِشکرشام نے حضرت علی ﷺ کومصروف جنگ دیکھ کران پرحملہ کیا مگراہل رہید نے ان کے حملہ کوروک لیا اور حضرت علی ﷺ تک انہیں نہ پہنچنے دیا۔اشتر نے بھی ادھرمیمنہ کی حالت کوسنجال لیا اورلڑ ائی کاعنوان جوحضرت علی ﷺ کے لئے بہت خطر ناک ہو چکا تھا،کسی قدر درست ہوا اور طرفین نے میدان میں جم کر تکواریں چلانی شروع کیں۔عصر کے وقت تک برابر تلوار چلتی رہی۔عصر کے قریب مالک اشتر نے امیر معادیہ ﷺ کے میسر ہ کود باکر پیچھے بٹایالیکن امیر معاویہ ﷺ کی رکا بی میں فوج نے جومرنے پر بیعت کر چکی تھی ،ا ہے میسرہ کوسہارا دیا اور حضرت علی ﷺ کے م نہ کو دھکیل کر دور تک پیچھے ہٹا دیا۔حضرت علی ﷺ کی طرف سے عبداللہ بن حصین جو عمار بن یاسر عظمہ کے ہمراہیوں میں سے تھے،رجز پڑھتے ہوئے آگے نکلے۔ مخالف سمت سے عقبہ بن حدیبہ نمیری نے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ عقبہ کے مارے جانے پر شامیوں کی طرف سے سخت حملہ ہوا اور اہل عراق کو بہت نقصان برادشت کرنا پڑالیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ حضرت علی ﷺ میسرہ کی طرف سے میمنہ والوں کی ہمت بندھانے اور ان کولڑائی کی ترغیب دیے کے لئے تشریف لائے۔ یہاں خوب جم کرنہایت زورشور ہے تلوار چل رہی تھی۔ادھر ذوالکلاع حمیری اور عبیداللہ بن عمرﷺ نے حضرت علیﷺ کے میسرہ پراس شدت سے حملہ کیا کہ قبیلہ ربیعہ کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم ندرہ سکااور کشتوں کے پشتے لگ گئے ۔میسرہ کی اس تباہ حالت کو دیکھ کرعبدالقیس نے آ گے بڑھ کر ر بیعیہ کوسنجالا اوراہل شام کی پیش قدمی کوروکا۔اس بروقت امداد ہے میسر ہ کی حالت پھرسنجل گئی اور ا تفاق کی بات کہ ذوالکلاع حمیری اور عبید اللہ بن عمر ﷺ دونو لڑائی میں کام آئے۔

غرض صبح سے شام تک میمنہ ومیسرہ سے بڑے زور شور سے تلوار چلتی رہی مگر دونوں فو جوں کے قلب ابھی تک ہنگامہ کارزار کے شور وغل سے خالی اور خاموش تھے۔ آخر حضرت علی کی طرف سے حضرت ممار بن یاسر کے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص اللہ تعالی کو خوشنودی حال کرنا چاہتا ہواوراس کو مال واولا دی طرف واپس جانے کی خواہش نہ ہووہ میر سے ساتھ آجا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے جواران کے ساتھ بہت سے لوگ مار نے اور مرنے پر مستعد ہو کر شامل ہو گئے۔ آخروہ محضرت علی کے موئے ان کے ساتھ ہو لئے۔ بھار حضرت علی کے موئے ان کے ساتھ ہو لئے بھار محضرت علی کے ہوئے ان کے ساتھ ہو لئے بھار شروع ہوگئی تھی۔ اب دن ختم ہو کر رات شروع ہوگئی تھی۔ عمار بن یاسر کے اللہ پر حملہ آور ہوئے۔ اب دن ختم ہو کر رات شروع ہوگئی تھی۔ ممار بن یاسر کے ایس جنت تھا۔ جس کو عمر و بن العاص کے نوری مشکل سے شروع ہوگئی تھی۔ ممار بن یاسر کے ایس میں کام آئے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

ماربن یاس کے بعد الشکراہل شام کا بھی ہر حصہ مصروف جنگ ہوگیا۔ تلواروں کی خچاخ اور نیزوں کی طعن و اور اس کے بعد الشکراہل شام کا بھی ہر حصہ مصروف جنگ ہوگیا۔ تلواروں کی خچاخ اور نیزوں کی طعن و ضرب نیز رجز خوانوں کی آوازوں اور لڑنے والوں کی تکبیروں سے تمام عرصہ شب معمور رہا۔ بیرات جعد کی رات تھی جولیلتہ الہریر کے نام سے مشہور ہے۔ اس شب میں حضرت اولیس قرنی بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی تھے بھی میمنہ میں ہوتے تھے ، بھی میسرہ میں نظر آتے اور بھی لشکر میں شمشیرزنی کرتے ہوئے دکھرے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس میں میسرہ کوسنجا لے ہوئے تھے اور اشتر نے مینہ کوسنجال رکھا تھا۔ اس طرح معاویہ تھے ویر اللہ بن عباس تھی میسرہ کوسنجا لے ہوئے تھے اور اشتر نے مینہ کوسنجال رکھا تھا۔ اس طرح معاویہ تھے ویر ان العاص تھے اور دوسرے سرداروں نے لشکر شام کومصروف جنگ رکھا۔ ساری رات اس جنگ و پیکار میں بسر ہوگئی۔ دن کے بعدرات بھی ختم ہوگئی مگر لڑائی کے ختم ہونے کی کوئی صورت ظاہر نہ ہوئی۔ جعد کا دن شروع ہوا اور آ قباب افق مشرق سے طلوع ہوا تو اس نے غروب ہوتے وقت دونوں لشکروں کو جس طرح مصروف قبال چھوڑ اتھا، اس طرح مصروف قبال دیکھا۔

اسلام کی اتنی بڑی طاقت کا آپس میں لڑکر ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت تھی جواس تمیں گھنٹہ کی منحوس مدت میں مسلمانوں پر وار دہوئی۔ ستر ہزارا سے بے نظیر بہا دروں کونٹل کرا کر تو مسلمانوں نصرف اس زمانہ کی ساری دنیا بلکہ ایسی کئی دنیاؤں کوفتح کر سکتے تھے۔ جب دو پہرڈھل گیا تو مالک اشتر نے اپنے متعلقہ حصہ فوج کا چارج عیان بن جوزہ کو سپر دکیا اور خود سواروں کی جمعیت کو ایک طرف لے جاکر اہل شام پرحملہ کرنے اور جان دینے کی ترغیب دی۔ سواروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم فتح

الی حالت بیس حضرت علی کے لئے موقع تھا کہ وہ دشمن کو معروف جنگ رکھتے ہوئے اپنی فوج کے ایک معقول حصہ کو جدا کر کے معروف ومشغول دشمن کے پہلویا پشت پرایک زبردست ضرب لگائیں گداس کا کا م تمام ہوجائے اور لڑائی کا نتیجہ فتح کی شکل میں فور آبر آمد ہوجائے۔ چنا نچہ ما لک اشتر نے اپنے فدائی سواروں کے ساتھ ایک نہایت ہیت ناک حملہ کیا۔ بیحملہ سواروں ہی کے ذریعہ ہونا چاہئے تھا کیونکہ جوفوج تمیں یا بتیس گھنٹہ سے برابر مصروف جنگ تھی اس کے سابھوں میں جسمانی طاقت بہت کچھ ضعف و تکان کی مغلوب ہو چکی ہوگی۔ ایسے سیابھوں کے حملے ہیں مرعوب کن شان کا پیدا کرنا آسان نہ تھا لیکن گھوڑوں کو اب تک زیادہ کام نہ کرنا پڑا تھا اور وہ پیدل سیابھوں کی نسبت یقینا تازہ دم سے اشتر نے برق وباد کی طرح حملہ کیا صفوں کوریاتا ، دھکیلتا اور روند تا ہوا شامیوں کے قلب لشکر تک ہوئے ویکھا تو گیا۔ حضرت علی کھنٹ نے جب اشتر کو کا میاب حملہ کرتے اورا سکے علم کو دم بدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ادھرے اپنے رکا بی سواروں کے کمکی وستے کے بعد دیگر سے بہم بھیجنا شروع کئے تا کہ اس حملہ کی تی ادھرے اپنے رکا بی سواروں کے کمکی وستے کے بعد دیگر سے بہم بھیجنا شروع کئے تا کہ اس حملہ کی تی تا کہ اس حملہ کی تی تا کہ اس حملہ کی ترق قبد کی کرنے تی جائے دیکھی دیگر سے بہم بھیجنا شروع کئے تا کہ اس حملہ کی تی کہ سے کہا در کے نہ پائے اور اسکے ملک ورم بدم آگے بڑھی تا کہ اس حملہ کی ترق تی کہا تو رہوتا جائے۔

اس تدبیر کا تیرٹھیک نشانے پر بعیشا۔ شامی فوج کاعلمبر داربھی اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا اور عرب العاص العاص اللہ اور حضرت معاویہ ہے گی فرودگاہ کے سامنے کشت وخون ہونے لگا۔ اشتر کے حملہ آور ہونے کے وقت شدت جنگ کی وجہ سے دونوں فوجوں کا پھیلا وُسمٹ چکا تھا۔ میمنداور میسرہ اپنے اپنے قلب کے ساتھ مل کر ایک ہوگئے تھے اور پوری تیزی سے ایک دوسرے کے تل کرنے میں مصروف تھے۔ اگر میمنے اور میسرے پھیلے ہوئے ہوتے اور لڑائی کے مرکز ہوتے تو اشتر کا بیتملہ کوئی قطعی فیصلہ ہیں کے سکتا تھا کیونکہ فوج کے ایک حصے کا زور باسانی دوسرے حصے کی جانب منتقل کیا جاسکتا اور سپے سالا راعظم

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید است میسید مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کوئی نہ کوئی تدبیر نکال سکتا تھا لیکن یہ حملہ ایسے سیح موقع اور مناسب وقت پر کیا گیا تھا کہ شای لشکر کی شکست میں کوئی کر باقی نہ تھی ۔لشکر شام کے سردار حریف کواپنے قلب لشکر میں چیرہ دست اور اپنی علمبر دار کومقتول و کھے کرحواس باختہ ہو چکے تھے۔ساری کی ساری طاقت اپنے مدمقابل سے زور آز مائی میں مصروف تھی اور ان اچا تک آپڑنے والے تملہ آوروں کی مدافعت کے لئے کوئی محفوظ طاقت باقی نہ میں مصروف تھی اور ان اچا تک آپڑنے والے تملہ آوروں کی مدافعت کے لئے کوئی محفوظ طاقت باقی نہ تھی۔ ابھی تک شامیوں نے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑا تھا اور ابھی تک وہ کسی طرح شکست خور دہ خبیں کہ جا سکتے تھے لیکن ان کے شکست پانے اور ہزیمت یافتہ ہونے میں اب گھنٹوں کی نہیں بلکہ منٹوں کی دیرتھی کہ حضرت عمرو بن العاص کی انگشت تدبیر کے ایک اشارے نے نتیجہ جنگ کوادھر سے منٹوں کی دیرتھی کہ حضرت عمرو بن العاص کی انگشت تدبیر کے ایک اشارے نے نتیجہ جنگ کوادھر سے ادھریلیٹ دیا

## ا دھر ہے ا دھر پھر گیارخ ہوا کا

خاتمہ جنگ: حضرت علی ﷺ اشتر کے کامیاب حملہ کو دیکھ کر جس قدر مسرور و مطمئن تھے، امیر معاویہ ﷺ ای قدر پریشان وحواس باختہ ہور ہے تھے۔عمر و بن العاصﷺ نے معاویہ ﷺ سے کہا کهاب دیکھتے کیاہو،لوگوں کو حکم دو کہوہ فورانیزوں پرقر آن مجید کو بلند کریں اور بلندآ وازے کہیں (ھذا کتاب الله بیننا و بینکم )''همارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قر آن مجیدے' چنانچے فورانیہ تھم دیا گیاا دراہل شام نے نیز وں پرقر آن مجید کو بلند کر کے کہنا شروع کیا کہ ہم کوقر آن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔ بعض حصول ہے آ واز آتی تھی کہ سلمانو! ہماری لڑائی دین کے لئے ہے۔ آؤ قر آن مجید کے فیصلے کو منظور کرلیں اورلڑائی کوختم کر دیں۔بعض سمتوں ہے آ واز آتی تھی کےمسلمانو! قر آن مجید کو تکم بنالو۔اگر لڑائی میں شامی لوگ تباہ ہو گئے تو رومیوں کے حیلے کوکون رو کے گااور اہل عراق بر باد ہو گئے تو مشرقی حملہ آ واروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت علی ﷺ کے کشکر والوں نے جب قرآن مجید کو نیز وں پر بلند دیکھا تو لڑائی سے ہاتھ تھینچ لیا۔حفرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے شامیوں کی بیر کت دیکھ کر کہا کہ اب تک تو لڑائی تھی لیکن اب فریب شروع ہو گیا۔حضرت علی ﷺ نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اس وقت کوتا ہی نہ کرو، بہت جلدتم کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔لوگ مسلسل لاتے لاتے تھک گئے تھے اور اس لڑائی کو جو مسلمانوں کے درمیان ہور ہی تھی مصراسلام بھی سمجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے لڑائی کے بند کرنے اور صلح پر رضا مند ہو جانے کی اس درخواست کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور فوراً تکواریں میان میں رکھ لیں۔ اب تک دونوں کشکروں کی طاقت مقابلہ میں بالکل مساوی ثابت ہوتی رہی تھی اور فنح کا قریب ہونا جس طرح حضرت علی ﷺ اوربعض تجربه کار و باخبر سر داروں کونظر آتا تھا، عام سپاہیوں اورلڑنے والوں کواس کے بچھنے کا موقع نہ ملاتھا۔ بیرنگ دیکھ کرسبائی گروہ کے افراد کی بھی آئکھیں کھلیں۔وہ فورأ میدان عمل میں تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مين نجيب آبادي

نکل آئے اور حضرت علی ﷺ کے گر دجمع ہوکران کومجبور کرنا شروع کیا کہ آپ اشتر کووا پس بلالیں۔ اشترا پی کامیابی کویقینی سمجھتا اور فتح و فیروزی کوپیش یاا فتادہ دیکھتا تھا۔اشتر کے واپس بلانے اورلزائی بالکل بند کردینے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ عام تشکری آ آ کرشریک ہونے لگے۔ادھر لوگوں نے لڑائی بند کر دی اوراشتر کے حملہ کورو کئے کے لئے شامی فوج فارغ ہوگئی۔ادھر جعزت علی ﷺ کو لوگوں ن چاروں طرف ہے گھیر کریہاں تک گنتا خانہ کلام کیا کہ اگر آپ اشتر کو واپسی کا تھم نہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جوہم نے عثمان غنی ﷺ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ خطرنا ک صورت د کمچرکر حضرت علی ﷺ نے اشتر کے پاس فورا آ دمی دوڑ ایا کہ یہاں فتنہ کا دروازہ کھل گیا ہے،جس قد رجلد ممکن ہواہیے آپ کومیرے پاس واپس پہنچاؤ۔اشتر بادل ناخواستہ واپس آیااورلڑائی کا ہنگامہ یک لخت بند ہوکر تمام میدان پرسکون و خاموثی طاری ہوگئی۔اشتر کے واپس آنے پر حضرت علی ﷺ نے صورت واقعه بیان کی۔اشتر نے افسوس کیا اور کہا کہا ہے اہل عراق جس وقت تم اہل شام پرغالب ہونے والے تھے،ای وقت ان کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے ۔لوگوں میں یہاں تک لڑائی کے خلاف جوش پیدا ہو چکا تھا کہ انہوں نے اشتر پر حملہ کرنا چاہا مگر حضرت علی ﷺ کے ڈانٹنے اور رو کئے ہے وہ رک گئے۔اس کے بعداشعث بن قیس نے آ گے بڑھ کرعرض کیا کہ امیر المونین! لوگوں نے قر آن کو تھم شلیم کرلیااورلڑ ائی بند ہوگئی۔اب اگر چہ آپ اجازت دیں تو میں معاویہ ﷺ کے پاس جا کران کے منشائے دلی کومعلوم کروں۔حضرت علیؓ نے ان کواجازت دی۔وہ امیر معاویہ ﷺ کے پاس گئے اور دریافت کیا کہتم نے قرآن مجید کوئس غرض سے نیزول پر بلند کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تم دونوں الله اور رسول الله کے سیم کی طرف رجوع کریں۔ایک شخص کو ہم اپنی طرف سے منتخب کریں اور ایک کوتم اپنی طرف ہے مقرر کر دو۔ان دونوں ہے حلف لیا جائے کہ وہ ....قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعدوہ فیصلہ صاور کریں۔اس پر ہم تم دونوں راضی ہوجا کیں۔

اشعث بن قیس بین کر حضرت علی کی خدمت میں واپس آئے اورامیر معاویہ کے سے جو کے سناتھا، وہ سب بیان کیا۔ حضرت علی کی اردگر دجس قد رلوگ موجود تھے، بین کران سب نے کیٹ زبان ہوکر کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں اورا سے فیصلے کو پیند کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی اورائل شام سے دریافت کیا گیا کہ تم اپی طرف سے کس کو حکم منتخب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عمر و بن العاص کی کو۔ اب حضرت علی کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ہماری طرف سے کون حکم مقرر کریا جائے؟ حضرت علی کے کہا کہ عبداللہ بن عباس کے کوپند کرتا ہوں۔ ان کے اہل مجلس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کے کوپند کرتا ہوں۔ ان کے اہل مجلس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کے دشتہ دار ہیں۔ ہم الیے شخص کو حکم مقرر کرنا چاہے ہیں جس کا آپ سے اورامیر معاویہ گئے۔ یہ اس تعلق ہو۔ حضرت علی ہے۔ نے نہا کہ کا میں معاویہ کے کہ سے کہا کہ عبداللہ بن عباس کی اس کے دشتہ دار ہیں۔ ہم الیے شخص کو حکم مقرر کرنا چاہے ہیں جس کا آپ سے اورامیر معاویہ گئے۔ یہ کہا کہ عبداللہ معاویہ کے کہا کہ عبداللہ معاویہ کی سے اس کوپند کرتے ہو؟ سے اورامیر معاویہ کے کہا کہ عبداللہ معاویہ کے کہا کہ عبداللہ معاویہ کی معان کوپند کرتے ہو؟ سے اورامیر معاویہ کے کہا کہ عبداللہ معاویہ کی معان تعلق ہو۔ حضرت علی ہے۔ نوز بایا کہ اچھاتم بناؤ کس کوپند کرتے ہو؟ سے اورامیر معاویہ کے کس کی اس کے کس کی کوپند کرتے ہو؟ سے کہا کہ بعداللہ کہ ایک کوپند کرتے ہو؟ سے کہ کوپند کرتے ہو؟ سے کہ کہ کی کوپند کرتے ہو؟ سے کہ کوپند کرتے ہو؟ سے کہ کہ کوپند کرتے ہو؟ سے کوپند کرتے ہو؟ سے کس کوپند کرتے ہو کہ کیٹوں کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کے کہ کوپند کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کوپند کی کوپند کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کی کوپند کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کوپند کے کوپند کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کوپند کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کوپند کرتے ہو کہ کوپند کی کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو کہ کوپند کرتے ہو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لوگوں نے کہا کہ ابومولی اشعری کے بہت مناسب سیجھتے ہیں۔ حضرت علی کے نے کہا کہ میں ابومولی کے گفتا۔ تم اگر ابن عباس کے کومیر ارشتہ دار ہونے کی وجہ سے انتخاب نہیں کرتے ہوتو ملک اشتر کومقر رکردو۔ وہ میرارشتہ دار بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابومولی کے واتخضرت علیقے کی صحبت ملی ہے، وہ صحابی ہیں اور ما لک اشتر اس شرف سے محردم ہے۔ لہذا ہم اس کو ابومولی کے پر ہرگز ترجی نہ دیں گے۔ آخر ابومولی اشعری کے تم تجویز ہوگئے۔ ابھی یہ مجلس ہر پاہی تھی کہ امیر معاویہ کے طرف سے حضرت عمروک اقرار نامہ لکھنے کے لئے آگئے۔

اقرار نامہ کی تحریر اور میدان جنگ سے واپسی: عمرو بن العاص ﷺ نے حضرت علیﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکراقرارنامہ تحریر کرنے کے لئے عرش کیا۔ چنانچیای وقت مندرجہ ذیل اقرارنامہ لکھا گیا:

'' بیاقر ارتامی علی بن ابی طالب شاور معاوید بن ابی سفیان شیسے درمیان علی بن ابی طالب شی نے اہل کوفیا وران تمام لوگوں کی طرف سے جوان کے ساتھ بیں ، ایک منصف یا پنج مقرر کیا ہے اور اس طرح معاوید بن سفیان شی نے اہل شام اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جوان کے ساتھ بیں ایک پنج مقرر کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے قلم گوقاضی قر اردے کر اس بات کا اقر ارکرتے بیں کہ قلم الہی اور کتاب اللی کے سواد وسر کے وظل نددیں گے۔ ہم الحمد سے لے کر والناس تک تمام قر آن مجید کو مانے اور وعدہ کرتے بیں کہ قر آن مجید کر اس کا تکم و سے گا، اس کی تعمیل کریں گے اور جن سے منع کرے گا ان سے رک جا کیمی گر و بن العاص شی بیں۔ یہ دونوں جو پچھ عبد اللہ بن قیس اشعری شی اور عمر و بن العاص شی بیں۔ یہ دونوں جو پچھ کتاب اللہ بیں یا کیمی کموافق فیصلہ کریں گے اور اگر کتاب اللہ بیں نے کہا سے کی موافق فیصلہ کریں گے اور اگر کتاب اللہ بیں نے کیمی کتاب اللہ بیں نے موافق فیما پڑمل کریں گے اور اگر کتاب اللہ بیں نے بی موافق فیما پڑمل کریں گے اور اگر کتاب اللہ بیں نے بی موافق فیما پڑمل کریں گے اور اگر کتاب اللہ بیں نے بی موافق فیما پڑمل کریں گے اور اگر کتاب اللہ بیں نے بی موافق فیما پڑمل کریں گے۔''

اس کے بعد حکمین لیعنی ابوموی اشعری کے اور عمر و بن العاص کے بعد حکمین لیعنی ابوموی اشعری کے اور امت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجے کر کتاب اللہ اور سنت رسول الله الله اللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجے کر کتاب اللہ اور سنت رسول الله اللہ اللہ اللہ تعلیٰ ہے مہینے کی مہلت حکمین مرحومہ کو جنگ و فساداور تفرقہ میں مبتلانہ کریں گے۔اس کے بعدرمضان تک بعنی چے مہینے کی مہلت حکمین کودی گئی کہ اس مدت کے اندراندران کو اختیار ہے کہ جب چاہیں فریقین کو اطلاع دے کرمقام اوز ج متصل دومتہ الجند ل جو دمشق و کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلہ پر ہے، آگر اپنا فیصلہ متصل دومتہ الجند ل جو دمشق و کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلہ پر ہے، آگر اپنا فیصلہ

ان ندکورہ باتوں کے طے ہوجاتے کے بعد قرار داد کے موافق حضرت علی ﷺ نے اپنے تمام الشكرے اور حضرت امير معاويہ ﷺ نے اپنے تمام الشكرے اس بات كا اقر اركرليا كه فيصله سنانے كے بعد حکمین کے جان و مال اور اہل وعیال سب محفوظ اور امن میں ہوں گے۔ دونو ں لشکروں نے بخوشی اس کا قرار کیا۔اس کے بعد اقرار نامہ کی دونقلیں کی گئیں۔ان پر حضرت علی ﷺ کی طرف سے اضعث بن قیس،سعد بن قیس ہمدانی، ورقابن کیجیٰ الجبلی ،عبدالله بن فخل عجلی ،حجر بن عدی کندی،عبدالله بن الطفیل عامری، عقبہ بن زیاد حضری، یزید بن فجیمہ تمیمی، مالک بن کعب ہمدانی نے بطور گواہ اور رضامن کے دستخط کئے اور حصر بت امیر معاویہ ﷺ کی طرف ہے ابوالاعور، حبیب بن مسلمہ، زعل بن عمر وعذری، حمز ہ بن ما لک ہمدانی ،عبدالرحمٰن بن خالد مخز وی مسيع بن بزيدانصاري ،عتبہ بن ابوسفيان ، بزيد بن الحرعبسي کے دستخط ہوئے۔ جب دونوں نقلیں مکمل ہوگئیں تو ایک ابومویٰ اشعری ﷺ کو دی گئی اور دوسری عمرو بن العاص ﷺ کے سپر دکی گئی۔حضرت علی ﷺ کی طرف ہے جن لوگوں نے بطور ضامن دستخط کئے ،ان میں مالک اشتر ہے دستخط کے لئے کہا گیالیکن اس نے دستخط کرنے ہے صاف انکار کیا۔اضعث بن قیس نے اصرار کیا تو دونوں میں بخت کلامی تک نوبت پنچی مگر کوئی فساد نہ ہونے پایا۔اقرار نامہ کے مکمل اور دوسری متعلقہ باتوں کے طے ہونے میں جاردن صرف ہو گئے ۔۳۱ ماہ صفر کوا قرارنا مے مکمین کے سپر د کئے گئے اور دونوں لشکر میدان صفین سے سفری کی تیاری کر کے کوفیہ اور دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔امیر معادیہ ﷺ کوچ ومقام کرتے ہوئے بخیریت دمشق پہنچ گئے لیکن حضرت علیﷺ کے لئے ای وقت سے ایک اور نے فتنے کا درواز ہ کھل گیا۔

فتنہ خوارج : حضرت علی ﷺ نے جب۱۱ ماہ صفر سنہ۔ ۳۷ ہے کومیدان صفین سے کوفہ کی طرف والیسی کا قصد کیا تو بچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ والیسی کا ارادہ فنخ کر دیں اور شامیوں پرحملہ آور موں۔ حضرت علی ﷺ نے کہا کہ میں اقرار نامہ لکھنے کے بعد کیسے بدعہدی کر سکتا ہوں اب ہم کو ماہ رمضان تک انظار کرنا اور صلح کے بعد جنگ کا خیال بھی دل میں نہیں لانا جا ہے۔ بیان کروہ لوگ آپ کے پاس سے جلے گئے لیکن الگ ہوکرا ہے ہم خیال لوگوں کو ترغیب دی کہ حضرت علی ﷺ سے جدا ہوکر

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں ہے۔ جنانچہ حضرت علی کے جب اشکرکوکوفہ لے کرروانہ ہوئے تو راستہ بحراشکر اپنی راہ الگ اختیار کرنی چاہئے۔ چنانچہ حضرت علی کے جب اشکرکوکوفہ لے کرروانہ ہوئے تو راستہ بحراشکر علی کے میں ایک ہنگا مداور تو تو میں میں بر پاتھی ۔ کوئی کہتا تھا کہ پنچایت کا مقرر ہونا اچھا ہوا، کوئی کہتا تھا کہ اس معاملہ میں معاملہ میں پنچایت کا مقرر ہونا شرعاً جائز ہے۔ کوئی جواب ویتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے معاملہ میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس معاملہ کوز وجین کے معاملہ سے تشبید دینا غلط ہے۔ یہ ہم کوخودا پنی قوت باز و سے طے کرنا چاہئے تھا۔

مجھی کوئی پیاعتراض کرتا تھا کے حکمین کا عادل ہونا ضروری ہے۔اگر وہ عادل نہیں ہیں تو ان کو حکم کیوں شلیم کیا، پھرکوئی کہتا تھا کہ حضرت علی ﷺ نے جنگ کے ملتوی کرنے اشتر کے واپس بلانے کا جو حکم دیاوہ ناجائز تھا،اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہئے تھا۔اس کے جواب میں دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ان کا ہرا یک حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ بین کر تیسرا فوراً بول اٹھتا تھا کہ ہم ہرگز ان کا کوئی نامناسب حکم نہ مانیں گے۔ہم مختار ہیں ،عقل وفہم رکھتے ہیں۔کتاب اللہ اورسنت رسول التعليقية جارے لئے كافی ہے۔اس كے سواہم اوركسي كى اطاعت كا جوا بني گرون پرنہيں ركھ سكتے \_ بيان کر کچھالوگ کہنے لگتے تھے کہ ہم ہر حالت میں علی ﷺ کے ساتھ ہیں اوان کی اطاعت کوفرض اور عین شریعت مجھتے اوران کی نافر مانی کو کفر جائے ہیں۔ یہ باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پینچی کہ ہر منزل پرآپس میں گالی گلوچ اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی تھی لشکر کی اس ابتر حالت کواصلاح پرلانے اورلوگوں کوسمجھانے کی حضرت علی ﷺ ہر چند کوشش فر ماتے مگر جلتی ہوئی آگ پر پھوں اور تیل ڈالنے والےلوگ بھی چونکہ لشکر میں موجود تھے ۔لہذا حضرت علی ﷺ کی کوششیں حسب منشاء نتائج پیدانہ کرسکیں ۔ وہ لشکر جو کوفیہ سے صفین تک جاتے ہوئے بالکل متفق اور یک دل نظر آتا تھا،اب صفین ہے کوفیہ کو واپس ہوتے ہوئے اس کی عجیب وغریب حالت تھی۔ تشت وافتراق کا اس میں ایک طوفان موجز ن تھا اور إختلاف آراء نے مخالفت وعداوت کی شکل اختیار کر کے فوج کے ضبط ونظام کو بالکل درہم برہم کر دیا تھا۔ بیمیوں گروہ تھے جو بالکل الگ الگ خیالات وعقائد کا اظہار کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو برا کہنے،طعن وتشنیع کرنے ، جا بک رسید کر دینے اورشمشیر و خنج کی زبان سے جواب دینے میں تامل نہ کرتے

کین ان بیں دوگروہ زیادہ اہمیت رکھتے اور اپنی تعداد اور جوش وخروش کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل توجہ تھے۔ ایک وہ جو حضرت علی کے کو طرح تشہراتے اور ان کی اطاعت وفر ما نبر داری کی مطلق ضروری نہیں سیجھتے تھے اور دوسر ہے وہ جو پہلے گروہ کی ضد میں حضرت علی کے معصوم عن الخطا کہتے اور ان کی اطاعت وفر مان برداری کو اللہ اور رسول اللہ علیا ہے گی فر مان برداری پر بھی ترجیح دیے کے لئے تیار تھے۔ پہلا گروہ خوارج اور دوسرا ھیعان علی کے نام سے مشہور ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خوارج کے ت

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است الاس میسید آبادی گرده میس و بی لوگ امام اور لیڈر تھے، جنہوں نے حضرت علی کے مجبور کیا تھا اور اکہا تھا کہ جلد اشتر کو واپس بلا ہے اور لڑائی کوختم سے بحے ورنہ ہم آپ کے ساتھ و بی سلوک کریں گے جوعثان غنی کے ساتھ کیا قالے حضرت علی کھی اور لڑائی کوختم سے بحثے ورنہ ہم آپ کے ساتھ و بی سلوک کریں گے جوعثان غنی کھی ہے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی کھی بار بار ان لوگوں کو یا دولاتے تھے کہتم ہی لوگوں نے میرے منشاء کے خلا فت لڑائی کو بند کرایا اور سلح کو پہند کیا۔ اب تم بی سلح کو ناپیند کرتے اور مجھ کو ملزم تھم راتے ہو گران کی اس بات کو کوئی سنتا تھا۔ آخر نوبت بایں جارسید کہ کوفہ کے قریب بہنچ کر بارہ ہزار آ دمی حضرت علی کھی کے کشکر سے جدا ہو کر مقام حروراء کی طرف چل دیے۔

یہ خوارین کا گروہ تھا۔ اس نے حروراء میں جا کر قیام کیا اور وہاں عبد اللہ بن الکواء کواپئی نماز ول کا امام، شیث بن ربعی کوسپہ سالا رمقرر کیا۔ یہ وہی شیث بن ربعی ہیں جن کو حضرت علی ﷺ نے میدان صفین کے زمانہ قیام میں دومر تبہ سفارتی وفد میں شامل کر کے امیر معاویہ ﷺ کے پاس بھیجا تھا اور دونوں مزتبہ انہیں کی سخت کلامی امیر معاویہ ﷺ سے ہوئی اور دونوں سفارتیں صلح کی کوشش میں ناکام رہیں۔ اس گروہ نے حروراء میں اپنانظام درست کر کے اعلان کردیا کہ:

"بیعت صرف الله تعالیٰ کی ہے۔ کتاب الله اور سنت رسول الله الله کے موافق نیک کاموں کے لئے تھم دینا، برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوئی فلیفہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثر ت رائے سے انجام دیا جایا کریں گے۔ امیر معاویہ اور علی میں دونوں کیسال اور خطاکار ہیں۔"

خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے حضرت علی کے نہایت ضبط و کل اور درگزر سے کا م لیا۔ کوفہ میں داخل ہوکراول ان لوگوں کے اہل وعیال کو جو صفین میں مارے گئے تھے، تسکین وشفی دی اور کہا کہ جولوگ میدان صفین میں مارے گئے ہیں، وہ سب شہید ہوئے ہیں، پھر آپ نے حضرت عبداللہ عبداللہ بن عباس کے فوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھا کیں اور راہ راست پر لا کیں ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے نان کے فشکرگاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا مگروہ بحث ومباحثہ کے لئے بھی تیار تھے۔ بن عباس کے ان کے فشکرگاہ میں بہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا مگروہ بحث ومباحثہ کے لئے بھی تیار تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کے کا باتوں کورد کرنا شرع کیا۔

اس طرح عبداللہ بن عباس کے سے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ حضرت علی کے بھی خودان کے گئرگاہ میں تشریف لے گئے۔اول آپ یزید بن قیس کے خیمے میں گئے کیونکہ یزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا۔حضرت علی کے اول آپ یزید بن قیس کو زیادہ اثر تھا۔حضرت علی کے ایزید کے خیمے میں داخل ہو کر دور کعت نماز پڑھی، پھر یزید بن قیس کو اصفہان ورے کا گورنرمقرر کیا۔اس کے بعد اس جلسہ میں تشریف لائے، جہاں عبداللہ بن عباس کے بعد اس جلسہ میں تشریف لائے، جہاں عبداللہ بن عباس کے سے خوارج کا مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا:تم سب میں زیادہ سمجھ داراور پیشواکون ہے؟ انہوں نے کہا سے خوارج کا مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا:تم سب میں زیادہ سمجھ داراور پیشواکون ہے؟ انہوں نے کہا www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۳ \_\_\_\_\_ ۱۹۳ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی عبد اللہ بیت کی تھی۔ بیعت کی عبد اللہ بن الکواء۔ آپ نے عبد اللہ سے مخاطب ہوکر کہا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی۔ بیعت کرنے کے بعد پھراس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب ویا کہ آپ کے بعد پھراس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب ویا کہ آپ کے بے جاتھ کم کی وجہ سے۔

حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ میں اللہ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کے روکئے اور بندگر نے کی نہتی گرتم نے لڑائی کا بند کرنا ضروری سمجھا اور جھے کو مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرنی پڑی۔ تاہم میں نے دونوں پنچوں سے عہد لے لیا ہے کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کیا تو ہم اس کو اگر انہوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہم اس کو ہر گر قبول نہ کریں گے۔خوارج نے بیمن کر کہا کہ بیا میر معاویہ شے نے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہر گر عدل کی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے قرآن کے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہر گر عدل کی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں۔ حضرت علی ہے نے فرمایا کہ اس عرصہ میں ممکن ہے مسلمانوں کا اختلاف خود بخو د دور ہو جائے ۔غرض ای قتم کی با تیں دریتک ہوتی رہیں۔خوارج کے ایک سر دار کو حضرت علی ہے اصفہان اور رے کا حاکم مقرر فرما چکے تنے۔ ادھر عوام پر ان باتوں کا بچھا شر ہوا۔خوارج خاموش ہوگئے ، پھر حضرت علی ہے نے نری کے ساتھ از راہ شفقت فرمایا کہ چلوشہ کوفیہ کو اندر چل کر قیام کرو۔ اس چھ مہینے کے عرصہ میں تمہاری سواری اور بار برداری کے جانور بھی موٹے اور حضرت کی باتھ کا انتظار کرنے گے۔ حضرت کی بیراند بن عباس ہے کو حضرت علی ہے نے بھرہ کی طرف دخصت کردیا کیونکہ وہ بھرہ کے گورز تھے اور خول کو انتظام کے کو وہ ہوں کے انتظامات کو درست کرنا تھا۔

مقام افررج میں حکمین کے فیصلے کا اعلان: جب چھ مہینے کی مہلت ختم ہونے کوآئی تو حضرت علی ہے۔ نے بھرہ سے عبداللہ بن عباس کے فیصلے کا اعلان: جب چھ مہینے کی مہلت ختم ہونے کوآئی تو حضرت علی ہے۔ نے بھرہ سے عبداللہ بن عباس کے کونماز وں کی امامت پر مقرر فرما کرابوموی اشعری کے ہمراہ مقام اذرج کی طرف روانہ کیا اور شرح بن ہائی کو سمجھا دیا کہ جب اذرج میں عمرو بن العاص کے سے ملاقات ہوتو کہد دینا کہ راستی اور صدافت کو ترک نہ سیجئے اور قیامت کے دن کو یا در کھئے۔ ای طرح حضرت امیر معاویہ ہے تھی عمرو بن العاص کے کو چارسوآ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فیصلے کے سننے اور مقام اذرج کی مجلس میں شریک ہونے کے لئے مکہ اور مدینہ سے بھی بعض بااثر بزرگوں کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کا اختلاف با ہمی رہے رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا اختلاف با ہمی رہے رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۳۲۳ \_\_\_\_ ۳۲۳ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سعد بن وقاص ﷺ وغیرہ کی حضرات تشریف لے آئے اورا ذرج میں جمع ہونے کے بعدلوگوں کو سخت انظارتھا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے لیکن مقام اذرج میں حکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ وہاں آپس میں حکمین کوخود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا تھا۔ مکداور مدینہ کے بزرگوں کا انظار بھی ضروری تھا۔

جس وقت حضرت علی ہابومویٰ اشعری کا کو کوفہ ہے اذرج کی طرف روانہ کرنے لگے تو خوارج کی طرف ہے حقوص بن زہیرنے آ کرحضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ثالثی کے فیصلہ کوشلیم کرنے میں بڑی غلطی کی ہے۔اب بھی آپ باز آ جائے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کے ارادے ہے کوچ کیجئے۔ہم سبآپ کے ساتھ ہیں۔حضرت علی ﷺ نے جواب دیا کہ میں اقرار نامہ کے خلاف بدعہدی پرآمادہ نہیں ہوسکتا۔ بدوہی حرقوص بن زہیر ہے جوحضرت عثان غنی 🚓 کے واقعہ تل کے ہنگامہ میں بلوائیوں کا خاص الخاص سردار تھا اور اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا۔ ابومویٰ اشعری ﷺ کی روانگی کے بعد حضرت علی ﷺ جلد جلد اور روزانہ خطوط روانہ کرتے رہتے تنے۔ای طرح حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی عمرو بن العاص ﷺ کے پاس روزانہ بذر بعد قاصد خطوط اور پیغامات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ ہی ایبا تھا کہ دونوں صاحبوں کواس کا خاص خیال ہونا جا ہے تھا۔ حضرت علی ﷺ کے خطوط عبداللہ بن عباس ﷺ کے نام آتے تھے اور امیر معاویہ ﷺ کے خطوط عمرو بس العاص ﷺ کے نام عمرہ بن العاص ﷺ کے ہمراہیوں میں ضبط و نظام اعلیٰ درجہ کا تھاوہ سب کے سب عمرو بن العاصﷺ کے فرماں بردار تھے اوران میں ہے کسی کوبھی اس کا خیال تک نہ آتا تھا کہ عمرو بن العاصﷺ سے بیدریافت کریں کہ امیر معاویہ ﷺ نے آپ کو کیالکھا ہے؟ لیکن حفرت علی ﷺ کے بیسج ہوئے جارسوآ دمیوں کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔وہ روزانہ حضرت علی کا خط آنے پر عبداللہ بن عباسﷺ کے گردجمع ہو جاتے تھے۔ ہر مخض یو چھتا تھا کہ حضرت علی ﷺ نے کیا لکھا ہے؟ اس طرح کوئی بھی بات صیغہ راز میں نہیں رہ سکتی تھی اور فورا اس کی شہرت ہو جاتی تھی ۔عبداللہ بن عباس ﷺ سخت مصیبت میں گرفتار تھے۔بعض باتوں کووہ پوشیدہ رکھنا جاہتے تھے اور بیان کرنے میں تامل کرتے تھے تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس ﷺ سے ان کے تمام ہمراہی ناخوش ہو گئے اورعلانیان کی شکایتی کرنے لگے کہ بیعلی ﷺ کے خطوط کو چھپاتے ہیں اور باتیں ہم کونہیں ساتے۔ غرض عبدالله بن عمر ،عبدالرحمٰن بن ابي بكر ،عبدالله بن زبير ،عبدالرحمٰن بن الحرث ،عبدالرحمٰن

عُرض عبداللہ بن عمر ،عبدالرحمن بن افی بلر ،عبداللہ بن زبیر ،عبدالرحمن بن الحرث ،عبدالرحمن بن عبدالغوث ، زہری ،ابوجہم بن حذیفہ ،مغیرہ بن شعبہ ،سعد بن افی وقاص وغیرہ ہم حضرات ﷺ جب سب اذرج میں پہنچ گئے تو ان خاص الخاص اور نا مور حضرات کی ایک محدود مجلس منعقد ہوئی اوراس میں ابومویٰ اشعریﷺ اور عمر و بن العاص ﷺ بھی تشریف لائے۔اس صحبت خاص میں عمر و بن العاص ﷺ تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۳۹۳ میسید سالام و با العاصل بیشتان ایسید شاه نجیب آبادی اور الوموی اشعری بیشتان بیشتان منظور و ع بوئی عمر و بن العاص بیشتان بی بیشتان بی بیشتان بی بیشتان ب

پھرعمرو بن العاص ﷺ نے مسکہ خلافت کو چھٹر ااور کہا کہ امیر معاویہ ﷺ قریش کے ایک شریف اور نامور خاندان ہے تعلق رکھتے ہیں۔ آنخضرت اللیک کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ ﷺ کے بھائی ہیں۔صحابی بھی ہیں اور کا تب وحی بھی۔ان باتوں کوئن کر ابوموسی ﷺ نے مخالفت کی اور کہا کہ امیر معادیہ ﷺ کی ان خصوصیات ہے مجھ کوا نکارنہیں لیکن امت مرحوم کی امارت ، ان کوحضرت علی ﷺ یا دوسر ہے محتر م حضرات کی موجود گی میں کیسے سپر د کی جاسکتی ہے۔ یہ با تیں حضرت علی ﷺ میں فاکق موجود ہیں یعنی وہ رشتہ میں آنخضرت علیقے ہے بہت ہی قریب ہیں۔شریف خاندان ہے تعلق رکھتے اور سرداران قریش میں ہے شار ہوتے ہیں علم ،شجاعت ،تقویٰ وغیرہ صفات میں بھی وہ خاص طور پرمتاز ہیں۔عمرو بن العاص ﷺ نے کہا کہ امیر معاویہ ﷺ میں انتظامی قابلیت اور سیاست دانی زیادہ ہے۔ ابومونی ﷺ نے کہا کہ تقویٰ اور ایما نداری کے مقابلہ میں یہ چیز قابل لحاظ نہیں۔غرض ای قتم کی باتیں ہوتی رہیں۔آخرابومویٰ اشعریﷺ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ معاویہ اور علیﷺ دونوں کومعزول کر کے عبد اللہ بن عمر ﷺ کوخلیفہ بنا دیا جائے عبد اللہ بن عمرﷺ اس وفت آئکھیں بند کئے ہوئے اپنے کسی خ<sup>ال</sup> میں محو ہیٹھے تھے۔انہوں نے اپنا نام س کراورآ ٹکھیں کھول کر بلندآ واز ہے کہا کہ مجھ کومنظور نہیں ہے۔عمرو بن العاصﷺ نے کہا کہتم میرے بیٹے عبداللّٰہ کو کیوں منتخبٰ نہیں فر ماتے۔ ابوموسی ﷺ نے کہا کہ ہاں تیرابیٹا عبداللہ بھی بہت نیک ہے لیکن تو نے اس کواس لڑائی میں شر یک کر کے فتنہ میں ڈال دیا ہے۔ جب دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہااور کوئی ایسی بات طے نہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے تو عمر و بن العاص ﷺ نے اپنی بیرائے پیش کی کہ معاویہ ﷺ اور علی ﷺ دونوں کی مخالفت اور جنگ ہے تمام مسلمان مصیبت اور فتنہ میں مبتلا ہور ہے ہیں۔ بہتریہ ہے کہ ان د دنوں کو ہم معزول کر دیں اورمسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ کثرت رائے یا اتفاق رائے ہے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کرلیں عمرو بن العاص ﷺ نے اس رائے کو پسند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہر چل کر جلہ عام میں اس کا اعلان کر دیں۔اگر چہ دونوں صاحب اس رائے پرمتفق ہو گئے لیکن بیرائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی کیونکہ حضرت علی ﷺ اپنی معزولی کو ہر گزنشلیم نہیں فرما سکتے تھے۔حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی ملک شام کی پوری حمایت اور بعض صحابہ کرام ﷺ کواپنامعاون رکھتے ہوئے اس فیصلے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۵ میسی سیست ۱۹۵ میسی سیسی مولانا اکبر شاه نجیب آبادی کورضا مندی اورخوشی کے ساتھ نہیں س سیتے تھے۔ بہر حال با قاعدہ طور پر مجمع عام کا اعلان ہوں۔ تمام آدی جو فیطے کے لئے گوش برآ وازچشم برراہ تھے ،فوراً جمع ہو گئے ۔منبرلا کررکھا گیا اور دونوں نیج مع دیگر بااثر حضرات کے وہاں آئے۔

حکمین کا فیصلہ عمروبن العاص کے ابوموی اشعری کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اعلان کردیجے اور فیصلہ جو ہو چکاہ لوگوں کو سناد ہجے۔ ابوموی اشعری کے نظر پر چڑھ کرفر مایا کہ:

''لوگو! ہم دونوں نے بہت غور کیا لیکن سوائے ایک بات کے ہم اور کسی تجویز پر متفق نہ ہوسکے۔ اب میں تم کو اپناوہ ہی متفقہ فیصلہ سنا تا ہوں اور امید ہے کہ اسی تجویز پر عمل کرنے ہے مسلمانوں کی نااتفاقی دور ہوکران میں صلح قائم ہوجائے گی۔ وہ فیصلہ جس پر میں اور عمرو بن العاص کے دونوں متفق ہیں۔ یہ ہے کہ اس وقت علی اور معاویہ کے دونوں کو معزول کرتے ہیں اور تم لوگوں کو اختیارہ یے ہیں کہتم آپ اتفاقی دا ونوں کو جائے ہیں کہتم آپ اتفاقی دائے۔ جس کو چا ہو خلیفہ نتخب کرلو۔''

مجمع نے اس تقریر کوسنا اور ابومولی ﷺ منبر سے اتر آئے۔اس کے بعد عمر و بن العاص ﷺ منبریر چڑھے اور انہوں نے لوگوں کومخاطب کرکے فرمایا کہ:

"آپ حضرات گواہ رہیں کہ ابوموئی کے اپنے دوست حضرت علی کے اسے معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی کے معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی کے معزول کرتا ہوں کیکن معاویہ کے میں معزول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کا قائم مقامی مستحق ہیں۔''

اگر حضرت عمرو بن العاص العمری اشعری کی دائے کی تمام و کمال تا ئید کرتے اور امیر معاویہ کے جماعت میں کچھنے فرماتے تو حکمین کے فیصلہ کی وہ بے حرمتی جو بعد میں ہوئی، ہرگز نہ ہوتی۔ حضرت ابوموس کے جو کچھ فرمایاس میں بھی گو کمزوری اور غلطی موجود ہولیکن کم از کم بددیانتی اور خیانت کا شائباس میں نہ تھا۔ اس سے اس آٹھ سومسلمانوں کے مجمع کو بھی عالباً کوئی اختیا ف نہ ہوتا۔ کیونکہ کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کا اختیار حکمین کی طرف سے انہیں آٹھ سوآ دمیوں کو دیا گیا تھا گر جو کچھ بعد میں ہوایہ سب بچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لئے بعد میں ہوایہ سب بچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لئے بعد میں کیونکہ حضرت علی کے اپنی معزولی کو تسلیم کرنے سے بھینا انکار فرماتے۔ ای طرح حضرت امیر معاویہ کے ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دست بردارانہ ہوتے اور ایک تیسرا امیر معاویہ کھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دست بردارانہ ہوتے اور ایک تیسرا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۲۸ \_\_\_\_\_ ۱۹۲۸ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خلیفہ یا امیر جس کو یہ مجمع منتخب کرتا ،حضرت امیر معاویہ ﷺ اور حضرت علی ﷺ سے زیادہ طاقتو رہیں ہوسکتا تھا۔ اس طرح بجائے دور رقیبوں کے تین شخص بیدا ہوجاتے اور مسلمانوں کی تباہی وہوا خیزی اور بھی ترتی کرجاتی۔ کرجاتی۔

بات دراصل یہ ہے کہ امیر معاویہ کے مصالحت پر آمادہ نہ تھے۔ اگر چہ وہ مصالحت کے خواہاں ہوتے تو جنگ صفین میں بڑی لڑائی شروع ہونے سے پیشتر جبکہ حضرت علی کے کا طرف سے مصالحت کی کوشش کی گئی تھی، وہ صلح کی بھی صورت لیخی طرفین سے ایک ایک تھم مقرر کرنے کی درخواست پیش کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بیخواہش اس وقت پیش کی جبکہ ان کواپی شکست کا لیقین ہونے اور الحاقی الله بینینا و ہونے لگا تھا۔ لہذا ان کی طرف سے پنچوں کے تقرر کی خواہش کا پیش ہونا اور (ھلڈا کِتنابُ الله بینینا و بینینک کے مینی کا اعلان کرنا مصیبت کو دور کرنے اور شکست سے بیخنے کے لئے ایک جنگی تدبیرا ور خدعہ جسب کے موادر چھے نہ تھا۔ ای طرخیس مانا تھا۔ وہ تو کے موادر چھے نہ تھا۔ ای طرخیس مانا تھا۔ وہ تو کے موادر چھے نہ تھا۔ ای طرخیس مانا تھا۔ وہ تو کے موادر کے مور کے اور دھمکیاں دے کر اشتر کو واپس بلوایا اور لڑائی کوشتم کرنا تھا۔ وہ تو کہ مور کرنا تھا۔ وہ تو کہ میں ایوموی اشعری کے بیان کی حزف کرنے تا کیدکرتے اسان کے خلاف تعلق میں کر تیا نہ کرتے اسان کرنا تھا۔ وہ تو مور کی کو دونوں اس فیصلے کو تیا کہ کرتے یا نہ کرتے آسان میں ہے۔ بہر حال دونوں صاحبوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں جو اوپر درج ہو چھی ہیں، کیس۔ بحر وہ بن العاص کے کی تقریر میں کر حضرت عبد اللہ بن عباس کے وہ دوروں اس فیصلے کو تیک کرتے یا نہ کرتے آسان میں کے خلاف کی تعرب کر کر کے ابوموٹی کے اپوموٹی کی نے عروبین العاص کے کو تحت ست کہا کہ تم نے مور دین العاص کی کو تحت ست کہا گئم نے قرار داد یا ہمی کے خلاف اظہار رائے کیا اور مجھ کو دھوکا دیا۔ غرض فور آنجلس کا سکون در ہم برہم ہوکر برنگی کیفیت پیدا ہوگئی۔

شریح بن ہانی نے عمر و بن العاص پی پرتلوار کا وارکیا۔ عمر و بن العاص پی نے بھی اپنے آپ
کو بچا کرشری پر جوائی وارکیا۔ لوگ درمیان میں آگے اورلڑائی کو بڑھنے نہ دیا۔ اس مجلس میں بنظمی اور
افر الفری پیدا ہوجانے کا نتیجہ بھی امیر معاویہ پھے کے لئے بہتر اور حضرت علی پھی کے لئے مفر ثابت ہوا
کیونکہ اب شامی وعراقی دونوں گروہوں کا ایک جگہ رہنا دونوں طرف کے سر داروں کی نگاہ میں مفر تھا۔
لہذا نہ ان آٹھ سومسلمانوں کی جمعیت اب کوئی تجویز اتفاق رائے سے پاس کر سکتی تھی، نہ اکا برصحابہ۔
ابوموی اشعری پھی اور عمر و بن العاص پھی بھی وہاں سے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کرفوراً دمشق کی جانب
روانہ ہوگئے۔ شریح اور عبداللہ بن عباس پھی نے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کرفوراً دمشق کی جانب
مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آگے تھے وہ بھی متاسف حالت میں اپنے اپنے گھروں کوروا نہ ہوئے۔
مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آگے جن درہم برہم ہوکر چڑیاں کی اڑگئیں۔
غرض تھوڑی ہی دیر میں اذر رخ کی انجمن درہم برہم ہوکر چڑیاں کی اڑگئیں۔

سوسی معالما وہ میں افران کی انجمن درہم برہم ہوکر چڑیاں کی اڑگئیں۔

سوسی معالما وہ کی انجمن درہم برہم ہوکر چڑیاں کی اڑگئیں۔

سوسی میں افران کی انجمن درہم برہم ہوکر چڑیاں کی اڑگئیں۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٧١٢ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

مقام اذرح کی کارروائی ہے امیر معاویہ کی کوسرف اس قدرفا کدہ پہنچا کہ جولوگ ان کے ساتھ شامل تھے، پہلے وہ ان کوامیر المونین اور مسلمانوں کا خلیفہ نہیں کہتے تھے۔ اب وہ علانیان کو سے امیر المونین کہنے گے مرکوئی نئی جماعت تھن اذرح کی کارروائی کی بنا پر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی حضرت علی کے لئے پہلے ہی ہے دوگونہ شکل تھی۔ اب وہ سہ گونہ ہوگئی۔ امیر معاویہ اور شامیوں کوزیر کرنا اور خارجیوں کو قابو ہیں رکھنا، یہ کام تو پہلے ہے در پیش تھے۔ اب تیسری مصیبت یہ پیش آئی کہ خود اپنے دوستوں اور معقدوں کو یہ مجھانا پڑتا تھا کہ حکمین نے چونکہ آپس میں بھی اختلاف کیا ہے۔ لہذا ان کاکوئی فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ حکمین کوتر آن مجید نے بیا فتھیا زمین دیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول کی فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ حکمین کوتر آن مجید نے بیا فتھیا زمین دیا تھا کہ وہ پہلے کے حکم کو چھوڑ کرا پنی اپنی خواہشات کی تائید کریں اور حق ورائتی سے جدا ہو جا ئیں۔ چندروز تک حضرت علی کے اہلی کوفیکو یہی بات سمجھائی کہ حکمین کا فیصلہ ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے اور ہماتھ شام پر چڑھائی کرنی چا ہے۔ جب بیر حقیقت لوگوں کی سمجھ بیس آگئی اور وہ حضرت علی کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنی چا ہے۔ جب بیر حقیقت لوگوں کی سمجھ بیس آگئی اور وہ حضرت علی کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنے کے لئے آمادہ ہونے گئی تو گروہ خوارج نے بھی جوکوفہ میں کافی تعداد کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنے کے لئے آمادہ ہونے گئی تو گروہ خوارج نے بھی جوکوفہ میں کافی تعداد کے ساتھ موجود تھا، کروٹ کی۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد المحمد ١٩٨٨ خوارج کی شورش:اوپر بیان ہو چکاہے کہ جس وقت حضرت علی پھیمکمین کا فیصلہ سننے کے لئے چار سوآ دمی مقام اذرج کی طرف بھیجے لگے تھے تو حرقوص بن زہیرنے کہا تھا کہ آپ ابھی اپنی پنچایت کی کارروائی میں حصہ نہ لیں اور ملک شام پر چڑ ھائی کریں لیکن حضرت علی ﷺ نے اس بات کے مانے ے صاف انکار فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بدعہدی نہیں کر سکتے اور اپنے تحریری اقر ار نامہ ہے نہیں پھر سکتے۔اب حرقوص اور تمام خوارج نے جب دیکھا کہ حضرت علی ﷺ پنچایت اور پنچوں کے فیصلے کو بے حقیقت اور نا قابل التفات ثابت کر کے لوگوں کو ملک شام پرحملہ آ در ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں تو ز رعه بن البرح اورحرقوص بن زہیر دونوں خارجی سر دار حضرت علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے صحیح مشورہ کو پہلے حقارت سے روکر دیا اوراب آپ کو وہی کام کرنا پڑا جس کے لئے ہم کہتے تھے۔ پنچایت کے تتلیم کرنے میں آپ نے غلطی کی تھی لیکن آپ نے اس غلطی کو تتلیم نہیں کیا۔ حالانکہاب آپ پنچایت کو بےحقیقت بنانے اور ملک شام پرحملہ آ ورہونے کاارادہ رکھتے ہیں ۔ پس اب ہم آپ کا ساتھا اس وقت دیں گے جب آپ اپنی غلط اور گناہ کا اقر ارکر کے اس سے تو ہریں گے۔ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ پنچایت کے تتلیم کرنے اور حکم مقرر کرنے میں تم ہی لوگوں نے تو مجھ کومجبور کیا تھا۔ ور نہاڑائی کے ذریعہ ای وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ کیسی الٹی بات ہے کہ اب مجھ کوخطا کار تھہراتے اور مجھ سے تو بہ کراتے ہو۔انہوں نے کہا کہا چھا ہم تشکیم کئے لیتے ہیں ہم نے بھی گناہ کیالہذا ہم بھی تو بہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کرکے تو بہ کریں، پھر شامیوں ہے لڑنے چلیں۔ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ جب میں گناہ ہی تشکیم نہیں کر تا تو تو یہ کیسے کروں۔ بیمن کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور لاحکم الا لٹدلاحکم الا لٹد کہتے ہوئے اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے گئے۔اس کے بعد حفرت علی ﷺ مجد کوف میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو مجد کے ایک گوشہ ہے ایک خارجی نے بلند آواز ے کہا کہ لاحکم الاللہ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ دیکھویہ لوگ کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرتے ہیں۔اس کے بعد آپ نے پھرخطبہ شروع کیا تو یہی آواز آئی لاحکم الاللہ۔حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ ہمارے ساتھ بہت ہی نامناسب برتاؤ کررہے ہو۔ ہم تم کومجدوں میں آنے ہے منع نہیں کرتے۔ جب تک تم ہمارے ساتھ رہے، ہم نے مال غنیمت میں بھی تم کو برابر حصہ دیا اور ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہاڑیں گے، جب تک کہتم ہم سے نہاڑ واور ہم ابتہہاری بابت اللہ کے تکم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بیفر ماکر حضرت علی ﷺ مجد سے نکل کر مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ان کے بعد غار جی لوگ بھی عبداللہ بن وہب کے مکان پر بغرض مشورت جمع ہوئے۔عبداللہ بن وہب حرقوص بن ز ہیر ، حمزہ بن سنان ، زید بن حصین الطائی ،شریح بن ادنی عنسی وغیرہ کی یہی رائے قرار پائی کہ بھرہ ہے نکل کریہاڑی مقامات کوقر ارگاہ بنا تا اور حضرت علی ﷺ کی حکومت ہے آ زاد ہو کر اپنی الگ حکومت قائمُ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۹ بسیسید ۱۹۹۹ بسیسید مولانا اکبرشاه نجیب آبادی کرنا چاہئے۔ حمزه بن سنان اسدی نے کہا کہروا تگی سے پہلے ہم کوچا ہے کہا کہ اور اسلامی نے کہا کہ روا تگی سے پہلے ہم کوچا ہے کہا کہ اور اسلامی کے ہاتھ میں اپنا جھنڈ اویں۔

اس کام کے لئے ایکے دن شریح کے مکان پر پھرمجلس منعقد ہوئی۔اس مجلس میں عبداللہ بن وہب کوخوارج نے اپناامیر بنایا اوراس کے ہاتھ پر بیعت کی۔عبداللہ بن وہب نے کہا کہ ہم کو یہاں ہے اب کسی ایسے شہر کی جانب چلنا جا ہے ، جہاں ہم اللہ کے حکم کو جاری کرسکیں کیونکہ ہم اہل حق ہیں۔ شری نے کہا کہ ہم کو مدائن کی طرف جانا جا ہے کیونکہ اس پر ہمارا قبضہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا اور وہاں کی تھوڑی سی فوج کوہم بآسانی مغلوب کر سکیں گے۔ وہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو بلوالیں گے جو بعرہ میں موجود ہیں۔ زید بن حمین نے کہا کہ اگر ہم سب کے سب مجتمع ہو کر فکے تو عجب نہیں مارا تعاقب کیا جائے ۔لہذامناسب یہ ہے کہ دو دو، جار جار، دس دس کی ٹولیوں میں یہاں سے تکلیں اور اول مدائن نہیں بلکہ جونہر وان کی جانب چلیں اور وہیں اپنے بھائیوں کو خط بھیج کر بھرہ سے بلوالیں۔ای آخری رائے کوسب نے پہند کیا۔ قرار داد کے موافق بیلوگ متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کوف ے نکلے۔کونے سے نکل کرانہوں نے خوارج بھرہ کولکھا کہتم بھی بھرے سے نکلواور ہم سے نہروان میں آملو۔بھرہ سے مثعر بن عذکی تیمی یانچ سوخوارج کی جمعیت لے کر نکلا۔ جب کوفہ میں حضرت علی اللہ کومعلوم ہوا کہ خوارج کی جمعیت کثیر کوفہ سے نکل کر مدائن کی طرف روانہ ہوئی ہے تو انہوں نے مدائن کے عامل سعد بن مسعود کے پاس تیز روا پلجی بھیجا کہ خوارج کی روک نقام کریں اور ان سے غافل نہ ر ہیں۔سعد بن مسعود نے اپنے بھینیج کوا پنا قائم مقام بنا کر مدائن میں چھوڑ ااورخودفوج لے کرخوارج کے رو کنے کوروانہ ہوئے۔راستے میں خوارج کی ایک جعیت سے مقام کرج میں مقابلہ ہوا۔ شام تک لڑائی ر بی رات کی تار کی میں خوارج د جلہ کوعبور کر گئے۔اس کے بعد بھرے کے خوارج پہنچ گئے۔ان ہے بھی مقابلہ ہوا۔ وہ بھی د جلہ کوعبور کرنے اور مقام نہروان میں پانے بھائیوں سے جاملنے میں کامیاب ہو گئے ۔ نہروان میں خوارج نے اپنی جعیت کوخوب مضبوط اور منظم کرلیا اور حضرت علی ﷺ اور ان کے تابعین پر کفر کافتوی لگا کران لوگوں کو جوحضرت علی ﷺ کوخل پرتشلیم کرتے تھے قبل کرنا شروع کیا۔ان کی جمعیت روز بروز ترقی کرتی گئی۔ یہاں تک کہ پچپس ہزارتک نوبت پہنچ گئی۔

جنگ نہروان: حضرت علی کے نے خوارج کے کونے سے خارج ہونے کے بعداہل کوفہ کو جنگ شام کے لئے ترغیب دی۔ انہوں نے بہی مقدم سمجھا تھا کہ امیر معاویہ کے کو ملک شام سے بے دخل کیا جائے۔خوارج کے فتنہ کووہ زیادہ اہم اور شام کی مہم پر مقدم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے بھرہ کی جانب عبداللہ بن عباس کے پاس خط بھیجا کہ جنگ شام کے لئے جس قدر فوج ممکن ہوروانہ کر

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں ہو چکے تھے، لہذا ان کے اس اخراج کو غیمت سمجھا گیا کہ نہ یہ لوگ دو۔ بھرہ سے بھی خوارج چونکہ خارج ہو چکے تھے، لہذا ان کے اس اخراج کو غیمت سمجھا گیا کہ نہ یہ لوگ شہر میں ہوں گے نہ فساد ہر پاکریں گے۔ بھر سے میں اس وقت ساٹھ ہزار جنگجو موجود تھے لیمن جب عبداللہ بن عباس کے نہ فساد ہر پاکریں گے۔ بھر سے میں اس وقت ساٹھ ہزار جنگجو موجود تھے لیمن جب دی تو ہوئی صفیل سے صرف تین ہزار ایک سوآ دی جانے کے لئے تیار ہوئے۔ باقی سب نے اس کان سااور اس کان اڈا دیا۔ کو فی میں بھی لوگوں پر سردلہری چھائی ہوتی تھی۔ جب بھرہ کی بہتین ہزار فوج حارث میں کو نے میں بھی لوگوں پر سردلہری چھائی ہوتی تھی۔ جب بھرہ کی ہے تین ہزار نوج عارث کو ایک سرداری میں کو فی خوارت علی بھی نے اہل کوفہ کو تھے وارث کو تھی ایک مرتبہ پھرا ہے ساتھ لڑائی کے لئے آمادہ کیا۔ آخر کو فی والے آمادہ ہو گئے۔ چالیس ہزار سے زیادہ اشکر حضرت علی بھی کے ساتھ شام ہونے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ انہوں نے نہروان میں عبداللہ بن وہب کے پاس ایک خط بھیجا اور سے جنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم ای پہلی رائے پراور اہل کھا کہتم لوگ شامیوں سے جنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم ای پہلی رائے پراور اہل شام سے جنگ کرنے پرآمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے حضرت علی بھی کا یہ خطا ہے ساتھیوں کو سایا اور شام سے جنگ کرنے پرآمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے حضرت علی بھی کا یہ خطا ہے ساتھیوں کو سایا اور سب کے مشورے سے جنگ کرنے پرآمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے حضرت علی بھی کا یہ خطا ہے ساتھیوں کو سایا اور سب کے مشورے سے جواب کھا کہ ذا

"تم نے حکمین کا تقر راللہ اور رسول میلائی کے حکم کے خلاف کیا تھا اور اب جو اہل شام سے کر رہے ہو۔ شام سے کڑ از او کر رہے ہو۔ شام سے کڑ از او کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے کا فر ہونے کا اقر ار کرنے کے بعد توبہ کروتو ہم تمہاری مددکو تیار ہیں، نہیں تو ہم تم سے لڑنے کو آ مادہ ہیں۔"

اس خط کے آنے سے حضرت علی کوخوارج کی طرف سے مایوی ہوگئ مگرانہوں نے ملک شام پر چڑھائی کرنے کے اراد ہے کوئے نہیں کیا۔ حضرت علی کی تمام تر کوشش خوارج کوراہ راست پر لانے میں صرف ہوئی لیکن وہ کسی طرح مصالحت کی جانب نہ آئے۔ حضرت علی جب ان سے یہ کہتے تھے کہتم ہی لوگوں نے تو مجھ کولڑائی بند کرنے کے لئے مجبور کیا تھا۔ ابتم کس منہ سے مجھ کوملزم قرار دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی خطا اور غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تم بھی اپنی خطا کو تسلیم کرو۔ ہم مانے ہیں کہ ہم غلطی کرکے کا فرہو گئے تھے لیکن تو بہ کرکے مسلمان ہوگئے۔ اسی طرح تم بھی تو بہ کرکے مسلمان ہو جاؤتا کہ ہم اپنا فتوی جو تہمارے کفر کی نبعت صادر کر بچے ہیں، واپس لے لیس نہیں تو ہم تم کو کا فریو جاؤتا کہ ہم اپنا فتوی جو تہمارے فلاف جہاد کریں گے۔

ان مجنونانہ باتوں کی طرف سے چٹم پوٹی اختیار کر کے حضرت علی ﷺ ملک شام پرحملہ آور ہوں کے لئے روانہ ہونے ہی کو تھے کہ حضرت عبداللہ بن خباب صحابی ﷺ کے شہید ہونے کی خبر پینجی۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن خباب ﷺ کسی سفر میں تھے کہ نبروان کے قریب ہوکر گز

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ الا ماريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي رے اور خوارج کی ایک جماعت کومعلوم ہوا کہ بیصحابی ہیں۔انہوں نے آگر سوال کیا کہ آپ ابو بکر و عمر ﷺ کی نسبت کیا کہتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن خبابﷺ نے جواب دیا کہ وہ دونوں بہت التجھے اور الله تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے، پھرخوارج نے دریافت کیا۔ آپ عثان غنی ﷺ کی خلافت ك اول اور آخرز مانے كى نسبت كيا كہتے ہيں؟ حضرت عبدالله بن خباب على نے جواب ديا كدوه اول ہے آخرِ حق پرست اور حق پیند تھے ، پھرخوارج نے بوچھا کے ملی ﷺ کی نسبت حکمین کے مقرر کرنے سے يہلے اور حکمين كے مقرركرنے كے بعدآ پكا كيا خيال ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه حضرت على على على لوگوں سے زیادہ اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو سمجھنے اور اس پڑمل کرنے والے ہیں ۔خوارج نے یہ سنتے ہی طیش میں آ کر حضرت عبداللہ بن خباب ﷺ اوران کی بیوی اوران کے ہمراہیوں کوتل کر ڈالا۔حضرت علی 🚓 نے جب پیزمرسی تو تحقیق حال کے لئے حرث بن مرہ کوروانہ کیا۔خوارج نے ان کو بھی مارڈ الا۔ ساتھ ہی خبر پیچی کہ خوارج ہلا دریغ ہراس شخص کو جوان کا ہم خیال وہم عقیدہ نہ ہوتل کرڈ التے ہیں۔اب ان لوگوں کو جوحضرت علی ﷺ کے لشکر میں تھے یہ فکر ہوئی کہ ہم اگر شام کے ملک کی طرف گئے تو خوارج کوفہ وبصرہ وغیرہ تمام عراق پر قابض ومتصرف ہوکر ہمارے اہل وعیال کوئل کر دیں گے۔حضرت علی ﷺ نے بھی پیخیال کیا کہ اگرخوارج نے کوفہ وبھرہ پر قبضہ کرلیا تو پھر ملک شام پرحملہ آوری بجائے مفید ہونے ےمصر ثابت ہوگی۔ چنانچہ جنگ شام کوملتوی کر کےخوارج کی طرف کوچے اورلشکرخوارج کے قریب پہنچ کران کے پاس پیغام بھیجا کہ:

" تم میں ہے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کوتل کیا ہے، ان کو ہمارے سپر دکر دوتا کہ ہم ان کوقصاص میں قبل کر دیں اور تم کوتمہارے حال پر چھوڑ کراہل شام کی طرف روانہ ہوں۔ اس عرصہ میں جب تک کہ ہم جنگ اہل شام سے فارغ ہوں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوراہ راست پر لے آئے۔"

اس کے بعد حضرت علی ہے۔ نئی بزرگ صحابیوں کو یکے بعد دیگر بے خوارج کو نصیحت اور وعط و پند کرنے کے لئے روانہ کیا اور خوارج کے وفو دکو بلا کرخود بھی نصیحت کی کے غلطی حکمین کے مقرر کرنے میں اگر ہوئی تو با عث اصلی تم ہی لوگ تھے۔ اب جو پچھ گزرااس کوفراموش کر دواور ہمارے ساتھ شامل ہوکراہل شام سے لڑنے کو چلو۔ خوارج نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ بے شک ہم لوگوں نے اللہ اور رسول ہو گئے ہے تھم کی خلاف ورزی کی اور کا فر ہوئے لیکن تو بہ کرکے پھر مسلمان ہو گئے۔ اب تم بھی جو ب تک گناہ کا افرار کر کے تو بہ نہ کرو گے ، کا فر ہوگے اور ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کو تا ہی نہ کریں جب تک گناہ کا افرار کر کے تو بہ نہ کرو گئے ، کا فر ہوگے اور ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کو تا ہی نہ کریں گئے۔ حضرت علی کھی فرماتے تھے کہ میں اللہ پرایمان لایا۔ ہجرت کی ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ میں سل طرح اپنے آپ کو کا فرکھوں ۔ آخر حضرت علی کھی خود کھکر خوارج کے قریب تشریف لے گئے اور ان لوگوں

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شداه نجیب آبادی کووعظ و پندفر مانے لگے۔خوارج کے سردارول نے بیدد کیچ کر ہمارے عوام پرکہیں حضرت علی عظیہ کی تقریر کااثر نہ ہوجائے۔ بلندآ واز سے ایخ لوگول کو ہدایت کی کہ:

"علی الله کی باتوں کو ہرگز نہ سنو۔ نہ ان سے باتیں کر و بلکہ اللہ کی ملاقات کے لئے دوڑ و، یعنی الرائی شروع کردو۔"

بیحالت دیکھ کرحضرت الوایوب انصاری کی کوامان کا جھنڈ ادے کرفر مایا کہتم اس جھنڈ ہے کو لے کر ایک بلند مقام پر کھٹر سے ہو جا واور بلند آواز سے اعلان کردو کہ جو خص بغیر جنگ کئے ہوئے چلا آئے گا اس کوامان دی جائے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو اس کوامان دی جائے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو اس کوامان دی جائے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو سن کرخوارج کے لئے کر ساتھ جدا ہو گیا۔ پچھلوگ کوفہ کی طرف چل من کرخوارج کے لئے کرخوارج کے اس اعلان کو دیتے ، پچھدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ پچھا میر المونین حضرت علی کھٹے کے لئے کہ میں شامل ہو گئے ۔ غرض خوارج کے لئے کہ میں شامل ہو گئے ۔ غرض خوارج کے لئے کہ میں ایک تہائی سے بھی کم آ دمی ہاتی رہ گئے۔ ان پر تملہ کیا گیا اور سب کو گھر کرتہ تینے کیا۔ خوارج کے لئے میں خوارج کے تمام بڑے میر دار مارے گئے۔ صرف نو آ دمی خوارج کے زندہ نی کرفر ارہوئے ، باقی سب میدان جنگ میں بڑے رہن کے رہوے اس طرح میدان میں چھوڑ کر دو کرا رہوئے ، باقی سب میدان میں چھوڑ کر دو کرا سے واپس ہوئے۔

اس لڑائی میں بظاہر خارجیوں کو پورے طور پر استیصال ہو چکا تھا اور اب کوئی خطرہ ان کی طرف سے باتی ندر ہاتھا۔ حضرت علی ہے نے جنگ نہر وان سے فارغ ہو کر ملک شام کا عزم فر مایا تو افعت بن قیس نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ فی الحال چندروز کے لئے شام کے قصد کو ملتوی کر کے اشکر کو آثرام کرنے کا موقع دیجئے۔ حضرت علی ہے نے اس بات کو تا پہند فر مایا اور مقام نخیلہ میں آ کر قیام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص کو فد میں نہ جائے۔ جب تک اہل شام پر فتح مند نہ ہو کروا پس آئے ۔ خیلہ کے قیام میں لوگوں نے اس عکم کی خلاف ورزی کی اور لشکرگاہ کو خالی دیکھ کراپنے آپ گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی بھی اس طرح لشکرگاہ کو خالی دیکھ کرخود بھی کوفہ میں تشریف لے آئے اور سرداروں کو جمع کر حضرت علی بھی اس طرح لشکرگاہ کو خالی دیکھ کرخود بھی کوفہ میں تشریف لے آئے اور سرداروں کو جمع کر کا ہرگی ہو اور ان کی وجہ دریا فت کی۔ بہت ہی کم لوگوں نے شام پر حملہ آوری کے لئے آ مادگی خاموش رہے ، پھر حضرت علی بھی نے تمام لوگوں کو جمع کر کے تقریری اور ان کو جنگ شام کی طاہر کی ، باقی خاموش رہے ، پھر حضرت علی بھی نے تا ہوگی و مستعدی کا مطلق اظہار کی دیور نے دیورا خاموش ہو گئے اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو تھی اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ سوا کے اور ترکز الرہو چکا ہے کہ جنگ صفین کے وقت مصر کے عامل حمد بن الی بکر کے تھے اور وہ اس لڑائی میں حضرت علی کے حمایت اور امیر معاویہ کے بخالفت میں کوئی خدمت انجام نہ دے سکے تھے کیونکہ وہ امیر المونین حضرت عثمان کے ہوا خواہوں کے ساتھ معرک آرائی اور اندرونی جھڑ وں میں گرفتار تھے۔ ہوا خواہان عثمان کے معاویہ بن خدت کو اپنا سردار بنا کر با قاعدہ مقابلہ اور معرک آرائی شروع کردی اور ان کوئی معرکوں میں کامیا بی بھی حاصل ہوگئ تھی۔ جنگ صفین سے فارغ ہو کر حضرت علی کے اول مالک اشتر نحتی کو جزیرہ کی حکومت پر مامور کر سے بھیجا لیکن چندروز کے بعد مالک کومھر کی گورنری پر نامزد کر کے بخت ملال ہوا۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ نے اس خبرکوسنا تو وہ بھی مالک کومھر کی گورنری پر نامزد کر کے بخت ملال ہوا۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ نے اس خبرکوسنا تو وہ بھی تا ہونہ مارک اشتر کے مصر پر قابض ہوئے کے بعدم معرک مالک اشتر کے مصر پر قابض ہونے کے بعدم معرک محالے بہت تکلیف دہ اور خطر ناک صورت اختیار کر لے گا۔

مگرا تفاق کی بات کہ مالک اشتر کامصر میں پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں انتقال ہو گیا اور محمد بن ابی بکر کم مصر پر بدستور قابض و مصرف رہے۔ مالک اشتر کے مرنے کی خبرس کر حضرت علی است محد بن ابی بکر ﷺ کو خط لکھا کہ ہم نے ما لک اشتر کومصر کی حکومت پراس لئے نامز دنہیں کیا تھا کہ ہم تم سے ناراض تھے بلکہاس کا تقر محض اس لئے عمل میں آیا تھا کہ وہ بعض سیاسی امور کو قابلیت سے انجام دے سكتاتها جس كى حكومت مصرك لئے ضرورت تھى۔اب جبكداس كاراستے ہى ميں انتقال ہو گياتو ہم تم ہى كو مصر کی حکومت کے لئے بہتر شخص سمجھتے ہیں ہتم کو جاہئے کہ دشمنوں کے مقابلہ میں جرات واستقلال سے کام لو۔اس خط کے جواب میں محمد بن الی بکر ﷺ نے لکھیا کہ میں آپ کا تالع فرمان ہوں اور آپ کے دشمنوں سے لانے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہوں۔ بیروا قعات حکمین کے فیصلہ سنانے سے پہلے وقوع پذیر ہو مے تھے۔ جب مقام اذرج میں حکمین کے فیصلہ کا اعلان ہو گیا تو اہل شام نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو خلیفہ شلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔اس سے ان کی قوت وشوکت میں پہلے سے اضافہ ہو گیا اور انہوں نے معاویہ بن خدیج سے خط و کتابت کر کے اس جماعت کی ہمت افزائی کی جومحد بن ابی بکر ﷺ سے برسر پرخاش تھی۔انہوں نے امیر معاویہ ﷺ سے اعانت وامداد طلب کی۔ یہی امیر معاویہ ﷺ کا منشاءتھا۔ چنانچےانہوں نے عمرو بن العاص ﷺ کو چھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اور ا یک خط بھی محد بن ابی بکر ﷺ کے نام لکھا کر دیا۔عمرو بن العاص ﷺ نے مصر کے قریب بہنچ کر امیر معاویہ ﷺ کا خطامع اپنے خط کے محمد بن ابی بھر کے پاس بھیجا محمد بن ابی بکر ﷺ نے بید ونو ل خط حضرت علی ﷺ کے پاس کوفہ میں بھیج دیئے مصرت علی ﷺ نے لوگوں کو جمع کر کے بہت کچھ ترغیب دی۔ مگر دو ہزار سے زیادہ آ دمی مصری مہم کے لئے تیار نہ ہوئے۔ آخرانہیں دو ہزارکو مالک بن کعب کی سرداری میں مصر کی جانب روانہ کیا۔ادھرعمر و بن العاص ﷺ کے مقابلہ پرمحمد بن الی بکر ﷺ نے دو ہزار کی جمعیت www.ahlehaq.org

تاریخ احداد (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ میں آبادی تاریخ احداد و جیب آبادی تاریخ احداد و این اکبر شاہ نجیب آبادی کنانہ بشر کی سرداری میں روانہ کردی تھی۔ کنانہ بشر نشکر شام کے مقابلہ میں شہید ہو گئے۔ ان کے ہمراہی کچھ مارے گئے، کچھادھرادھر بھاگ گئے۔

اس فکست کا حال من کرمحہ بن ابی بکر کھنے نے خود میدان جنگ کا قصد کیا لیکن ان کے ہمراہیوں پراہل شام کا پچھا ایسارعب طاری ہوا کہ وہ بغیرائرے ان کا ساتھ چھوٹر کر علیحدہ ہوگئے ہم ہمراہیوں ابی بکر کھنے۔ اپنی بکر کھنے۔ اپنی کر میدان جنگ سے والیس آ کر جبلہ بن سروق کے مکان میں پناہ گزیں ہوئے ۔ لشکر شام اور معاویہ بن خدت کے ہمراہیوں نے آ کر جبلہ بن سروق کے مکان کا محاصرہ کیا ۔ محمد بن ابی بکر کھنے زندگی سے مایوس ہو کر نظے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ۔ معاویہ بن خدت کے نان فوتل کر کے ایک مردہ گھوڑ ہے کی کھال میں بھر کر جلاد یا۔ اس حادث کی خبر حضرت علی کھنے۔ کہ جاسوس عبدالرحمٰن بن هبت فزاری نے شام سے آ کر حضرت علی کھنے کوسنائی آپ نے اس وقت ما لک بن کعب کے والیس بلانے کے لئے آ دمی بھیجا۔ ادھر ما لک بن کعب نے تھوڑ اہی راستہ طے کیا تھا کہ بجائ بن عروین العاص کے مصر پر قابض ہونے کا حال سنایا۔ اسے میں حضرت علی کھنے نے اہل کو فہ کو جمع کر میں المی کو فہ خاموش رہے ۔ حضرت علی کھنے نے بہالی کو فہ کو جمع کر میں المی کو فہ خاموش رہے ۔ حضرت علی کھنے نے جاتا در الم گراس تقریر کوسن کر بھی المی کو فہ خاموش رہے ۔ حضرت علی کھنے نے مجبور ہو کر مصر اور شام دونوں کا دیال جوڑ دیا مجمد بن ابی بکر کھیں۔ نہ بہر کھیں سے المی کو تھے۔ دیال جوڑ دیا مجمد بن ابی بکر کھیں۔ نے بھی سے جاتا در عقلت کے سبب مصر کا ملک ہاتھ سے جاتا در الم گراس تقریر کوسن کر بھی المی کو فہ خاموش رہے ۔ حضرت علی کھی نے بحبور ہو کر مصر اور شام دونوں کا خیال چھوڑ دیا محمد بن ابی بکر کھیں۔ نہ بہر مصر کے اندر مارے گئے تھے۔

دوسر ہے صوبوں بر بھی قابض ہونے کی کوشش : معر پر بہنہ حاصل کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ بھی نے حوصلے پہلے ہے زیادہ ترتی کر گئے ۔معر کے بعدانہوں نے بھرہ کوحفرت علی بھی کی حکومت ہے نکا لئے کی کوشش کی ۔ بھرہ کی حالت بھی معر ہے مشابقی ۔ واقعہ جمل کی وجہ ہے بہت ہے اہل بھرہ حضرت علی بھی ہے ناخوش اور حضرت عثان غنی بھی کے خون کا معاوضہ طلب کرنا ضروری سجھتے تھے ۔حضرت امیر معاویہ بھی نے عبداللہ بن الحضر کی کوبھرہ کی طرف روانہ کیا اور سمجھایا کہ ان لوگوں کو جوحضرت علی بھی ہے خوش نہیں ہیں اور خون عثان بھی کے مطالبہ کوشروری سجھتے ہیں ، اپنی طرف جذب کریں اور ان کی تالیف قلوب میں پوری کوشش عمل میں لا کر بھرہ پر قابض ہو جا کیں ۔ ابن حضری جب بھرہ ہو ہودنہ تھے ، وہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی حاکم بھرہ موجود نہ تھے ، وہ حضرت علی بھی ہے ۔ اس لئے عبداللہ بن الحضر کی کے لئے یہ بہت اچھا موقع تھا ۔ چنا نچہ بھرہ میں ایک طاقتور جمعیت ان کے ساتھ شامل ہوگئی یہ خبر جوکوفہ میں حضرت علی بھی کے پاس پنچی تو بھرہ میں ایک طاقتور جمعیت ان کے ساتھ شامل ہوگئی یہ خبر جوکوفہ میں حضرت علی بھی کے پاس پنچی تو انہوں نے اعین بن ضبیہ کو یہ ہوایت کر کے بھیجا کہ جس طرح ممکن ہوابن الحضر می کے گر دجمع ہونے انہوں نے اعین بن ضبیہ کو یہ ہوایت کر کے بھیجا کہ جس طرح ممکن ہوابن الحضر می کے گر دجمع ہونے انہوں نے اعین بن ضبیہ کو یہ ہوایت کر کے بھیجا کہ جس طرح ممکن ہوابن الحضر می کے گر دجمع ہونے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ میدا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچدا عین بن ضبیہ کواپی کوشش میں والے لوگوں میں نااتفاقی اور پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچدا عین بن ضبیہ کواپی کوشش میں کامیابی حاصل ہوئی۔عبداللہ بن الحضر می بصرہ میں سند۔۳۸ھے آخری ایام میں مقتول ہوئے۔

سند۔ ۱۳۹ میں اہل فارس نے بیدد کیچ کر کہ بھرہ کے لوگوں میں اختلاف موجود ہے اور وہاں
کچھ لوگ حضرت علیؓ کے ہمدرد ہیں تو کچھ امیر معاویہ ہے ہمدرد بھی پائے جاتے ہیں، بغاوت اختیار
کر کے اپنے حاکم سہیل بن حنیف کو نکال دیا۔ حضرت علی شے نے حضرت ابن عباس شے حاکم بھرہ کولکھا
کہ ذیا دکو فارس کی حکومت پر روانہ کر دو۔ چنانچہ ذیا دنے فارس میں جاکراہل فارس کو ہزور شمشیر سیدھاکر
دیا۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے ان حالات میں کہ حضرت علی ﷺ کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ مل کراڑنے کے لئے لوگ آ مادہ نہ ہوئے تھے۔ اور جابجاان کے خلافت بغاوتوں کی سازشوں کے سامان نظر آتے تھے، خوب فا کدہ اٹھایا اورا پی سخاوت، درگزر، چشم پوشی ،احسان، قدروانی ، مآل اندیش سامان نظر آتے تھے، خوب فا کدہ اٹھایا اورا پی سخاوت ، درگزر، چشم پوشی ،احسان ،قدروانی ، مآل اندیش میں سے کام لینے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ مدینہ، طاکف اور یمن وغیرہ سے لوگ بھی کھی کروشق میں جمع ہونے لگے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر کو عین التمر کی طرف بھیجا۔ وہاں کے والی مالک بن کعب کو حضرت علی کی کے طرف سے کوئی امداد نہ پینی اور نعمان نے عین التمر کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ سفیان بن عوف کو ایک زبروست جمعیت دے کر مدائن کی طرف روانہ کیا۔ سفیان بن عوف نے انبار اور مدائن وغیرہ کے علاقوں سے مال واسباب لوٹ کر اور جس قدر خزانہ لل سکا، سب لے کر دشتی کا رخ کیا۔ حضرت علی ﷺ یہن کر تعاقب کے لئے فکے مگر سفیان بن عوف ہاتھ نہ آئے۔

حصرت علی کی خلافت صرف عراق وایران تک: ای طرح بر بن ارطاط کو تجازه ایمن کی طرف روانه کیا۔ اہل مدینہ نے امیر معاویہ کی بیعت اختیار کی۔ اس کے بعد اہل مداور اہل یمن کی طرف روانه کیا۔ اہل مدینہ نے امیر معاویہ کی بیعت کرلی اور عبید اللہ بن عباس کی کو یمن کے دار اسلطنت صنعاء سے نکال دیا۔ غرض سنہ۔ ۲۰۰۰ ہے کے ابتدا میں امیر معاویہ کی حکومت میں نہ تجاز، شام ، فلسطین ، معرو غیرہ ممالک پر قائم ہو چکی تھی اور ان مقبوضه ممالک کی حکومت میں کئی قتم کی کمزوری واضح لمال کے آثار بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ نہ کی بغاوت اور اندرونی مخالفت کا ان کو اندیشہ تھا۔ مکه مکرمه اور مدینہ منورہ دونوں شہروں کو غیر جانب داراور آزاد چھوڑ دیا گیا تھا یعنی ان شہروں میں نہ حضرت علی کی حکومت تھی ، دونوں شہروں کو غیر جانب داراور آزاد چھوڑ دیا گیا تھا یعنی ان شہروں میں نہ حضرت علی کی حکومت عراق و نہا میں معاویہ کی کا ور اس پر دونوں حضرات رضا مند ہو گئے تھے۔ حضرت علی کی حکومت عراق و ایران پر قائم تھی مگر عراق میں عربی قبائل کی ایک بڑی تعداد الی تھی جو ان کی حکومت کے ساتھ دلی ہوردی کے نہردی کے نہری کے بھی۔

تاریخ اسلام (جلد اول)

الوگ اپنی گئی ہوئی سلطنت کے دوبارہ قام کر لینے کے خواب ابھی تک دیکھر ہے تھے اور کسی موقع کونو ت نہہونے دیتے تھے۔ کونہ اور بھرہ جو دومر کزی شہر سمجھے جاتے تھے، خودان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو حفرت علی بھی اپنی شجاعت اور جن کو حفرت علی بھی آپی شجاعت اور جن کو حفرت علی بھی آپی شجاعت اور بیانہ ہمتی ہے سب کچھ کرتا چاہے اور اپنی خلافت کو تمام عالم اسلامی کی ایک ہی شہنشاہی قائم کرنے کے بلند ہمتی ہے سب بچھ کرتا چاہے اور اپنی خلافت کو تمام عالم اسلامی کی ایک ہی شہنشاہی قائم کرنے کے خواہش مند تھ لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے عموماً بست ہمتی اور نافر مانی کا اظہار ہوتا تھا۔ جس کی خواہش مند تھ لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے عموماً بست ہمتی اور نافر مانی کا اظہار ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ حضرت علی بھی کے لئکر میں تجی کوگ زیادہ تھے اور امیر معاویہ بھی کی خوج میں وہ بیا کہ کوئی کوئی تھا ہے۔ امیر معاویہ بھی کی خوج سے اس قدر کہ کھی زیادہ بڑھی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی بلند پایتھی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی بلند پایتھی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی بلند پایتھی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی بلند پایتھی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی بہتا کہ کا خواہ کوئی ایک کہ میشہ خاکف رہے تھے۔

حصرت عبدالله بن ایک اورنا گوارواقع پیش آیا یعی حضرت عبدالله بن عباس ایم لیمی سند ۱۰ می این این سند ۱۰ میل این حضرت عبدالله بن عباس این حضرت علی این حضرت عبدالله بن عباس این حضرت علی این حضرت علی این ادارض ہوکر بھرہ کی عکومت چھوڈ کر مکہ کی طرف چلے گئے ۔ اس نا گوار واقعہ کی تغمیل اس طرح ہے کہ بھرہ سے ابوالا سود نے حضرت عبدالله بن عباس کی جھوٹی شکا تھا۔ خوالا سود کوشکر یہ کا انہوں نے بیت المال کے مال کو آپ کی اجازت کے بغیر خرج کر ڈالا ۔ حضرت علی کے ابوالا سود کوشکر یہ کا خوالات کے مال کو آپ کی اجازت کے بغیر خرج کر ڈالا ۔ حضرت علی کے ابوالا سود کو حقیدت کی خطاب کی احمال کہ اس فتم کی اطلاع بینی ہے۔ تم جواب بیس دیل ہے اور حضرت عبدالله بن عباس کے خط میں ابوالا سود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس کے خط میں ابوالا سود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس کے خط میں ابوالا سود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس کے خط میں ابوالا مود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عبدالله بن تجو مال خرج کیا تھا۔ ہو دو ہارہ خطاکھا کہ آب کو جواب میں حضرت عبدالله کو گئاتی نہ تھا۔ حضرت علی کے خواب میں حضرت عبدالله کا گروہ کیا اس خطاکھا کہ میں ابی گورزی سے بازآیا۔ آپ جس کو میں ابوالا تھا اور بی سے خواب میں حضرت عبدالله بن عباس کے دیں۔ میں نے جو مال خرج کیا وہ میراذاتی مال تھا اور میں اس سیجھیں بھرہ کا عامل مقرر کر کے بھیج دیں۔ میں نے جو مال خرج کیا وہ میراذاتی مال تھا اور میں اس کواپنا احدال نے اختیار سے خرج کرنے گاحق رکھا تھا۔ یہ گھیکر دہ اپنا سامان سفر درست کر کے بھرہ سے دوانہ میا اس کوا سے اور کہ کر مہ بی کے گ

حضرت علی ﷺ کی شہادت: انہیں ایام میں جب کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ بھرہ ک

تاریخ اسلام (جلد اول)

عومت چھوڑ کر مکہ مکر مدین چل آئے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کے بھی حضرت علی کے ۔امیر معاویہ کے ان کامعقول حضرت علی کے ۔امیر معاویہ کے ۔ان کامعقول دوزید مقرد کردیا۔ حضرت علی کے کوحفرت عقیل کے ۔اس طرح جدا ہونے اور امیر معاویہ کے ان کامعقول دوزید مقرد کردیا۔ حضرت علی کے کوحفرت عقیل کے اس طرح جدا ہونے اور امیر معاویہ کے اس طرح جدا ہونے اور امیر معاویہ کے اس طرح جانے کا سخت ملال ہوا اور آپ نے امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیار یوں کو ضروری سمجھا۔ کوفیوں کوشام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور اس مرتبہ کوفیوں پر آپ کی ترغیب کا اثر ہوا کہ ساٹھ ہزار کوفیوں کوشام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور اس مرتبہ کوفیوں پر آپ کی ترغیب کا اثر ہوا کہ ساٹھ ہزار کوفیوں کو فیول نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور مارنے مرنے پر آمادہ ہوگئے۔ آپ آن ساٹھ ہزار کے علاوہ اور لوگوں کو بھی فرا ہم کرنے اور سامان حرب درست کرنے میں معروف تھے۔ خارجیوں کی فوجی طافت جنگ نہروان میں ذائل ہو چکی تھی اور بظاہران کی طرف سے کوئی اندیشہ باتی نہ دہا تھا۔

خوارج کا خطر ناک منصوبہ: اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جنگ نہروان میں خوارج کے صرف نو

آدی نی گئے تھے۔ان نوآ دمیول نے جو خوارج میں امامت وسر داری کی حیثیت رکھتے تھے۔اول فارس
کے مختلف مقامات میں حضرت علی کے خلاف بغاوتوں اور سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں
حصہ لیا مگر جب کوئی کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو عراق و تجاز میں آکرادھرادھرآ وارہ پھر نے لگے۔ آخر مکہ
مکرمہ میں عبدالرحمٰن بن ملمجم مراوی، برک بن عبداللہ تنہی ،عمرو بن بکر تمہی، تین شخص جمع ہوئے اور آپس
میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوں کرتے رہے، پھر تینوں اس رائے پر شفق ہوئے کہ آؤ تین
میں مقتولین نہروان کا ذکر کرکے دیر تک افسوں کرتے رہے، پھر تینوں اس رائے پر شفق ہوئے کہ آؤ تین
میں مقتولین نہروان کا ذکر کرکے دیر تک افسوں کرتے رہے، پھر تینوں اس رائے پر شفق ہوئے کہ آؤ تین
عبدو بیان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبدالرحمٰن ابن مجم مرادی مھری حضرت علی میں کو اور ایرک بن عبداللہ تمہی
عبدو بیان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبدالرحمٰن ابن مجم مرادی مھری حضرت علی میں کو اور یہ جمعہ نماز فجر کا وقت
حضرت معاویہ بھی کو اور عمرو بن بکر تمہی سعدی عمرو بن العاص بھی حاکم مھرکوئل کرے اور یہ تینوں آلی بھی تافی آلورا یک بی وقت میں وقوع پذیر ہوں۔ چنا نچہ ۱۱ ارمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت
ایک بی تافیق آلورا یک بی وقت میں وقوع پذیر ہوں۔ چنا نچہ ۱۱ ارمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت

جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برک بن عبد للہ تھی نے دمشق کی مسجد میں داخل ہو کر جبکہ امیر معاویہ کے نماز فجر کی امامت کررہے تھے، تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور یہ بچھ کر تلوار کا ہاتھ کاری لگا ہے بھا گالیکن گرفتار کر لیا گیا۔ امیر معاویہ کے زخی تو ہوئے مگر زخم مہلک نہ تھا۔ چندروز کے علاج معالجہ سے اچھا ہو گیا۔ برک کو ایک روایت کے مطابق ای وقت اور دوسری روایت کے موافق کئی برس کے بعد قیدر کھ کرفتا کیا گیا۔ امیر معاویہ کے ناس کے بعد مجد میں اپنے لئے محفوظ جگہ بنوائی اور پہرہ کے بعد قیدر کھ کرفتا کیا گیا۔ امیر معاویہ کے اس کے بعد مجد میں اپنے لئے محفوظ جگہ بنوائی اور پہرہ بھی مقرد کیا۔ اس مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت میں عمر و بن بکر نے مصری مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مدار می المان اکبر شاہ نجیب آبادی

ہوئے خارجہ بن الجی جبیبہ بن عام کو عمر و بن العاص کے بیچے کر تلوار کے ایک ہی وار میں قبل کردیا۔ اس روز
اتفا قاعم و بن العاص کے بیار ہوگئے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن جبیبہ ایک فوجی افسر کو نماز

پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ عمر و بن بکر کے نہیں تھے کہ بہی عمر و بن العاص کے بیں اور ان کو قبل کیا۔ ای روز

کوفہ میں عبد الرحمٰن بن مجم نے نماز فجر کے وقت مجد میں حضرت علی کے پہملہ کیا اور اس زخم کے صدمہ

کوفہ میں عبد الرحمٰن بن مجم نے نماز فجر کے وقت مجد میں حضرت علی کے شہید ہوئے ۔ تفصیل اس حادث

جا تکاہ کی ہے ہے کہ عبد الرحمٰن بن مجم کوفہ میں آ کرا ہے دوستوں سے ملامگر کی ہے اپ ارادہ کو ظاہر نہ کیا۔

آخر خوب سوچ سمجھ کرا ہے ایک دوست ضبیب بن شجرہ انجعی پر اپنا راز ظاہر کیا اور اس سے امداد چاہی اور

کہا کہ ہم کومقتو لین نہروان کے عوض حضرت علی کے تو گل کرنا چاہے نے داول تو ضبیب نے اس ارادہ سے بازر کھنا چاہا پھر کچھ متابل ہو ااور آخر کار ابن مجم کے کام میں امداد کرنے پر آ مادگی ظاہر کی ۔ قبیلہ تم مے دس بازر کھنا چاہا پھر بچھ متابل ہو ااور آخر کار ابن مجم کے کام میں امداد کرنے پر آ مادگی ظاہر کی ۔ قبیلہ تم می کو دین میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتو لین کے علی دین حوار دیا میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتو لین کے دیں ور دین دور وادور شنہ داروں کو جوکو فہ میں دیتے محضرت علی گئے سے عناد اور ملال تھا۔

ابن ملجم ان لوگوں ہے اکثر ملتا اور اکثر ان کے گھروں میں جاتا آتا رہتا تھا۔ اس ن ایک نہایت حسین وجمیل عورت دیکھی جس کا نام قطام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں انہیں دس مقتولین میں شامل تھے۔ ابن مجم نے قطام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ قطام نے کہا کہ پہلے مہرادا کردو تو میں نکاح کے لئے تیار ہوں۔ جب اس سے مہر کی مقدار دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ تین ہزار درہم، ایک لونڈی کی خاتو اس نے کہا کہ تین ہزار درہم، ایک لونڈی کی خلام اور حضرت علی کھی کا کٹا ہوا سرمیرا مہر ہے۔ ابن مجم تو حضرت علی کھی کے تل کی نیت سے آیا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آخری شرط کو پورا کر سکتا ہوں۔ باقی شرائط کی بجا آوری سے اس وقت مجبور ہوں۔

تھم منتے ہی دوڑ پڑے۔ دردان اور شبیب دونوں معجد سے نکل کر بھا گے مگر ابن ملجم مسجد سے یا ہرنہ نکل۔ سکا۔ وہ مسجد ہی کے ایک گوشہ میں چھیااور گرفتار کرلیا گیا۔ هبیب کوایک شخص حضری نے پکڑا مگروہ جھوٹ کر بھاگ گیااور ہاتھ نہ آیا۔ در دان بھاگ کرا ہے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا کہ لوگوں نے جالیااور وہیں قل کردیا۔ ابن مجم گرفتار ہوکر حضرت علی ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں اس زخم ہے مرجاؤں تو تم بھی اس کوتل کردینا اورا گرمیں اچھا ہو گیا تو خود جومناسب سمجھوں گا کروں گا، پھر آپ نے بنوعبدالمطلب کو وصیت کی ۔ میر نے تل کومسلمانوں کی خون ریزی کا بہاناہ نہ بنانا۔صرف ای ایک شخص کو جومیرا قاتل ہے، قصاص میں قبل کر دینا، پھر حضرت حسن بن علی ﷺ اینے بیٹے کومخاطب کر کے فرمایا کداے حسن اگراس زخم کے صدمہ ہے میں مرجاؤں تو تم بھی اس کی تکوار ہے ایسا ہی وارکرنا کہاں کا کام تمام ہوجائے اور مثلہ ہرگز نہ کرنا کیونکہ آنخضرت علیظ نے مثلہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔ ابن مجم کی تلوار کا زخم حضرت علی ﷺ کی کنیٹی تک پہنچا تھااور تلوار کی دھار دیاغ تک اتر گئی تھی مگرآپ جمعہ کے روز زندہ رہے۔ ہفتہ کے روز کا ارمضان المبارک کوآپ نے وفات یا گی۔ آپ کے وفات یانے سے پیشتر جندب بن عبداللہ نے آ کرعرض کیا کہ آپ ہم سے جدا ہو جا کیں لیعنی وفات یا جائیں تو کیا ہم حضرت حسن عللہ کے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔آپ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا ہم جومناسب سمجھنا، کرنا۔ پھر حسنین ﷺ کو بلا کرفر مایا کہ میں تم کواللہ تعالیٰ کا تفویٰ اختیار کرنے اور د نیامیں مبتلانہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم کسی چیز کے حاصل ندہونے پرافسوس ندکرنا۔ ہمیشد حق بات کہنا۔ بتیموں پررحم اور بے کسوں کی مد د کرنا۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ قرآن مجید پر عامل ر ہناا ورتھکم الٰہی کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نیڈ رنا ، پھرمحمد بن الحنفیہ سے مخاطب ہو کر فر مایا که میں تم کو بھی انہیں با تو ں کی اور دونو ں بھائیوں کی تعظیم مدنظرر کھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ان کا حق تم پرزیادہ ہے،ان کی منشاء کےخلافتم کوکوئی کامنہیں کرنا چاہئے۔حسنین ﷺ کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہتم کوبھی محمد بن الحنفیہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور رعایت کے ساتھ پیش آنا حاہیے ، پھر عام وصیت تحریر کرانے گئے کہ وفات کا وفت قریب آگیا اور سوائے لا الدالا اللہ کے دوسر اکلمہ زبان مبارک

حضرت علی ﷺ کی قبر کا بیتہ نہیں: حضرت علی ﷺ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو حضرت مسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ حضرت علی ﷺ تریسٹھ سال کی عمر اور بونے پانچ سال کی خلافت کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حسن بن علی ، حضرت حسین بن علی اور حضرت عبد اللہ بن جعفر ﷺ نے آپ کوشل دیا اور تین کپڑوں میں کفنایا۔ جن میں قیص

تاريح اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ نہ تھا۔حضرت حسن ﷺ نے آپ کے جنازہ کی ٹماز پڑ ھائی ۔بعض روایتوں کے بمو جب مسجد کوفہ میں ، بعض کے موافق اپنے مکان میں ،بعض کے موافق کوفہ ہے دس میل کے فاصلہ پر دفن کئے گئے \_بعض روا بنوں کے بموجب حضرت حسن ﷺ نے آپ کے جمد مبارک کو خارجیوں کے خوب سے کہ کہیں آپ کی بے حرمتی نہ کریں ، نکال کرایک دوسری قبر میں پوشیدہ طور پر دفن کیا۔ ایک اور روایت کے موافق آپ کے تابوت کو مدینے منورہ لے جانے گئے کہ آنخضرت علیت کے قریب دفن کریں۔ا ثناءراہ میں وہ اونٹ جس پرآپ کا جنازہ تھا، بھاگ گیااور پھراس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ایک اورروایت کےموافق وہ اونٹ طے کی سرز مین میں ملا۔لوگوں نے اس کو پکڑ کرآ ہے کا جنازہ وہیں فن کر دیا۔غرض آج اسنے بڑے اور عظیم الثان شخص کے مزار کا میچے حال کسی کومعلوم نہ ہوا کہ کہاں ہے؟ اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کے خوف سے آپ کوایس جگہ دفن کیا گیا جس کا حال عام لوگوں کومعلوم نہ ہو۔اس میں ایک بیہ بھی حکمت البی معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں لوگوں نے حضرت علی ﷺ کومشکل کشائی اور حاجت روائی کا مرتبہ دینے میں تامل نہیں کیا۔اگران کے مزار کا میج علم ہوتا تو اس کولوگ شرک کی منڈی بنائے بغیر ہرگز نەرىپتے -جىيىا كەجم اپنى آئكھول سے دىكھەر ئے ہيں كەبزرگول كى قبرول كولوگول نے قبلداور بت بناركھا ہے اورمسلمان کہلا کرمشرکین مکہ ہے کسی حالت میں کم نظرنہیں آتے۔جس کا جی جا ہے سالا نہ عرسوں کے موقع پر جو ہزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر ہوتے ہیں مسلم نما مشرکوں کے کرتو توں کا تماشا جا کر د مکھآئے۔

از واح واولا و: حفرت علی کے باوقات مختلف نو ہویاں کیں۔ جن سے چودہ لڑک اورسترہ لڑکا بال پیدا ہو کیں۔ آپ کا پہلانکاح حضرت فاطمہ کے بنت رسول الشاقط ہے ہوا۔ جن کیطن سے دولڑ کے حسن وحسین کے اور دولڑکیاں زینب اورام کلثوم کے پیدا ہو کیں۔ حضرت فاطمہ کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ام البنین بنت حرام کلا ہیہ سے نکاح کیا جن کیطن سے عہاس ، جعفر، عبدللداور عثان حمیم اللہ پیدا ہوئے چوتھا نکاح آپ نے ایلی بنت مسعود بن خالد سے کیا جن کیطن سے عبداللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے چوتھا نکاح آپ نے اساء بنت عمیس سے کیا جن کیطن سے محمد الاصفر اور کیلی محرکہ کر بلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید رحمیم اللہ پیدا ہوئے۔ یہ آخر الذکر آٹھوں بھائی معرکہ کر بلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ یا نجواں نکاح آپ نے امامہ بنت الی العاص بن الربیع بن عبدالعز کی بن عبدالموئے۔ چھٹا نکاح آپ نے کی ماں زیب بنت رسول الشفائی تھیں۔ ان کیطن سے محمد الا وسط پیدا ہوئے۔ چھٹا نکاح آپ نے خولہ بنت جعفر سے کیا جون کومحہ بن خولہ بنت جعفر سے کیا جون کیا جن کومحہ بن الحفید بھی کہتے ہیں۔ ساتواں نکاح آپ نے صبباء بنت ربیعہ تغلیب سے کیا جن کیلون سے ام الحن،

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است. است. است. مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی زملۃ البری اورام کلثوم صغراپیدا ہوئیں۔ آٹھوال نکاح آپ نے ام سعید بنت عروہ بن مسعود تقفیہ سے کیا۔ جن سے تین صاحبز ادیال پیدا ہوئیں۔ نوال نکاح آپ نے بنت امراء القیس بن عدی کلبی سے کیا جن کیطن سے صرف ایک لاکی پیدا ہو کر کم سی میں فوت ہوگئ۔ مندرجہ بالالزکیول کے سوا اور بھی لاکیاں تھیں جن کے نام نہیں معلوم ہو سکے۔ایک لاک آپ کے ون بن علی بھی تھے جن کی نبست بیان کیا گیا کہوہ بھی اساء بنت عمیس کیطن سے پیدا ہوئے تھے۔سلسلہ نسب آپ کا صرف حسن جسین ،محمد بن الحقیہ ،عباس اور جعفر بھی سے چلا، باقیول کی نسل باقی ندر ہی۔

خلافت علوی برایک نظر : حضرت علی ان عالی جاہ و بلند پایہ بزرگوں کے خاتم ہے ، جن کے بعد کوئی شخص باتی ندرہا۔ جس کی عزت وعظمت تمام عالم اسلای میں مسلم ہواوروہ جرات و ہمت کے ساتھ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کر سکے۔ حضرت عاکشہ صدیقہ کے جب حضرت علی کی ک شہادت کا حال سنا تو فر مایا: ''اب عرب لوگ جو جا ہیں سوکریں کیونکہ علی کے بعد ایسا کوئی باتی ندرہا کہ ان کوکسی برے کام سے منع کرے گا۔'' یہ نہ بجھنا جا ہے کہ حضرت علی کے بعد صحابہ کرام کے ان ندرہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ترک کردیا تھا بلکہ صحابہ کرام کا ایک ناصح اور واعظ کی حیثیت سے لوگوں کو نیبوں اور پیغیبروں ک لوگوں کو نیبوں اور پیغیبروں کی طرح تھم دیتے تھے۔ حضرت علی کے سے خالفت رکھتے تھے، طرح تھم دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے کام اس کی کہ حضرت علی کے سے خالفت رکھتے تھے، خربی مسائل میں حضرت علی کے سے نوئی حاصل کیا کرتے تھے۔

حضرت علی کی پالیسی اور چالا کی ہے قطعاً پاک اور مبرا تھے۔ان کے نزد یک حق اور کی کو سے تسلیم کرنا سب سے زیادہ ضرورت تھا۔ وہ ابتداء آنحضرت بھی ہے۔ البندا انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اس کا اظہار کردیا اور چندروز تک حضرت ابو بمرصدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ، پھرانہیں ایام میں جب افسہار کردیا اور چندروز تک حضرت ابو بمرصدیق کے خلافت خروج پر آمادہ کرنا چاہا تو انہوں نے ابوسفیان کی کونہایت حقارت کے ساتھ اور کی دیا گئے کہ وہ اس فعل کو براجانتے تھے۔ جب ان کی سمجھ میں یہ بات آگئ کہ خلافت کے معاملہ میں کی رشتہ داری کوکوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اور ضروری با تیں قابل لحاظ میں اور حضرت ابو بمرک گارت داری کوکوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اور ضروری با تیں قابل لحاظ میں اور حضرت ابو بمرک آنحضرت تھی ہونے کے بعد خلافت کے سختی تھے تو وہ خود بخود آکر صدیق آکبر کے معین وید دگار اور دل سے فرماں بردار تھے۔ فاروق آعظم کے ایجد وہی سب سے زیادہ صدیق آکبر کے حضرت علی کے مشوروں کی قدر کرتے اور اعاظم امور میں عورا انہیں کی رائے کو قابل عمل جانتے تھے۔ حضرت علی کھی کے مشوروں کی قدر کرتے اور اعاظم امور میں عورا انہیں کی رائے کو قابل عمل جانتے تھے۔

حضرت عثمان عَنی ﷺ کو بھی انہوں نے ہمیشہ سے اورا چھے مشورے دیئے اور اس بات کی مطلق پرواہ نہ کی کہ حضرت عثمان ﷺ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہیں یا دوسرے کی بات مانے ہیں ۔انہوں نے حضرت عثمان غنی ﷺ کے بعض کا موں کو قابل اعتراض پایا تو بلا تامل ان پر اعتراض بھی کیا۔لوگوں نے حضرت عثان غنی ﷺ کےخلاف صدائے احتجاج بلند کی تو جہاں تک ان کے نز دیک پیہ احتجاج جائز تھا، وہاں تک انہوں نے اس کواطمینان کی نظر سے دیکھااور جس قدر حصہ انہوں نے ناجائز متمجهاای قدراس کی مخالفت کی اور رو کنا چاہا۔ مدینه منوره میں جب بلوائیوں کا زور شور دیکھااور نا شدنی علامات ظاہر ہوئے تو انہوں نے چالا کی اور چال بازی کے ساتھ اپنی پوزیشن صاف دکھانے کے لئے کوئی تدبیرنہیں کہ بلکہ صرف اپنی پاک طبینتی اور صاف باطنی پر مطمئن رہے۔شہادت عثان ﷺ کے بعد جب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا جا ہی تو چونکہ وہ اب اپنے آپ کوحضرت عثمانﷺ کے بعد سب سے زیادہ اس عہدہ کامستحق سمجھتے تھے۔لہذاانہوں نے کسی کسرتفسی اور تکلف کو کام میں لانے اور ا نکار کرنے کی کوئی ضرورت محسوں نہیں گی۔حضرت عثمان غنی ﷺ کے خلیفہ منتخب ہونے کے وفت ان کو تو قع تھی کہ مجھ کوخلیفہ منتخب کیا جائے گااور حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت عمر فاروق ﷺ کے بعدوہ اگر خلیفہ منتخب ہوتے تو عالم اسلامی کو ان پریثانیوں ہے دو چار ہونا نہ پڑتا جو بعد میں پیش آئیں لیکن صحابہ کرامﷺ کی اس احتیاط نے کہ خلافت اسلامی میں کسی رشتہ داری کوقطعاً کوئی دخل نہیں ہونا جا ہے۔ حضرت علی ﷺ کی قابلیت کوحضرت عثمان غنی ﷺ کے مقابلہ میں موخر کر دیا تو حضرت علی ﷺ نے اپنے اقرار پر ثابت قدم رہنا ضروری سمجھا اور بلا اظہار مخالفت بیعت عثانی میں داخل ہو گئے \_غرض حضرت علی ﷺ کے تمام کاموں ہے آفآب نصف النہار کی طرح بیامر ٹابت ہے کہ وہ جس بات کوحق اور سچ جانتے تھے۔اس کے حق اور کچ کہنے میں کسی مصلحت اور پالیسی کی وجہ سے تامل کرنا ہر گز ضروری نہ سجھتے تھے۔ان کا چہرہ ان کے قلب کی تصویراوران کا ظاہران کے باطن کا آئینہ تھا۔وہ ایک شمشیر برہنہ تھے اور حق کوحق کہنے میں بھی نہ چو کتے تھے۔اگران کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ اپنے آپ کوقل عثان ﷺ کے وقت بہت کچھ بچا کر رکھتا اور بیعت خلافت کے وقت بڑی بڑی احتیاطیں عمل میں لا تا۔ای طرح بیعت خلافت کے بعد عام افوا ہوں کے اثر کوزائل کرنے اور بنوامیہ کی مخالفانہ کوششوں کونا کام رکھنے کی غرض سے محد بن ابی بکر ﷺ اور ما لک اشتر وغیرہ چند بلوائی سر داروں کا قصاص عثانی میں قتل کرادینااور زیر سیاست لا نازیادہ کچھمشکل نہ تھا کیونکہ عام عالم اسلامی اس معاملہ میں حضرت علی ﷺ کے تا ئیدے لئے مستعد تفالیکن ان کوایسی پخته شهادتیں نیل سکیں جن کی بنا پروہ ان لوگوں کوشر عاز پر قصاص لا سکتے \_لہذا انہوں نے تامل فر مایا اور اس تامل ہے جو فتنے پیدا ہوئے۔ ان سب کا مقابلہ کیا مگر اپنے نز دیک جس کام کونا کردنی سمجھا تھا،اس کو ہرگز نہ کیا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) معمد مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

حضرت علی کے وہن لوگوں ہے واسط پڑا۔ ان میں زیادہ تر ایے لوگ شامل تھے جو
چالا کیوں، مسلحت اندیشیوں اور چال بازیوں ہے کام لیمنا جانے تھے۔ وہ خالص اسلامی کرہ ہوائی
جوآنخضرت کیا تھے کے زمانے ہے پیدا ہوکر فاروق اعظم کے آخر عبدتک قائم تھا دنیا طبی، نسلی ہو
خاندانی تفوق وامتیاز اور ایران ومصر وغیرہ کے کثیر التعداد نومسلموں کے اسلامی برادری کے شامل ہو
جانے کے سب کسی قدر غبار آلود ہونے لگا تھا۔ حضرت علی کے فاروق اعظم کے بعد خلیفہ ہوتے تو
عبد فاروقی کی حالت کو باقی اور قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے تھے لیکن حضرت عثمان غنی کے فطافت کے
بحد وہ عبد فاروقی کی حالت کو والیس لانے میں ناکام رہے۔ ان کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت
بہت مختصرہ گئی تھی۔ بڑے بڑے صاحب اثر اور جلیل القدر صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ جو تھوڑی ہی تعداد
بہت میں ، کوئی محد میں موجود تھی اور جب ناروق اعظم کے زمانے تک صحابہ کرام کی ایک بڑی قسطین میں ، کوئی محد میں ، کوئی دمشق میں تھا۔ کوئی مصر میں ، کوئی یمن میں
اتی تھی ، وہ سب منتشر تھی ۔ کوئی کوفہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسر ہے شہروں میں ضرور تا جاتے
کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسر ہے شہروں میں ضرور تا جاتے
کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسر ہے شہروں میں ضرور تا جاتے
کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی گئے نے مدینہ کی سکونت ترک کرے کوفہ کو دارالخلافہ
بنایا اور سوءا تفاق سے وہ فاکدہ جوکوفہ کو دارالخلافہ بنانے میں انہوں نے سوچا تھا، حاصل نہ ہوا۔ ساتھ ہی اس فائدہ ہے جو مدینہ کے دارالخلافہ ہونے ہوگئی جس کے سب وہ امداد
جوحضرت علی کے کوئر سے حاصل ہوتی ، حاصل نہ ہوگئی جس کے سب وہ امداد
جوحضرت علی کے کوئر کے دارالخلافہ ہونے معاصل نہ ہوگئی جس کے سب وہ امداد

منافقوں اور خفیہ سازشیں کرنے والوں نے آنخضرت اللہ کے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں کوئی مرتبہ پر بیٹانیوں میں مبتلا کیا لیکن وہ اپنے پلید و ناستورہ مقاصد میں ناکام و نامراد ہی رہے۔ عہدصد بھی اور عہد فاروتی میں بیشر برلوگ کوئی قابل تذکرہ حرکت نہ کر سکے۔ عہدعثانی میں ان کو پھر شراگیزی کے مواقع میسر آگے اور حضرت علی کے گام عہد خلافت انہیں شریروں کی شرارشوں کے پیدا کئے ہوئے ہنگاموں میں گزرا۔ اگر حضرت علی کے کواور بھی مواقع ملتے اوران کی شہادت کا واقعہ اس پیدا کئے ہوئے ہنگاموں میں گزرا۔ اگر حضرت علی کے کواور بھی مواقع ملتے اوران کی شہادت کا واقعہ اس قدر جلد عمل میں نہ آتا تو یقینا وہ چندروز کے بعد تمام مفسدوں کی مضدہ پر دازیوں پر غالب آکر عالم اسلامی کوان اندرونی ہنگامہ آرائیوں سے پاک وصاف کردیتے کیونکدان کے عزم وہ مت اورانستقلال و شباعت میں بھی کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اوران پر غالب آنے کے لئے ہمیشہ مستعدد پائے جاتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کے قلب پر پوری مایوی اور بست بمتی طاری نہ ہو سے تھی اس کے وقع کی خلاف برآند ہوئے تھے۔ وہ ان باتوں سے وہوکہ بازیوں، چالا کیوں اور بست جمتیوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر کے تھے۔ وہ ان باتوں سے بھی واقف ہو چھے تھے جن کے نتائج ان کی توقع کے خلاف برآند ہوئے تھے کیوں مشیمت ایزدی اور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مهم \_\_\_\_\_ مهم میران خالی جھوڑ جائیں۔ حکم البی بہی تھا کہ وہ جلد شہادت یائیں اور بنوامیہ کے لئے میدان خالی جھوڑ جائیں۔

بنوامیہ کا قبیلہ اپنے آپ کو ملک عرب کا سردار اور بنو ہاشم کواپنار قیب سمجھتا تھا۔ اسلام نے ان کے مفاخر کو مٹا اور بھلا دیا تھا۔ حضرت عثان غی کے عہد خلافت نے ان کو پھر چونکا دیا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی سیاوت کو واپس لانے کے لئے تد ابیر سوچنے میں مصروف ہوگئے۔ اور منافقوں کی سازشوں نے ان کی تد ابیر کو عملی جامہ پہنا نے اور کا میاب بنانے میں امداد پہنچائی۔ عثان غی کے عہد خلافت میں جو نا گوار اور ناشدنی حالات پیدا ہو چکے تھے، ان حالات کو روبا صلاح کرنے اور پہلی حالت دوبارہ قائم کرنے میں حضرت علی بھے کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور زیادہ وقت یعنی اپنا تمام عہد خلافت صرف کرنے میں حضرت علی بھے کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور زیادہ وقت یعنی اپنا تمام عہد خلافت صرف کرنے پریھی وہ مشکلات پر عالب نہ ہونے پائے تھے کہ شہید ہوئے لیکن اگر حضرت عثان غنی بھے کہ کرنے پریھی وہ مشکلات پر عالب نہ ہونے پائے تھے کہ شہید ہوئے لیکن اگر حضرت عثان غنی بھی کے بعد یہ مکن ہوتا کہ فاروق اعظم بھے دوبارہ تخت خلافت پر مشمکن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت اپنی بلھوں میں ہوتا کہ فاروق اعظم بھے دوبارہ تخت خلافت پر مشمکن ہو سکتے اور وہ بھر زمام خلافت اپنی بلھوں میں بے لیتے تو یقینا وہ چند ہفتوں میں وہی پہلی حالت قائم لیتے مگر بیسب ہماری خیالی باتیں مصلحت الہی اور مشیت ایز دی نے اس کومناسب سمجھا جوظہور میں آیا۔

حضرت علی ﷺ اورحضرت امیر معاویه ﷺ کی معر که آ را ئیوں اور حضرت زبیر وحضرت طلحه اور حضرت علی ﷺ کی لڑا ئیوں وغیرہ کوہم لوگ اپنے زمانہ کی مخالفتوں اورلڑا ئیوں پر قیاس کر کے بہت کچھ دھو کے اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ہم ان بزرگوں کے اخلاق کواینے اخلاقی پیانوں ہے ناپنا چاہتے ہیں۔حالانکہ بیہ بہت بڑی غلطی ہے۔خوب غور کرواورسو چو کہ جنگ جمل کےموقع پرحضرت طلحہ و ز بیر ﷺ نے کس عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ اور معرکہ آرائی کی تیاری کی تھی لیکن جب ان کو آنخضرت تلین کی ایک حدیث یاد دلائی گئی تو کس طرح وفت کے وفت پر جب کہا یک زبر دست فوج جاں نثاروں کی ان کے قبضہ میں تھی ، وہ میدان جنگ ہے جدا ہو گئے ۔ان کوغیرت بھی دلائی گئی۔ان کو بز دل بھی کہا گیا۔وہ لڑائی اور میدان جنگ کو کھیل تماشے سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔ان کی شمشیر خارا شگا ف ہمیشہ بڑے بڑے میدانوں کوسر کرتی رہی تھی مگرانہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ دین وایمان کے مقابلہ نہ کی ۔ انہوں نے ایک حدیث سنتے ہی اپنی تمام کوششوں، تمام امیدوں، تمام اولوالعزمیوں کو یک لخت ترک کردیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالی جناب مولوی جومسلمانوں میں بری عزت وتکریم کا مقام رکھتے ہیں۔اگر کسی مسئلہ میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جا کمیں تو برسوں مباحثوں اور مناظروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ایک دوسرے کی ہرطرح تذکیل وتنقیص کرتے اوربعض اوقات کچہریوں میں مقد مات تک دائر کرادیتے ہیں۔گالیاں دینااوراپے حریف کو برا کہنااپناحق سیجھتے ہیں مگریہ سراسرمحال ہے کہان دونوں میں ہے کوئی ایک اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اپنے حریف کی تچی بات تسلیم کر کے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کر دے۔ جنگ صفین اور فیصلہ حکمین کے بعد ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ حضرت علی ﷺ کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا اور فتو کی طلب کیا کے خنشی مشکل کی میراث کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ حضرت علی ﷺ نے ان کو جواب میں لکھے بھیجا کہ اس کے بییثاب گاہ کی صورت ہے تھم میراث جاری ہوگا یعنی اگر بیثاب گاہ مردوں کی مانند ہے تو تھم مرد کا ہوگا اور اگر عورت کی مانند ہے تو عورت کا تھم جاری ہوگا۔بصرہ میں جنگ جمل کے بعد آپ داخل ہوئے تو قیس بن عبادہ نے عرض کیا کہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ آنخضرت اللغے نے آپ سے وعدہ فر مایا تھا کہ میرے بعدتمم خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت علی علیہ نے فر مایا کہ یہ بات غلط ہے۔ میں آنخضرت علی اللہ برگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔اگرآپ مجھ سے بیوعدہ فر ماتے تو حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے خلیفہ کیوں بننے دیتا اور کیوں ان کی بیعت کرتا۔ آج کے مولویوں اور صوفیوں سے اس قتم کی تو قعات کہاں تک ہو عتی ہیں۔ ہرا یک شخص خود ہی اپنے دل میں انداز ہ کر لے۔اس قر آن مجيد كي نبست بهي جس كي ابتدائي آيت 'ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ ''الله تعالى خود فرمايا ب(يُضِلُّ بِه كَثِيْرًا وَيَهُدِى بِهِ كَثِيرًا) آدم الطَّيْلِ كوفت، ع الرقيامت تك فق وباطل كامعركم آرائى اوراز ائی کا سلسلہ جاری رہاہے اور جاری رہے گا۔ رحمانی اور شیطانی دونو ل گروہ دنیا میں ہمیشہ یائے گئے ہیں اور پائے جائیں گے۔ارباب حق اور ارباب باطل کا وجود دنیا کو بھی خالی نہیں چھوڑ سکتا اور یہی حق و باطل کا مقابلہ ہے۔جس کی وجہ سے نیکوں کے لئے ان کی نیکی کا اجرمرتب ہوتا ہے اور مومن کے ایمان کی قدراللہ کی جناب میں کی جاتی ہے۔ پس جس طرح قرآن مجید کا وجودا کثر کے لئے ہدایت اور کسی کے لئے گمراہی کا موجب بن جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔مومنوں اورمسلمانوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید (اُمَّةً وَّسَطًا) فرمائی ہے۔اسلام میانہ روی سکھا تااورا فراط وتفریط کے پہلوؤں سے بچاتا ہے۔ بہت ہےلوگ حضرت علی ﷺ کے معاملہ میں افراط وتفریط کے پہلوؤں کواختیار کرکے گمراہ ہو گئے ہیں۔ان گمراہ لوگوں میں سےایک گروہ نے حضرت علیؓ کے خلاف پہلو پراس قدرز وردیا کہا پنی مخالفت کوعداوت بلکہ ذلیل ترین درجہ تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو گالیاں تک دینے میں تامل نہ کر کے اپنی گمراہی اورخسران وخذلان میں کوئی کمی نہ رکھی۔ دوسرے گروہ نے ان کی محبت میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کر کے ان کومعبود کے مرتبہ تک پہنچا دیا اور ایک بندے کوخدائی صفات کا مظہر قراردے کر دوسرے پاک اور نیک بندوں کو گالیاں دینااور برا کہنا تواب سمجھااوراس طرح اپنی گمراہی کو حد کمال تک پہنچا کر پہلے گروہ کے ہمسر بن گیا۔اس معاملہ میں حضرت علی ﷺ کا وجود بہت کچھ حضرت مسیح الظیلی کے وجود سے مشابہ نظر آتا ہے کیونکہ یہودی ان کی مخالفت کے سبب گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی محبت و تعظیم میں مبالغہ کرنے اور ان کو خدائی تک کا مرتبہ دینے میں گمراہ ہوئے۔ سچے پکے مسلمان جس طرح حضرت عیسی الطبیعی کے معاملہ میں افراط وتفریط کے پہلوؤں یعنی یہود ونصاری کے عقا کدے www.ahlehaq.org

جس طرح صحابہ کرام ﷺ کو آج کل کے مسلمانوں، مولویوں اور صوفیوں پر قیاس کر ناغلطی ہے۔ای طرح ان کو عالم انسانیت ہے بالاتر ہتیاں مجھنااورانسانی کمزوریوں سے قطعاً میرایقین کرنا بھی غلطی ہے۔آخروہ انسان تھے، کھانے ، پینے اورسونے کی تمام ضرور تیں ان کوای طرح لاحق تھیں جس طرح تمام انسانوں کو ہوا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کیا۔خود آنخضرت علیہ کو بھی اپنے انسان ہونے کا قراراور بشررسول اللہ ہونے پر فخرتھا۔ ہم روزاندا پی نمازوں میں (اَشْھَدُ اَنَّ مُسحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ كہتے اور آنخضرت علیہ کے عبداللہ ہونے كا قراركرتے اور بندہ ہونے كى گوا ہى دیتے ہیں۔ ہاں! ہم آنخضرت علیہ کے کومعصوم عن الخطا اور جامع کمالات انسانیہ یقین کرتے اور نوع انسان کے لئے آپ کی زندگی کوا بک ہی سب سے بہتر کامل و مکمل نمونہ جانتے اور آپ ہی کی اقتد امیں سعادت انسانی تک چینچنے کا طریق مانتے ہیں ۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی جماعت وہ برگزیدہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست بلا توسط غیر آنخضرت علیہ کی زندگی کے نمونہ کو دیکھا اور ہدایت یاب وسعادت اندوز ہوئے کیکن چونکہ وہ نبی نہ تھے،معصوم بھی نہ تھے۔ان کی استعدادیں بھی مختلف تھیں۔ لہذاان میں ایک طرف صدیق و فاروق نظراً تے ہیں تو دوسری طرف ان کے جماعت میں معاویہ عظم وغيره بھی موجود ہیں ۔ایک طرف ان میں عائشہ وعلی ﷺ جیسے فقیہہ موجود ہیں تو دوسری طرف ان میں ابو ہریرہ وابن مسعود ﷺ جیسے راوی ومحدث بھی پائے جاتے ہیں۔ایک طرف ان میں عمر و بن العاص جیسے سیاسی لوگ ہیں تو دوسری طرف ان میں عبداللہ بن عمر کھیاورا بوذ رہے جیسے مقی پائے جاتے ہیں۔ پس مختلف استعدادوں کی بناپراگران کے کاموں اور کارناموں میں ہمیں کوئی اختلاف نظرآ ئے تووہ اختلاف در حقیقت ہمارے لئے ایک رحمت اور سامان ترتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اختلاف کواپنے لئے صبر وسکون کے ساتھ سامان رحمت بنالیں اور عجلت وکو تا دہمی کے ذریعے باعث گمرا ہی نہ بننے دیں۔ آنخضرت علیہ کی وفات کے بعد سنہ۔۳۰ھ تک یعنی ہیں سال برابر صحابہ کرام ﷺ کو دنیا میں فتو حات حاصل ہوتی رہیں اور ہرسال بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک یا صوبہ مفتوح ہوکر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتار ہا۔اس بست سالہ فتو حات نے براعظم ایشا وافریقہ کے قریباتمام متمدن مما لک کواسلا می www.ahfehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد علم حکومت کے دائر ہمیں داخل کر دیا تھا اور اسلامی سیادت تمام دنیا میں مسلم ہو چکی تھی۔سنہ۔ ۳۰ھ سے سند مہر ہے تک فتو حات کا سلسلہ قریباً رکار ہااوراس دس سال کی مدت میں مسلمانوں کے اندرآ پس کے جھڑ ہےاورا ندرونی نزاعات بریار ہے۔چٹم ظاہر ہیں وہ دس سالہ مدت کوسرا سرزیان ونقصان ہی محسوس کرتی ہے لیکن فہم وفراست اورغور تامل کے لئے اس میں بہت ی بھلائیاں اورخوبیاں پوشید ہیں۔وہ بست سالہ فتو جات جس طاقت کے ذریعہ حاصل ہوئیں ، وہ طاقت نتیج تھی اس روحانیت اوراس تعلیم کا جو قرآن مجیداوراسلام کے ذریعہ صحابہ کرام ﷺ کو حاصل ہو کی تھی اور بیدوہ اندرونی خرجے جس نے بیدا کئے تھے اس طاقت کا جو مادیت اور اس دنیا کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہرانسان میں پیدا ہو علی ' ہے۔ان دس سالہ رکاوٹو ں اور اندرونی جھکڑوں نے عالم اسلام کے لئے ای طرح قوت اور سامان نمونہ بہم پہنچایا،جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے نشو ونما کے مادے جمع کر لیتا اورموسم بہار کے آنے پر مچل، پھول اور ہے پیدا کرتا ہے۔اگر ان ابتدائی ایام میں مسلمان آپس کی لڑائیوں اور تباہیوں کے نظارے نہ دیکھے لیتے اوران کی تاریخ کے ابتدائی صفحات میں دس سالہ در دانگیز صفحہ موجود نہ ہوتا تو آ گے چل کر قرون اولی کے بعد جب بھی دہ ایسی زبر دست ٹھوکر کھاتے تو ایسے حواس باختہ ہوتے اوراس طرح اً تے کہ پھر بھی سنجل ہی نہ سکتے محمو کریں کھانا، آپس میں اختلاف کا پیدا ہونا، بھائی کا بھائی سے لڑنا، خانہ جنگی کے شعلوں کا گھروں کے اندر بلند ہونا ، ہابیل و قابیل کے زمانہ کی انسانی سنت ہے اور بنی نوع انسان جب تک اس ربع مسکون میں آباد ہے، یہ چیزیں بھی اس دنیا میں برابرموجودر ہیں گی۔حق و باطل کی جنگ جس طرح دنیا میں جاری رہی ہے،ای طرح روحانیت کے کمزوراور مادیت کے نمایاں ہو جانے یر حامیان حق کے اندر تھوڑ ہے تھوڑے وقفول کے بعد کھٹ بٹ ہوتی رہی ہے۔حضرت موسی الطفیعی بھی جبکہ حضرت ہارون الطفیعیٰ کی داڑھی اورسر کے بال پکڑ کر تھینج سکتے۔ یوسف الطفیعیٰ کوان کے بھائی کنویں میں گرا سکتے اور چند درہموں کے عوض فروخت کر سکتے اور حوار بین مسے الطبی میں سے بعض بروایت انا جیل مروجه خود حضرت مسیح الطنیخ کےخلاف گواہی دے سکتے ہیں توار باب حق کی اندرونی مخالفتوں اور صحابہ کرام ﷺ کے مشاجرات پر جیران ہونے اور تعجب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آپس کی مخالفتوں اورلڑائی جھگڑوں ہے نوع انسان کبھی بکلی محفوظ نہیں ہوسکتی۔ پس پی فطری تقاضا اگر صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں ظہور پذیرینہ ہوتا تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے اندرونی نزاعات کی مصیبت ہے گزرکر پھرتر تی کی شاہراہ پر گامزن ہونے ،گر کر پھرسنجلنے،رک کر پھر چلنے کا موقع نہیں رہتا اوراسلام آج اپنی اصلی حالت میں تلاش کرنے ہے بھی کسی کونیل سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی ﷺ اور حضرت امیر معاویہ ﷺ اور حضرت طلحہ و زبیر ﷺ کی ن الفتیں اسلامی حکومت کی آئندہ زندگی کے لئے اس ٹیکہ کی مثال تھیں جو چیک سے محفوظ رہنے کے لئے www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٨٨ \_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی بچوں کے لگایا جاتا ہے یا طاغون سے بچنے کے لئے لوگوں کےجسم میں ٹیکہ کے ذریعہ طاعونی مادہ داخل کیاجا تا ہے۔ چنانچے میہ ٹیکہ بھی بہت مفید ٹابت ہوااوراس کی ناگواریاد آج تک مسلمانوں کے لئے درس عبرت بن کر ہر تباہی و ہر بادی کے بعدان کو پھرمستعداور چوکس بناتی رہتی ہے۔ بنوامیہاور بنوعباس ﷺ کی مخالفت بنوعباس کےعہد خلافت میں سادات کا خروج ، ملجو قیوں اور دیلمیوں کی رقابت ،غز نویوں اور غور بول کی لڑا ئیاں، فاظمین وموحدین کی کشکش،عثانیوں اورضو فیوں کی زور آ ز مائیاں،افغانوں اور مغلوں کیمعرکہ آ رائی ۔غرض ہزار ہا خانہ جنگیاں ہیں جن میں سے ہرا یک مسلمانوں کی تباہی و ہربادی کا کافی سامان رکھتی تھیں اور ہرموقع پر غیروں کی طرف ہے یہی تھم لگایا جاتا کہ اب مسلمان سنجلنے اور ا بھرنے کے قابل نہیں رہے لیکن دنیانے ہمیشہ دیکھا کہ وہ سنچھاورا بھرے۔انہوں نے مایوی کو کا فروں کا حصہ تمجھااورا پنے آپ کو ہمیشہ امیدوں ہے پراستقامت واستقلال ہے لبریز رکھا۔اسلام کی عزت کو ا پی عزت پرادراسلام کی بقا کواپنی بقاپرتر جے دی۔ ہلا کو نے بغداد کو برباد کیا تو مسلمانوں نے فوراً ہلا کو کی اولاد کے قلوب کواسلام ہے آباد کر دیا۔ عالم عیسائیت نے متحد ومتفق ہوکر بیت المقدس مسلمانوں ہے چھین لیا مگرصلاح الدین ایو بی نے تمام پورپی طاقتوں کو نیچاد کھا کراس مقدس شہرکوواپس لےلیا۔انگورہ کے میدان نے بایزید بلدرم کی تمام اولوالعزمیوں کو ملی جامہ پہنا دیا۔غرض خلافت راشدہ کے آخری دس سال میں جو پچھ ظہور میں آیا۔اس نے مسلمانوں کو آئندہ کے لئے زیادہ باہمت، زیادہ صعوبت کش، زیادہ سخت جان، زیادہ مستقل مزاج، زیادہ الوالعزم بنا دیا۔ بہر حال حضرت علی ﷺ کے زمانے کی لڑا ئیوں کواگر اسلام اور عالم اسلام کے لئے نقصان رساں کہتے ہوتو کم از کم ان کےفوائد کو بھی، گو وہ نقصان کےمقابلہ میں کم ہی کیوں نہ ہوں ، بالکل فراموش نہ کر دو۔

دن کے ساتھ دات، روشی کے دامن میں تاریکی، بہار کی آغوش میں خزاں، گل کے پہلو میں خار، شیر کی خوب صورت اور دل رباشکل وضع میں در ندگی، سانپ کی دل شرصورت ورفیار میں سم قاتل اور در یا کی پرازگو ہر تہد میں غرق وہلا کت موجود پائی جاتی ہے۔ ایمان کی نعت کا ہم کو مطلق احساس نہ ہوتا، اگر کفر کی لعنت دنیا میں موجود نہ ہوتی ۔ چاند فی رات ہم کو ہر گز مر در نہ کر سکتی، اگر شب دیجور سے ہم کو واسط نہ پڑا کرتا ۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہرخو بی کے دامن سے ایک برائی کو باندھ دیا ہے اور ہرنوشی میں نیش رکھ دیا ہے۔ ای اصول پرایک کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ خلافت اسلامیہ یا حکومت وسلطنت اسلامیہ نوع انسان ہے۔ ای اصول پرایک کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ خلافت اسلامیہ یا حکومت وسلطنت اسلامیہ نوع انسان ہے گئے دنیا میں ایک نعمت کہی جاسمتی ہے۔ جبکہ چانداور سورج کے چہروں کو بھی گہن کی سیابی سے معزنہیں ہے تو اس نعمت کو مکد دکرنے اور زاول و نکال میں مبتلا کرنے کے سامان بھی اگر دنیا میں موجود ہوتے رہ ہوں تو ہم کو چران و پریشان ہونا نہیں چا ہئے۔ حضرت عثان غنی کے عہد خلافت میں منافقوں اور مسلم ہوں تو ہم کو چران و پریشان ہونا نہیں چا ہئے۔ حضرت عثان غنی کے عہد خلافت میں منافقوں اور مسلم میں منازشی گروہ کا پیدا ہو جانا تاریخ کے مطالعہ کرنے والے کو بحت نا گوار معلوم ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے اور معلام میں موجود ہوتے والے کو میں ان اسلام کے سازشی گروہ کا پیدا ہو جانا تاریخ کے مطالعہ کرنے والے کو تحت نا گوار معلوم ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہوتا ہیں۔

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_ وہ اس سازشی گروہ ہو سکنے کی ذ مہ داری اسلام پر عائد کرنے سے درگز رنہیں کرتالیکن اگر وہ غور کرے گا تو جس طرح زندگی یا حیات کووه تنازع للبقاء بمثلکش، جدوجهداور کشکش کا ایک سلسله تسلیم کرے گا۔اسلام در حقیقت نام ہے تمام شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ہمداوقات کمر بستہ رہے کا اور شیطانی طاقتوں کو مغلوب کر کے رحمانی طاقتوں کے بول بالا کرنے کا۔شیطانی طاقتوں میں سے سلطنت اسلامی کے خلاف سب سے زیادہ نقصان رساں منافقوں اور سازشی گروہوں کی شرار تیں ہوا کرتی ہیں آج تک جب بھی اور جہاں کہیں خلافت اسلامیہ یعنی سلطنت اسلامیہ کونقصان پہنچاہے وہ انہیں منافقوں اور سازش کنندوں کی بدولت پہنچا ہے۔ان منافقوں کا سلسلہ آج تک دنیا میں موجود ہے اور آج کل تو پہلے سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے۔اس کی پٹیدائش حضرت عثمان غنی اس کے عہد خلافت میں ہوئی بلکہ یوں کہئے کہ شہادت فاروقی ہے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد جلد جلد نشو ونما ہو کرشہادت عثانی ﷺ سے شہادت علوی ﷺ تك اس كونمايان كاميابيان حاصل موكين، پر آج تك اس كاسلسله موجود يايا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ ﷺ روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق ﷺ نے شہادت یائی ،اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی۔آنخضرت اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میخص (حضرت عمر فاروق ﷺ کی طرف اشارہ فرماکر)تم میں موجود ہے فتنوں کا دروازہ بندر ہے گااورز مین کا ہر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ ایک روز کعب احبارﷺ ہے حضرت فاروق اعظم ﷺ نے پوچھا کہتم نے کہیں میراذ کربھی صحائف بنی اسرائیل میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی نسبت لکھا ہے آپ امیر شدید ہوں گے اور راہ الہی میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں گے۔ آپ کے بعد جوخلیفہ ہوگا اس کوظالم لوگ قبل کر ڈالیس گے اور ان کے بعد بلا اور فتنہ پھیل جائے گا مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ ہم اکثریہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں شیاطین قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔

## حضرت حسن بغلينه

نام ونسب وحليه وغيره: حسن بن على بن ابي طالب شين خلفاء راشدين مين سب سے آخرى خليفه سمجھے جاتے ہيں۔ آپ نصف سنه ۳۰ هيں بيدا ہوئے۔ آپ کی صورت آخضرت الله ہے۔ بہت مشابہ سمجھے جاتے ہيں۔ آپ کا نام آخضرت آلله ہے۔ بہت مشابہ سمجھے جاتے ہيں۔ آپ کا نام آخضرت آلله ہے۔ رکھا تھا۔ زمانہ جا ہلیت میں بینام کسی کا نام تھا۔ امام بخاری جمتالت الله علی کا نام تھا۔ امام بخاری جمتالت الله علی سے کہ آخضرت آلله ہی منبر پرتشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیات ہے۔ روایت کی ہے کہ آخضرت آلله ہی منبر پرتشریف کی طرف اور بھی حضرت حسن میں کی طرف آپ کے جمالت کی طرف آپ کے جمالت کی طرف آپ کے جمالت کی ابن سمالت کرائے گا۔ ابن سمالت کرائے گا۔ ابن عبد سان میں کہتے ہیں کہ آخضرت آلله ہی ایک روز حضرت حسن بھی کو اپنے کند تھے پر بھا رکھا تھا کہ عباس بھی کہتے ہیں کہ آخضرت آلله ہی ایک روز حضرت حسن بھی کو اپنے کند تھے پر بھا رکھا تھا کہ www.ahlehaq.org

ناریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی ایک شخص داست مولانا اکبر شاہ نجید آبادی ایک شخص داست میں ملا۔ اس نے حضرت حسن کے کہا کہ میاں صاحبز ادے تم نے کیا احجی سواری پائی ہے۔ آنخضرت علیت نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اللہ کا قول ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن کے آنخضرت علیت کے اور کا قول ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن کے آنخضرت علیت کے اور آنخضرت علیت ان کوسب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

خصائل حمیدہ: حضرت حسن ﷺ نہایت علیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت بخی تھے۔ فتنہ و خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے بیادہ پانچیس جج کئے۔ حالا نکہ اونٹ کوتل آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن ﷺ ہی ایک ایسے محض تھے کہ جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ باتیں کئے جا کیں اور اپنا کلام ختم نہ کریں اور آپ کی زبان ہے میں نے بھی کوئی فخش کلم نہیں سنا۔

مروان بن الحکم جب مدینه کاعامل تھا اور حضرت حسن ﷺ بھی بعد ترک خلافت مدینه ہی میں رہتے تھے تو مروان نے ایک مرتبہ حضرت حسن ﷺ کے پاس ایک آ دی کے ہاتھ کہلا کر بھجوایا کہ تیری مثال خچرکی ک ہے( بعو ذیباللہ ) کہ جب اس ہے یو چھاجائے کہ تیراباپ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں پیہ بات بھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلاسبب گالیاں دیتا ہے۔ آخرا یک روز تجھ کواور مجھ کواللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔اگر تو اپنے قول میں سچا ہے توالله تعالی تجھ کو بچ بولنے کی جزائے خیردےاورا گرتو حجوثا ہےتو خوب یادر کھ کراللہ تعالیٰ سب سے زیادہ منتقم ہے۔جریرین اساءﷺ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن ﷺ نے وفات پائی تو مروان آپ کے جنازے پر رونے لگا۔حضرت حسین ﷺ نے فرمایا کہ اب تو تو روتا ہے اور زندگی میں ان کوستا تا رہا۔ مروان نے کہا کہ جانتے بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ ہے بھی زیادہ علیم تھا۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت حسن ﷺ نے دومر تبدا پنا مال راہ اللی میں خیرات کیا اور تین مرتبہ نصف نصف خیرات کردیا۔ یہاں تک کدایک جوتار کھ لیا،ایک دے دیا۔ایک موز ہر کھلیااور دے دیا۔آپ عورتوں کوطلاق بہت دیا کرتے تھے، بجزاس کے جس کوآپ سے محبت ہوجاتی جتی کہ حضرت علی ﷺ کواہل کوف ے کہنا پڑا کتم میرے بیٹے حسن ﷺ کولڑ کیاں نہ دولیکن ہمدان نے کہا کہ ہم سے بینہ ہوگا کہاڑ کیاں ان ك نكاح ميں ندديں \_ا يك مرتباآ پ كے سامنے ذكر ہواكہ ابوذر اللہ كہتے ہيں كہ ميں تو نگرى ہے مفلسى کواور تندر سی سے بیاری کوزیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان پررحم کرے، میں تواہیے آپ کو بالکل اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں اور کسی بات کی تمنانہیں کرتا۔وہ جو کچھ جیا ہے کرے، مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔ تاريخ اسلام (جلد اول) محمد مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

آپ نے رہیالاول سنہ ۱۳ ھیں خلافت امیر معاویہ ﷺ کے سر در کر دی تو اس کے بعد آپ کے دوست جب آپ کو عار المسلمین کے نام ہے بکارتے تو آپ فر مایا کرتے کہ عار (شرمندگی) نار (دوزخ) ہے بہتر ہے۔ایک شخص نے آپ ہے کہا کہ اے مسلمانوں کے ذیبل کرنے والے تھ پر سلام ہو، تو آپ نے فر مایا کہ بیس مسلمانوں کا ذیبل کرنے والانہیں ہوں بلکہ جھے یہ اچھانہ معلوم ہوا کہ تم کو ملک کے لئے قل کرادیتا۔ جبیر بن فیل ﷺ کہ جم بیں کہ بیس نے حضرت حسن ﷺ ہے کہا کہ افواہ ہے کہا کہ آپ گھر خلافت کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ جب اہل عرب کے سرمیر ہے ہاتھ میں تھے، کہ آپ گھر خلافت کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ جب اہل عرب کے سرمیر ہے ہاتھ میں تھے، جس سے چاہتالا ادیتا، اس وقت میں نے کھی خوش نوری الی کے لئے خلافت چھوڑ دی تو اب محض اہل جب نے خواہش کرنے ہے کہ کہ جبی کہ تی کہ جبی کہ تا ہے کہ کہ جبی کہ آپ کو س نے نہ تو ل کرنے والے ہوئی۔ حضرت حسین گھر نے ہر چند آپ سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ کو کس نے زبر دیا گر آپ نے نہ تالایا اور فر مایا کہ جس پر میر اشبہ ہے۔اگر وہی میرا قاتل کے جنواللہ تھائی بیا گئے۔ انتقام لینے والا ہے ورنہ میرے واسطے کوئی کیوں ناحی قبل کیا جائے۔

حسن ﷺ کی خلافت کے قابل تذکرہ واقعات: حضرت علی کے وقت کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ حضرت علی کے اس فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں ہتم جس کو پہند کرواس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو حضرت حسن کے متعلق اجازت سمجھ کران کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عہاد نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد اور لوگ بھی آ آ کر بیعت کرنے گئے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد اور لوگ بھی آ آ کر بیعت کرنے گئے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن اور لوگ بھی آ

''میرے کہنے پڑعمل کرنا،جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے سلح کرنا۔''

اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے گئے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کے جب حضرت علی کے کہ ان کا حال معلوم ہوا تو انہوں سنے اپنے لئے امیر المونین کا لقب اختیار کیا اور اگر چہ وہ اہل شام سے فیصلہ مکمین کے بعد ہی بیعت خلافت لے بچکے تھے لیکن اب دوبارہ پھرتجد ید بیعت کرائی ۔ قیس بن سعد کے جب حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی نیز ملحد بن سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن کے ان سے فر مایا تھا کہ قتال و جہاد سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی ہے اس کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو سنت رسول اللہ علیہ میں شامل ہیں۔ ان کے ملیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو سنت رسول اللہ علیہ میں شامل ہیں۔ ان کے ملیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ محب آبادی
غذکورہ سرگوشی کا موقع ملا تھا اور ان کو شبہ ہوگیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ حضرت
امیر معاویہ کے جدید بیعت کے کام سے فارغ ہوکراور ساٹھ بزار کالشکر لے کردشق سے کوفہ کی جانب
روانہ ہوئے اور حضرت حن کے پاس پیغام بھیجا کہ ملے جنگ ہے بہتر ہا ورمناسب یہی ہے کہ
آپ مجھ کوفلیفہ وقت تشکیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔ حضرت حسن کے یہ تن کر کہ حضرت
امیر معاویہ کی فوفہ کا عزم رکھتے ہیں۔ چالیس ہزار کالشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیس طے
امیر معاویہ کی فوفہ کا عزم رکھتے ہیں۔ چالیس ہزار کالشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیس طے
کرتے ہوئے جب مقام دیر عبد الرحمٰن میں پہنچ کو قیس بن سعد کے بارہ ہزار کی جعیت سے بطور
مقدمتہ اکیش میں سعد کے دوانہ کیا۔ ساباط مدائن میں پہنچ کر شکر کا قیام ہواتو وہاں کی نے یہ غلط خبر مشہور کردی
کو تیس بن سعد کے مارے کے حضرت حسن کے نے یہاں ایک روز قیام کیا تا کہ سواری کے جانوروں
کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فر مایا اور حمد وثنا
کے بعد کہا کہ:

"الوگوائم نے میرے ہاتھ پراس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ سلح و جنگ میں میری متابعت کرو گے۔ میں اللہ تعالیٰ برتر وتوانا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کوکسی سے بغض وعداوت نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کوالیا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رائج و ملال اور نفرت و کرا ہت ہو۔ اتفاق واتحاد ، محبت وسلامتی اور شلح واصلاح کو میں ناا تفاقی اور شمنی سے بہر حال بہتر سمجھتا ہوں۔"

حسن کی بر کفر کا فتو کی: اس تقریر کوئن کرخوارج اور منافقین نے فوراً تمام شکر میں یہ بات مشہور کردی کرخس کے معاویہ کے سے سلح کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی حضرت حسن کے پر کفر کا فتو کی لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفر کا فتو کی لگانے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ انہیں لوگوں نے حضرت علی کے برجی کفر کا فتو کی لگایا تھا۔ کس قدر جبرت کا مقام ہے کہ آئ ہمارے زمانے کے بڑے برخے برخ اعلم العنماء اور افضل الفصلاء کہلانے والے جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہود یوں کی اس پلید سنت کے زندہ رکھنے اور امت محمد یہ کے شیرازہ کوائی تکفیر بازی وفتو کی اور مسلم نما یہود یوں کی اس پلید سنت کے زندہ رکھنے اور امت محمد یہ کے شیرازہ کوائی تکفیر بازی وفتو کی گئی کوئی کہتا تھا کہ حضرت حسن کے کہتا تھا کہ کا فرنہیں ہوئے۔ آخر کا فر کہنے والوں کا میں باچل کی کہتا تھا کہ کا فرنہیں ہوئے۔ آخر کا فر کہنے والوں کا زور ہوگیا اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کردی، پھر بہت خور مہر کہتا تھا کہ کا فرنہیں ہوئے۔ آخر کا فر کہنے والوں کا زور ہوگیا اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کردی، پھر بہت

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي ے لوگ کا فرکتے ہوئے حضرت حسن ﷺ کے خیمے میں گھس آئے اور ہرطرف ہے آپ کا لباس پکڑ پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ آپ کے جسم پرتمام لباس یارہ پارہ ہوگیا۔ آپ کے کا ندھے پر ہے عا در تھینج کر لے گئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ بیرحال دیکھ کر حضرت حسن ﷺ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم رہیمہ و ہمدان کوآ واز دی۔ بید دونوں قبیلے آپ کی حمایت وحفاظت کے لئے لڑتے ہوئے اور بدمعاشوں کوآپ کے پاس سے دفع کرنے میں کا میاب ہوئے۔ پچھ دیر کے بعد وہ شور وشر جولشکر میں بریا تھا،فروہوا۔وہاں ہے آپ شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راہتے میں ایک خارجی نے جس کو جراح بن قبیضہ کہتے تھے، موقع پا کرآپ کے ایک نیزہ مارا جس ہے آپ کی ران زخمی ہوئی۔آپ کوایک جاریائی یاسریر پراٹھا کر مدائن کے قصرا بیض میں لائے اور وہیں آپ مقیم ہوئے۔ عبدالله بن حظل اورعبدالله بن ظبیان نے جرح بن قبیضہ خارجی گوتل کیا۔قصرا بیض میں آپ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیااورجلد بیزخم اچھا ہو گیا۔قیس بن سعد جو بارہ ہزار کالشکر لے کربطور مقدمته الحیش آ گےروانہ ہوئے تھے، مقام انبار میں مقیم تھے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے آ کران کا محاصرہ کرلیا اور عبدالله بن عامر کوتح یک سلح کے لئے مدائن کی طرف بطور مقدمته انجیش روانه کیا۔ادھرمدائن میں پہنچ کر اور اپنے لشکر والوں کی بیہ بدتمیزیاں دیکھ کر حضرت حسن ﷺ پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس ایک قاصد بعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو جوامیر معاویہ ﷺ کے بھانچ تقےمع درخواست صلح روانه کر چکے تھے۔

عبداللہ بن عامر کو مدائن کے قریب بہنچا ہواس کر حفرت حسن مقابلہ کے لئے مع لشکر مدائن سے نکلے عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلہ لشکر کوآتے ہوئے دیکھ کراور قریب بہنچ کراہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں لڑنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔ میں امیر معاویہ کی خدمت میں میراسلام پہنچاؤ امیر معاویہ از اور عضا دیا ہوں اور امیر معاویہ کی خدمت میں میراسلام پہنچاؤ امیر معاویہ کی خدمت میں میراسلام پہنچاؤ اور عضا کرو کہ عبداللہ آپ کواللہ کا واسط دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکوتا کہ ہلاکت سے نک اور عبداللہ کے پاس پیغام جا کیں۔ جب حضر و سے حضر و اور خلافت سے دست بردار ہونے پر آبادہ ہوں۔ بشرطیکہ امیر معاویہ کے ساتھ سلح کرنے اور خلافت سے دست بردار ہونے پر آبادہ ہوں۔ بشرطیکہ امیر معاویہ کی بند شرطیں منظور کرلیں ، جن میں سب سے مقدم میں ہے کہ امیر معاویہ کتاب وسنت پر عامل رہنے اور سابقہ مخالفتوں کوفراموش کرکے کی کی جان و مال سے تعرض نہ کرنے اور مالا میں معاویہ کی بیان و مال سے تعرض نہ کرنے ور اور مالوں کے باس و مقدم میں ہے کہ امیر معاویہ کی امان دینے کا وعدہ کرلیں۔ اسلح خیر، عبداللہ بن عامر، بیس کرفورا موشر طوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ گئے کے پاس واپس گئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضرت حسن تفویض خلافت برآبادہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ گئے کہ پاس واپس گئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کہا کہ پہلی شرط

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید میسید مولانا اکبر شاہ نحیب آبادی یہ ہے کہ جب تم فوت ہوجا و تو تمہارے بعد خلافت حضرت حسن کی گو ۔۔۔ و مرک شرط یہ بہ جب کہ جب تک تم زندہ رہو، ہرسال پانچ لاکھ درم سالانہ بیت المال سے حسن کی کے پاس جھجتے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ اہواز وفارس کا خراج حسن کے کوملاکرے۔

یہ تینوں شرطیس عبداللہ بن عامر نے بطور خود دھزت حسن کی طرف سے پیش کر کے پھروہ شرطیس سنا کیں جو حضرت امیر معاویہ شرطیس سنا کیں جو حضرت حسن کی نے عبداللہ بن عامر سے کہلا کر بھروائی تھیں ۔ حضرت امیر معاویہ گئی و کہا کہ جھرکویہ تمام شرطیس منطور ہیں اور حضرت حسن کی ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گئو وہ بھی جھرکومنظور ہے کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح و آشتی کے خواہاں نظر آتے ہیں ۔ یہ کہد کر حضرت امیر معاویہ کی نیک سفید کاغذیرا پی مہرود سخط شبت کر کے عبداللہ بن عامر کودیا اور کہا کہ بید کاغذ حضرت حسن کی کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو جو شرطیس آپ چاہیں عامر کودیا اور کہا کہ بید کاغذ حضرت حسن کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو جو شرطیس آپ چاہیں اس کاغذیر کھے لیس، میں سب کو پورا کرنے کے لئے تیار ہوں ۔ حضرت حسین کی اور عبداللہ بن جعفر کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسن کے بی آمادہ ہیں تو وہ ان کے پاس آتے اور اس اراد سے ہا صرار باز رکھنا چاہا لیکن حضرت حسن کے بی کی رائے کو پہند زفر مایا ۔ وہ حضرت علی کے زمانہ سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھر ہے ۔ دوسری طرف امیر معاویہ کے انظام ملکی اور نظام حکومت کی مضبوطی ہیں ان کے پیش نظر تھی ۔ لہذا صلح کے اراد سے پر قائم رہے ۔

جب عبداللہ بن عامرامیر معاویہ ﷺ کا مہری و یخطی کاغذ لے کرآئے اور تمام پیش کردہ شرائط کا تذکرہ کیا تو حضرت حسن ﷺ نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز بیند نہیں کرتا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے خواہش ہوتی تو میں اس وقت کیوں اس معاویہ ﷺ کے جھوڑ نے بعد میں خلیفہ بنایا جاؤں کیونکہ اگر مجھ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو میں اس وقت کیوں اس کے چھوڑ نے پرآمادہ ہوجا تا۔ اس کے بعد اپنے کا تب کو بلایا اور سلح نامہ لکھنے کا تکم دیا جو اس طرح لکھا گئان

" سیلم نامہ حسن کے درمیان کھا جاتا ہے۔ دونوں مندرجہ ذیل باتوں پر متفق اور رضا مند ہیں:

امر خلافت معاویہ کے بن ابی سفیان کے کو سپر دکیا گیا۔ معاویہ کے بعد مسلمان مصلحت وقت کے مطابق جس کو جا ہیں گے۔ مسلمان مصلحت وقت کے مطابق جس کو جا ہیں گے خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ کے ہاتھ اور زبان ہے سب اہل اسلام محفوظ و مامون رہیں گے اور معاویہ کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ حضرت علی کھی کے متعلقین معاویہ کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ حضرت علی کھی کے متعلقین

اوران کے طرف داروں سے امیر معاویہ کوئی تعرض نہ کریں گے۔ سن کھی بن علی کے اور اس کے متعلقین کو امیر معاویہ کوئی ضرر نہ پہنچا ئیں گے اور اید دونوں بھائی اوران کے متعلقیں جس شہر اور جس شرر نہ پہنچا ئیں گے اور یہ دونوں بھائی اوران کے متعلقیں جس شہر اور جس آبادی میں جائیں گے ، سکونت اختیار کریں گے۔ امیر معاویہ کے اوران کے عاملوں یا گماشتوں کو یہ تن نہ ہوگا کہ وہ ان کو اپنامحکوم بھے کرا ہے کسی ذاتی تکم کی تعمیل کے لئے مجبور کریں ۔ صوبہ ابواز کا خراج حسن کے بن علی کے کو امیر معاویہ کہ بہنچاتے رہیں گے۔ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر رویہ اب معاویہ کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنا اختیار موجود ہے ، وہ سب حسن کے بن علی کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنا اختیار موجود ہے ، وہ سب حسن کے بن علی کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنا اختیار موجود ہے ، وہ سب حسن کے بن علی کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنا اختیار انعام وعطیہ میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ ''

اس عہد نامہ پرعبداللہ بن الحارث بن نوفل اور عمر بن ابی سلمہ وغیرہ کی اکابر کے دستخط بطور گواہ اور ضامن کے ہوئے۔ جب سے لئے نامہ مرتب ہوکرامیر معاویہ کی آزاد چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے محاصرہ اٹھا کراور قیس بن سعد کی کوفہ میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ ہوئے۔ قیس بن سعد کی تی ای روز شام کو مع اپنے ہمراہیوں کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ کے کوفہ کی جامع مجد میں پہنچ کر حسن کی اور اہل کوفہ سے بیعت کی قیس بن سعد کی نے بیعت سے نے کوفہ کی جامع مجد میں پہنچ کر حسن کی اور اہل کوفہ سے بیعت کی قیس بن سعد کی فہراہ روستخط افزار کیا اور مجد میں نیآئے۔ امیر معاویہ کی نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کا غذیر اپنی مہراہ روستخط شبت کر کے بھیج دیا اور کہلا بھوایا کہ جو پچھ تمہاری شرطیں ہوں اس پر لکھ لو مجھ کومنظور ہوں گی۔ انہوں نے صرف اپنی اور اپنے ہمراہیوں کی جان کی امان چاہی۔ مال وغیرہ مطلق طلب نہ کیا۔ امیر معاویہ کی وفر را ان کی شرط کومنظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ہمراہیوں نے بھی آ کر بیعت کر کے فور را ان کی شرط کومنظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ہمراہیوں نے بھی آ کر بیعت کی ا

حفرت حین کی معاویہ کی بیعت سے انکارکیا۔ حضرت امیر معاویہ کی کی طرف سے اصرار معاویہ کی طرف سے اصرار تو حضرت حن کی نے معاویہ کی سے کہا کہ آپ حین کے سے اصرار نہ کریں۔ آپ کی بیعت کرنے کے مقابلہ میں ان کواپنا فخرعزیز تر ہے۔ یہ من کرامیر معاویہ کی فاموش ہو گئے لیکن بعد میں پھر حسین کی نے مقابلہ میں ان کواپنا فخرعزیز تر ہے۔ یہ من کرامیر معاویہ کی امیر معاویہ کی امیر معاویہ کی ہم اوجہ کی امیر معاویہ کی ہم وجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ کی کہا کہ اب آپ حسن کے حراف کی پند کیا اور ان کی وہ مجمع عام کے رو بروایک خطبہ بیان فرما کیں۔ امیر معاویہ کی نے اس رائے کو پند کیا اور ان کی درخواست کے موافق حضرت حسن کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ:

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۴۹۷ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

''مسلمانو! میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں۔ اپنے جدامجد کی امت میں فساداور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لئے میں نے حضرت امیر معاویہ کی سے سلح کی اور ان کو امیر اور خلیفہ شلیم کیا۔ اگر امارت اور خلافت ان کاحق تھا تو ان کو بخش دیا۔'' خلافت ان کاحق تھا تو ان کو بخش دیا۔''

آنخضر تعلیسی کی پیش گوئی: اس کے بعد کے تمام مدارج طے ہوگئے اور آنخضرت اللہ کی وہ پیش گوئی ہوری ہوگئے اور آنخضرت اللہ کی وہ پیش گوئی ہیں حضرت حسن کی نہیں گوئی ہیں حضرت حسن کی نہیں کے دور گروہوں میں سلح کراد ہے گا۔"حضرت حسن کی منبر سے اور اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہے مسلمانوں کے دوگروہوں میں سلح کراد ہے گا۔"حضرت حسن کی منبر سے اتر ہے توامیر معاویہ کی نے بساخته ان سے ناطب ہوکر کہا کہ:

''ابو محر! آپ نے آج اس قتم کی جوال مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جوان مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جوان مردی اور بہادری آج تک کوئی بھی ندد کھا سکا۔''

مسلح سند اسم میں حضرت علی کی شہادت سے چھ ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی۔اس کئے سند۔اسم ھ کوعام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔

بعد تکمیل صلح حضرت آمیر معاویہ کی کوفہ ہے دمشق کی جانب روانہ ہوئے اور جب تک مضرت حسن کے زندہ رہان کے ساتھ امیر معاویہ کے بڑی تکریم و تعظیم کابرتاؤ کیا اور برابران کی خدمت نیں حسب قر ارداد صلح نامہ رو پہیں تھے رہے۔ امیر معاویہ کی کوفہ ہے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں یہ چرچا کرنا شروع کیا کہ صوبہ اہواز کا خراج تو ہمارا مال غنیمت ہے۔ ہم حسن کے وہرگزنہ لینے دیں گے۔ حضرت حسن کے بین کراہل کوفہ کوجمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی ک

"اے اہل عراق! میں تم ہے بار ہادرگزر کر چکا ہوں۔ تم نے میرے باپ کوشہید
کیا، میرا گھر بارلوٹا، مجھے نیزہ مار کرزخی کیا۔ تم دوسم کے مقتولین کو یادر کھتے ۔۔۔۔
ایک وہ لوگ جو صفین میں مقتول ہوئے۔ دوسرے وہ جو نہروان کے مقتولین کا
معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ معاویہ ﷺ نے جو معاملہ تم سے کیا ہے اس میں
تہاری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے۔ پس اگر تم موت پر راضی
ہوتو میں اس صلح کو ضخ کر دوں اور تیخ تیز کے ذریعہ فیصلہ طلب کروں اور اگر تم
زندگی کوعزیزر کھتے ہوتو پھر میں اس صلح پر قائم رہوں۔"

یہ سنتے ہی ہرطرف ہے آوارزی آنے لگیں کہ طلح قائم رکھئے۔ بات پیٹھی کہ حضرت حسن ﷺ

تاریخ اسلام (جلد اول) یہ ہے۔ وق فی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے صرف رحم کی سے ان کوسیدھا کرنا اہل کوفہ کی کم ہمتی اور بے وقو فی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے صرف رحم کی سے ان کوسیدھا کرنا مناسب سمجھا حضرت امیر معاویہ بھاب بلااختلاف عام عالم اسلام کے خلیفہ ہوگئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھے جو معاملات ملکی سے قطع تعلق کر کے اونوں اور بکر یوں کو چرانے اور گوشہ بنی کے عالم میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ بھے کہ ہاتھ پر بیعت کر کی تھی۔ غرض کوئی ایسا قابل تذکر ہ فخص باتی ندر ہا جس نے جلد کچھ تامل کے بعد حضرت امیر معاویہ بھی کو خلیفہ وقت سنایم کر کے بیعت نہ کی ہو۔ بعد انعقاد صلح حضرت حسن بھی چندروز کوفہ میں رہے پھر کوفہ کی سکونت ترک کر کے مع جملہ متعلقین مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ تھوڑی دور تک بطریق مشابیت ہمراہ آئے۔ مدینہ آکر پھر آپ نے بھی کسی دوسری جگہ کی سکونت کا قصد نہیں فرمایا۔

ے رن ہر کا افسانہ: سنہ وہ میا سنہ اہمیں آپ نے وفات پائی۔عام طور پریہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت الاضعث نے زہر دیا تھا مگر جبکہ خود حضرت حسن ﷺ اور حضرت حسین ﷺ کوبھی تحقیق نہ ہو سکا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا تو دوسرں کاحق نہیں ہے کہ دہ سینکڑوں، ہزاروں برس کے بعدیقینی طور پراہے بجرم قرار دیں۔

وفات کے وقت حضرت حسن کے دھرت حسین کے جا کہا کہ آخضرت کے بعد حضرت علی کے انداز کے انداز کی اور میں ما ملہ طے نہ ہوا۔ اب میں انہی حضرت علی کے بعد اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتیں۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ عفرا کے اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتیں۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ عفرا کے کوشش کریں گے۔ ہم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے جا کہ فرین ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت تو انہوں نے مان لیا تھا۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پوچھو گے تو نہ مانیں گی گرمیرے بعدتم ان سے کھر دریافت کرنا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔ حضرت حسن کی کی وفات کے بعد حضرت کی جمعہ بسر وچشم منظور ہے کھر دریافت کرنا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔ حضرت حسن کی کی وفات کے بعد حضرت حسین کے دھرت میں ہوئے دریا تو احداد کے بعد حضرت کی میں مروان نے جب یہ خبر تن کہ حضرت عاکشہ صدیقہ کے نے اجازت دے دی دی ہو وہ مانع ہوا۔ حضرت حسین کی اوران کے ساتھی سلح ہو کر چلے گر حضرت ابو ہریرہ کے نے آکر حضرت حسین کی والدہ ماجدہ حضرت منا طرحہ کے باس وفن کرویا گیا۔ حضرت حسین کے نو جلے اور چے بیٹیاں کل پندرہ (۱۵) اولا دھیں۔ خطرت حسین کی کشی ماہہ خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کے خلافت کو خلافت کی خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کی بیں شامل نہیں سمجھا کے دوری کے لئے تھی اور نا کمل کھی۔ نا کمل کہنا اس لئے نادر ست کے لئے تھی اور نا کمل کھی۔ نا کمل کہنا اس لئے نادر ست

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۴۹۸ \_\_\_ مولانا اكبر شأه نجيب آبادي ہے کہ حضرت علی ﷺ کی خلافت کو بھی چرتو نامکمل کہہ کرخلافت راشدہ سے خارج کرنا پڑے گا۔ حالانکہ بیہ جائز نہیں۔ مدت خلافت کا کم ہونا بھی کوئی معقول وجہبیں ہے۔حضرت حسنﷺ کی خلافت پر اگرصبر و سکون کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو وہ خلافت راشدہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہے اور حضرت حسن ﷺ کی خلافت اگر چیملی فتوحات اور جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے خالی ہے لیکن حضرت حسن ﷺ نے جنگ کے میدان گرم کئے اور خون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کواس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید بمیوں برس کی خلافت اور سینکروں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جاسکتا تھا۔خدمت اسلام کے اعتبارے حضرت حسن علی یقیناً خلفاء راشدین کے پہلوبہ پہلوجگہ یانے کاحق رکھتے ہیں۔انہوں نے دی سال کی خانہ جنگی کوجس کے دور ہونے کی تو قع نہ تھی بکے لخت دور کر دیا۔انہوں نے منافقوں اور مسلم نما يبوديول كى شرارتوں اور ريشه دوانيوں كو جو دس سال سے نشو ونما يا كراب بہت طافت وراور عظيم الثان ہو چکی تھیں ایکا یک درہم برہم کر دیاا درشرارت پیشالوگ جیران دمبہوت ہو کران کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے دس سال ہے رکی ہوئی فتو حات اسلامی کو پھر ہے جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کےاطمینان کوجودس سال ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشامزے لے کرد مکھ رہے تھے، برباد کر دیا۔ انہوں نے ان خارا شگاف تکواروں اور آئن گداز نیز وں کارخ دشمنان اسلام کی طرف پھیر دیا جواس سے پہلےمسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔خالد بن ولید ﷺ کے بعد خالد بن ولید ﷺ ہے بھی بڑی کر بہادری کانمونہ دکھایا جبکہ کوفہ میں امیر معاویہ ﷺ کے ہاتھ پر بعت کی۔ان کےاہے ان مختصر الفاظ ہے کہ:

> ''اگرامارت وخلافت امیر معاویه کاحق تھا تو ان کو پہنچ گیااورا گریہ میراحق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔''

نصرف ای زمانے کے مسلمانوں کو عظیم الثان درس معرفت حاصل ہوا بلکہ قیامت تک کے کے مسلمانوں کی رہبری کاعظیم الثان کام انجام دینے کی غرض سے خون خوار و بے پناہ سمندروں کی تاریکیوں میں ایک لائٹ ہاؤس قائم ہوگیا۔ حضرت حسن کے پاس چالیس ہزار جنگبوفوج موجودتھی۔ یوفوج خواہ کیمی ہی بے وقوف اور متلون مزاج لوگوں پر مشمل ہواور ان سے کیمی گتا خیاں بھی سرز دہوئی ہول کیکن اہل شام اور امیر معاویہ کھی سے لڑنے اور مارنے مرنے کا حلف سب اٹھائے ہوئے تھے۔ ہول کیکن اہل شام اور امیر معاویہ کھی العمر جنگ آزمودہ اور بہاور باپ کا بیٹا اپنے باپ کے رقیب اور ایک حالت میں ایک کا سالہ جوان العمر جنگ آزمودہ اور بہاور باپ کا بیٹا اپنے باپ کے رقیب اور مدمقابل سے دود وہاتھ کئے بغیر ہرگر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت حسن کی بیا جاتے تھے کہ تمام عالم اسلام مدمقابل سے دود وہاتھ کے بغیر ہرگر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت حسن کی دورت تھی اور ان کو حضرت علی کی تھا ہے اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے ساتھ آنحضرت تھی دیا مالمام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و تھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و تھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و تھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہوردی کوتھوڑی کی مدت اور بڑی آ سانی ہے اپنی طرف جذب کرسکیں۔ ہم چشمول، بھائیول، ماتخول بھاروں کی ترغیب اور صلح کی حالت میں طعن وتشنیع بھی ان کے لئے دامن گیر تھے۔ وہ خود سپرسالاری کی قابلیت اور شہنشاہی کی اہلیت بخو بی رکھتے تھے۔اولوالعزی اور بلند ہمتی اس عمر کا خاصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزاراور بے شار رحمتیں حضرت حسن کی روح پر تازل ہوں کہ انہوں نے اخلاص، ایثار اور خدمت اسلام کا وہ بہترین نمونہ امت محمد سے گئے چھوڑا۔ جس کوتو قع خیر البشر، رحمت للعالمین اور جامع جمیع کمالات انسانیت کے نواسے ہوسکتی تھی۔

ا ہے سن ﷺ! تو نے مسلمانوں کے دوکلڑوں کوآپس میں ملا کرایک کردینے کا وہ عظیم الشان کام کیا ہے جو دولخت شدہ کرہ زمین کے جوڑنے ،شق شدہ آسان کا باہم جوڑ ملانے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔اے حسن ﷺ! تونے اپنی مدت خلافت میں کوئی میدان کارزارگرم نہیں کیالیکن تونے د نیا کے تمام بہادروں، تمام شمشیرزنوں، تمام سیہ سالاروں، تمام ملک گیروں، تمام شیرافکنوں کی سرداری حاصل کرلی۔اے حسن ﷺ! تیرے ہی فعل حسن کا بتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے بحرروم اور بحرم روم کے جزیروں پر قبضہ کیا۔ فنطنطنیہ کی فیصل تک پہنچ کرعیسائی شہنشا ہی کو ذلیل وفضیحت کیا۔طرابلس الغرب،مراکو، پیین،سندھ،افغانستان،تر کستان وغیرہ مما لک اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے ۔ا ہے حسنﷺ! تونے عالم اسلام میں زندگی کی روح پھونک دی۔اے حسنﷺ! تونے اپنی شرافت کانمونہ دکھا کرکشت اسلام کوازنوسر سبز کیا۔اے حسنﷺ!مسلمانوں کی ہرایک کامیابی مسلمانوں کی ہرایک فتح مندی،مسلمانوں کی ہرایک سربلندی تیری روح پر رحمت الہی کی ایک بارش بن جاتی ہوگی۔اے فاطمته الزہراﷺ کے لاڈ لے،اے خاندان ابی طالب کے ماہتا ب اوراے امت مسلمہ کے چثم و چراغ میری روح تیری محبت میں گداز ہے۔میرادل تیری عزت وعظمت سے لبریز ہے۔میرےجسم کے ہر رو تکٹے اور میرے بدن کے ہر ذرے ہے تیری مدح وثنا کا ایک شور بریا ہے۔ تیری بہا دری کوہ ہمالہ ے زیادہ عظیم الثان ہے۔ تیری مردا گلی بحرا لکاہل ہے زیادہ شوکت و جبروت رکھتی ہے۔اوا شجع الناس اور اواہل جنت کے سردار میری طرف سے لاتعداد سلام وصلواۃ برکات قبول فرما اور قیامت کے اوبهادر مجھ کو بھول نہ جا ، والسلام ۔

خلافت راشدہ کے منعگق چند جملے: خلافت راشدہ کی تاریخ ختم ہو پھی ہے۔خلافت راشدہ کے بعدخلافت بنوامیہ کابیان شروع ہوگا۔خلافت بنوامیہ اوراس کے بعد قائم ہونے والی دوسری خلافتوں کے مقابلہ میں خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خلفاء راشدین میں سے ہرا یک خلیفہ مسلمانوں کی صاحب الرائے جماعت کے انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ اگر کسی خلیفہ کواس کے پیشتر خلیفہ تاریخ اسلام احلدان است مسلام احلدان است المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسل

خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو معاملات حکومت اور انتظام سلطنت میں دخل دیئے ، اعتراض، جواب طلب کرنے ،مشورہ دینے کا پورا پوراحق حاصل تھالٹین بعد کی خلانتوں میں پیچق مسلمانوں کونہیں مل سکا۔

خلافت راشدہ میں خلفاء راشدین کی حیثیت ظاہری، ان کا لباس، ان کا مکان، ان کی حیثیت ظاہری، ان کا مکان، ان کی سواری، ان کی خواراک، ان کی نشست برخاست سب عام لوگوں کی مانند ہوتی تھی۔خلیفہ کو دوسر ہے لوگوں پر کوئی فوقیت حاصل نتھی لیکن بعد کی خلافتوں میں خلیفہ کی شان شاہانہ اور دوسروں سے بہت برتر واعلیٰ ہوتی تھی۔

خلافت راشدہ میں خلفاء اپنے اختیار ہے ایک پائی بھی اپنی ذات کے لئے یابلااستحقاق کسی اپنی ذات کے لئے یابلااستحقاق کسی اپنے عزیز درشتہ دار کے لئے خرج نہیں کر سکتے تھے لیکن بعد کی خلافتوں میں عام طور پرخلیفہ بیت المال کا مالک سمجھا جانے لگا ادرا پنے اختیار ہے لوگوں کو بلااستحقاق بھی انعام واکرام دیتا اور کوئی اعتراض کی جرات نہ کرسکتا تھا۔

خلفاء راشدین سب کے سب جلیل القدر صحابہ کے میں سے تھے اور حضور نبی کریم اللہ کی صحبت میں سے تھے اور حضور نبی کریم اللہ کی صحبت میں ہمیشہ دہتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں حضرت امیر معاویہ کے سواکوئی قابل تذکرہ صحابی خلیفہ نہ تھا۔

خلفاء راشدین سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جو جنتی ہونے کی بشارت میں سے تھے جو جنتی ہونے کی بشارت المخضرت اللہ کے کا بسارک ہے نے کے سے تھے کے سے معلام خلفاء راشدین کومسلمانوں کی صلاح وفلاح کا خیال سب سے زیادہ تھا۔وہ اعلاء کلمتہ اللہ اور اجراء احکام شرع کے سب سے زیادہ خواہاں تھے لیکن ملک گیری ان کا نصب العین نہ تھا۔

خلفائے راشدین ملکوں کے محاصل اور مال غنیمت کی آمدنی کوخزانہ میں ذخیرہ رکھنے کے عادی نہ تھے۔جس قدر مال و دولت آتی وہ سب مسلمانوں کوتقتیم کر دیتے یا مسلمانوں کی بہتری کے کامول میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بیت المال کا تمام مال خرچ کر کے بیت المال میں جھاڑودلوا دیا کرتے تھے لیکن بعد میں قائم ہونے والی خلافتوں کی حالت اس کےخلاف رہی۔ خلاف رہی۔ خلفائے راشدین ہمیشہ خود جج کے لئے جاتے اور وہاں عالم اسلام کے ہر جھے اور ہرگوشے

خلفائے راشدین دارالخلافہ میں خود ہی نمازوں کی امامت کرتے اور جمعہ کا خطبہ بیان فرماتے تھےلیکن بعد میں صرف خلافت بنوامیہ کے اندر بیر یم باقی رہی۔ان کے علاوہ باقی خلافتوں میں خلفاء نے نمازوں کی امامت اور جمعہ کے خطبے دوسرے کے ذمے ڈال دیئے۔

خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے اندرالگ الگ ندہبی فرقے اور جماعتیں قائم نتھیں۔ آپس میں اختلاف بھی ہوتا تھالیکن دین وملت اور عقائد کے معاملے میں اس گروہ بندی کا مام ونشان بھی نہ تھا جو بعد پائی گئیں اور آج شیعہ سنی، وہائی ، خفی ، شافعی ، قادری ، چشتی وغیرہ سینکڑوں فرقے اپنی الگ الگ حیثیتیں قائم رکھنے پرمصرنظر آتے ہیں۔

خلفائے راشدین کے زمانے میں مذہب اور شریعت کے مقابلے میں کسی رشتہ داری، تو میت، ہم وطنی وغیرہ کی کوئی حقیقت نتھی۔ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرتا۔ باپ بینے کی رعابت ضروری نہیں سمجھتا۔ جبکہ دین وملت کا معاملہ درمیان میں آ جائے۔ ہوخص کورائے کی آزادی حاصل تھی۔خلیفہ کوسر منبر معمولی طبقہ کا آدمی روک اور ٹوک سکتا تھا۔ بعد میں رائے کی بیآ زادی اور دین وملت کی بیہ یاس داری کم ہوگئ تھی۔

خلفائے راشدین اپنے آپ کومسلمانوں کا بادشاہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اپنے آپ کومسلمانوں کا خادم سمجھ کر ان کی خدمت کرتے اور مسلمانوں کا چرواہا اور چوکیدار سمجھ کر ان کی پاسبانی کرتے اور مسلمانوں کو اپنی اولا دسمجھ کران پر شفقت فرماتے تھے۔مسلمانوں کو اپناغلام نہیں جانتے تھے اور ان سے غلاموں کی طرف اپنے احکام کی تعمیل نہیں کراتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں اس کے برعکس اور حالات پیدا ہوئے اور خلفاء نے ایے آپ کو قیصر و کسر کی کانمونہ بنا کر ظاہر کیا۔

تاریخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_ مدار مولانا اکبر شاه نجیب آبادی رو پہلوؤں میںان کی سیادت و تکومت آج کل کی جمہوری حکومتوں کےصدراور آج کل کی دینی علماء کی سیاد ت وحکومت ہے۔ بھی بہت ہی کم تھی ۔ان کا کام شرینت کے احکام کا نفاذ اورامن وامان کا قائم رکھنا تھا۔ان کے زمانے میں لوگوں کو ہرفتم کی جائز آ زادی حاصل تھی اور ہر چھوٹے ہے چھوٹے معاملے میں ہرشص ان سے جواب طلب کر سکتا۔ان کواینے احکام کے نافذ کرنے کے لئے کسی طافت اور فوج کی ضرورت نہ تھی بلکہ ہرشخص ان کے حکم کو چاہے وہ اس کے خلاف ہو،خود ہی اپنے او پر جاری اور صادر کر لیتاادراس کیتمیل کرتا تھا جو دلیل اس امر کی ہے کہان کی حکومت محبت اورعقیدہ کی بنیادیر قائم تھی۔ خوف ودہشت اور قہر و جبر کے ذریعہ قائم نہتھی لیکن بعد کی خلافتوں میں احکام شرع کے نفاذ قیام کا کام خلفاء نے خود چپوڑ کرمولو ہوں ،مفتوں اور قاضوں کے سپر دکر دیا۔مساجد کے خطیب وامام الگ مقرر ہوئے فوج اورخزانے کا اختیارا ہے قبضہ میں رکھ کران دونوں قو توں کا استعال مطلق العنان ہو کر شرو كَعْ كِنا \_ جس كانتيجه بيه مواكه ان كي حكومت وسلطنت ، قهر و جبر ، خوف و د مشت برقائم موئي \_ لوگول كي جائز آ زادی چھن گئی۔ نہ ہی احکام کے نفانہ و قیام میں بھی افہام وتفہیم اور رفع شکوک کی جائز آ زادی لوگوں سے سلب ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی شخص کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک معمولی نواب یا رئیس کی جس قدر ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہے اور وہ جس قدراس کی تعظیم و تکریم بجالا نا ضروری سمجھتے ہیں۔خلفاءراشدین کا اس قدر ہیبت اوراس قدر تعظیم وتکریم خوف ودہشت کی وجہ ہے کسی کے قلب پر طاری نہتھی۔ ان کی ہیبت وعظمت شفق استاد اور والدین کی ہیبت وعظمت کے مانند تھی۔ شیرمردم ، در نارمردم کش کی ما نند نتھی۔ آج ایک صوفی ،ایک مفتی ،ایک جبہ پوش مولوی کے قول وفعل پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لوگ جس قدر ڈرتے اور خوف ز دہ ہوتے ہیں۔خلفاءراشدین کے قول و فعل پر اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تھا تو لوگ آزا دانہ اعتراض اور نکتہ چینی کرتے تھے۔

خلافتِ راشدہ کے زمانے میں جس قدر ممالک میں اسلام پھیل گیا تھا اور دنیا کے جن جن حصوں میں صحابہ کرام کا قدم پہنچ گیا تھا۔اس کی برکت ہے آج تک بھی ان تمام ملکوں کی غالب آبادی کا خدم بساسلام ہی ہے جو ممالک خلافتِ راشدہ کے بعد مفتوح ہوئے اور جن میں صحابہ کرام کے قدم نہیں پہنچے ، ان ملکوں کے مسلمانوں کی اسلامی عصبیت اور ان ملکوں میں اسلامی عظمت اور اس کا استحکام اس درجہ نہیں پایا جاتا۔اس حقیقت برغور کرنے ہے اس روحانی اثر وطافت کا بچھ بچھاندازہ ہوسکتا ہے جو صحابہ کرام میں صحبت نبوی ہے بیدا ہوگئ تھی۔

تاریخ اسلام کی اس پہلی جلد میں خلافت راشدہ کی انحضر و مجمل تاریخ بیان ہو چکی ہے۔اس پہلی جلد میں اکثر صحابہ کرام ﷺ کے نام واقعات کے سلسلہ میں بیان ہوئے۔ ہیں۔ان ناموں کی برکت سے امید ہے کہاس جلد کا مطالعہ قارئین کرام کے لئے ضرورمبارک ہوگا۔صحابہ کرام ﷺ میں دس www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است مولانا انهوشاه نجید آبادی صحابی جن کوعشره مبشره کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زیادہ معزز و کرم ہیں سیدوہ نی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی انتخاب میں آنحضر تعلق کی زبان مبارک سے اپنی جنہوں نے اپنی میں آنحضر تعلق کی زبان مبارک سے اپنی جنتی ہونے کی بثارت من کی۔ ان بزرگوں میں سے حضرت ابو بکرصد بق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان غنی ، حضرت علی ، حضرت معد بن الی وقاص ، حضرت ابوعبیدہ علی ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حضرت طلی ، حضرت زبیر ، حضرت سعد بن الی وقاص ، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نو بزرگوں کا ذکر تھوڑ ایا بہت اس جلد میں بیان ہو چکا ہے اور قار کین کرام ان سے ضرور واقف ہوگئے ہیں ۔عشرہ میں سے صرف ایک بزرگ یعنی حضرت سعید بن زید ﷺ کے متعلق چند مطری مناسب معلوم ہوتی ہیں ۔

حضر ت سعید بن زید ﷺ : آپ حضرت عمر فاروق ﷺ کے چیرے بھائی اور بہنوئی تھے۔

آپ کا شجرہ نب اس طرح ہے۔ سعید ﷺ بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبداللہ بن قرط بن رہاح بن عدی۔ تمام غزوات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ رہے۔ صرف بدر میں شریک نہ تقے مگر آنخضرت اللہ کے ساتھ رہے۔ صرف بدر میں شریک نہ تقے مگر آنخضرت اللہ اللہ و اور ستجاب نے ان کو بدر کی غنیمت ہے حصہ دیا اور بدریوں میں شار کیا۔ آپ بڑے ایک مرتبہ ایک عورت نے الدعوات تھے۔ سنہ۔ اگھ میں بہتر سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے زمین کا جھوٹا دعویٰ آپ پر کیا۔ آپ نے بدوعا کی کہ اللی اگر بدا ہے دعویٰ میں جموٹی ہے تو تو اس کو اندھا کر دے۔ وہ عورت اندھی ہوگئی اور چندہی روز کے بعد کہیں جاتی تھی کہ ایک کنویں میں گر بڑی اور مرکبی ۔ آپ نے فر مایا کہ الفاظ کن کر آپ نے فر مایا کہ الفاظ کن کر آپ نے فر مایا کہ الفاظ کن کر آپ ہوں کا بھی نام بتا دیجے۔ آپ بین کر خاموش رہے۔ جب اس نے دوبارہ باصرار دریا فت کیا تو آپ نے فر مایا کہ دسوال میں آپ بین کر خاموش رہے۔ جب اس نے دوبارہ باصرار دریا فت کیا تو آپ نے فر مایا کہ دسوال میں ہوں ۔ ۔ اللی عشر جمبشرہ میں کے طفیل مجھ کو گنہگا رکو بھی جنت عطافر ما اور حسات دارین عطاکر۔

آمين يارب العالمين!

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَٱنْتَ خَيْرٌ الرَّاحِمِيْنَ



## مناجات بدرگاه قاضی الحاجات

اا لهم صل عنى سيدنا و مولنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم انت ربى لا اله الا انت حلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعو ذبك من شر ماصنعت وابوالك بنعمتك على وابوا بذنبى فاغفرلى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى الدنيا و الاخرة يا حى يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم انى اعوذبك من ضيق الدنيا ومن ضيق ويوم القيمة رب اعنى على ذكر كي وشكرك وحسن عبادتك.

اے اللہ! مجھ سے اس تصنیف میں جو علطی سرز دہوئی ہوتواس کے بدنتیج ۔ یہ مجھ کواوراس کے مطالعہ کرنے والے کو محفوظ رکھ ۔ الہی تو میری اس محنت کو مثمر ثمرات خیر کراور میر سے اس عمل کو ضائع ہونے سے بچالے ۔ الہی کتابت و طباعت کی غلطیوں سے تصانیف کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے ۔ اس نقص اور سقم سے اپنی کتاب کو بچانے کے لئے میر سے پاس کوئی طاقت اور سامان نہیں ہے تو ہی اس کے کا تب و طائع کو نیک تو خیق دے اور نقائص واسقام سے اس کو بچا۔ الہی ابن جریر، ابن اثیر، ابن خلدون، ابوالفد او، ابن سعد، جلال الدین سیوطی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترفدی، ابن ہشام اور واقدی کی روحوں پر اپنی رحتیں نازل کر ۔ کیونکہ تاریخ اسلام زیادہ تر انہیں کی محنتوں کے نتائج کی خوشہ چینی سے مرتب ہو تی ہے، آمین ۔

اللهم صل على سي دنا و مولنا محمد بعدد كل معلوم لك

مصنف

## (الحمدلله) جلداول تمام بونًى